

| 70             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MATERIA DE           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| F9             | سنی ، حنفی ، و ہابی کی تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (*                   |
| 44             | و ہانی کی تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - ((                 |
| ۲۲             | وہائی کون ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IF                   |
| ۳۸             | کیا تارک فرائض می کھلانے کا حقدار ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۳                    |
| 79             | کسی کام گوکسی کی سنت کہنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10                   |
| ۵٠             | متحب پراضرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۱۵                   |
| ۵٠             | الضاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19                   |
| ٥٣             | اصلاح کی نیت سے بدعات میں شرکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12                   |
| ۵۳             | اصلاح کی نیت سے برعتیوں کے ساتھ امام صاحب کی کھانے میں شرکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JA                   |
| ۲۵             | بدعتی ہے میل جول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19                   |
| ۵۷             | رضا خانیوں کے ساتھ معاملہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>r.</b>            |
| ۵۸             | بدعتی اور متبع سنت عالم کے پر کھنے کا طریقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | H                    |
|                | (مروجه فاتحه خوانی اورختم کابیان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| 4.             | فاتحدمروجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rr                   |
| 41             | I a second secon |                      |
|                | الضاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ++                   |
| 77             | اليضاً کی حقیقت اور فاتحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rr                   |
| 4F             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|                | تتاب " آزرجندی" کی حقیقت اور فاتحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 44                   |
| AF             | ستاب" آزرجندی" کی حقیقت اور فاتحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | rr<br>ro             |
| 4A<br>44       | ستاب" آزرجندی" کی حقیقت اور فاتحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | rr<br>ra<br>ry       |
| 9A<br>99<br>20 | کتاب'' آزرجندی'' کی حقیقت اور فاتحہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rr<br>ro<br>ry<br>rz |

| 25  | وظیفهٔ سورهٔ کلیمین کے نتم پرشیر بنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rı          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 20  | نختم قرآن پردعوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rr          |
| 40  | ایمان کے شکر میں ختم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 4   | ختم خواجه گان پردوام برائے حصول مقصد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بهم         |
| 24  | ختم قرآن پرمضائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ra          |
| Z٨  | ختم قرآن کے دن جھنڈیاں لگانا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>77</b> 4 |
| 21  | ختم قرآن میں چراغال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 74          |
| 49  | مخصوص طور برختم اورمسجد میں کھانا کھلانااور چھینا جھینی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M           |
| A*  | روضة اقدس صلى الله عليه وملم اور مزارات صحابه رضى الله تعالى عنهم بيرقر آن خواني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۳٩          |
| Al  | میت کے لئے ایک لاکھ کمہ طیبہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>*</b>    |
| 1   | ختم میں سوالا کھ کی تعداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M           |
| ۸۵  | ايصال ثواب وغيره كختم قرآن پرشيريني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rr          |
| 17  | الصال ثواب کے لئے مجلس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 44          |
| AZ  | ایصال تواب کے لئے تاریخ دون کی تعیین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ماما        |
| A9  | غيرمسلم كوثواب پهو نيجانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2           |
| 19  | ایصال ژاب پر جائے پیش کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 44          |
| 19  | ایصال ثواب کے لئے تاریخ مقرر کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 72          |
| 91  | ایصال تُواب کے لئے تاریخ متعین کرنا،اوقات مدرسه میں مدرسین اورطلبہ کاایصال تُواب کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CA          |
| 91  | ایصال تواب کوا خیار میں شائع کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ~9          |
| 91- | ایصال تو اب کرنے والوں کو پیچھ بدید دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٥٠          |
| 90  | مروجه طريقه پرايصال ثواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۵۱          |
| 97  | اليصال ثواب بركها ثانين المستنان المستنان أن المستنان المستنان أن المستان أن المستان أن المستنان أن ال | ۵۲          |
| 44  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٥٣          |

| 94   | ایصال ثواب کے لئے دن کی تعیین                               | ٥٣ |
|------|-------------------------------------------------------------|----|
| 9۷   | ایصال ثواب کے کھانے کامستحق کون ہے؟                         | ۵۵ |
|      | (مروّجه صلاة وسلام كابيان)                                  |    |
| 1+1  | ووصلى الله عليك يارسول الله '' كا ثبوت                      | 24 |
| 1+1  | اذان کے بعد کچھ کلمات نفیحت                                 | 34 |
| 1•1  | ا قان سے پہلے درود شریف پڑھنا                               | ۵۸ |
| 1+14 | اليضاً                                                      | ۵٩ |
| ۱۰۳  | منتم تراویج کے بعد' الصلوۃ والسلام یا آ دم صفی اللہ'' پڑھنا | 4. |
| 1.0  | تراوی کے بعد مخصوص انبیاء پر مخصوص درود پڑھنا               | 41 |
| 1.2  | البعد شماز جمعه مروح بصلوة وسلام                            | 77 |
| 1+9  | فجر کی سنت ہے قبل صلاۃ وسلام                                | 45 |
| 1.9  | کسی نماز کے بعد حمد وصلوۃ حلقہ بنا کر پڑھنا                 | 40 |
| 111  | صلوة وسلام پڑھنے کا طریقہ                                   | 40 |
| 110  | بعدنماز فنجر وعصر در و دشریف جبراً پیڑھنا                   | 44 |
| 110  | درو دشریف وعظ میں زور سے پڑھنا                              | 42 |
| 114  | وعظ میں بلندآ واز ہے سامعین کا درود شریف پڑھنا              | ۸r |
| 114  | محبلس وعظ میں درود شریف جهراً پر ٔ هنا                      | 79 |
| IIA  | اجتماعی درود شریف جبراً پڑھنا                               | 4. |
| IJĀ  | الآواز ہے صلوق وسلام                                        | 41 |
| 119  | ہر نماز کے بعد درود شریف پڑھنا                              | 25 |
| 114  | انماز کے بعد سلام پڑھنا                                     | 4  |

| 17+  | بإته بإنده كرصلوة وسلام بره هنا                                          | 20       |
|------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| 171  | ېر جمعرات گومخفل در و د شريف اورشيريني                                   | 20       |
| Irr  | ورود تاق                                                                 | 24       |
| Irr  | ایک مخصوص من گھڑت درود                                                   | 22       |
| 111  | درودکه چی وغیره کی تعریف                                                 | ۷۸       |
| irr  | ایک ورودشریف                                                             | <b>4</b> |
| 177  | ایک خاص در و دشریف کے فضائل                                              | ۸٠       |
| ۱۲۵  | روضة اقدس كے فوٹو پر درود دسلام                                          | Al       |
| 174  | نماز کے بعد نقشہ مسجد نبوی کی طرف رخ کر کے درود شریف پڑھنا               | Ar       |
| 11/2 | ورود وذكر كے لئے دن،عدد متعين كرنا                                       | 1        |
| ITA  | جمعہ کے دن بعد عصر درود شریف کی تعیین وتز غیب                            | ۸۴       |
| 111  | اسمِ مبارک بن کر، یا پڑھ کر، درود شریف پڑھنااوراس کی قضاء                | ۸۵       |
| 144  | اسم مبارک سن کر در و دشریف                                               | AY       |
| ماسا | لفظ دونبي كرميم "اوراس پر درود شريف                                      | ΔΔ       |
| ١٣٨  | درود مین لفظ "سیدنا"                                                     | ΔΔ       |
| 100  | درود مین دوس کا مصداق                                                    | 19       |
| ١٣٩  | صلوة وسلام کسی بھی نبی پر                                                | 9.       |
| 14.4 | درود شریف دوباره پژهنا مکروه نبین                                        | 91       |
| 12   | سنبدِ خصرا كود كيصة بى صلوة وسلام                                        | 97       |
| ITA  | عشاءکے بعدر وضهٔ اقدی صلی الله علیه وسلم پرصلوۃ وسلام                    | 92       |
| IFA  | محراب مسجد پرایک مخصوص طغری                                              | 91       |
| 114  | ورود کی عبارت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد غوث پاک کا نام ککھنا | 9.5      |

|     | (فرائض اورعیدین کے بعد مصافحہ کابیان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| اما | معمافحہ دونوں ہاتھوں سے یا ایک ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 97   |
| 164 | مصافحه بعد نماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 92   |
| ۳۳  | مصافحه بعد العيدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9/   |
| ۲۲  | نمازعید کے بعد مصافحہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 99   |
| ١٣٢ | الصاًالصاب المسابقة المسابقا المسابقا المسابقا المسابقا المسابقا المسابقا المسابقا المسا | 1    |
| 172 | عيد ملنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1+1  |
| ICA | الضاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1+1  |
| ١٣٩ | مصافحه بعد الفجر والعصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100  |
| 100 | نماز جمعہ سے پہلے بعض رسوم اور بعد میں مصافحہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1+1~ |
|     | (اذان کے وقت انگو ٹھے چو منے کابیان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| ۲۵۱ | ا ذان میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کااسم مبارک من کرانگو مصے چومنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1+0  |
| 102 | اسمِ مبارك من كرانگو م چومنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1+4  |
| ۱۵۸ | ا ذان کے بعد انگوٹھا چومنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1•4  |
| 101 | انگو محے چومنا اور حیلهٔ اسقاط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1•1  |
| 109 | ا ذان میں انگو تھے چومنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1-9  |
| 144 | بوقت اذان تقبيل ابهامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11+  |
|     | (میلا دوسیرت کی محافل اورعرس کابیان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| 140 | محفل ميلا د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    |
| 149 | مجلس مياا دِمروجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 111  |
| 127 | ميلا وكاخاص طريقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 111  |
| 124 | مولودشريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 110  |

| -              |                                         |       |
|----------------|-----------------------------------------|-------|
|                | بالگره اورمیلا دنثریف                   | - 110 |
| ب پره هنه      | طرزموسيقى ميلا دشريف                    | ١١٩ ا |
| -<br>تفصيلاً ا | بلس میلا دے منکران                      | 112   |
| عليه وسلم.     | ميدميلا والنبى صلى اللدء                | e IIA |
|                | كياكبلس ميلا دشريف                      | i     |
|                | گیار ہویں اورمیلا د گ                   |       |
|                | <br>يام ميلا دكورد كنا                  | 111   |
|                | <br>نيام ميلا د كاتفصيل حكم             |       |
|                | <br>نیام میلادی شرعی هیثیه              |       |
|                | يه م<br>نيام ميلا د كانحكم              |       |
| الثاني وغ      | ية يا<br>مرم،ريع الاول،ريع              |       |
|                | ے۔<br>بیرت کا نفرنس سے جا               |       |
|                | يىر<br>يىع الاول كا جلوس                |       |
| أصحار كا       | ره ربيع الاول كومد <sub>ب</sub> ح       |       |
| 24             | رورن ورن ورن<br>۱۱/محرم،۱۲/ربیع الاول   |       |
|                | ۱۳۰۶ ربی الاور<br>فات نبی صلی الله علیه |       |
| - 14           |                                         |       |
|                | تفنرت غوث الأعظم كح<br>بربر مجا         |       |
| با             | س محرم کومسجد میں مجلس                  | IFF   |
|                | رس                                      | 100   |
|                | مرس وغيره                               | بها ا |
| ب وغيره        | برعات متعلقه قبورعرر                    | 100   |
| بور کے۔        | مرس کرنااور زیارت <sup>ق</sup>          | 154   |
| ب اورغم ،      | لادت، وفات پرخوڅ                        | 172   |

|            | اذان گاچیمی صاحب کا عرس                                      | ITA  |
|------------|--------------------------------------------------------------|------|
| -          | عرس، قوالی، طبله، سارنگی بجانا                               | 1179 |
| ~          | اصلاح کی نیت سے عرس میں شرکت                                 | 100  |
| ra         | مدرسہ چلانے کے لئے جلسِ میلاد میں شرکت                       | 171  |
| 50         | مجذوب کی قبر پرعرس                                           | 100  |
| 74         | قوالی اورغرس کی نسبت شاه عبدالعزیز صاحب رحمه الله کی طرف     | 100  |
| ~_         | قوالی اور پخته قبروغیره                                      | 100  |
| <b>7</b> A | مجلس شهادت                                                   | ira  |
| ٥٠         | حبلسه میں غزل ونعت پڑھنا                                     | 10.4 |
| ۵۱         | جس جلسه کی وجہ ہے نماز فجر فوت ہو جائے ،اس میں شرکت          | 102  |
| ۵۱         | خلفائے اربعہ کے ایام ولادت کی تعطیل                          | 100  |
|            | (مخصوص ایام کی مروج بدعات کابیان )                           |      |
| 31         | اعمال شب برآت                                                | IMA  |
| مرد        | شبِ برآءت کی بعض نمازیں                                      | 10.  |
| ۵۵         | شب برآءت میں غروب آفتاب کے بعد جالیس دفعہ''لاحول اھ'' کا ورد | 121  |
| ۵۵         | مخصوص طرزيراً تهدر كعات                                      | 151  |
| ۵۵         | مخصوص طرز پر چارر کعت                                        |      |
| ra         | بچه کا دو د ه بخشوا نا اور شب برآ وت میں کھا ناتقسیم کرنا    | ۱۵۲  |
| 24         | شبِ برآءت كوعرف بنانا                                        |      |
| ۵۸         | هب برآءت میں قبرول پرروشنی اور اگریتی                        | 101  |
| ۵۸         | متبرك راتول ميں چراغال كرنا                                  | 102  |
| 41-        | شبِ برآءت اورشبِ قدر میں مسجدوں کوسجانا                      |      |
| 40         | دى محرم كومنها ئى لا كر گھر ميں تقشيم كرنا                   | 109  |

| 740  | شب برآءت اوراس کے اعمال                   | 14+  |
|------|-------------------------------------------|------|
| 147  | هب برآءت میں تنجد کی نماز باجماعت         | 171  |
| 142  | شپ برآءت کی رسمیس                         | 175  |
| FYA  | شې برآءت کا هلوه                          | (44  |
| 144  | ليلة القدراورليلة البرآءت مين جراغال كرنا | 1410 |
| 12.  | متبرک را توں میں بیداری کے لئے اجتماع     | 170  |
| 121  | متبرک راتوں میں عبادت کے لئے جمع ہونا     | 199  |
| 121  | عاشورهٔ محرم سے خصوصی اعمال               | 172  |
| 12   | صلوة العاشوره                             | ITA  |
| 121  | يوم عاشوره کی خصوصیات                     | 144  |
| 120  | صلوة الرغائب                              | 14+  |
| 124  | محرم کی برعت شنیعه                        | 121  |
| 12.1 | محرم کی رسوم                              | 127  |
| 144  | محرم کا شریت                              | 124  |
| MA   | صفر کے آخری جارشنبہ کومٹھائی تقتیم کرنا   | 120  |
| 14.  | رجب کا روزه ، کونٹره                      | 120  |
| M    | ٢٢/ رجب کے کونڈول کی حقیقت                | 14   |
| tat  | ر چې کې روقي                              | 124  |
| m    | شبِ معراج کے اعمالِ مروجہ                 | 121  |
| MO   | ایک مخصوص مشر کا ندر هم                   | 129  |
| 11.9 | رسم پرغمل                                 | IA.  |
| MZ   | يچاکوچاليسوين دن مسجد مين لانے گي رحم     | IAI  |

| , ,            |                                                                  | -   |
|----------------|------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>t</b> /\/\/ | حیالیس روز بچه کومبجد میں بھیج کر بجدہ کرانا                     | IAT |
| raa            | هج كوجانے والے كونعروں كے ساتھ رخصت كرنا                         | IAT |
| PA 9           | کیاکسی مسجد میں جا رسال مغرب کی نماز پڑھنے سے جج کا ثواب ملتاہے؟ | 111 |
| r9.            | بسم الله خواني كي تقريب                                          | ۱۸۵ |
| rq.            | بسم الله خوانی کے لئے عمر کاتعین                                 | IAT |
| <b>r9.</b>     | بچوں کی روز ہ کشائی                                              | 114 |
| <b>791</b>     | بچه کا دوده بخشوا نا                                             | IAA |
| <b>791</b>     | دوده بخشوانا                                                     | 149 |
| 797            | محراب مسجد میں ایک مخصوص طغیریٰ اور اس کا استلام                 | 19+ |
| rar            | طغریٰ کے سامنے امام کا کھڑا ہونا                                 | 191 |
| rar            | محراب سے طغریٰ کو ہٹا نا                                         | 195 |
|                | ( د فعِ مصائب کے لئے بعض اعمال کابیان )                          |     |
| 190            | و فع مصائب کے لئے ختم بخاری شریف اور سوالا کھ کا ختم             | 191 |
| 194            | مصیبت کود فع کرنے کے لئے صدقہ کرنا                               | 197 |
| 19Z            | رفع وبا کے لئے اذان                                              | 190 |
| 191            | د فع ويا وبلاك لئے اذان دينا                                     | 197 |
| 191            | جنات کے دفعیہ کے لئے خنز برگی بھینٹ چڑھانا                       | 192 |
| r              | د فع بلا کے لئے ہینٹ                                             | 191 |
| P+1            | و فع مشكلات كے لئے پر ندول كو دانہ ؤالنا                         | 199 |
|                | ***                                                              |     |
| r.1            | و فع بلا کے لئے چیلوں کو گوشت ڈالنا ڈالنا                        | r   |

|             | كتاب العلم                                                                       |      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|
|             | مايتعلق بطلب العلم                                                               |      |
|             | (طلبِعلم كابيان)                                                                 |      |
| r. r        | علم ضروری کیا ہے؟                                                                | r+r  |
| m. m        | کیاعلم دین سکھنے کے لئے عربی سکھنا ضروری ہے؟                                     | P+ P |
| ۳•۵         | علم باطن کیا ہے؟                                                                 | r+~  |
| ۳•۵         | کثرت عبادت بهتر ہے، یا تحصیل علم شریعت ؟                                         | r•a  |
| m+4         | والدين كاعلم وين حاصل كرنے ہے روكنا                                              | r+4  |
| r.2         | والدین کی مرضی سے خلاف علم دین سے لئے سفر کرنا                                   | r+2  |
| r•A         | علم اليقين ، عين اليقين ، حق اليقين كي تشريح                                     | r-A  |
| r1.         | کیاعقل کو شرعی ولاک میں وخل ہے؟                                                  | r+ q |
| <b>*</b> 1+ | تعليم كالمقصد                                                                    | +1.  |
| ۳۱۱         | حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کا گوڑ اہاتھ میں لے کر بازار میں مسأئل کی تعلیم وینا | rii  |
| rır         | ا جماع کی حجیت                                                                   | rir  |
| rir         | فقهی جزئیات کامقام بحیثیت ادله                                                   | rir  |
| rir         | تصوص شرعیہ ہے متعلق چند معلومات                                                  | rim  |
| ۳۱۲         | مسائل فقہیہ میں تعارض کے وقت ترجیح کاطریقہ                                       | ria  |
| rio         | مخلوق کی پیدائش کس تر تیب ہے ہے؟                                                 | FIY  |
| P19         | مسائل کے لئے استخارہ                                                             | rız. |
| riz         | ندجاننے والے کولاعلم کہنا                                                        | MA   |
| PIZ         | اليضاًا                                                                          | 719  |

| -    |                                                                    |      |
|------|--------------------------------------------------------------------|------|
| PIA  | عالم دین کوکوتا ہی پرٹو کنا                                        | 110  |
| 1 19 | جس چیز کے کئی رکن ہوں تو کیا ہررکن کوا دا کرنا ضروری ہے؟           | rri  |
| F19  | انسان میں عناصرار بعد                                              | rrr  |
| rr.  | قبله و كعبه وغير ه بعض خطابات كاتحكم                               | ***  |
|      | (علمی اصطلاحات اورعبارات کاحل)                                     |      |
| P++  | قرض واجب وغيره كي تعريف                                            | ++~  |
| PTT  | فقهاء کے بیبال ''ورست نہیں''اور' مکروہ تحریمی''کامطلب              | ma   |
| Prr  | صاحب مدالية في و قال العبد الضعيف " كيول كها؟                      | 777  |
| 1    | الفاظ' ثويبه، عرب العربا، ضرار' كي تحقيق                           | 112  |
| 773  | "حفظ الایمان" اور کلمه سے متعلق حضرت تھا نوی پراعتر اض             | 444  |
| 1    | مولا نامحدا ساعيل رحمدالله كي كتاب "صراط متنقيم" كي عبارت براعتراض | 779  |
|      | " صراط منتقیم" کی عبارت پراعتراض کا جواب                           | +++  |
|      | " حفظ الإيمان' كى عبارت پرغلط بهي كا از اله                        | rri  |
| rra  | " تقوية الإيمان ' كي عبارت براعتراض                                | rer  |
| ۳۳۸  | تقوية الإيمان ' كى ايك عبارت براشكال كاجواب                        | rrr  |
| rrq  | "'نورالانوار'' کی عبارت پر خلجان                                   | 444  |
| PP.  | ٨٧ ڪا عددتسميد کا قائم مقام نبين ہے                                | ۲۳۵  |
| rr.  | هاشيه پر"۱۲'' كا مطلب                                              | 177  |
| 441  | الله تعالیٰ کے لئے تعظیمی لفظ بولنے سے جمع کا شبہ                  | 172  |
| 771  | اختنام مجلس کی دعامیں واحد کے صیغہ کو جمع سے پڑھنا                 | TTA  |
| 424  | لفظ و حضور ۴ کا استعمال                                            | 179  |
| 707  | لازم کومتعدی بنانے کا طریقہ                                        | ٠١٠٠ |
|      | ا ''غوررِ العلم' کے معنی                                           | 199  |

|      | روش ضمير كامطلب كيا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rer         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| rra  | "اعلى حضرت" كالقب كالحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rrr         |
| rra  | "سید، مولی، عبد" کے معانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | trr         |
| TOA  | معندور اور مجبور میں فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rra         |
| ren. | روز شرعی اورلغوی کی تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 464         |
| rra  | عبادت واطاعت میں فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 102         |
|      | (فتوی کابیان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| roi  | قاضی اور مفتی میں فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rm          |
| rar  | " ظاہر الرواية " كے خلاف فتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 179         |
| rar  | شامی د کیچا کرفتوی دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13.         |
| ror  | جابل مفتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | به:         |
| raa  | غيرمتندعالم كافتوى دينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rar         |
| ray  | غير مجهداورغير مفتى كافتوى دينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rar         |
| P32  | الغیرعلم کے مسئلہ بتا نا اور حدیث کی طرف منسوب کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rar         |
| ran  | غيرعالم كامسئله بتانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100         |
| 209  | غيرعالم كومسائل بتائے ہے روكنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rat         |
| r4.  | غلط فتوی دینا اور فتوی کونه ماننا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 102         |
| 242  | فلط واقعه بیان کرکے فتو می لینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>12</b> A |
| FYF  | گیاعالم کے ذمہ ہرسوال کا جواب ضروری ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 109         |
| 444  | لا مذہب کے سول کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14.         |
| r10  | اگرامام عالم نه ہو، تومسئایس سے پوچھیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1991        |
| P40  | جہال سے سہولت متو قع ہو، وہاں سے فتوی یو چھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 747         |
| P77  | ماهل المالية ا | ryr         |

| -           |                                                                    |      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|------|
| FYA         | اختلاف کے وقت میں قول پڑھل ہو؟                                     | 791  |
| F49         | غير مفتى بقول گواختيار كرنا                                        | 140  |
| P21         | شيعه سے سوال کا جواب کس طرز پر ہونا جا ہیے؟                        | 777  |
| 727         | فتوی کی تا ئىد میں کسی مولوی کا جھوٹ موٹ نام                       | 142  |
| 727         | ا پنی ذات ہے متعلق سوال ہے مفتی کا جواب ہے معذرت کرنا              | PYA  |
|             | (تعليم نسوال كابيان)                                               |      |
| 720         | تعليم نسوال                                                        | 744  |
| 729         | سیاتعلیم لڑ کے اور لڑکی دونوں کے لئے ہے                            | 12.  |
| 724         | ہے پردگی کی حالت میں عورتوں کوتعلیم و بنا                          | 121  |
| <b>7</b> 22 | لڙ کيون کي تعليم                                                   | 121  |
| 721         | الرئيول کے لئے عليم                                                | 121  |
| r29         | مدرسه مین از کیول کی تعلیم                                         | 120  |
| ۲۸.         | تنتی عمر کی بچی مدرسه میں پڑھ سکتی ہے؟                             | 120  |
| MAI         | الرئيون گوانگريزي تعليم ولانا                                      | 124  |
| TAT         | لڑ کے اورلڑ کیول کا ہندی ،انگریز ی تعلیم کاممبر بنتا               | 124  |
| <b>TAT</b>  | ستابة النسآء                                                       | rza  |
| 470         | ينم عريان لباس اسكول مين لڙ كيون كوتعليم دينا                      | r29  |
| <b>TAY</b>  | پردہ نشین اُڑ کی کے لئے طبیّہ کا کج میں وا خلد                     | 11.  |
| <b>MAZ</b>  | عورتوں کوچیض پردومیں رکھ کرونفاس کے مسائل بتانا                    | MI   |
| PAA         | و نیوی تعلیم کے نتائج                                              | MAT  |
| 27.9        | معلمین کے ساتھ معلمات کا لقرر اور سیانے بیچے، بچیوں کی مخلوط تعلیم | 71.7 |
| <b>r</b> 19 | ترسری اسکول اورعیسائی معلمات                                       | tar  |
| 794         | ا اسگول میں تراثا                                                  | MAD  |

| <b>194</b>  | دوسرے سے سرٹیفکیٹ حاصل کر نا                                       | FAY         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|             | باب مايتعلق بالقرآن الكريم                                         |             |
|             | (تفسير كابيان)                                                     |             |
| <b>19</b> 1 | شرائط تفسير                                                        | MZ          |
| <b>P9</b> A | تفسير وتاويل مين فرق                                               | MA          |
| <b>m</b> 99 | كيا قرآن ميں ناتخ ومنسوخ ميں؟                                      | 1119        |
| P+4         | الياحكم قرآنی حديث ہے منسوخ ہوسكتا ہے؟                             | 19+         |
| ~• q        | آيتِ منسوخه کي تلاوت کا تحکم                                       | 191         |
| ~I+         | انشخ كى تفصيل اور حكمت                                             | tar         |
| ساب         | آيتِ قطبِ                                                          | ram         |
| ۳۱۳         | سبع آیات                                                           | ram         |
| 1214        | الاست الكرى كهال تك ب؟                                             | 190         |
| r15         | پانچ وقت کی نماز کا محکم کس پارے میں ہیں؟                          | 799         |
| 214         | حضرت آ دم عليه السلام معتعلق دوآيتون مين تعارض                     | 194         |
| MZ          | حضرت آدم عليه السلام اورا بليس كى نافر ما فى ميں فرق               | <b>79</b> A |
| MA          | حضرت ايوب عليه السلام كي بياري كي حالت                             | 799         |
| 74.         | التخلاف في الارض كاوعده                                            | r           |
| rrr         | وعيد كي آيتين زياده بين، ياوعد كي بشارتين؟                         | F-1         |
| rrr         | "أطيعوا الله وأطيعوا الرسول" كامطلب                                | r.r         |
| ۳۲۳         | "اسجدوا لآدم" كاخطاب كياشيطان كوجمى ہے؟                            | r.r         |
| ۲۲۲         | "يسبّح لله هافي السموات والأرض" كي تشريح الله هافي السموات والأرض" | <b>F.</b> F |
| ora         | "من لم يحكم بما أنزل الله" كَيْقير                                 | ۳٠۵         |

| 1 000 | غیراللّٰد کوچا کم بنانے ہے متعلق تفصیلات ، چندآ مات کی تفسیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F+4         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 779   | تفير "الستوى"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F+4         |
| 74.   | تشرق می اعن این این این این این این این این این ای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | r+A         |
| per   | تفير "لا يمسه إلا المطهرون"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F+9         |
| חשה   | "ليس للإنسان إلا ماسعى"" اليس للإنسان إلا ماسعى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | P1+         |
| rr2   | "ضربت عليهم الذلة والمسكنة" كامطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>F</b> 0  |
| ואא   | "إن الـذين آمنوا والذين هادوا والنصارى" پراشكال اوراس كا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FIF         |
| mmt   | "جاعل الذين اتبعوك" كي شير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rir         |
| rra   | "إن الصلوة تنهى عن الفحشآء والمنكر" كا مطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rir         |
| rrs   | "وماتشاء وي إلا أن يشاء الله" كامطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۳۱۵         |
| 4     | "لإن شكرتم لأزيدنكم" كامطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 714         |
| rr2   | حضرت مسيح عليه السلام كي فضيلت "كلمته" اور "وروح منه" سي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>r</b> 12 |
| rai   | "قال: هي عصاي" کي مجيب تفسيروتشرن کي استان | TIA         |
| ror   | "أد ض" كى جمع قرآن كريم مين كيول تبين؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 119         |
| 100   | "يوم ندعوا كل أناس بإمامهم" كَيْشير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rr.         |
| raz   | الله تعالیٰ کووکیل کیسے بنایا جائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rri         |
| ran   | كيامغفرت، فتح مر بوط ب؟ حضرت موى عليه السلام كساته تشبيه كس چيز مين ب؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rrr         |
| r29   | حيات طيبه كون ى زندگى مې؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rrr         |
| r29   | ''وقتِ شام'' ہے کیا مراد ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 444         |
| M4+   | قرامن پاک میں نبیوں کے لئے جوالفاظ آئے ہیں ان کامفہوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 220         |
| M4+   | دعا كے الفاظ والى صفات كيا نبي ميں تھيں؟ ( نعوذ ياللہ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PF9         |
| יארא  | كيا"تبت يدا أبي لهب" كوننا ب؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rt2         |
| מרח   | قرآن كريم مين تحريف كي علامات اور دلائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TTA         |

| 779     | تفسيرِ قرآن ذاتی مطالعہ سے                                             | r2 r         |
|---------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ~~      | شرح جامی پڑھنے والے کاتفسیر بیان کرنا                                  | r20          |
| 271     | چر جمیل کیا ہے؟<br>                                                    | 744          |
| rrr     | رحمة للعالمين كامؤمنين كے ساتھ قرب معيت ، أيك آيت كي تفسير بالرائے     | 722          |
|         | کفار پرغصه زیاده ہے یامسلمان پر؟                                       | 72 A         |
| 444     | تفسيرِ مودودی اورتفسيرِ حقانی اورقر آن فنهی کے لئے مفید تفسیر          | r29          |
| ۳۳۵     | "الله تعالی کاموی علیه السلام سے گندی چیز منگانا" اسرائیلیات میں سے ہے | ۲ <b>۸</b> ۰ |
|         | ( تجویداورتر تیب قر آنی کابیان )                                       |              |
| rry     | قرآءات ِسبعه بھی منقول ہیں ،محدث نہیں                                  | MAI          |
| 22      | حسنِ قرآءت کی محفلوں کا حکم                                            | MAI          |
| TTA     | كيالهج سيكهنا حرام ہے؟                                                 | mr           |
| 779     | ''وقعبِ زعفران'' كالمطلب                                               | ۳۸۵          |
| mr.     | كيا هرآيت پروقف كيا جائع؟                                              | MY           |
| المائية | سورهٔ قدر مین "امر" یا" سلام" پروقف                                    | PAY          |
| ***     | شحقيق دوضاؤا                                                           | MAZ          |
| 474     | ''نونِ قطنی'' کے ساتھ نماز ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        | r91          |
| 777     | معروف ومجهول كالتلفظ                                                   | 795          |
| rra     | بعض آیات میں وارد ہمزات پڑھنے کا طریقہ                                 | ٣٩٣          |
| 444     | زىر، زېر، پېش                                                          | 797          |
| 202     | غيرقر آن کوقر آءت کے ساتھ پڑھنا                                        | ۵۹۳          |
| rea     | قرآن پاک میں اعراب اور کتب حدیث وفقه کی تدوین                          | دوم          |
|         | حرکات و نقاط قرآن میں کب سے ہیں؟                                       | 790          |

| 797 | تد براور بلا قد برتلاوت میں فرق                      | ra.         |
|-----|------------------------------------------------------|-------------|
| 792 | جواب امر بھی مجزوم ہوتا ہے                           | ۲۵۱         |
| rqZ | قرآن کریم می سند                                     | rar         |
| 791 | قرآن کریم کی ترحیب عثانی                             | ror         |
| ۲۹۹ | يار وَعَم كي طباعت خلاف ترتيب                        | rar         |
| ٥٠٢ | سورتوں کی تر تیب تو قیعیٰ ہے                         | rss         |
| 2.0 | کیا قرآن کریم کے حالیس یارے میں؟                     | ray         |
| ۵۰۴ | قر آن كريم كے حياليس يارے مائنے والے كا حكم          | <b>r</b> 52 |
| ۵۰۵ | سورهٔ فانخیس پاره کا جز ہے؟                          | ran         |
| D+7 | ستب ساوية كي زبان                                    | r09         |
| ۵۰۷ | غيرعر بي مين قرآن كريم لكها                          | m4+         |
| 2+9 | اردومیں قرآن پاک پڑھنا                               | 441         |
| ۵۱+ | ترجمه قرآن بغير عربي عبارت كے                        | 777         |
| ۱۰  | قرآن كريم مندى مين لكھنا                             | -4-         |
| ۵۱۱ | أَرْ بِيرْ بِان مِين قرآن وحديث كالكهنا              | -44         |
|     | (حفظ قرآن كابيان)                                    |             |
| ماد | ،<br>حفظِ قر آن اورختم فرض ہے، ماسنت ؟               | 243         |
| ماد | کیا قرآن کریم حفظ کرنا مفیرنہیں ہمعنر ہے؟            | F11         |
| مام | جس کو کلام پاک کیایا دہو، کیا وہ مجمی بخشش کرائے گا؟ | F12         |
| ۵۱۵ | گياها فظ كوغير حافظ پر فوقيت ہے؟                     | P11         |
| ۲۱۵ | البتى مين كوئى حافظ نبين                             | 749         |
| ۲۱۵ | قرآن شریف بھول جانے پر وعید                          | rz+         |
| عاد | ا قرآن یاک حفظ کر کے بھول جانا                       | 421         |

| فهرس | موديـه جلد سوم ١٩                                                      | یٰ مح       |
|------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ۵۱۷  | ورجهٔ حفظ سے انگریزی تعلیم میں جانا                                    | 727         |
|      | (آدابِقرآن کابیان)                                                     |             |
| ۵۲۰  | قرآنِ پاک کوبے وضوء چھونا کیا ہے؟                                      | 727         |
| ۵۲۰  | معلم معذور كا قر آن كريم كو بلاوضو ہاتھ لگا نا                         | r2r         |
| ٥٢١  | طلبه كاب وضوقر آن پڙهنا                                                | 720         |
| ۵۲۲  | ہے وضو بچوں کو قرآن کریم وینا                                          | 724         |
| عدد  | ریاحی مریض کے لئے قرآن کا حجبونا                                       | 722         |
| ٥٢٣  | بلا وضوقر آن كريم لكهنا                                                | MZA         |
| orr  | بلاوضوكتبٍ تفسيركو باتحدلگانا                                          | r29         |
| str  | اليضاً                                                                 | r/\+        |
| ۵۲۵  | ب وضووغسل كتابين بير هنا                                               | MAI         |
| ara  | ہے وضوقر آن پاک جھونے اور بے خسل مسجد میں جانے کی توبہ سے معافی        | MAT         |
| ۵۲۲  | حمائل شریف کئے ہوئے بیت الخلاء جانا                                    | TAT         |
| ۵۲۷  | قرآنِ كريم كى طرف پشت كرنا                                             | TAP         |
| ٥٢٧  | قرآن شريف كي طرف پاؤل مچيلانا                                          | ۳۸۵         |
| ۵۲۸  | جس كمره ميں قرآنِ پاك ہو،اس كمره ميں بيوى ہے بمبسترى كرنا              | MAY         |
| ۵۲۸  | ایک شخص حیار پائی پر بیٹھے اور دوسرا شخص نیچے قرآنِ پاک کی تلاوت کر ہے | MAZ         |
| ۵۲۹  | زینه کے قریب بیٹھ کر قر آن کریم پڑھنا                                  | MA          |
| ۵۲۹  | کرسی پر بیٹھنا، جب کہ قرآن کریم <u>نیچ</u> رکھا ہو                     | <b>TA9</b>  |
| ٥٣٠  | کری پر بیٹھ کر تعلیم قرآن کریم                                         | <b>m</b> 9+ |
| ۵۳۰  | استاد کری پر بیٹھے اور یچے ٹاٹ پر اس کا کیا حکم ہے؟                    | m91         |
| ما   | میچران کا کرس پر بیشهنا جب که دینی کتب نیچے ہوں                        | rar         |

| orr | قرآن پاک کو چومنا                                            | rar         |
|-----|--------------------------------------------------------------|-------------|
| ٥٣٢ | تقبيل قرآن كريم                                              | ٣٩٣         |
| محد | تقبيل مصحف التعبيل مصحف                                      | F90         |
| orr | قرآن کریم کو بغیر تلاوت کے چومنا                             | <b>799</b>  |
| مهم | قبرستان میں قرآن کریم لے جانا                                | <b>F9</b> 2 |
| ara | ریشم کا جز دان قرآن یاک کے لئے                               | F9A         |
| ara | اخبارات میں قرآن یاک کی آیات اور ترجمه شائع کرنا             | <b>1</b> 99 |
| ۲۳۵ | خط میں ''لہم اللہ'' کومنا                                    | P++         |
| عدد | قرآن گریم کلیننڈراوراخبار میں چھپوانا                        | (**)        |
| ۵۳۸ | خط میں نبی تر پیم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو،ای کا ادب     | P+T         |
| ۵۳۹ | جن خطوط برقر آنی آیات کے مطالب لکھے ہوں ،ان کو کیا گیا جائے؟ | M+ M        |
| ٥٣٩ | و بن تحرير كي بياد في كي خيال سياس خدمت كوچهور وينا          | 4.4         |
| ۵۳۰ | خط لکھنے کے بعداس کومٹی ہے خشک کرنا                          | r+5         |
| عد  | وستر خوان ، يامصلي برآيات بااسائے الهيه لکھنا                | r•4         |
| ٥٣٢ | ا اگرغلطی ہے قر آن کریم گر جائے ، تو کیا کرے؟                | r+4         |
| عدم | بوسيده قرآن كريم كو كيا كيا جائے؟                            | γ• <b>Λ</b> |
| arr | ابوسيد وقر آن كريم كوجلانا                                   | r. 9        |
| عمم | قرآن كريم كے بوسيده اوراق كوجلانا                            | M1+         |
| ٥٢٥ | وفن کے لئے بوسیدہ قرآن کریم کو لپیٹ گرر کھ دینا ہے ادبی نہیں | 70          |
| 279 | قرآن كريم كوگراموفون ميں مجرنا اور سنمنا كيسا ہے؟            | MIT         |
| محر | قرآن کریم کوگراموفون میں بھرنااوراس کی تنجارت کرنا           | MF          |
| ۵۳۸ | قر آن کریم کی آلات لہواورریڈیومیں تلاوت کرنا                 | MA          |
| ۵۳۹ | ريدٌ يومين قرآن ياك كايرُ هنا                                | ria         |

| ۵۵۰  | کیٹ کے ذریعے قرآن پاک پڑھنا                                                                   | MIA    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|      | (آدابِ تلاوت ٔ رابیان)                                                                        |        |
| ادد  | منبر کے پہلے درجہ پرقر آنِ پاک رکھ کر پڑھنا                                                   | M12    |
| اهد  | مجبوراً ليئے ہوئے تلاوت قرآن كريم                                                             | MIA    |
| aar  | ير بهنه مرتلاوت                                                                               | 719    |
| aar  | تلاوت قرآن كريم بإزار مين جهر أاور مجد مين سرأ                                                | 174    |
| عدد  | متعددلوگول كابيك وقت جهراً قرآن پاك پرشهنا                                                    | 141    |
| ممد  | چند آومیوں کا قراآن کریم کو جہراً پڑھنا                                                       | rrr    |
| ۵۵۵  | قرآن خوانی میں قرآن کریم زورے پڑھنا چاہیے، یا آہتہ ہے؟                                        | 72     |
| ٢۵۵  | لوگوں کی رعایت میں قرآن شنوا کر پڑھنا                                                         | ١٢٢    |
| ۵۵۷  | بوقتِ مطالعة تلاوت كرنا                                                                       | ۳۲۵    |
| ۵۵۷  | كيا تلاوت كى وجه سے كسى كے وظيفه كوروكا جائے؟                                                 | ۲۲۹    |
| ۸۵۵  | جاسه کی ابتداء کلام پاک سے                                                                    | 672    |
| ٠٢٥  | سیاسی غیرمسلم ہندوؤں کی آمد پر قر آنِ کریم کی تلاوت کے ذریعی مجلس کا افتتاح                   | ۲۲۸    |
| الاه | تلاوت کے وقت سر ہلانا                                                                         | 749    |
| IFC  | ا تك ا تك كرقر آن شريف پڙھنے والے كا اجر                                                      | pp.    |
| ٦٢٢  | تلاوت كا ثواب زياده ۽ ياتحية المسجد كا؟                                                       | العرم  |
|      | وَى وَفِعِهِ "قِل هِو اللهُ أحد اهـ" يره صنى جوم كان جنت ميس ملے كا،كيااس ميس بيوى بي بي بيرى | الملم  |
| ٦٢٢٥ | ساتھ ہوں گے؟                                                                                  |        |
| ٥٩٣  | تمبا كووالا يإن منه مين ركه كرتلاوت كرنا                                                      | ۲۳۲    |
| mra  | د نیاوی غرض کے لئے ذکروقر آن پر بھی اجر ہے                                                    | باسلها |
| ۵۲۷  | مصیبت کاعلاج قرآن کریم کی ہرسطر پرانگلی رکھنا                                                 | ۵۳۳    |
| 212  | قرآن کریم کی ہرسطر پرانگلی پھیرنااور''بسم الله'' پڑھنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    | بسوم   |

| -00  |                                                                         | 07      |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| ۸۲۵  | ایک شب میں قرآن کریم ختم کرنا                                           | ~~~     |
| ۵۷+  | نحم قرآن پر دعوت                                                        | MA      |
| اکد  | مكان كي تغيير بيرقر آن كريم ختم كرنا                                    | وسم     |
| ٥٢٢  | نابالغ ہے ختم ترانا                                                     | 44.     |
| 224  | تلاوت کا نثواب پڑھنے والے کو بھی ملتا ہے                                | المالما |
| ٥٢٢  | قبرستان میں قرآن کریم لے جانااور پڑھ کر ثواب پہونچانا                   | 444     |
| ۵۷۵  | غیرمسلم کوقر آن پاک گی تعلیم و بینا                                     | 777     |
| ۵۷۵  | انگریز کوقر آن شریف کی تعلیم دینا                                       | 444     |
| ۲۷۵  | غيرمسلم كوقر آن وفقه كي تعليم دينا                                      | دمم     |
|      |                                                                         |         |
|      | (المتفرقات)                                                             |         |
| ۵۷۷  | قرآن افضل ہے یاسید؟                                                     | المماما |
| ۵۷۸  | علاف قرآن اورغلاف كعبه مين كون افضل ہے؟                                 | 447     |
| 049  | شیطان قراءت قرآن پر قادر نہیں                                           | rra     |
| ۵۸۰  | کیاملائکہ تلاوت ِقرآن کرتے ہیں؟                                         | لملاط   |
| DAY  | كيامسلمان قرآن كريم كونين سمجهة المسلمان قرآن كريم كونين سمجهة المسلمان | ra+     |
| oar. | قرآن کریم میں سائنس کی بحث                                              | 001     |
| ۵۸۳  | فالنامة قرآن پاک میں کیوں ہے؟                                           | rar     |
|      |                                                                         |         |
|      | ☆☆                                                                      |         |
|      |                                                                         |         |
|      |                                                                         |         |
|      |                                                                         |         |
|      |                                                                         |         |
|      |                                                                         |         |
|      |                                                                         |         |

# باب البدعات والرسوم

## (بدعات اوررسومات کابیان)

## بدعت كى تعريف

سے وال[۷۷۳]: بدعت کے کیامعنی ہیں، بدعتِ حسنہ اور بدعتِ ضلالہ کی تعریف بحوالہ حدیث و ولائل چندمثالیس دے کرجوابات مرحمت فرما گیں۔فقط۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جس چیز پرشریعت نے تواب نہ بتایا ہواس کوثواب مجھ کر کرنا بدعت ہے(۱) جاہے وہ چیز کوئی فعل ہو(۲) یا کسی فعل کی جیئت ہویا زمان مکان یا عدد وغیرہ کی کوئی قید ہو(۳) مثلاً میّت کوقبر میں رکھ کراس پرعرق گلاب وغیرہ چھڑ کنا (۴) نماز جنازہ کے بعد مستقلا اجتماعی حیثیت سے سب کوروک کردعاء کرنا (۵)،نماز کے

(١) (رد المحتار، كتاب الصلوة ، باب الإمامة ،مطلب: البدعة خمسة أقسام: ١٠١٠ ، ايچ ايم سعيد) ( والبحر الرائق ، كتاب الصلوة ، باب الإمامة : ١/١١ ، رشيديه)

(و كذا في التبسير في المذهب الحنفي ، كتاب الصلوة ، ياب الإمامة، ص٢٥٦ دار الكلم الطيب بيروت)

٢١) "و كذلك كل محدث قولاً أو فعلاً لم يتقدم فيه متقدم ، فإن العرب تسميه مبتدعاً". (تفسير ابن كثير : ٢٢٢/١، مكتبه دار السلام رياض)

(٣) "وما ذاك (أي كون الفعل بدعةً) إلا لكونها لم تؤثر في خصوص هذا الموضع". (رد المحدر ،
 باب صلوة الجنائز ، مطلب في دفن الميت : ٢٣٥/٢، سعيد)

(٣) قال العلامة العينى: "و كذا ما يقعله أكثر الناس من وضع ما فيه رطوبة من الرياحين والبقول و ونحوها على القبور ليس بشيء ، و إنما السنة الغرز". (عمدة القارى: ٣/٠١، كتاب الوضوء، باب من الكبائر أن لا بستنر من بوله، دار الكتب العلمية)

(۵) " لا يقوم بالدعاء بعد صلوة الجنازة". (خلاصة الفتاوى ، كتاب الصلوة، الجنس الآخر في صلوة الجنائز : ۲۲۵/۱ ، أمجد اكيدمي لاهور)

بعد مصافحہ یا معانقہ کرنا(۱) ، کھانا سامنے رکھ کر اثواب پہونچانے کے لئے مخصوص سورۃ یا آبتوں کی تعیین کرنا(۲) میلا دشریف کے نام پرمخصوص تاریخ میں مجلس منعقد کرنا(۳) اس میں صلوۃ وسلام کے لئے قیام کرنا وغیرہ وغیرہ وغیرہ (۴)۔ حدیث شریف میں ہے: "من أحدث فی أمر نا هذا ما لیس منه فهو رد الخ" (۵)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمجمودغفرله دارانعلوم دیوبند،۵/ ۸/ ۹۰ هـ-الجواب صحیح: بنده نظام الدین غفرله دا رانعلوم دیوبند،۵/ ۸/۹۰ هـ-

(۱) "وقد صرح بعض علمائنا وغيرهم بكراهة المصافحة المعتادة عقب الصلوات مع أن المصافحة سنة، و ما ذاك إلا لكونها لم تؤثر في خصوص هذا الموضع ، فالمواظبة عليها فيه توهم العوام بأنها سنة فيه". (رد المحتار، كتاب الجنائز ، مطلب في دفن الميت : ٢٣٥/٢ ، وكتاب الحظر والإباحة، باب الإستبراء وغيره : ٢/ ٣٨١ ، سعيد)

(٢) "اين طور مخصوص نه در زمان آنحضرت صلى الله تعالى عليه وسلم، و نه در زمان خلفاء، بلكه وجود آن در قرون ثلاثه مشهود لها بالخير اند، منقول نه شد، .... و اين راضرورى دانستن مذموم است". (مجموعة الفتاوى على هامش خلاصة الفتاوى ، أبواب الحنائز : ١٩٥/١ ، امجد اكيدهى) (٣) "إن عمل المول د بدعة لم يقل به و لم يفعله رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والخلفاء والأئمة". (كذا في الشوعة الإلهية، بحواله راه سنت ، ص: ١١٣ ، مكتبه صفدريه)

"قد اتفق علماء المذاهب الأربعة بذم هذا العمل" (القول المعتمد، بحواله رافي سنت، ص: ١٢٥، مكتبه صفدريه)

(٣) "و إن العاديات من حيث هي عادية لا بدعة فيها، و من حيث يتعبد بها أو توضع وضع التعد، تدخلها البدعة". (الإعتصام: ٩٨/٢ ،دار الفكر، ص: ٣٨٥، دارالمعرفة)

وفي الاعتبصام أيضاً: "منه وضع الحدود والتزام الكيفيات والهيئات المعيّنة، والتزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة " (فصل في تعريف اللدع الخ . ١ / ٣٩، دار الفكر ،و ص:٢٦، ٢٦، دار المعرفة بيروت لينان)

(۵) (رواه البخاری فی کتاب الصلح ، باب إذا اصطلحوا علی صلح جور فهو مردود: ۱/۱ ۲۳ قدیمی)
 (وابن ماجه فی مقدمته ، باب اتباع سنة رسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم، ص: ۳، میر محمد کتب خانه)

## فرض،سنت، بدعت وغيره كي تعريف

سے وال[۵۷۴]: فرض،واجب،سنت مؤگدہ،مستحب،حرام،مکروہ تحریکی،مکروہ تنزیمی، بدعت کی تعریف کیاہے؟

#### الجواب حامداً و مصلياً:

فرض: جس کے کرنے کا تھم دلیل قطعی سے ثابت ہو(ا)۔ واجب: جس کے کرنے کا تھم دلیل ظنی سے ثابت ہو(۲)۔ سنت مؤکدہ: جس پرمواظبت ثابت ہو(إلا أحیاناً) (۳)۔

(١) "والشيء الفرض ما ثبت لزومه بدليل قطعي، و يكفر جاحده ". (حاشية سعد الله على الهداية على هامش فتح القدير، كتاب الطهارة : ١٣/١ مصطفى البابي مصر)

"الفرض ماثبت بدليل قطعى". (العناية على الهداية على هامش فتح القدير ، كتاب الطهارة: ١٨/١ مصطفى البابي)

"الفرض القطع والتقدير لغةً، وفي الشرع ماثبت بدليل لاشبهة فيه". (المغنى في أصول الفقه، فصل في العزيمة والرخصة، ص: ٨٣، جامعه أم القرئ مكة المكرمة)

 (٢) "الواجب من الوجوب، وهو السقوط ..... و في الشرع: إسم لما لزم بدليل فيه شبهة". (المغنى في أصول الفقه، ص: ٨٣ ، جامعه أم القرى مكه المكرمة)

(٣) "(والذي ظهر للعبد الضعيف أن السنة ماواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن كانت لامع الترك، فهي دليل السنة المؤكدة، وإن كانت مع الترك أحياناً، فهي دليل غير المؤكدة". (ردالمحتار، كتاب الطهارة، أركان الوضوء: ١٠٥/١، سعيد)

"وقال: سنة الهدى هي التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم تعبداً وابتغاء مرضات الله تعالى مع الترك مرةً أو مرتين بلا عذر، أو لم يترك أصلاً ولكنه لم ينكر على التارك". (قمر الأقمار حاشية نور الأنوار، ص: ١٢٤، سعيد)

(وكذا في حاشية اللكنوى رحمه الله تعالى على الهداية، كتاب الطهارة: ١/١، مكتبه شركت علميه) (وكذا في فتح القدير، كتاب الطهارة: ١/١، مصطفى البابي الحلبي، مصر) سنت غیر مؤکدہ: جس کوگا ہے گیا گیا ہو(۱) یہی مستحب بھی ہے(۲)۔ حرام: جس کی ممانعت دلیل قطعی ہے ثابت ہو(۳)۔ مگروہ تحریمی: جس کی ممانعت دلیل فلنی ہے ثابت ہو(۴)۔ مگروہ تنزیمی : جومستحب کے مقابلہ میں ہو(۵) یعنی جس کا نہ کرنا شرعاً پسندیدہ ہو(۲)۔ بدعت : جوچیز دین نہ ہواس کودین ہمجھنا (۷) تفصیل کتب اصول میں ہے۔ فقط واللہ سجانہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبر محمود غفر لہ دارالعلوم دیو بہد۔

(١) "والذي ظهر للعبد الضعيف أن السنة ما واظب عليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ...... وإن كانت مع الترك أحياناً فهي دليل غير المؤكدة". (رد المحتار ، كتاب الطهارة : ١٠٥/١ ايچ ايم سعيد)

(۲) "و قديطلق عليه (أي على المستحب) اسم السنة". (رد المحتار ، كتاب الطهارة : ١ / ٥ ٠ ٩ ، اسعيد كراچي)

(٣) قال ابن عابدين: "قال في الهداية: إلا أنه لما لم يجد فيه نصاً قاطعاً ، لم يطلق عليه لفظ الحرام، فإذا وجد نصاً، يقطع القول بالتحريم". (رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة: ٣٣٤/١، سعيد) رو كذا في البحر الرائق، كتاب الكراهية: ٣٣٠/٨، رشيديه)

(وكذا في الهداية ، كتاب الكراهية: ٣/٠٥٨، امداديه ملتان)

(٣) "فالمكروه تحريماً .... فيثبت بما يثبت به الواجب يعنى بظنى الثبوت". (رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة: ٣/٢٦، سعيد)

(۵) "فالمكروه خلاف المندوب". (البحر الرائق، كتاب الكراهية: ۲۳۰/۸، رشيديه)

(۲) "وأما المكروه كراهة تنزيه، فإلى الحل أقرب اتفاقاً". (الدر المختار). و قال ابن عابدين تحته: "بمعنى أنه لا يعاقب فاعله أصلاً، لكن يثاب تاركه أدنى ثواب سنس لأن المكروه تنزيهاً كما فى المنح: مرجعه إلى ترك الأولى ". (ردالمحتار، كتاب الحظر والإباحة: ٢/٢٣٥، سعيد)
 (وكذا بي البحر الرائق ، كتاب الكراهية: ٢/٨ ٣٣٠٠ رشيديه)

(2) (راجع، ص: ٣٢، رقم الحاشية: ٣،٢، سيأتي تخريجه من رد المحتار، باب الإمامة: ١٠/١ ٥ سعيد، تحت عنوان: "برعت كي تشيم")

# سنت وبدعت كى تعريف وتقسيم

سدوال[248]: اسسکیافرماتے ہیں علائے رئین ومفتیان شرع متین اس بارے میں کہ سنت کے سیح معنی کیا ہیں اور سنت کس کو کہتے ہیں؟ شرع هیشیت سے سنت کی تعریف کیا ہے؟ سنت کے اقسام اور اس کی تفصیل سنب فقہ کے حوالہ سے بیان کریں؟

ا ...... برعت ' کے معنی کیا ہیں اور بدعت کس کو کہتے ہیں ؟ شری حیثیت سے بدعت کی تعریف کیا ہے؟ بدعت کے تعریف کیا ہے؟ بدعت کے اقسام اوراس کی تفصیل کتب فقہ کے حوالہ سے بیان کریں؟ السائل: یم، بین، جاوید جا مراج نگر، ۱۵/ اگست/۵۰ ء ۔

الجواب حامداً و مصلياً:

ا ...... ' سنت' کے معنی لغت میں طریقے کے ہیں ،خواہ اچھا ہو ،خواہ خراب ہو (۱) چنانچہ حدیث شریف میں سنتِ حسنہ اور سنت سینے دونوں وارد ہیں (۲)۔

اصطلاحی تعریف پیے:

"طريقة مسلوكة في الدين بقول أو فعل من غير لزوم و لاإنكار على تاركها، و ليست خصوصية، اهـ ".

(۱) "والسنة لغة الطريقة ولو سيئة". (حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح ، ص: ٦٣ ، قديمي) و قال ابن عابدين: "أما هي لغةً ، فالطريقة مطلقاً و لو قبيحةً". (رد المحتار، كتاب الطهارة ، مطلب في السنة و تعريفها: ١٠٣/١، سعيد)

(٢) "وهو ما رواه مسلم في حديث طويل ،فيه: "قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: " من سنّ في الإسلام سنة حسنة ، فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، و من سنّ في الإسلام سنة سيئة ، كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء". (كتاب الزكاة ، باب الحث على الصدقة و لو بشق تمرة الخ : ١ /٣٢٤ ،قديمي)

(والنسائي في الزكوة ، باب التحريض على الصدقة: ١/١٥، قديمي)

(و جامع الأصول: ٢/٥٤/٦، رقم: ٣٣٦٣، دارإحياء التراث العربي)

(وذكره ابن عابدين في مقدمة رد المحتار : ١ /٥٨،سعيد)

#### فوائد قيود يين

"فقولنا: "طريقة الخ" كالجنس يشمل السنة وغيرها، و قولنا: "من غير لزوم" فصل خرج به الفرض، و "بلا إنكار" أخرج الواجب، و قولنا: "و ليست خصوصية" خرج به ما هو من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم كصوم الوصال اهـ". (طحطاوى على مراقى الفلاح ص: ٣٥)(١)-

#### علامه شامى رحمة الله عليه في لكهام:

"إعلى أن المشروعات أربعة أقسام: فرض، و واجب، وسنة، و نفل، فما كان فعله أولى من تركه مع منع الترك إن ثبت بدليل قطعي ففرض، أو بظني فواجب، و بلا منع الترك إن كان مما واظب عليه الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم أو الخلفاء الراشدون من بعده فسنة، وإلا فمندوب و نفل". ١/٧٠/١).

### سنت کی دوشمیں ہیں:

"والسنة نوعان: سنة الهدى: و تركها يوجب إساء ةً و كراهةً كالجماعة والأذان والإقامة و نحوها، و سنة الزوائد: و تركها لا يوجب ذلك كسير النبي عليه الصلوة والسلام في لباسه و قيامه وقعوده اهـ". شامي (٣)-

## سنت كاحكم بدي:

"قال القهستاني: حكمها كالواجب في المطالبة في الدنيا إلا أن تاركه يعاقب وتاركها

<sup>(</sup>۱) (حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح، كتاب الطهارة ، فصل في سنن الوضوء، ص: ۱۳ ، قديمي) (۲) (رد المحتار ، كتاب الطهارة ، أركان الوضوء : ۱/۲ ، اسعيد)

وفي المغنى في أصول الفقه: "و هي نوعان : سنة أخذها هدى و تركها ضلال ....... والثانية : أخذها هدى و تركها لا بأس به الخ ". (فصل في العزيمة والرخصة ،ص : ٨٥ – ٨١ ، جامعه أم القرى مكة المكرمة)

<sup>(</sup>٢) (رد المحتار، كتاب الطهارة، أركان الوضوء: ١٠٣/١، سعيد)

يعاتب اهد. و في الجوهرة عن القنية: تاركها فاسق وجاحدها مبتدع. و في التلويح: ترك السنة المؤكدة قريب من الحرام، يستحق به حرمان الشفاعة؛ لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من ترك سنتي، لم ينل شفاعتي اهـ" (١)-

## طحطاوی علی مراقی الفلاح میں سنن وضوکی بحث میں لکھاہے:

"السنة؛ لغة الطريقة و لو سيئة، واصطلاحاً: الطريقة المسلوكة في الدين من غير لزوم على سبيل المواظبة. وهي المؤكدة ، إن كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تركها أحياناً، وأما التي لم يواظب عليها فهي المندوبة اهـ"(٢)-

#### مؤ کدہ کی مثال میں طحطاوی فرماتے ہیں:

"كالأذان والإقامة والجماعة والسنن الرواتب والمضمضة والاستنشاق ويلقبونها بسنة الهدى: أي أخذها من تكميل الهدى: أي الدين، ويتعلق بتركها كراهة و إساء ة".

#### يجرغيرمؤ كده كي مثال ميں لكھاہے:

"كأذان المنفرد، وتطويل القراء ة في الصلوة فوق الواجب، و مسح الرقبة في الوضوء، والتيامن، وصلوة، وصوم، وصدقة تطوع، ويلقبونها بالسنة الزوائد، و هي المستحب والمندوب

(١) (حاشية الطحطاوي على المراقي، كتاب الطهارة ، فصل في سنن الوضوء، ص:٣٣، قديمي)

(و كذا في رد المحتار كتاب الطهارة ، أركان الوضوء ، مطلب في السنة و تعريفها : ١٠٣/١ ، سعيد)

(٢) (مراقي الفلاح ، كتاب الطهارة ، فصل في سنن الوضوء ، ص: ٦٣ ، قديمي)

قنبیه : عبارت طحطاوی کی نبیس بلکه مراقی الفلاح کی ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

(و كذا في رد المحتار ، كتاب الطهارة ، مطلب في السنة و تعريفها : ١ /٣٠ ١ ، سعيد)

﴿ وِ الْعِنايَةُ شُرِحِ الْهِدَايَةُ عَلَى هَامِشُ فَتَحِ الْقَدِيرِ : ١ / ٢٠ ، مصطفى البابي مصر

(والمغنى في أصول الفقه ، باب النهى ، فصل في العزيمة والرخصة،ص: ٨٥، جامعة أم القرى مكة المكرمة) والأذب من غيرفرق بينها عند الأضوليين اهـ"(١)\_

اس کے بعداصطلاح فقہاء کے اعتبارے مندوب ومستحب کا پچھفرق بیان کر کے لکھا ہے: "والأولى ما عليه الأصوليون "۲۶)-

مولاناعبدالحی لکھنوی رحمداللہ تعالیٰ کا ایک مستقل رسالہ سنت کی تحقیق میں ہے جس کا نام ہے "تحفة الأخيار في إحياء سنة سيد الأبرار"(٣) اس ميں بہت ی تعریفات سنت کی قال کی ہیں۔

"ما أحدث على خلاف الحق الملتقى عن رمبول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من علم أو عمل أو حال بنوغ شبهة واستحسان، وجعل ديناً قويماً و صراطاً مستقيماً اهـ "شامى: ٣٧٧/١ (٤)-

(١) (حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح ، فصل في سنن الوضوء ، ص: ٦٣ قديمي)

و في السمعنى في أصول الفقه: "كصلوة العيد والأذان والجماعة". (فصل في العزيمة والرخصة، ص: ٨٥، جامعة أم القرى مكة المكرمة)

(۲) (حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح شرح نور الإيضاح، كتاب الطهارة ، فصل في سنن الوضوء،
 ص: ۲۵ ، قديمي)

(۳) ملامہ عبدالحی تکھنوی رحمہ اللہ تعالی نے ''صحفہ الأحیان ہا جیاہ سنۃ سید الأہران ''میں سنت کی ہائیس تعریفات نقل کی ہیں لیکن برایک پڑکی نہ کسی حدمیں رد کیا ہے،اس کے بعدان ہائیس تعریفات کےعلاوہ ایک آورتعریف علامہ ابن عابدین شامی سے نقل کی ہے اور اس پڑوئی ردنہیں کیا ہے:

فقال: "وقال ابن عابدين الشيخ محمد أمين في "رد المحتار": ما كان فعله أولى من تركه مع منع السرك ، إن ثبت بدليل قطعي ففرض ، أو بظني فواجب ، و بلا منع إن كان مما واظب عليه الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم أو الخلفاء الراشدون من بعد، فسنة ، وإلا فمندوب انتهى". رص: ٨٠ ، مكتب المطبوعات الإسلاميه بحلب)

(م) (رد المحتار ، كتاب الطهارة ، باب الإمامة : ١/ ٩٠٠ ، سعيد)

١ و كذا في البحر الرائق ، كتاب الصلوة ، باب الإمامة : ١ / ١ ١ ٢ ، وشيديه)

اس تعریف کے اعتبار سے بدعت ہمیشہ سیئہ اور ضالہ ہی ہوتی ہے، البتہ معنی لغوی کے اعتبار سے بھی حسنہ بھی ہوتی ہے:

"فقد تكون (أى البدعة) واجبة كنصب الأدلة للرّد على أهل الفرق الضالة و تعلم النحو السفهم للكتباب والسنة، و مندوبة كإحداث نحو رباط و مدرسة و كل إحسان لم يكن في الصدر الأول، ومكروهة كزخرفة المساجد، ومباحة كالتوسع بلذيذ المآكل و المشارب والثيباب كما في شرح الجامع الصغير للمناوى (١) عن تهذيب النووى، ومثله في الطريقة المحمدية للبركلي اهـ" شامي (٢).

اس باب میں ''طریقہ محمد میہ' اوراس کی شروح ''الحدیقۃ الندیہ' و''الدررالبریقۃ' اور''المدخل' اور ''العنصام' 'مبسوط کتابیں ہیں ،جن میں بدعات پرتفصیلی بحث کی ہے اور بدعات پرکافی رد کیا ہے اور محققانہ دلائل پیش کئے ہیں۔ نیز اردو میں ''برابین قاطعہ' لا جواب ہے جس میں بدعات کا قلع قمع کیا ہے اورایسے زرین اصول وضوا بط بیان کئے ہیں کہ جن پرامور محدثہ کو بسہولت منطبق کیا جاسکتا ہے کہ بد بدعات محرمہ ضالہ کی حدود میں واضل ہیں یا نہیں اوراس کتا ہے کا مطالعہ کرنے والے کو بدعت هندوسینہ کے امتیاز میں بڑی بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمود گنگو ہی عفااللہ عنه،مظاہر علوم سہار نپور، مکم/ ذی قعدہ/ 22ھ۔

الجواب صحيح: سعيدا حمر غفرله به

بدعت كي تقتيم

سوال[221]: بدعت كى كتنى قىمىيى بىي؟

<sup>(</sup>۱) (فيض القديم شرح الجامع الصغير لعبد الرؤوف المناوى: ۵۵۹۴/۱۱، مكتبه نزار مصطفى الباز رياض)

<sup>(</sup>٢) (رد المحتار ، كتاب الصلوة ، باب الإمامة : ١/٠١٥ ، سعيد)

الجواب حامداً و مصلياً:

شرعاً بدعت کی صرف ایک قسم ہے یعنی سدید ، ووکسی طرح جا ئرنہیں (۱) ، جن لوگوں نے کوئی تقسیم کی ہے وولغت کے اعتبار سے ہے ، ود تقسیم شامی (۲) اور فقا دی حدیثیہ (۳) وغیرہ میں ہے۔ فقط۔

الضأ

سروان[242]: بدعت كي تقسيم جولعض كتابول مين نظرة في ہے اس تقسيم كاموجدكون ہے؟ اگر بالفرض بدعت حسنہ وسينہ وغيرہ سے تقسيم ثابت ہوتو:'' كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار"(۴) تول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليماً كاكيا جواب ہوگا؟

(۱) "ما أحدث على خلاف الحق الملتقى عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة واستحسان ، و جعل ديناً قويماً و صراطاً مستقيماً". (رد المحتار، كتاب الصلوة ، باب الإمامة : ١/١٠ د ، سعيد)

(٢) "فقد تكون (أى البدعة) واجبة كنصب الأدلة على أهل الفرق الضالة ، و تعلم النحو المفهم للكتاب والسنة ، و مندوبة كاحداث نحو رباط و مدرسة و كل إحسان لم يكن في الصدر الأول، ومكروهة كزخرفة المساجد، و مباحة كالتوسع بلذيذ المآكل والمشارب والثياب كما في شرح النجامع الصغير للمناوى عن تهذيب النووى، و مثله في الطريقة المحمديه للبركلي". (رد المحتار ، باب الإمامة : ١/١٠٥، سعيد)

( و كذا في روح المعاني : ٢٤ /١٩ ١ ، دار إحياء التراث العربي، بيروت)

(٣) "قال العزبن عبد السلام: البدعة .... وتنقسم إلى خمسة أحكام: يعنى الوجوب والندب الخ .... فمن البدع الواجبة: تعلم النحو الذي يفهم به القرآن والسنة، و من البدع المحرمة: مذهب نحو القدرية، ومن البدع المندوبة: إحداث نحوالمدارس والاجتماع لصلوة التراويح، و من البدع المباحة: المصافحة بعد الصلوة، و من البدع المكروهة: زخرفة المساجد والمصاحف .... الخ ". (الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيثمي، ص: ٢٠٣، مطلب في تفريق البدعة الخ، قديمي)

(و فيض القدير شرح الجامع الصغير : ٣٣٤/٣ | ، رقم : ١٦٠٣ | ، مكتبه نزار مصطفى الباز رياض)

#### الجواب حامداً و مصلياً:

شامی بساب الامسامة میں بدعت کی قسمیں بیان کی ہیں (۱) علامة زین عبدالسلام مے منقول ہے (۲)، تراوی کی یکجائی جماعت کے متعلق حضرت عمررضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے "معت البدعة" (۳)، اس وجہ سے سیئے وصنہ کی تقسیم کی گئی ہے ورنہ بدعت صنه در حقیقت معنی لغوی کے اعتبار سے بدعت ہے ، نہ معنی شری کے اعتبار سے باس لئے "کی بدعت صدلالة" (۴) میں بدعت شرعیہ وسیئه مراد ہے اور جس چیز کو برعت صنه کہا جا تا ہے وہ صلالہ نہیں بلکہ مسلوکہ فی الدین ہے اور معین فی الدین ہے یعنی وہ احداث فی الدین بدعت حسنہ کہا جا تا ہے وہ صلالہ نہیں بلکہ مسلوکہ فی الدین ہے اور معین فی الدین ہے یعنی وہ احداث فی الدین نہیں ہے بلکہ احداث للدین ہے۔ تفصیل دیکھنا چیا ہی تو براہین قاطعہ (۵) الاعتصام (۱) المدخل (۷) ملاحظہ فرما ئیں۔ فقط واللہ سبحانہ اعلم۔

حرره: العيدمحمودغفرله دارالعلوم ديوبند، ۲۴/۱۰/۱۰ هـ.

الجواب صحيح: بنده محمد نظام البدين غفرله دارالعلوم ديو بند، ۲۵/۰/۱۰ ه۔

(١) (تقدم تخريجه من رد المحتار ، كتاب الصلوة ، باب الإمامة: ١/٠١ ، سعيد)

(والبحر الرائق كتاب الصلوة ، باب الإمامة: ١/١ ١٢، رشيديه)

(٢) "قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في آخر كتاب القواعد: البدعة إما واجبة كتعلم النحو لفهم كلام الله و رسوله، و إلى أن قال): و ما أحدث من الخير مما لا يخالف شيئاً من ذلك رأى الكتاب والسنة) فليس بمذموم، و قال عمر رضى الله تعالى عنه في قيام رمضان: "نعمت البدعة" و الخ" إمرقاة المفاتيح، كتاب الايمان، باب الإعتصام بالكتاب والسنة: ١/٣١٨، وشيديه)

(٣) (رواه البخاري في حديث طويل في الصوم ، باب فضل من قام رمضان : ١ / ٢٩ ٩ ، قديمي )

(٣) (رواه مسلم، في الجمعة، فصل في خطبة الجمعة · ٢٨٥، ٢٨٥، قديمي

( وابن ماجه في المقدمة ، باب اجتناب البدع والجدل ، ص: ٢ ، قديمي )

(۵) حضرت مولا ناخلیل احمرسهار نپوری رحمة الله علیه نے ''براتین قاطعه'' میں بدعت هنه وسینه کی تحقیق مکمل تفصیل ہے کی ہے: (ص:۳۵،۳۵ ، وارالا شاعت کراچی )

(٦) علامة المين رحمة المعليفرمات إن الله عدوما يورد في هذا الموضع أن العلماء قسموا البدع بأقسام
 أحكام الشريعة الخمسة، و لم يعدوها قسماً واحداً مذموماً، فجعلوا منها ما هو واجب ومندوب و =

## بدعت كى اقسام

### سوال[۷۷۸]: بدعت كى كل كتني قتميس بين تحريفرما كين؟

فجری نماز میں جو: "الے لوۃ خیر من النوم" پڑھتے ہیں اور جوتر اور گرچتے ہیں، یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عندگی ایجاد ہے اور یہ بھی بدعت ہے اور کلام اللہ شریف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عند کے زمانہ میں ایک جگہ جمع کیا گیا یہ بھی بدعت ہے، زید کا ایسا کہنا درست ہے یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جس بدعت كى حديث شريف مين مذمت آئى ہے وہ صرف ايك ہى متم ہے: " كىل بىدعة ضلالة ، وكل ضلالة عبى النار" (1) ـ فقط واللّداعلم ـ

"الصلوة خير" من النوم " اذان فجر مين كهنا حديث سے ثابت بيد بدعت نبيس به (٢) تراويح

= مباح و مكروه و محرّم ...... قسم: واجب، و هو ما تناولته قواعد الوجود و أدلته من الشرع ...... القسم الثانى: المحرّم، و هو كل بدعة تناولها قواعد التحريم وأدلته من الشريعة ....... القسم الثالث: أن من البدع ما هو مسدوب إليه، وهو ما تناولته قواعد الندب و أدلته كصلوة التروايح ..... القسم الرابع ، بدعة مكروهة، و هي ما تناولته أدلة الكراهة .... القسم الخامس : البدع المباحة ، و هي ما تناولته أدلة الكراهة .... الإعتصام للإمام الشاطبي ، باب في أن ذم البدع والمحدثات عام لا تخص محدثة دون غيرها، ص: ا ١٥٠ ، ١٥٠ ، دار المعرفة بيروت)

(۵) (المدخل لابن أمير الحاج المكي، فصل الكلام على البدع التي نسبوها إلى الشرع و ليست منه: ۲۸۳/۳، مصطفى البابي الحلبي بمصر)

(١) (رواه النسائي موفوعاً في العيدين ، كيف الخطبة ١٠ /٢٣٣ ، قديمي)

(والمناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير ٣٠/٣/٣) ، رقم: ١٩٠٣ / ، مكتبه نزار رياض)

و قال على القارى: "قال في الأزهار: أي كل بدعة سيئة ضلالة ، لقوله عليه الصلوة والسلام: " " من سنّ في الإسلام سنة سيئة الخ "( المرقاة ، باب الاعتصام الخ: ١٩٨١ ، رشيديه)

(٢) "عن أبي محذورة عن أبيه عن جده قال : قلت : يا رسول الله ! علّمني سنة الأذان (إلى أن قال:) "فإن كان صلوة الصبح ، قلت : الصلوة خير من النوم ، الصلوة خير من النوم". الحديث " (سنن أبي داؤد =

ہمی حدیث سے ثابت ہے ہیے ہوعت نہیں (۱)۔ حدیث شریف میں حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکرصد بیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا نام لے کرصاف صاف ان کے اتباع واقتد اکا حکم فرمایا ہے (۲) پس جو جو دین کے کام ان حضرات سے ثابت ہوں وہ بدعت نہیں ، قرآن پاک کوایک جگہ جمع کرنا بدعت نہیں (۳)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔
حررہ العبر محمود غفر لہ ، کیم/شعبان / ۸۵ھ۔
الجواب صحیح: بندہ محمد نظام الدین عفی عنہ ، دار العلوم دیو بند، ۲ / ۸ / ۸۷ھ۔

= كتاب الصلوة ، باب كيف الأذان: ١/٩٥ ، امداديه)

ورواه الإمام مالك في مؤطاه عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالىٰ عنه . (كتاب الصلوة، باب ما جاء في الندآء للصلوة ، ص: ١ ٥ ، مير محمد كتب خانه)

(۱) رواه البخارى في الصوم ، باب فضل من قام رمضان ، فقال : "عن أبي هويرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "من قام رمضان إيمانا و إحتساباً .... الحديث وفيه : "عن عبد الرحمن بن عبد القارى قال : خرجت مع عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ليلة في رمضان إلى المسجد ، فإذا الناس أو زاع متفرقون يصلى الرجل لنفسه و يصلى الرجل ، فيصلى بصلوته الرهط ، فقال عمر : إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارى واحد ، لكان أمثل ، فجمعهم على أبي بن كعب رضى الله تعالى عنه ، ثم خرجت معه ليلة أخرى ، والناس يصلون بصلوة قارئهم ، قال عمر : نعمت البدعة هذه " . ( ٢ ١٩/١ ، قديمي)

و في مراقى الفلاح: "و روى أسد بن عمرو عن أبي يوسف رحمه الله تعالى قال: سألت أبا حنيفة عن التراويح و ما فعله عمر رضى الله تعالى عنه ، فقال: "التراويح سنة مؤكدة ، و لم يخترصه عمر من تلقآء نفسه و لم يكن فيه مبتدعاً، ولم يأمر به إلا عن أصل لديه"، (كتاب الصلوة ، فصل في صلوة التراويح، ص: ١١، ٥٠ قليمي) كن فيه مبتدعاً، ولم يأمر به إلا عن أصل لديه"، (كتاب الصلوة ، فصل في صلوة التراويح، ص: ١١، ٥٠ قليمي) أبي بكر وعمر". (جامع الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "اقتدوا بالذين بعدى أبي بكر وعمر". (جامع الترمذي، أبواب المناقب ، مناقب أبي بكر الصديق: ٢/٤٠ فاروقي كتب خانه) (٣) "قال في الأزهار: أي كل بدعة ضلالة، لقوله عليه الصلوة والسلام:" من سن في الإسلام سنة حسنة، فله أجرها ، و أجر من عمل بها، وجمع أبو بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما القرآن، و كتبه زيد رضى الله تعالى عنه في المصحف ، وجده في عهد عثمان رضى الله تعالى عنه. قال النووي رحمه الله تعالى:

البدعة كل شيء عمل على غير مثال سبق، و في الشرع إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله =

الضأ

## سوال[٩٤٤]: بدعت كى كل كتى قتميى بين ؟ تحريفرما ئيں \_ الجواب حامداً و مصلياً:

جس برعت کی حدیث میں مذمنت آئی ہے وہ صرف ایک بی تئم ہے: "کل بدعة طبلالة ، و کل ضلالة فی النار "(۱) فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبر محمود عفی عنہ، دار العلوم دیو بند، الم ۸۷ ھ۔

# كياغيرثابت چيزين جھى خير ہيں؟

ملوال[۱۸۰]: کوئی ایساامرجو بظاہر بہت اچھاہے مگروہ سنتِ نبوی یا صحابہ تا بعین سے ثابت نہیں، گرعوام میں برسہابرس سے چل رہا ہے اوراس کے ذریعہ لوگوں میں ایک طرح کی اجتماعیت پائی جاتی ہے یعنی وہ چیزان میں جوڑ بیدا کرتی ہے، کیااس کو بدعت ہونے کے باوجود مٹانا چاہئے یانہیں، جیسے میلاد، دعاء ثانیے، فاتحہ بعرصلو قد فیرہ۔

فوت: عوام عام طور پرجابل ہیں، وہ حلال وحرام کی تمیز نہیں کرتے، وہ سنت و بدعت کا فرق بھی نہیں جانے بلکہ ان بدعات کو حصول خبر کا ذریعہ بجھتے ہیں اور ان کو بدعت اور خلاف شرع یا گناہ کہنے پر تعجب کرتے ہیں، بلکہ بڑا فروختہ ہوتے ہیں۔ اور عام طور پر ان کے خلاف جدوجہد سے اور پھوٹ اور دو پارٹیاں بنتی ہیں، نمازیں ترک کردیتے ہیں، علاء کے خلاف تبلیغ کرتے ہیں، اس صورت میں کیا کیا جائے؟

### الجواب حامداً و مصلياً:

محضِ اجتماع عنداللہ مطلوب ومقصود نہیں بلکہ خیر وسنت پراجتماع مطلوب ومقصود ہے،اس کئے حسنِ تدبیر، شفقت ودلسوزی ہے ان کوراہ راست برلانے کی ضرورت ہے،ان کو تمجھایا جائے کہ جس کام سے اللہ پاک اوراس

<sup>=</sup> تعالى عليه وسلم ". (مرقاة المفاتيح، شرح المشكوة ، باب الاعتصام بالكتاب والسنة: ١ /٢٨ ٣ ،مكتبه رشيديه كوئثه)

<sup>(</sup>١) (رواه النسائي في العيدين ، باب كيف الخطبة : ١٣٣/١ ، قديمي)

کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں وہ کام مسلمان کوکرنا چاہئے ، وہی وین ہے، ذریعہ نجات ہے(۱)، وہی وفاداری کا ثبوت ہے اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کودین نه فرمایا ہواوراس پر ثواب نه بتایا ہو اورا پی خوشنودی کا تحفیا س پر نه دیا ہو، نه صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ماجمعین نے اس کو اختیار کیا ہو، نه اسمہ مجتبدین نے اس کو اختیار کیا ہو، نه اسمہ مجتبدین نے اس کو اختیار کیا ہو، نه اسمہ مجتبدین نے اس کو استعباط کیا ہوتو ایسا کام دین نہیں، اور وفاداری کا ثبوت نہیں، فریعہ نجات نہیں، اس سے نه اللہ تعالی خوش اور نه اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش، ایسا کام ترک کردیئے کے قابل ہے۔ اور دعا بھی کی جائے گہت تعالی نفسانی جذبات سے محفوظ رکھے اور قلوب میں قبول حق کی صلاحیت پیدا فرمائے۔

حدیث شریف میں ہے کہ:''متم میں کوئی شخص مومن نہیں جب تک اس کی خواہش میرے بتائے ہوئے احکام کے تالع نہ ہوجائے''(۲)۔

پھر بھی اگر بچوٹ پڑجائے اور علماء کی مخالفت پیدا ہوجائے تو اس کوصبر وقمل سے برداشت کیا جائے ، ورنہ عوام کی خواہش کے مطابق علماء بھی چلنے گلیس تو وین اور غیر دین میں فرق ندر ہے گا، دین آہت آہت ختم ہوکر اس کی جگہ غیر دین آجائے گا جو کہ دنیا میں بھی تا ہی وہلاکت کا موجب ہے اور آخرت میں بھی۔ أعدن الله منہ ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حرره العبدمجمودغفرله، ٩٠/١٠/٩٠ هـ\_

### جمع قرآن، تراوی وغیره کیابدعت ہیں؟

سوال[۱۸]: فجر کی اذان میں جو "انصلوۃ خیر من النوم" پڑھتے ہیں اور جوتراو کی پڑھتے ہیں اور جوتراو کی پڑھتے ہیں م مبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایجاد ہے اور یہ بھی بدعت ہے اور کلام اللہ شریف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں ایک جگہ جمع کیا گیا یہ بھی بدعت ہے ، زید کا ایسا کہنا درست ہے یانہیں؟

<sup>(</sup>۱) قبال الله عنزوجل : ﴿قل إن كنتم تحبون الله ، فاتبعوني يحببكم الله ، و يعفر لكم ذنوبكم ، والله غفور رحيم﴾. (آل عمران : ۳۱)

<sup>(</sup>٢) "عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به". رواه في شرح السنة". (مشكوة المصابيح، كتاب الإيمان ، باب الاعتصام بالكتاب والسنة ، ص : ٣٠، قديمي)

#### الجواب حامداً ومصلياً :

''الصلوة خير" من النوم" اذانِ فجر ميں کہنا حدیث سے ثابت ہے، یہ بدعت نہیں ہے(۱)۔ تراوی مجمی حدیث سے ثابت ہے، یہ بدعت نہیں ہے(۱)۔ تراوی مجمی حدیث سے ثابت ہے یہ بھی بدعت نہیں، حدیث شریف میں حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عند دونوں کا نام لے کرصاف صاف ان کے ابتاع دافترائے کا مان حضرات میں جو جودین کے کام ان حضرات سے ثابت ہوں وہ بدعت نہیں، قرآن ابتاع دافترائے کا کام مان حضرات سے ثابت ہوں وہ بدعت نہیں، قرآن

(۱) "عن محمد بن عبدالملك أبى محذورة عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله! علمنى سنة الأذان (إلى أن قال:) "فإن كان صلوة الصبح، قلت: الصلوة خير من النوم، الصلوة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله ". الحديث (سنن أبى داؤد، كتاب الصلوة، باب كيف الأذان: ١/٩٥، مكتبه امدايه ملتان)

(۲) "عن حذيفة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "اقتدوا بالذين من بعدى: أبى بكر و عمر". (جامع الترمذي، أبواب المناقب، مناقب أبى بكر الصديق: ۲۰۷/، سعيد) قال القارى رحمه الله تعالى: "قال ابن حجر: واستمروا كذلك زمنه عليه الصلوة والسلام شه جمع عمر رضى الله تعالى عنه الرجال على أبى رضى الله تعالى عنه وكان عمر يقول في جمعه النباس على جماعة واحدة: "نعمت البدعة هي"، و إنما سماها بدعة باعتبار صورتها، فإن الاجتماع محدث بعده عليه الصلوة والسلام، و أما باعتبار الحقيقة فليست بدعة؛ لأنه عليه الصلوة والسلام إن أما باعتبار الحقيقة فليست بدعة؛ لأنه عليه الصلوة والسلام إن أن مشغولاً بما هو أهم منها، و كذلك عمر والسلام، و لم يأمربها أبو بكر رضى الله تعالى عنه؛ لأنه كان مشغولاً بما هو أهم منها، و كذلك عمر أوائل خلافته". (مرقاة المفاتيح، كتاب الصلوة، باب قيام شهر رمضان، الفصل الأول: ٣١٩ ٣٠، رقم الحديث: ١٢٩ ١٠ ، رشيديه)

و قال ابن حجر رحمه الله تعالى: "و قال ابن بطال: قيام رمضان سنة؛ لأن عمر رضى الله تعالى عنه إنما أخذه من فعل النبى صلى الله عليه وسلم ، و إنما تركه النبى صلى الله عليه وسلم خشية الافتراض". (فتح البارى ، كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان : ٢٠١٣، رقم الحديث: ٢٠١٠، قديمى)

پاک گوایک جگه جمع کرنا بدعت نہیں (۱) ۔ فقط واللہ اعلم ۔ حررہ:العبرمحمود عفی عنہ، دارالعلوم ویوبند، المم/ ۸۷ ھے۔ الجواب شجیح: بندہ محمد نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند، المم/ ۸۷ ھے۔ سنی ، حنفی ، وتا بی کی تعریف

مدوال[4۸۲]: اسسکیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ بنی جنفی سے کہتے ہیں؟متند کتب سے وضاحت فرمائیں۔

سرمعنی کافرومشرک سے زیادہ برترین سمجھتے ہیں، جس کی بنا پر وہ جسے بھی اپنے اصول کے خلاف سمجھتے ہیں، وہابی کا فتوی لگا کراسلام سے خارج کردیتے ہیں اور اس کا بائیکاٹ کر کے اس سے سلام و کلام بند کردیتے ہیں، بقول ان کے کسی وہابی کا کراسلام سے خارج کردیتے ہیں اور اس کا بائیکاٹ کر کے اس سے سلام و کلام بند کردیتے ہیں، بقول ان کے کسی وہابی سے جومسلمان سلام و کلام کرے وہ وہابیوں کی طرح خارج از اسلام ہے، ان حالات کے پیش نظر شریعتِ محمد سے سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آئین وقوانین سے مطلع فرماتے ہوئے احکام صادر فرما کیں۔ فقط۔ شریعتِ محمد سے سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آئین وقوانین سے مطلع فرماتے ہوئے احکام صادر فرما کیں۔ فقط۔ والسلام نورمجد۔ ۲۱/ جون/ ۱۹۵۰ء۔

(۱) "عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال: أرسل إلى أبو بكر الصديق ..... قال أبو بكر رضى الله عنه : إن عمر رضى الله عنه أتانى ، فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقُر آء القر آن السند. و إنى أرى أن تأمر بجمع القر آن ، قلت لعمر رضى الله عنه : كيف تفعل شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ؟ قال عمر : هذا والله خير ، فلم يزل عمر رضى الله عنه يراجعنى حتى شرح الله صدرى لذلك ". (صحيح البخارى ، كتاب فضائل القر آن، باب جمع القر آن : ۲ / ۲ م ، قديمى)

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "قال الخطابي وغيره: يحتمل أن يكون النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما لم يجمع القرآن في المصحف لما كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته، فلما انقضى نزوله بوفاته صلى الله تعالى عليه وسلم، ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك وفاءً لوعده الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة المحمدية -زادها الله شرفاً-، فكان ابتداء ذلك على يد الصديق رضى الله عنه بمشورة عمر رضى الله عنه". (فتح البارى ، كتاب فضائل القرآن ، باب جمع القرآن: ٢/٩ ا ، رقم الحديث: ٢ ٩٨٩، دار الفكر بيروت)

#### الجوب حامداً و مصلياً :

مفركونا جائز كہتے تھے وغيرہ وغيرہ۔

ا سن حقیقت کے اعتبار سے تنی وہ ہے جوحضرت نبی اگرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کے طریق کامتبع ہو،عقائد میں بھی ،اخلاق میں بھی ،اعمال میں بھی: "هسر مسا أنسا عملیہ و أصبحابی "الحدیث (1)۔

حنی وہ ہے جومسائل فقہید میں حضرت امام اعظم ابوحنیفدر حمداللد تعالیٰ کا مقلد ہو (۲)۔

اسٹر گذشتہ صدی میں عرب میں ایک شخص محمد بن عبدالوہاب نامی نے ایک جماعت بنائی تھی اور عوی یہ کیا تھا کہ ہم سنت کو زندہ کرنا جا ہتے ہیں ،اس کے ساتھ بہت لوگ ہوگئے تھے مگر اس کے مسائل بہت سے خلاف سنت تھے، آ ہستد اوگوں کوان مسائل کاعلم ہوا ،مثلاً وہ توسئل کے قائل نہیں تھے، زیارت قبور کے لئے سفر کرنے ونا جائز کہتے تھے تھی کہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علید وسلم کے روضۂ مقد سدگی زیارت کے لئے سفر کرنے ونا جائز کہتے تھے تھی کہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علید وسلم کے روضۂ مقد سدگی زیارت کے لئے

جب لوگوں کو معلوم ہوتا گیا، لوگ اس جماعت ہے بٹتے گئے، پھر معلوم ہوا کہ اس جماعت کا مقصود حکومت پر قبضہ کرنا ہے اور بیسیاسی جماعت ہے اور احیائے سنت کا نام محض لوگوں کو اپنے ساتھ جمع کرنے کے لئے ہو حکومت نے مقابلہ کر کے اس جماعت کو شکست دی، چنانچ ''روالمحتار'' کی تیسر می جلد میں اس کا تذکرہ موجود ہے (س)۔ اور بید جماعت وہائی کہلاتی ہے جو کہ سب عرب میں برنام ہوئی اور ذکت کی نظروں ہے دیکھی جاتی تھی، جب اس کو شکست ہوئی تو اس وقت کی بات ہے کہ ہندوستان میں حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمہ جاتی تھی۔

<sup>(</sup>١) (رواه الترمذي في الإيمان ، باب افتراق هذه الأمة : ٨٨/٢ - ٨٩ ، فاروقي كتب خانه)

 <sup>(</sup>٢) "لفظ "الحنفى" نسبة إلى أبى حنيفة كنية إمام المذهب النعمان بن ثابت رحمهما الله تعالى".
 (المذهب الحنفى: ١/٣٤، مكتبه الرشد رياض)

<sup>(</sup>٢) "كسا وقع في زماننا في أتباع عبد الوهاب الذين خوجوا من نجد، و تغلبوا على الحومين ، وكانوا ينتحلون مذهب الحنابلة ، لكنهم اعتقدوا أنهم هم المسلمون وأن من خالف اعتقادهم مشركون، و استباحوا بدلك قتل أهل السنة وقتل علمائهم حتى كسر الله شوكتهم ، وخرب بلادهم ، و ظفر بهم عساكر المسلمين عام ثلاث و ثلاثين و مأتين وألف" . (ود المحتار ، كتاب الجهاد ، باب البغاة : ٢٦٢/٢ ، سعيد)

التد تعالیٰ محدث دہلوی کی تجویز کے ماتحت جہاد شروع کیا گیا ،حضرت سیداحمد صاحب،حضرت مولانا شاہ محمد اساعیل صاحب رحمہما اللہ تعالیٰ اسی جہاد میں شہید ہوئے اوران کی جماعت نے بہت بلند کام کیا ،انگریز ان کا مقابلہ کرتے کرتے تھک گئے، بہت مخت سزائیں ویں،مگراس جماعت کوجو کچھ مقبولیت اللہ تعالیٰ نے عطافر مائی تھی اس میں کمی نہیں ہوئی، تو اس وفت ہندوستان ہی کے بعض لوگوں سے انگریز نے فتویٰ حاصل کیا کہ بیروہی لوگ میں جوعرب میں پٹ چکے ہیں اور بیلوگ و پانی ہیں اوران حضرات کی کتابوں میں سے جیھانٹ جیھانٹ کر ایسے غلط عنوان سے مسلمانوں میں باتیں بھیلائمیں جس کی وجہ ہے ان سے نفرت پیدا ہوجائے ،اس لئے لفظ ''وہالی'' کالقب ابتدءًاس جماعت کے لئے انگریز نے تبجویز کیااور بدعتی علماء نے اس کا پروپیگینڈہ کیا ہےاورآج تک کررہے ہیں۔ ڈبلیوڈ بلیو ہنٹر نے اس کو بڑی تفصیل ہے لکھا ہے کہ بدعتی علماء کے فتووں نے جو کا م دیا ہے وہ سخت سے شخت سز اؤں نے نہیں دیا،اس کتاب کا اردو میں ترجمہ ہوگیا ہے،اس کا نام ہے'' ہمارے ہندوستانی مسلمان '(۱)۔اب جو شخص بھی یا بند شریعت اور متبع سنت دیندارہے، بدعت سے پر ہیز کرتا ہے اس کو و ہائی کہتے ہیں ،اس سے مسلمانوں کونفرت دلاتے ہیں ،خوف یہ ہے کہ اگر لوگ ان کے وعظ کوسنیں گے ،ان کی کتابوں کو یڑھیں گے،ان کی مجلس میں بیٹھیں گے تو ہدعت سے متنفر ہوجا ئیں گےا وران بدعتی علاء ہے کٹ جا ئیں گے، تا ہم اب لوگ اسنے بے خبر نہیں رہے کہ ان کو اندھیرے میں رکھا جائے بلکہ اب ان پر حقیقت روشن ہور ہی ہے جس کی وجہ سے برعتی علماء پریشان ہیں۔ فقط واللہ اعلم ۔ حرره العبدمجمودغفرليه دارالعلوم ويوبند، ۲۶/۴/۴۹ هـ\_

= ''ایک سوپیاس برس ہوئے ایک نوجوان عرب خابتی جس کا نام عبدالو باب تھا سے ہمراہی حاجیوں کی بدمعافی اور دیا کاری ہے جس سے اما کن مقدسہ کی ہے حرمتی کی جارہی تھی بخت دلگیر ہوا ، ساور آخر کاران بدعات کے انسداد کے لئے میدان علی میں نکل پڑا ، لیکن قسطنطنیہ کے کار پردازوں نے اس کونفرت کی نگا ہوں ہے دیکھا سس لبذا عبدالو باب کوشہر بھیر خارج ہونا پڑا ، آخر الا مراس نے درایہ کے سروار محمد بن مسعود کے بال پناہ کی سسا سے نئے مرید سے ل کر سساس نے ایک مختصری عرب لیگ کی بنیاد رکھی اور قسطنطنیہ کی حکومت کی غلط کار یوں کے خلاف احتجاج اور بغاوت کا جھنڈ ا بلند کیا ، اب انہیں فتح پر فتح ہورہی تھی سے خدکا بہت ساحصہ فتح ہو گیا۔ عبدالو باب اس کا روحانی پیشوا تھا سے انہوں نے مطبع شدہ صوبہ جات میں اپنے نائب مقرر کئے ، اور ان کوختی کے ساتھ اپنا طاعت گزار بنائے رکھا''میں۔ ۵۔

''آ خرگارمحریلی پاشا وائی مصر مصلحین کو تباه و بر بادکرنے میں کامیاب ہوگیا،۱۸۱۲ء میں تھومس کیٹھ جو (سکاٹ لینڈ کا باشندہ تھا) پاشا کے لڑے کے ماتحت مدینۂ شریف پر حملہ کر کے اس کو فتح کر لیا۔۱۸۱۳ء میں مکہ معظمہ پر بھی قبضہ ہوگیااوراس کے پانچ سال بعد بی تظیم الشان سلطنت جس مجمز انہ طور پر منصۂ شہود پر آئی تھی ،اسی مجمز انہ طور پر ریت کے صحرائی ٹیلوں کی طرح عائب ہوگئی'' جس:۵۵۔

''بہر حال ہندوستان کے وہائی مسلمانوں میں ایسے اصول کی اشاعت کرتے ہیں جس کی تختی ان تمام تکالیف کونرم کردیتی ہے،سیداحمرصاحب رحمداللہ تقبالی جب مکہ ہی میں تھے،تو حکومت کے علم میں بیہ بات لائی گئی تھی کہ سیداحمرصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے عقائمہ بھی ان صحرائی بدؤوں کی جماعت کے مطابق ہیں جن کی وجہ سے مقدس مقامات کوالیسے ایسے نقصانات اٹھائے =

### وہابی کی تعریف

أيهاالعلماء الكرام والفضلاء العظام والمفتيون لشرع المتين والمحققون في أمور الدين! أنتم لنا ساداتنا و مركز علوم ديننا، أفتونا في هذه المسائل المندرجة الذيل، توجروا بالأجر الجزيل، واستخلصونا من أفواه المخالفين والمعائدين، ستخلصكم الله تعالى في الدارين. آمين يا رب العالمين.

الدنيا و لا يحتنبون عن البدعات والشبهات و يطلبون الجواز، ولا يتميزون بين الحلال والحرام والمدنيا و لا يحتنبون عن البدعات والشبهات و يطلبون الجواز، ولا يتميزون بين الحلال والحرام والصدق والكذب ولا يبالون على افتراء المشايخ الذين يعملون بالسنة والكتاب والمذهب واختنصوا أعمارهم لصفوة الدين والمذهب: أن الوهابي من اعتقد اعتقاد عبد الوهاب البجدى وعملي أي اعتقادٍ مضى و بأى صفة يُدَّم، بل نرى أن من يعمل بالقرآن والحديث والمذهب و يحتنب عن البدعات والشبهات ويأمر بالمعروف وينهي عن المنكرات والإختراعات، و يحتنب عن البدعات والشبهات ويأمر بالمعروف وينهي عن المنكرات والإختراعات، و يحتلف المبتدعين بالرد والقدح، أو سكت من الكل و لا يوافقهم بالعمل والقول. يقولون: إن هذا هوالوهابي، و هو خارج من أهل السنة والجماعة، ولا تجوز خلفه الصلوة، و هكذا يضلون العوام بالوساوس والخداع، و يفتون على الفور بالوهابيات، و ما الحكم لمثل هذا المفتى هل هو من أهل السنة والجماعة أم كيف؟ بينوا بالتصفيق، هذا مرض لا علاج له يزداد يوماً فيوماً.

= پڑے، پہلے جو چیزان کی نظر میں محض خواب و خیال تھی ،اب وہ ان کو حقیقی روشنی میں نظر آنے تگی جس میں انہوں نے اپنے آپ کو ہندوستان کے ہرضلع میں اسلامی جھنڈا گاڑتے اور صلیب کو انگریز کا فروں کی لاشوں کے پنچے فین کرتے ہوئے دیکھا، پہلے جو پچھان کی تعلیم میں ابہام تھا،اب اس نے خوفناک اور با قاعدہ ند ہب کی شکل اختیار کرلی ،جس سے عبدالو ہاب نے عرب میں ایک عظیم الثنان سلطنت کی بنیادر کھی تھی ،اور جس سے سیدا حمد صاحب رہمہ اللہ تعالی گوا مید تھی۔ کہ وہ ہندوستان میں اس سے ہمی زیادہ عظیم الثنان اور پائیدار سلطنت قائم کرنے کے قابل ہوجا ئیں گے۔

(ہمارے ہندوستانی مسلمان، ترجمہ Our Induan Muslmans مصنف: W-W Hunter مصنف: ۱۹۰۸ مسنف باب دوم ، ص: ۱۵۱ ۵۲ م

٢ ..... ما الحكم للمفسد الذي ذكرت أحواله في الواقعة؟ و هل تجوز الفتنة المذكورة و سوء الأدب الـذي ذكر بمثل هذين الأمرين، وحركته و عداوتُه من توهين العلماء أم كيف؟ و هـل هـو مـن أهـل السنة والجماعة، و يقع على زوجته الطلاق و يلزم عليه التوبة أم كيف؟ بيئوا بالنظر والغور العميق...

٣- .... ما تقولون في حق الذي يحتنب عن الإختر عات والمنهيات والشبهات ولا يضع القدم خلاف المذهب، ولا يتبع أهل الهواء بالقول والفعل، و يخالفهم بالرد والقدح، ويحتنب عن المسائل الجديدة المروجة بالرد والقدح أو السكوت عنها وعدم العمل على المسائل التي لم تذكر في الكتب المشهورة، وهل يكون الرجل وهابياً و لا تجوز الصلوة خلقه أم كيف؟ وما تقولون في حق الإمام الذي ذكرت أحواله في الواقعة هل أقواله و أفعاله موافقة بالسنة والكتاب والمدهب أم لا؟ وأفعاله خلاف التقوى أم عين التقوى، وما الفرق بين الفتوى والتقوى، وأي للعلماء الكرام أقوى؟

# المستفتى: فدوى محمد بدرالد جي عفي عنه منع چاڻگام \_

#### الجواب حامداً ومصلياً:

١ ---- محمد بن عبد الوهاب النجدي كان متبعاً للسنة، ولكنه كان متشدداً في الاعتقاد والقول والعمل، وكان قليل البضاعة من العلم والفهم والعقل، فصدر منه بعض الأفعال والأقوال وصار سبباً لهيجان الفتن (١)، وأما أليوم في ديارتا فالإصطلاح ماقلتم من يستن بسنن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، و يمنع عن البدع، فهو يسمى في أفواه أهل الهوا، وهابياً" فإلى الله المشتكم إ:

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه من رد المحتار ، کتاب الجهاد ، باب البغاة : ۲۲۲/۳ : سعب ، ) (و راجع للتفصیل کتاب: "مارے بندوستانی مسلمان" توجمه Our Indian Muslmans (مصنف ) W-W Hunten و قد تقدمت تبذة منه)

۲-۳----قد علم مما ذكرنا حكمها، صاحب التقوى أورع و صاحب الفتوى أوسع، و هو داخل تحت حدود الله فقد، ظلم هو داخل تحت حدود الشرع، وإذا جاوزها فقد تعذى: ﴿ و من يتعد حدود الله فقد، ظلم نفسه ﴾ (۱) د فقط والله سبحانه تعالى أعلم وعلمه أتم وأحكم حرره العبر محمود كناوى عفا الله عنم عين المفتى بمدرمة مظام علوم سهار نفور الهند .

الجواب صحيح: سعيد أحمد غفر له المبتلى بأمانة الإفتاء بالمدرسة العلية المشتهر بمظاهر علوم الواقعة ببلدة سهار نفور. يوبي، ٧/ جمادي الأولى/ ٦٧ هــ

(١) (سورة الطلاق: ١)

#### ترجمه:

مندرجه في موالات مع جواب مطلوب بين:

ا ۔۔۔۔۔ وہابی کون میں ان کے عقائد واعمال کیا ہیں؟ اہل ہوا دنیا پرست بدعات وشبہات ہے اجتناب نہ کرنے والے ہر چیز میں جواز کو تلاش کرنے والے ہر چیز میں جواز کو تلاش کرنے والے ،حلال وحرام ،صدق وکذب میں تمیز نہ کرنے والے اور ان مشائخ پر جو کتاب وسنت پر عامل میں جن کی عمریں خالص دین و فد جب کی اشاعت میں صرف ہو گئیں افتر اء کرنے والے یوں کہتے ہیں کہ وہابی وہ مخف ہے جوعبد الوہاب نجدی جیسے عقائد رکھتا ہے۔

اس کے اعتقادات کیا تھے اور کس بنا پراس کی ہذمت کی جاتی ہے؟ بلکہ جارا خیال ہے ہے کہ جوشخص قرآن وحدیث اور مذہب پر عامل ہو، بدعات وشبہات سے اجتناب کرتا ہو، امر بالمعروف کرتا ہو، منکرات ومخترعات سے روکتا ہو، مبتدعین کی روو قدر کے ساتھ مخالفت کرتا ہو، یا پھرتما م امور کے متعلق خاموش رہتا ہو، تول وعمل میں ان کی موافقت نہ کرتا ہواس کے بارے میں سیمیٹ میں کہتے ہیں کہ یہ وہالی ہیں، اہلسنت والجماعت سے خارج ہیں، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ اس طرح عوام کو وساوس اور دوھوکہ سے مگراہ کرتے ہیں اور فور آوہائی ہونے کا فتوی دے دیتے ہیں۔

ایسے مفتی کے بارے میں کیا تکم ہے؟ کیا وہ اہلسنت والجماعت سے ہے؟ شخیق کے ساتھ بیان فرمائیں، یہ ایسا الاعلاج مرض ہے جو دن بدن بڑھتا جارہاہے۔

سیجس مفید کے احوال ذکر کئے گئے ہیں اس کا کیا تھم ہے؟ کیا فتنہ مذکورہ اور سوءادب جوذ کر کیا گیا ان دوامر کے ساتھ اس کی حرکت وعداوت اور علماء کی تو ہین جائز ہے؟ اور کیا وہ اہلسنت والجماعت سے ہے اس کی بیوی پر طلاق واقع .....=

### وبالي كون ہے؟

سےوال[۵۸۴]: فرض، واجب، سنت مؤکدہ کوچھوڑنے والوں پر درجہ بدرجہ الگ الگ کیا شرقی سزائیں اور وعیدیں آئی ہیں؟ نیز فرض، واجب، سنت مؤکدہ کوچھوڑ کرمستجات بڑمل کرایا جانا کیسا ہے؟ اور کیا بیہ اعمال قابل قبول ہوں گے؟ نیزمستخبات نہ کرنے والوں کو وہائی کہنا کیسا ہے؟ وہائی کی تعریف بھی بتاد ہے؟؟

ہوجائے گی؟ اور کیااس پر توبالازم ہے؟

ان الوگوں کے حق میں کیارائے ہے جومحد ثات ،منہیات اور شہبات سے اجتناب کرتے ہیں ، ندہب کے خلاف ایک قدم نہیں چلتے ،اہل ہوا کا قولاً و فعلاً کسی طرح اتباع نہیں کرتے بلکہ ردوقد نے کے ساتھ ان کی مخالف کرتے ہیں اور جدیدرائے شدہ مسائل ہے ردوقد نے کے ساتھ یاان ہے سکوت کرتے ہوئے اجتناب کرتے ہیں ، جومسائل کت مشہور ہیں فذکور نہیں ان پڑمل نہیں کرتے ہیں ، جومسائل کت مشہور ہیں فذکور نہیں ان پڑمل نہیں کرتے ،کیاوہ آ دمی و ہالی ہوجا تا ہے؟

اس کے چھپے نماز جائز نہیں رہتی یا کیا تھم ہے؟اوراس امام سے پارے میں کیارائے ہے جس کے احوال ذکر کئے گئے کیا اس کے اقوال وافعال ،سنت ،کتاب و مذہب کے موافق ہیں یانہیں؟ اسکے افعال تقویٰ کے خلاف ہیں یا عین تقویٰ ہیں؟ تقویٰ اور فقویٰ میں کیا فرق ہے اور کونساعلیا ،کرام کے لئے اقویٰ ہے؟

#### الجواب حامداً و مصلياً :

ا میں محمد بن عبدالوہاب نجدی متبع سنت شے لیکن اعتقاد ، تول اور قمل میں متشدد سے ، علم وفہم اور عقل کم تھی اس لئے ان سے بعض افعال واقوال ایسے صادر ہمو گئے جوفتوں کے رونما ہونے کا سبب بن گئے ۔لیکن آج ہمارے علاقہ میں وہابی وہی ہے جس کوسائل نے بیان کیا ہے یعنی جوفحض حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کا متبع ہو، بدعات ہے روکتا ہمو وہی شخص اللہ ہوا کی اصطلاح میں وہابی ہے۔ پس شکوہ اللہ ہی ہے۔

۳۰۲ سان دونوں کا حکم ماسبق ہے معلوم ہوگیا،صاحب تقوی اور عہا ورصاحب فتوی اوسع ہے حدود شرع کے تحت داخل ہیں اور جب وہ حدود شرع سے خلام کا نو تجاوز کر جائے گا اور ''جوشخص حدود شرع سے تجاوز کرتا ہے وہ اپنا اوپر ہی ظلم کرتا ہے''۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی أعلم و علمہ أتم وأحكم.

حرره العبدمجمود كنكوبي عفاالله عنه معين المفتى بمدرسة مظا برعلوم سبار نفوره يوبي

الجواب صبحيح: سعيد احمد غفر له المبتلى بأمانة الافتاء بالمدرسة العلية المشتهر بمظاهر علوم الواقعة ببلدة سهار نفور. يوبي، ٤/ جمادي الأولى / ٢٥.

#### الجواب حامداً و مصلياً:

فرض کا درجہ سب سے زیادہ ہے، اس کا منکر کا فرہوتا ہے، اس کے بعد داجب کا درجہ ہے(ا) ہنتیں اور مستحبات یہ دونوں (فرض و واجب) کی تکمیل کے لئے ہیں (۲) ، فرائض کو ترک کر کے مستحبات پڑمل کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص رمضان المبارک میں فرض روزے کو ترک کرے اور سحری اہتمام سے کھائے حالا نکہ سحری تو روزہ پرقوت حاصل کرنے کے لئے ہے(۳) ، فرض و واجب کے ترک پرعقاب ہے اور سنت کے ترک پرعتاب اور مستحب کے ترک پرعتاب اور مستحب کے ترک پرکوئی وعیز نہیں (۴)۔

(۱) "وأما الفرض فحكمه اللزوم علماً بالعقل و تصديقاً بالقلب ، وهو الإسلام ، و عملاً بالبدن وهو من أركان الشرائع، و يكفر جاحده، و يفسق تاركه بلا عذر، و أما حكم الوجوب فلزومه عملاً بمنزلة الفرض لا علماً على اليقين؛ لما في دليله من الشبهة حتى لا يكفر جاحده ، و يفسق تاركه". (منحة الخالق على البحر الرائق ، كتاب الطهارة : ١/٢٥ ، رشيديه)

(و كذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح ، كتاب الطهارة ، فصل في أحكام الوضوء ، ص: ٥٦ ، قديمي) (و المغنى لأبى محمد عمر الخبازي ، باب النهى ، فصل في العزيمة و الرخصة، ص: ٨٣، جامعة أم القرى مكة المكرمة)

(و نور الأنوار، بحث الفريضة والواجب والسنة، ص: ١٦١ ، سعيد)

 (۲) "ولأنها لإكمال الفرض: أى السنة ، و ذكر باعتبار أنها مأمور به ، و عبارته في الشرح أولى حيث قال: و تكون السنة لإكمال الفرض في محله". (حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح ، كتاب الطهارة، فصل في سنن الوضوء: ا 2، قديمي)

(و كذا في الهداية ، كتاب الطهارة : ١ / ٩ ١ ، مكتبه شركة علميه)

(و كذا في حاشية اللكنوى رحمه الله تعالىٰ على الهداية : ١ / ٩ ١ ، مكتبه شركة علميه)

(٣) "قلت: في زماننا لا يطلقون السحور إلا على ما يؤكل ليلاً لأجل الصوم". (رد المحتار ، كتاب الأيمان ، باب اليمين في الأكل والشرب: ٣/ ٥٨١، سعيد)

(٣) "قال القهستاني ؛ حكمها (أي حكم السنة) كالواجب في المطالبة في الدنيا إلا أن تاركه (أي الواجب) يعاقب و تاركها (أي السنة) يعاتب اهـ. و في الجوهرة عن القنية : تاركها فاسق و جاحدها مبتدع الخ ". (حاشية الطحطاوي على المراقى، كتاب الطهارة ، فصل في سنن الوضوء، ص: ١٣، قديمي) =

قریر ہو ہو ہونے دوسوسال پہلے عرب میں ایک شخص محمد بن عبدالوہا ب کی طرف ایک جماعت منسوب سختی اس کے بعض نظریات ائمدار بعرے الگ تھے، اس جماعت نے اس وقت کی حکومت پر قبضہ کرنا چاہا تھا حکومت نے مقابلہ کر کے ۱۳۳۳ھ میں اس کوشکست و ہے کر جماعت کوشم کردیا تھا وہ جماعت بہت بدنا م ہوچگی ۔ اس کے قریب ہندوستان میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے سلسلے کے حضرات نے جہاد کانظم تعائم کیا اور جگہ جگہ دشمن اسلام ہے مقابلہ کیا، انگریز نے ان کو بدنا م کرنے کے لئے بیلفظ' وہائی' ان کے واسطے ایجاد کیا اور کہا ان کا تعلق محمہ بن عبدالوہا بخدی کی جماعت سے بے اور بدی عامت ان کے خان کے خطرات نے اس کے حدود کی رعایت رکھتے ہوئے ممل کرتا ہے اور سنت کا ابتاع کرتا ہے اور بدعات سے پر بیز گرتا خواس کو بابی کہا جاتا ہے اور بدنا م کیا جاتا ہے کہ بیآتا تا ہے اور سنت کا ابتاع کرتا ہے اور بدعات سے پر بیز گرتا ہے اس کو وہائی کہا جاتا ہے اور بدنا م کیا جاتا ہے کہ بیآتا تا ہے کہ بیآتا نا سے نامدار سیدالانہیاء والرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا بلکہ شان اقد س میں گستا خیاں اور بے ادبی کرتا ہے (ا) ۔ فقط واللہ سجانہ تعالی علیہ وسلم وعلمہ اُتم واُ مکل ۔

حرره العبرمحمود فحفرله دارالعلوم ديوبند

كيا تارك فرائض سى كهلانے كا حقدار ہے؟

سے وال [۷۸۵]: زیدا ہے آپ کو پکائی مسلمان کہتا ہے، زیدنہ تو پنجگانہ نمازادا کرتا ہے، نہاستجاء پاک کرتا ہے اور نہ رمضان المبارک کے فرض روزے رکھتا ہے، زکو قابھی ادانہیں کرتا، اس کے باوجود زیدا ہے آپ کوقوم کا سردار بھی کہتا ہے اور قوم کے آدمی بھی اس کے تھم کو مانتے ہیں، اس حالت میں زیداورالی قوم کے لئے شرع کا کیا تھم ہے؟

<sup>= &</sup>quot;و فيها : "وقيل: ما (أي المستحب ) يـمـدح بـه الـمكلف و لا يذم على تركه". فصل من آداب الوضوء الخ، ص: ۵، قديمي)

<sup>(</sup>۱) (تقدم تخریجه من رد المحتار ، کتاب الجهاد ، باب البغاة : ۲۱۲/۳ ، سعید، و "بمارے بندوستانی مسلمان، باب دوم بس ۱۵۰۰، ۵۰۰)

الجواب حامداً ومصلياً:

اگریدواقعہ ہے ہے تو زیدتارک فرائض ہے اور سخت گنا ہگار ہے(۱) جس کی ساری زندگی خلاف سنت ہو وہ سنت ہو وہ سن کیسے کہلائے گا، وہ سردار بننے کا بھی حقدار نہیں (۲)، ایسے آ دمی کوسر وار بنانا بڑی بدشمتی اور محرومی ہے۔ فقط واللہ اعلم۔

حرره العبدمحمو دغفرله دارالعلوم ديوبند\_

مسى كام كوكسى كى سنت كهنا

سوال[٤٨١]: كيابيكهناكديهكام فلإن صاحب كى سنت بالطب

الجواب حامداً و مصلياً:

پیکہنا کہ بیکا م فلاں صاحب، مثلاً ابو بکررضی اللہ تعالیٰ عنه کی سنت ہے غلط نہیں جب کہ وہ کام واقعۃ ان کی سنت ہو (۳)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم ۔

حرره العبدمحمو دغفرلهبه

(۱) "أوصاني خليلي صلى الله تعالى عليه وسلم: "أن لا تشرك بالله شيئاً وإن قطعت و حرقت ، و لا تترك صلوة مكتوبة متعمداً ، فعمن تركها متعمداً ، فقد برئت منه الذمة ، و لا تشرب الخمر ؛ فإنها مفتاح كل شر". (ابن ماجه ، كتاب الفتن ، باب الصبر على البلاء ، ص ٢٩٢، قديمي)

(۲) كوفكم تارك سنت فاس ب، اورفاس كوامير يامردار بنانا مكرده ب: "ويكره تقليد الفاسق، ويعزل به إلا لفتنة، ويجب أن يدعى له بالصلاح". (الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١ / ٥٣٨، ٩ ،٥٠٥، سعيد) (٣) "عن العرباض بن سارية قال: صلى بنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا سد الحديث، و فيه: "فإنه من يعش منكم، فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتى و سنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد سد اهد" (رواه أبو داود في الديات، باب لزوم السنة: ١ المخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد سد اهد" (رواه أبو داود في الديات، باب لزوم السنة:

(وأحمد في مسنده: ٩/٥ - ١ ، رقم الحديث: ٩٦٩ ١ ، دارإحيا التراث العربي)

(و ابن ماجه في باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين ، ص: ٥ قديمي)

و قال الملاعلي القاري رحمه الله تعالى : "قال التوربشتي : و أما ذكر سنتهم في مقابلة سنته ؛ لأنه علم =

مستخب براصرار

سوال[402]: اگرکوئی شخص پھول، مالااور دعاءِ ثانیہ وغیرہ کرنے والانہ کرنے والے کوملامت نہ کرے تو کیاالی صورتوں میں ان امور مستحبہ کو کرسکتا ہے اور بدعت میں داخل نہ ہوگا؟ الجواب حامداً و مصلیاً:

جس چیز کا استخباب شرعی دلائل سے ثابت ہواس پر اصرار کرنے اور تارک پر ملامت کرنے سے اس کا استخباب ختم ہوکراس میں کرا ہت آ جاتی ہے: "الإصرار علی المندوب یبلغه إلی حد الحراهیة" (سباحة المفحر) (۱)،اگر پیشان نه ہوتو استخباب ہاتی رہتا ہے اور جس چیز کے استخباب کا ثبوت شرعی دلائل سے نہ ہواس کے متعلق سے بحث نہیں ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔

حرر ہ العبرمحمود گنگوہی۔

الضنأ

سوال [۷۸۸]: التزام كي كرابت معلق جوعلامه طبي كي عبارت: "من أصر على مندوب، وجهل عزماً و لم يعمل بالرخصة" (۲) كاحوالديا كيا جواس عبارت مي جو"عزماً "كالفظ باس كي تشريح " مناوب الله تشريح " مناوب الله عزماً و عزمة من عزمات الله تشريح " مناوب و ثابت، و عزمة من عزمات الله تعالى: أي حق من حقوقه أو واجب مما أو جبه " . يعني مستحب كوواجب جان كرجب اصرار موكاتو فدموم

۲ ۲۹ ۹ ، رشیدیه)

أنهم لا يخطئون فيما يستخرجون من سنته". (المرقاة شرح المشكوة ، كتاب الإيمان ، باب
 الإعتصام بالكتاب والسنة، القصل الثاني: ١/٩٠٣ ، مكتبه حقانيه پشاور)

<sup>(</sup>١) (مجموعه رسائل اللكهنوى، سباحة الفكر، الباب الأول: ٣/ ٩٠ م، إدارة القرآن)

روكذا السعاية على شرح الوقاية اللكنوي رحمه الله تعالى، باب صفة الصلوة ، قبيل فصل في القرآء ة :

٢١٥/٢، سهيل اكيدمي لاهور)

<sup>(</sup>وكذا في الموقاة شرح المشكوة ، كتاب الصلوة، باب الدعاء في التشهد، الفصل الأول: ٣/ ١٣، رشيديه)

<sup>(</sup>٢) (مرقاة المفاتيح، باب الدعاء في التشهد، كتاب الصلوة ، الفصل الأول :٣/ ٢ ، رقم الحديث:

ہوگا اور مستحب گومستحب جان کر جب اصرار ہوگا تو بی محمود ہوگا، چنانچہ اس کا فیصلہ خود حضور اقد س سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیفر مایا ہے: "إنسا الأعسال بالنیات" مداومت کا ہونا بیالتزام میں واخل نہیں ہے کیونکہ حدیث میں علیہ ہے: "أحب الأمور إلى الله أدومها" لهذا التزام کے متعلق اگر کوئی حدیث صریح ہوتو نقل فرمائے ورنہ یہ تحریفرمائے کہ اس کے متعلق کوئی حدیث صریح نہیں ہے۔

### الجواب حامداً و مصلياً:

مستحب پر (لینی مباح الترک اعتقاد کرتے ہوئے) مداومت موجب کراہت نہیں بلکہ اصرار موجب کراہت نہیں بلکہ اصرار موجب کراہت نہیں بلکہ اصرار موجب کراہت ہوں کراہت ہوں کراہت ہوں السماومة والإصرار لا یحفی علی من له أدنی ممارسة بالفقه)۔ جن سورتوں کامخصوص نمازوں میں پڑھناماً تورومنقول ہان پربھی مداومت اس طرح کہ ان کے علاوہ اور سورتیں نہ پڑھیں اگر چہاعتقاداً جا کر ہمجھتا ہو مکروہ ہے:

"ويكره أن يوقت بشىء من القرآن لشىء من الصلوة (١) كالسجدة والإنسان لفجر المجمعة، والجمعة والمنافقين للجمعة، قال الطحاوى والإسبيجابى: هذا إذا رآه حتماً يكره غيره، أما لو قرأ للتيسير عليه أو تبركاً بقرأته صلى الله تعالى عليه وسلم فلا كراهة ، لكن بشرط أن يقرأ غيرهما أحياناً؛ لئلا يظن الجاهل أن غيرهما لا يجوز، و لا تحرير في هذه العبارة بعد العلم بأن الكلام في المداومة، والحق أن المداومة مطلقاً مكروهة سواء رآه حتماً يكره غيره أولا اهـ" فتح القدير: ١/ ٢٥٨٧م)، و تبيين

<sup>(</sup>١) (الهداية ، قبيل باب الإمامة ، كتاب الصلوة: ١ / ٢٠ ١ ، مكتبه شركت علميه ملتان)

<sup>(</sup>٢) (فتح القدير ، كتاب الصلوة ، باب صفة الصلوة ، فصل في القرآء ة: ١ /٣٣٤ ، مصطفى البابي الحلبي مصر)

<sup>(</sup>و بسمعناه في العناية شرح الهداية على هامش فتح القدير، فصل في القرآء ة : ١ /٣٣٧، مصطفىٰ البابي الحلبي)

<sup>(</sup>٣) "وكره عندنا وعندمالك تعيين سورة: أي غير الفاتحة لصلوة من الصلاة، واستحب الشافعي قرآءة سورة السورة السورة الفجر كل جمعة .... وقيد الطحاوي والاسبيحابي الكراهة فيما إذا اعتقد أن الصلوة لا تجوز بغيرها، وأما إذالم يعتقد ذلك ولازمها .... وقراءة السجدة وهل أتى في بعض =

الحقائق: ١/١٦ ، (١) وغيرهما ـ

ای کرابت کا ماخذ حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ تعالی عنبما کی حدیث ہے جس کو منداحمہ بین روایت کیا ہواراس کی اسناوسن ہے: "من لم یقبل رحصہ الله (أی لم یعمل بھا) کان علیہ من الإثم مثل جبال عرفہ" (فی عظمها)". السراج المنیر: ٣٤٩/٣) جب کس شی کی ایک جانب مستحب ہے قودوسری جانب کے ترک کی یقیناً رخصت ہوگی، اب اگر جانب مستحب پراس طرح عمل کیا جائے کہ جانب رخصت بالکلیہ متروک ہوجائے تو اس مستحب کو درجہ وجوب حاصل ہوجائے گا عقاداً ہو یا عملاً ،خود عامل کے حق میں ہویا دوسرے و یکھنے والوں کے حق میں ، یوایک مفدہ ہے جس سے بیخے کی صورت یہ ہے کہ جانب رخصت پر بھی بھی عمل کیا جائے:

«لأن الله یحب أن تؤتی و خصه کما یحب أن تؤتی عزائمه "۔الحدیث (۳) فقط واللہ بجانہ تعالی اعلم۔

حررہ العبدمجمود گنگو بی عفا اللہ عنہ معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نیور، ۱۳ شعبان / ۲۱ ہے۔

تنبية طرزسوال مناظرانه بمستفتيا نبين اس محمتعلق بهلي بهي عرض كيا تقارف المجواب كفاية لحمن أواد الهداية وأما المجادل فلا يقنع إلا بالمجادلة معيدا حرغفرله فتى مدرسه مظاهر علوم مهار نبور، معيان/ ٢٦٨ هـ.

<sup>=</sup> الأحيان في فجر الجمعة فلا يكره بل يكون حسناً". (شرح النقاية، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، سنة القرأة في الصلاة: ١٩٨١، اعززيه)

<sup>(</sup>١) (تبيين الحقائق ، كتاب الصلوة ، أو اخر باب صفة الصلوة: ١/٣٣٧، دار الكتب العلمية)

<sup>(</sup>و كذا في حاشية الشلبي على التبيين ، المصدر السابق لتبيين الحقائق)

<sup>(</sup>٢) (مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى : ١٨٢/٢، وقم الحديث: ٦٢ ٥٣ ، ١٥ (حياء التراث العربي)

وكذا ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى أيضاً: "عن عقبة بن عامرة الجهنى رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من لم يقبل رخصة الله عزوجل، كان عليه من الذنوب مثل جبال عرفة". (مسند أحمد بن حنبل ١٦٠٤، ١، رقم الحديث: ١٩٩٧، دار إحياء التراث العربى) (٣) ذكره المسلا على القارى في المرقاة باللفظ المذكور، (كتاب الصلوة باب الدعاء في التشهد، الفصل الأول: ٣/١٣، رقم الحديث: ٢٦، ٩، رشيديه)

### اصلاح کی نیت سے بدعات میں شرکت

[209] الاستنفقاء: بعض مقامات پردیو بندی، بریلوی سے قطع نظر ہوکر صرف آبائی تقلید کی وجہ سے بعض بدعات اس طرح گھٹی میں پڑی ہیں کہ اگر منع کریں تو مانع کو خارج از محبتِ رسول الله صلی الله علیه وسلم سمجھتے ہیں۔ تو ان کی اصلاح کی خاطر بہ نیتِ اصلاح داخل ہوجا ئیں اور بدعات کو اختیار کر قیس اور شدہ شدہ سنت مے طریق پرلانے کی کوشش کریں تو یہ شخسن ہوگایا نہیں؟ فقط۔

الجواب حامداً ومصلياً:

بدعات میں کسی کی خاطر شرکت کرنے کے بعد شدہ اصلاح کرنا دشوار ہوجاتا ہے بلکہ بدعات کا بدعات کا بدعات ہونا بھی ذہن سے نکل جاتا ہے، پھراصلاح کا خیال بھی نہیں رہتا، اگر رہا بھی تو جس چیز کواپنے عمل سے پختہ کر دیا گیا ہے اس سے عوام کو منع کرنے کی ہمت باتی نہیں رہتی، اگر منع کیا جائے تو لوگ ہرگز تسلیم نہیں کرتے، بلکہ ایسے مقتدا کو غیظ کی نظر سے و یکھتے ہیں اور اس کی سخت مخالفت کرتے ہیں، اس کی نظائر بھی موجود ہیں فور سے منئے دو چیزیں ہیں: پہلی حفاظتِ وین، دوسری اشاعتِ دین، اول مقدم ہے ثانی مؤخر، ثانی کی خاطر اول کو ضائع کرنا تو دین ودانشمندی نہیں (۱) ۔ فقط۔

حرره العبدمحمود عفي عنه،۲۳۴/۱۰/۸۵هـ

الجواب صحيح: بند ومحمد نظام البدين عفى عنه دارالعلوم ويوبند

الجواب صحیح: سیداحم علی سعید نا ئب مفتی دارالعلوم دیوبند۔

<sup>=</sup> وقد ذكره الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده مرفوعاً في موضعين بلفظ: "عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته". (٢٢٩/٢، ٢٥٠، رقم الحديثين: ٥٨٣٩،٥٨٣٢ دار إحياء التراث العربي)

<sup>(</sup>١) "وعن أبى قلابة: لا تـجـالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإنى لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون، قال أيوب: وكان- والله- من الفقهاء ذوى الألباب".

<sup>&</sup>quot;وعن العوام بن حوشب أنه كان يقول لابنه: "يا عيسى! أصلح قلبك وأقلل مالك، وكان =

اصلاح کی نیت سے بدعتیوں کے ساتھ امام صاحب کی کھانے میں شرکت

سوان [ ۹۰]: ایک شخص جو که عالم بھی ہا اور جائز ناجائز ہے بھی اچھی طرح واقف ہے وہ ایک جگہ پرامامت کرتے ہیں، مقتدی ان کے اکثر برقتی فرقہ ہے تعلق رکھتے ہیں۔ اور مروجہ بیجہ، چالیسواں وغیرہ سب بچھ کرتے ہیں، یہ عالم صاحب بجائے ان کوغ کرنے اور سمجھانے کے خود بھی خندہ پیشانی کے ساتھ ان کی جملہ مبتد عدر سومات میں شریک ہوتے ہیں اور دعوت وغیرہ کا کھانا وغیرہ بھی کھاتے ہیں۔ جب ان سے دوسرے لوگوں نے سمجھانے کے طور سے کہاتو جوابا فرمایا کہ آپ بھی تو بہ نمازی واڑھی، منڈوں کے ساتھ کھاتے ہیں، لوگوں نے سمجھانے کے طور سے کہاتو جوابا فرمایا کہ آپ بھی تو بہ نمازی واڑھی، منڈوں کے ساتھ کھاتے ہیں، پی جس طریقہ سے وہ ناجائزیا حمام ہائی طریقہ سے تجہ، چالیسوال بھی سمجھ لیجئے اور پھر فرمایا کہ اگر ہم آپ کی بات کوشلیم کرلیں اوران کی رسومات میں شریک نہوں اور نہ بی ان کے رسی کھانے کو کھایا جائے تو ہمیں اپنی امامت کے چلے جانے کا خطرہ ہے۔ ایک موقع پر جب ایک دوسرے عالم صاحب سے اس سلسلہ میں گفتگو ورزنہیں''، اس کے بعداضوں نے عالم صاحب نے مربایا کہ ہیں تو صرف ان کی اصلاح کی غرض سے جاتے ہوتو اس میں گنجائش ہورزئیں''، اس کے بعداضوں نے عالم صاحب کے سامنے عذر رکھا کہ میں تو صرف ان کی اصلاح کی غرض سے مترک کرتا ہوں ، اور پھرانے ہم نوالوگوں سے بی فرمایا کہ میں تو فلاں عالم سے بھی کہم آیا ہوں کہ میں تو برا ہرائی طریقہ سے شرکت کرتا ہوں ، اور پھرانے ہم نوالوگوں سے بی فرمایا کہ میں تو فلاں عالم سے بھی کہم آیا ہوں کہ یہ تی نور اہرائی طریقہ سے شرکت کرتا ہوں گا۔

ا ...... عالم صاحب کاان کے ساتھ شریک ہو کر دعوت کھانا ، تیجہ اور چالیسواں وغیرہ جائز ہے یانہیں؟

اسساعالم صاحب کی بیمثال پیش کرنا کہ بے تمازی اور ڈاڑھی منڈوں کے ساتھ کھانا پینا بھی ایسا ہی ہے جبیبا کہ تیجہ ، چالیسواں کا کھانا ، آیا عالم صاحب کی سیمثیل سیجے ہے یا دونوں کھانوں میں کوئی فرق ہے؟ تفصیل ہے مطلع فرمائیں۔

۳۔۔۔۔مجھن امامت کے چلے جانے کے خطرہ سے ایسی رسومات میں شرکت کرنے کی گنجائش ہے؟ واضح طور پر مدلل بیان فرمائیں۔

<sup>=</sup> يقول: والله لأن أرى عيسى في مجالس أهل البرابط والأشربة والباطل أحب إلى من أن أراه يجالس أصحاب الخصومات، قال ابر وضاح: يعنى أهل البدع" . (الإعتصام، باب في ذم البدع وسوء منقلب أصحابها، ص: ٢٥ ، ٢٦ ، دار المعرفة بيروت)

الجواب حامداً ومصلياً:

۲..... ڈاڑھی منڈانا حرام ہے(۲) کین جوشخص ڈاڑھی منڈے کے ساتھ کھانا کھا تاہے وہ کھانا کسی رسم فتیج اور بدعت کا کھانا نہیں بلکہ اگر اصلاح کی نیت ہواور زمی سے سمجھایا جائے توا خلاق سے متأثر ہوکرا صلاح کی تو تع ہے اور بدعت کا کھانا نہیں بلکہ اگر اصلاح کی نیت ہواور زمی سے سمجھایا جائے توا خلاق سے متأثر ہوکرا صلاح کی تو تع ہے (۳) اس لئے بید مثال سمجھ نہیں ، بید مثال اس وقت سمجھے ہوتی کہ اس کی خاطر ڈاڑھی منڈ اوی جاتی ۔ نعو ذ باللّٰہ منہ۔

سو.....امامت تو دین کو قائم کرنے کے لئے ہے محض روپہیگ خاطر بدعات گوفروغ دینااورمقتدیوں کی ہاں میں ہاں ملانامنصب امامت کے خلاف ہےاوراس منصب جلیل کو ذلیل کرنا ہے (۴۰)۔

راح (الأنعام: ١٨)

٣٠) "يحرم على الرجل قطع لحيته". (الدر المختار، كتاب الكراهية، فصل في البيع: ٢/١٠ مم، ايچ ايم سعيد)

(٣) "عن تميم الدارى رضى الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "الدين النصيحة".
 (الصحيح لمسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة: ١/٥٠، قديمي)

قال النووى رحمه الله تعالى تحته: "أما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا وُلاة الأمر، فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم .... و أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص، والشفقة عليهم .... وتخولهم بالموعظة الحسنة ... وحثهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة وتنشيط هممهم إلى الطاعات ... قال إبن بطال رحمه الله تعالى: ... والنصيحة لازمة على قدر الطاقة إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه ويطاع أمره الخ". (شرح النووى على مسلم، ص: ١/٥٥، قديمى) الطاقة إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه ويطاع أمره الخ". (شرح النووى على مسلم، ص: ١/٥٥، قديمى) حرج ولم يقعد؛ لأن في ذلك شين الدين، وفتح =

ہم..... جومقتری ان برعات میں بہتلا ہیں وہ تو ان ہی سے بہت خوش ہوں گے، اور جومقتری متبع سنت اور بدعات سے متنظر میں ان کو پریشانی ہوگی، بہتر ہے ہے کہ امام صاحب کی خدمت میں عرض کیا جائے کہ وہ بدعات سے متنظر میں ان کو پریشانی ہوگی، بہتر ہے ہے کہ امام صاحب نی خدمت میں عرض کیا جائے کہ وہ بدعات سے پر ہیز کریں، اگر امام صاحب نہ مانیں بلکہ بدعات پر مصرر ہیں تو ان کے بیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی بدعات پر مصرد ہیں تو ان کے بیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہوں ہے: "ویکرہ إمامة عبد و فاسق و مبتدع النے". کذا فی الدر المختار: ۱ /۳۷٦(۱)۔

۵....ان کے ساتھ بدعات میں شریک ہونا تو جائز نہیں ،معاملات کی اجازت ہے۔

7 .....اصلاح کرنالازم ہے مگران کے ساتھ بدعات میں شرکت کرنے سے امام صاحب دوہروں کی تو کیا اصلاح کرتے خود مبتلا ہوجاتے ہیں (۲)۔ ہاں اگران کی بات میں اثر ہے اور وہاں جا کر بدعات کوروک دیں اورلوگ تو بہکرلیں تو یقیناً اعلی مقام ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حرره العبدمحمو دغفرله دارالعلوم ويوبند

الجواب صحيح: بنده نظام الدين غفرله دارالعلوم ديوبند به

بدعتی ہے میل جول

سوال[۱۹۵]: اگرکوئی شخص عبادت گذار پابند صوم دصلوق ہولیکن بدعات میں مبتلا ہواں کے یہاں کھانا کھانامیل جول رکھنا کیسا ہے؟

الجواب حامدا ومصلياً:

اگراس کے ساتھ میل جول رکھنے اور اسکے یہاں کھانا کھانے سے اس کی اصلاح کی توقع ہوتو میل جول نہیں جول رکھنا بہتر ہے، اگر اس سے خود بدعات میں مبتلا ہونے یا بدعات کی تائید کا اندیشہ ہوتو میل جول نہیں

<sup>=</sup> باب المعصية على المسلمين". (البحر الرائق، كتاب الكراهية، قبيل فصل في اللبس: ٣٢٦/٨، وشيديه)

<sup>(</sup>١) (الدر المختار، كتاب الصلواة، باب الإمامة: ١/١٠٥، سعيد)

<sup>(</sup>٢) "وعن الحسن: "ولا تجالس صاحب هوى، فيقذف في قلبك ما تتبعه عليه فتهلك، أو تخالفه فيمرض قلبك". (الإعتصام، باب في ذم البدع الخ، ص: ٦٥، دار المعرفه بيروت)

ركھنا جاہئے (۱)۔فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررهالعبرمحمود كنگوى غفرله

رضاخانیوں کےساتھ معاملہ

سدوال [291]: یہاں پرجوا پنے کوئی کہتے ہیں وہ لوگ پیروں کے مزار پرجا کر پوجا پاٹ کرتے ہیں اور علاء حق کوگائی دیتے ہیں، مولانا قاسم صاحب رحمة الله علیه، مولانا مدنی رحمة الله علیه، مولانا تقانوی رحمة الله علیه، مولانا تقانوی رحمة الله علیه کوگائیاں دیتے ہیں، اور دبہتی زیور''کوغلط بتلاتے ہیں(۲) ایسے موقع پراگر کسی کوغیر معمولی جوش آجائے اس قتم کی بدتہذیبی اور تو ہین کرنے والے کوئل کردے اور خود بھی اس کے ہاتھ سے مرجائے یا بھائی آجائے تو شہادت ہوگی کرنیں ؟

#### الجواب حامدا ومصلياً:

### قمل کرنا اور سزامیں پھانسی چڑھ جانا اصل علاج نہیں ہے(۳)ان کو بچے راہ دکھلانا حسن تدبیر ہے،

(۱) "وعن الحسن: لا تجالس صاحب هوى، فيقذف في قلبك ما تتبعه عليه فتهلك، أو تخالفه، فيمرض قلبك". وعن إبراهيم: و لا تكلموهم إني أخاف أن ترتد قلوبكم".

"وعن يحيى بن أبى كثير رحمه الله تعالى قال: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق، فخذ في طريق آخر". (الإعتصام للعلامة الشاطبي رحمه الله تعالى، باب في ذم البدع وسوء منقلب أصحابها، فصل: الوجه الثالث من النقل، ص: ٢٦، دار المعرفة بيروت لبنان)

(٢) "وعن معاذ بن معاذ قال: قلت لعمر و بن عبيد: .... قال الراوى: قلت: ليس هكذا يقول أصحابنا، قال: ومن أصحابك لا أبالك؟ قلت: أيوب، ويونس، وابن عون، والتيمى، قال: أولئك أنجاس، أرجاس، أموات غير أحياء. فهكذا أهل الضلال يسبون السلف الصالح، لعل بضاعتهم تنفق وأصل هذا الفساد من قبل الخوارج، فهم أول من لعن السلف الصالح". (الإعتصام، باب في ذم البدع وسوء منقلب أصحابها، ص: ٩٥، دار المعرفة بيروت).

(٣)قال العلامة الشاطبي رحمه الله تعالى باحثاً عن الحكم في القيام على أهل البدع: "فنقول: إن القيام على عليه المناطبي وحمه الله تعالى باحثاً عن الحكم في القيام على أو التنكيل أو الطرد أو الإبعاد أو الإنكار هو بحسب حال البدعة في نفسها من كونها عظيمة المفسدة في الدين أم لا، وكون صاحبها مشتهراً بها أولا، وداعياً إليها أولا؟ .... فخرج من =

بزرگوں سے ان کی ملاقات کرائی جائے ،ان کے سیح حالات بتائے جائیں ،ان کی دینی خدمات دکھلائی جائیں اوراللہ تعالی سے دعا بھی کی جائے کہ وہی مقلب القلوب ہے ،کوئی ایسااقدام کہ جس سے آ دمی خود بھی فتنہ میں مبتلا ہوا ءراس سے دوسری جگہ بھی فتنہ پیدا ہو ہرگزنہ کیا جائے ۔فقط والقد تعالی اعلم۔

حرره العبرمجمود عفي عنه دا رالعلوم ديوبند، ٢٥/ ١٥/ ٨٥ هـ

الجواب صحیح : بنده محمد نظام الدین عفی عنه دا را لعلوم و یوبند، ۲۷/۵/۸۷ هـ ـ

برعتی اورمتبع سنت عالم کے پر کھنے کا طریقتہ

اسب تفصیل کے معلوم کرنے کے بعد آپ خود بی غور کریں، جواب خود بخو دسا منے آجائے گا، وہ یہ ہے کہ جب آپ علمائے دیو بندکون پر سمجھتے ہیں تو وہ یکی جواب دیں گے کہ اس طریقے کو اختیار کیجئے، یہ جواب کیے دے سکتے ہیں کہ غیر حق کو اختیار کریں۔ اصل یہ ہے کہ طالب حق کے پاس اگر دلائل کو پر کھنے کی کسوئی نہیں ہے تو وہ پچھ وقت ہفتہ دو ہفتہ فارخ کر کے ایک جماعت کے مقتد کی کے پاس رہے اور بہت غور سے اس لی عادات، معاملات، معاملات، معاملات، معاملات، معاملات، معاملات، معاملات، کو علی ہے مقتد کی کے پاس رہے اور جن تعالی سے وعا کرتار ہے، اللہ پاک اس کو دیکھے، پھراس طرح دوسری جماعت کے مقتد کی کے پاس رہے اور حق تعالی سے وعا کرتار ہے، اللہ پاک اس کو بہایت دیں گے، اور دل میں بات آجائے گی کہ فلال شخص میں اخلاص ہے، دوسروں کی ہمدردی ہے، اتباع سنت ہے، خدا کا خوف ہے، خدمت دین کا جذبہ ہے، صبر قبل ہے، تواضع ہے، سخاوت ہے، غرض حضرت رسول مقبول

<sup>=</sup> مجموع ما تكلم فيه العلماء أنواع: أحدها: الإرشاد والتعليم وإقامة الحجة، كمسألة ابن عباس رضى الله تعالى عنهما حين ذهب إلى الخوارج، فكلمهم حتى رجع منهم ألفان أو ثلاثة آلاف". (الإعتصام، باب في أن ذم البدع والمحدثات عام الخ، فصل ويتعلق بهذا الفصل أمر آخر، ص: ١٣٠، دار المعرفة بيروت)

صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاصلہ ہیں۔ اور فلال شخص میں ریا کاری ہے، نفس پروری ہے، خواہش نفسانی کا انتاع ہے، بجائے خدمت دین کے جاہ ومال مطلوب ہے، بے انتاع ہے، بجائے خدمت دین کے جاہ ومال مطلوب ہے، بے صبری ہے، بخل ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ ۔ جس میں پہلی قتم کی صفات عالیہ ہوں وہ اس قابل ہے کہ اس کی صحبت اختیار کی جائے، رراس کی بتائی ہوئی باتوں پڑمل کیا جائے، جس میں دوسری قتم کی صفات ہوں اس سے دوری اختیار کی جائے (۱) ۔ فقط واللہ اعلم ۔ حررہ العبر محمود غفر لہ دار العلوم دیو بند، ۸ / ۸۹/۱ ھے۔



# مروحبه فاتحه خوانى اورختم كابيان

#### فاتحهم وجه

میت گوثواب ہم نیکی گاپہونچایا جاسکتا ہے ، کھانا ، گیڑا ، غلہ ، نفتہ جوبھی غریب محتاج کو دیدی جائے اور میت کوثواب پہونچانے کی نیت کرلی جائے اس ہے ثواب پہونچ جاتا ہے ، اس طرح قرآن کریم ، نوافل ، شیح پڑھ کر بھی ثواب پہونچ جاتا ہے ، اس طرح قرآن کریم ، نوافل ، شیح پڑھ کر بھی ثواب پہونچ جاتا ہے ، زبان ہے بھی کہدے کہ یااللہ اس کا ثواب فلال کو بہونچا دے ۔ روز ہاور جج کا ثواب بھی پہونچا یا جاس کے لئے دلائل شرعیہ موجود ہیں ۔ ہدایہ میں (۱) اور دیگر کتب فقہیہ میں اس کی تقریح موجودہ۔

" الأصل أن كل من أتى بعبادةٍ منا، له جعل ثوابها لغيره الخ". الدر المختار ـ "سوا، كانت صلوةً أو صوماً أو صدقةً أو قرأةً أو ذكراً أو طوافاً أو حجاً أوعمرةً أو غير ذلك" رد المحتار ٢/٢٣٦/٢)-

(١)" الأصل في هذا الباب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره صلوةً أوصوماً أو صدقةً أو غيرها عند أهل السنة والجماعة". (الهداية ، كتاب الحج ، باب الحج عن الغير: ١/٢٩، مكتبه شركت علميه)

(وكذا في البحر الرائق ، باب الحج عن الغير: ١٠٥/٣ ، رشيديه )

(والعناية على الهداية على هامش فتح القدير، باب الحج عن الغير: ٣٢/٣)، مصطفى البابي الحلبي، مصر)

(٢) (رد المحتار، باب الحج عن الغير: ٥٩٥/٢ ، سعيد)

کیکن کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھنااور یہ بچھنا کہ بغیراس کے ثواب نہیں یہو پنجنا یہ غلط ہے ،کسی دلیل سے ثابت نہیں اس سے پر ہیز لازم ہے(۱) ۔ فقط واللہ سبحا نہ تعالیٰ اعلم ۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ۔

الضأ

سوال[290]: فاتحمر وجه حال یعنی کھانا، مٹھائی سامنے رکھ کرقر آن کی پھھ آیتیں یاسورتیں پڑھ کر اس کھانے اور قرآن کا تواب میت کو پہونچاتے ہیں اور اس طریقہ سے نہ کرائیں توان کی سمجھ میں تواب نہیں پہنچا اور تیجہ، دسواں، بیسواں، چالیسواں وغیرہ کرتے ہیں اور اس کو ضروری سمجھتے ہیں، اگر کوئی اس مروجہ طریقہ کو منع کر ہے تو اس کو و ہائی کہتے ہیں۔ کیا پیطریقہ رسول خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنه منا ، تابعین اور خاص کرامام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت سے ثابت ہے، اگر ہے تو ان کی کس کتاب میں ہے؟ مع جلد صفحة تحریر فرمائیں۔

### الجواب حامداً و مصلياً:

بلاالتزام تاریخ و مهیند وغیره کفس او اب پنجانا قرآن کریم پره هکر، نماز پره کر، روزه رکه کره غرباء و مساکین کوکهانا کھلاکر، کپٹر اوغیره دے کر، بلاشبہ بهتر و سخسن ہے، شریعت کے زد یک پسندیده ہے، حدیث وققہ سے عابت ہے (۲) لیکن فاتحہ مروجہ (۳) تیجہ، وسوال، بلیوال، چالیسوال (۳) بیسب چیزیں شرعاً ہے اصل بیں (۱)" قبال العلامة اللکنوی رحمه الله تعالیٰ فی الفاتحة المروّجة: ''این طورخصوص شدرز مان آل حضرت سلی الله تعالیٰ علیه وسلم بود، و شدرز مان قفاء، بلکه وجورآل درقرون شاشکہ دله وراست الحقی المشتول شده، و حالاً درقر مین شریفین سرائی علیه وسلم بود، و شدرز مان خفاء، بلکه وجورآل درقرون شاشکہ دلمی المتحمول شده، و حالاً درقر مین شریفین سرکت علی مساسل کے ''۔ (مجموعة الفتاوی علی هامش محلاصة الفتاوی، کتاب الصلوة، أبو اب المجائز: ۱/۹۵ ۱، امجد اکیله می، الاهور) (۲) ( تقدم تخریجه من ردالمحتار، باب الحج عن الغیر: ۲/۱ ( میسلم بالمحتار، باب الحج عن الغیر: ۱/۱ ۲۹ ۲، مکتبه شرکت علمیه، رقم الحاشیه: ۱) (والمهدایة، باب الحج عن الغیر: ۱/۱ ۲۹ ۲، مکتبه شرکت علمیه، رقم الحاشیه: ۱) (والمعنایة علی الهدایة علی هامش فتح القدیر، کتابالحج، باب الحج عن الغیر: ۱/۳۲/۳ مصطفی البابی (والمعنایة علی الهدایة علی هامش فتح القدیر، کتابالحج، باب الحج عن الغیر: ۱/۳۲/۳ مصطفی البابی الحدید، مصب

اور بدعت وممنوع ہیں، نہ حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیطریقہ تھا، نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا، نہ تا بعین عظام کا، نہ تبع تا بعین کا، نہ امام اعظیم کا، نہ ان کی کسی کتاب میں منقول ہیں (۱) ۔ جو مخص اس کامد عی ہے اس سے یو چھنا جا ہے کہ کس کتاب میں لکھا ہے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم ۔

### كتاب آزرجندي كي حقيقت اور فاتحهمروجيه

سوال[۷۹۲]: استفتاء:ما قولكم في هذه المسئلة رحمكم الله تعالى أيها العلماء؟ ايك شخص فاتحم وجب عواز مين دليل مين دوروايتين پيش كرتا ہے:

است ملاعلی قاری رحمه الله تعالی اینے فتوی "آذر جندی" میں روایت نقل کرتے ہیں کہ: "آپ سلی الله تعالی علیہ وسلم کے صاحبز اوے حضرت ابراہیم رضی الله تعالی عنه کے انتقال کے تبسرے دن حضرت ابوذرغفاری رضی الله تعالی عنه نے دووھاور چھوارے لا کرحضور سلی الله تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، آپ نے اس پر ایک مروج طریقہ کے مطابق ہاتھ اٹھا کر چاروں قبل اور سورہ فاتحہ پڑھ کر ثواب روح اپنے صاحبز اورے کو بخشا"۔ انتہی ملخصا۔

= (٣) ( تـقـدم تـخـريـجـه مـن مـجـمـوعة الفتاوى على هامش خلاصة الفتاوى ، كتاب الصلوة، أبواب الجنائز : ١٩٥/ ، ١ مجد اكيدمي، تحت عنوان: "فاتحـم وجـ")

(٣) "وفي البزازية: "ويكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث و بعد الأسبوع، و نقل الطعام إلى المقابر الخ". (رد المحتار، باب صلورة الجنائز، مطلب في كراهة الضيافة من أهل الميت: ٢٣٠٠/٠ سعيد)

روكذا في البزازية ، كتاب الصلوة ، الفصل الخامس والعشرون في الجنائز، نوع آخر: ١/٣، رشيديه) روكذا في مراقى الفلاح. باب أحكام الجنائز ، قبيل فصل في زيارة القبور : ١١٨، ٢١٨ ، قديمي)

و المراقي في هذا الموضع: "و هي بدعة مستقبحة". (ص: ١١٨)

(۱) "البدعة؛ وهي كمافي المغوب إسم من ابتدع الأمر إذا ابتدأه وأحدثه تم غلبت على ما هو زياد ق في الدين، أو نقصان منه، وعرفها الشمني بأنها ما أحدث على خلاف الحق الملتقى عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة واستحسان، و مجعل ديناً قويماً و صراطاً مستقيماً". (البحر الرائق ، باب الإمامة ١١١١ ، رشيديه)

۲ .....ام سعدرضی الله تعالی عنها کے انتقال پر حضرت سعدرضی الله تعالی عند نے حضورا کرم صلی الله تعالی علیہ وسلم علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ایک کنوال کھدوایا تھا، تیار ہوجانے پر ہاتھ اٹھا کرفر مایا: "السلم ہے ہدہ لام سعد"(۱) ۔ اس سے بھی فاتحہ مروجہ کا سنت ہونا معلوم ہوتا ہے اس کا کیا جواب ہے؟

سے ....فاتحہ علی الطعام اور رفع یدین علی الطعام کے بارے میں فقہاء کے کچھا قوال ہیں مجوزین فاتحہ کے درائل کے جوابات کس کتاب میں ملیں گے؟

(١) "عن سعد بن عباده رضى الله تعالى عنه قال: يارسول الله ! إن أم سعد ماتت، فأي الصدقة أفضل؟ قال: "الماء"، فحفر بئراً، وقال: هذه لأم سعد". رواه أبو داو د والنسائي". رمشكوة المصابيح، كتاب الزكوة ، باب فضل الصدقة، ص: ١٦٩ ، قديمي)

اس کاجواب میہ ہوسکتا ہے کہ اس صدیث میں ایک تو رفع پیرین کا ذکر نہیں ، دوسرا میہ کہ "ھندہ لام سعد" کس کا مقولہ ہے، ظاہر میہ ہے کہ سعد بن معاذر ضی اللہ تعالی عنه کا مقولہ ہے ، پھر بھی استدلال تام نہیں بلکہ ایصال تو اب زبان ہے کرنا اس سے مراد ہے۔

(٢) "عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: مر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم على قبرين، فقال: "إنهما يعذبان" مد عابعسيب رطب، فشقه بإثنين، ثم غرس على هذا واحداً وعلى هذا واحداً، وقال: "لعلم يخفّف عنهما ما لم ييبسا". ( سنن أبى داؤد ، كتاب الطهارة، باب الإستبراء من البول: الحديث ملتان)

( و رواه البخاري في الجنائز ، باب الجريد على القبو: ١٨٢،١٨١/١ قديمي)

( الإسواء: ١٩١١) (الإسواء

المستفتى :محمد فاروق ،مقام اتر اؤں ، ضلع اله آباد ، ۲۸/ شوال • ۷ هه۔

#### الجواب حامداً و مصلياً :

(١) (براهين قاطعه ، ص: ٩٠،١٥ ، دار الاشاعت كراچي)

(والحديث أخرجه البخاري في الأذان ، باب إذا حضر الطعام الخ: ١/٩ ، قديمي)

(و مسلم في : باب كراهة الصلوة بحضرة الطعام الذي يريد أكله الخ : ١ /٢٠٨، قديمي)

(٢) روايت كونآوى رئيديي من ان الفاظ كما تحقل كياب: "قال: كان اليوم الثالث عن وفات إبراهيم بن محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، معه صلى الله تعالى عليه وسلم، معه تصرة يابسة ولبن الناقة وخبز الشعير، فوضعها عند النبى صلى الله تعالى عليه وسلم، فقرأ النبى صلى الله تعالى عليه وسلم، فقرأ النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الفاتحة مرة و سورة الإخلاص ثلاث مرات، و قرأ: "أللهم صل على محمد أنت لها أهل"، فرفع يديه و مسح وجهه، فأصربابي ذرأن يقسمهما ، و قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الناقعمة لإبراهيم". (باب البدعات، ص: ٢٣٨ ، سعيد)

(٣) "نه كتاب آزرجندى ازتصانيف ملاعلى قارى است، وندروايت مذكوره صحيح ومعتبر است، بلكه موضوع است و باطل، برآس اعتادنشايد، دركتب حديث نشان از بچوروايت يافت فى شود "حسوره سسسسه أبو المحسنسات. مهر: (أبو المحسنات محمد المحسنات محمد عبد المحمد ال

"بیصدیث وضعی ہاور بنانے والااس کا کا ذہباور مفتری ہاور آزرجندی کوئی کتاب ملاعلی قاری کی تصنیف ہے نبیس ہے' ۔ انتہی بلفظہ محمصدرالدین صدرصدور دبلی' ۔ (فتاوی رشیدیه، باب البدعات، ص: ۲ ۲۲ ، سعید) دستخطاس پرمتفقہ ہیں(ا)اس روایت سے فاتحہ مروجہ پراستدلال کس طرح ہوا، کیا فاتحہ پڑھی ہے یا کچھ پڑھ کر پانی پردم کیا ہے(۲)۔

سسسفتح العزیز، شرح سفر السعادت (۳) فناوی رشیدیه (۴) برامین قاطعه (۵) فناوی دار العلوم(۲)امدادالفتاوی(۷)مائة مسائل(۸)وغیره میںاس طریقه مروجه کی ممانعت مذکور ہےاور بغیرر فع پیرین

(1) جن حضرات کے دستخطاور مہریں موجود ہیں ان کے لئے فقاوی رشید سے باب البدعات ہص: ۹ ۲۲۲۹، ملاحظ فرمائمیں:

(٢) قاعد ومسلمہ ہے کہ کسی ولیل میں کئی احتمالات ہوں تو اس ہے استدلال درست نہیں ہوتا ہے۔

(۳)'' وعادت نبود كه برائے ميت درغير وقت نماز جمع شوندوقر آن خوانند وختمات خوانند، نه برسر گورونه غير آن، واين مجموع برعت است ومکروه ، نغم تعزيت ابل ميت وتسليه وصبر فرمودن سنت ومستحب است ، اما اين اجتماع مخصوص رو زسوم وار تكاب تكلفات ديگروصرف اموال بوصيت از هي بتامي بدعت است وحرام'' - (شهر حرسفر السعادات للعلامة اللكنوی، ص: ۲۷۳ ، طبع منشي لول محشود)

(٣)''سامنے کھا ٹایا کچھشیرینی رکھ کر ہاتھ اٹھا کر فاتحہ اورقل ہواللہ پڑھنا درست ہے یانہیں الخ''۔

'' جواب: فاتحه مروجه شرعاً درست نہیں ہے بلکہ بدعت سیئہ ہے ، کذا فی اربعین وفیاوی سمرقندی ، فقط''۔ ( فیاوی رشید یہ ، باب البدعات ،ص:۴۴۴۹ ،سعید )

(۵) (برابین قاطعه، ص: ۹۰-۹۳، دارالا شاعت کراچی)

. (۷)''سوم ودہم و چہلم وغیرہ ۔۔۔ وآئکہ طعام رو ہرونہادہ چیزے خوانند، این ہم ظریقۂ ہنوداست، ترک چنیں رسوم واجب است که''من نشب ہقوم فلو منہم ''وہرگاہ طعام چنیں بدعات متلبس شد، بہتر آئکہ ایں چنیں طعام نخوردہ شودالخ''۔ (امدادالفتاوی، کتاب البدعات: ۲۱۰/۵۔ ۲۶۰، مکتبہ دارالعلوم کراچی)

(A) "مقرر کردن روز برائے فاتحۂ چھلم از شرع ثابت نہ شدہ، و معیّن نمودن روز برائے فاتحہ =

وغیرہ کے نفس سوئم وغیرہ کی ممانعت'' فتح القدریٰ'(۱)'' فقاوی بزازیی' (۲)'' شامی'' (۳) وغیرہ کتب فقد میں موجود ہے۔

اللہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسلال کرنے میں اشکال ہے، وہ بہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جی کے ذریعہ ہے کم ہوگیا تھا کہ قبر میں عذاب ہور ہاہے (۴) کیا آج بھی کسی پروجی آتی ہے کہ فلال قبر میں عذاب ہور ہاہے؟ نیز جن مزارات پر بیلوگ بھول چڑھاتے ہیں کیا بیعقیدہ رکھتے ہیں کہ ان اولیاء اللہ پرعذاب ہور ہاہے، مثلاً :اجمیر شریف ،کلیر شریف ، و بلی شریف میں عامة طاخر ہوکر مقابر اہل اللہ کی قبروں پر چڑھاتے ہیں ،کیا یہی عقیدہ ہوتا ہے (۵) کسی فاسق فاجر کی قبر پر نوبت کم آتی ہے۔

اس حدیث کے ذیل میں علماء نے تخصیص کا احتال بھی لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی

= چهلم باعتقاد آنکه قبل از چهل روز و بعد از چهل روز ثواب طعام بمرده نخواهد رسید، یا در روز چهلم زیاده تر ثواب خواهد رسید غیر جائز است، و غیر جائز نمودن گناه است. و اصرار بر آن کبیره است، و طریق فاتحه که در مردمان رواج دارد که ایصال ثواب طعام بدون قرآت سورهٔ فاتحه وغیره بمرده نمی رسید، این هم از کتابی نیست، بلکه در چهلم وغیره طعام ساختن اعتباری ندارد الخ". رمانهٔ مسائل، سوال شانزدهم، ص:۳۳، کتب خانه گلزار استاد مردان)

(۱) "و يكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت؛ لأنه شرع في السرور لا في الشرور، وهي بدعة مستقبحة". (فتح القدير، قبيل باب الشهيد: ۱۳۲/۲، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(٢) وفي البزازية : "و يكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث وبعد الأسبوع والأعياد". (كتاب الصلوة، الخامس والعشرون في الجنائز الخ ، نوع آخر: ١٨١/٣ ، رشيديه)

(٣) (رد المحتار، باب صلوة الجنائز،مطلب في كراهة الضيافة من أهل الميت : ٢٠٠٠/٣، سعيد،

(م) "قال المارزي: يحتمل أن يكون أوحى إليه أن العذاب يخفف عنها هذه المدة". ( فتح الباري،
 كتاب الوضوء ، باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله: ١/٥٦م، قديمي)

(۵) "قلت الله المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة والمعافرة والمعافرة والمعافرة المعافرة الم

خصوصیت تھی (۱) اور حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث میں تین کا صیغه استعمال نہیں فرمایا، بلکه "لعل" فرمایا ہے (۲) ۔ اس حدیث کی شرح میں حافظ بینی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں "إن القاء الریاحین لیس بشیءاه' (۳) ۔ حافظ این مجررحمہ اللہ تعالی نے فتح الباری: الا کے ۲ میں تکھاہے (۴):

"وأما حديث الباب فيظاهر من مجموع طرقه أنهما كانا مسلمين، ففي رواية ابن ماجة: "مر بقبرين جديدين" (٥)، فانتفى كونهما في الجاهلية، و في حديث أبي أمامة عند أحمد (٦)؛ أنه صلى الله تعالى عليه وسلم مر بالبقيع فقال: "من دفنتم اليوم ههنا"؟ فهذا يدل عليي أنهما كانا مسلمين و في رواية أبي بكرة عند أحمد (٧) والطبراني (٨) بإسناد صحيح: "يعذبان، و ما يعذبان في كبير، و ما يعذبان إلا في الغيبة والبول". فهذا الحصر ينفي كونهما

(1) "بعض العلماء قال: إنها واقعة عين يحتمل أن تكون مخصوصةً بمن اطلعه الله تعالى على حال الميت". (فتح البارى ، كتاب الجنائز، باب الجريدة على القبر: ٢٢٣/٣، دار المعرفة)

"و قد استنكر الخطابي و من تبعه وضع الناس الجريدة و نحوه في القبر عملاً بهذا الحديث، قال الطرطوسي : لأن ذلك خاص ببركةيده الخ". (فتح الباري ، كتاب الوضوء ، باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله : ٣٢٥/١ ، قديمي)

(وكذا في فيض البارى، كتاب الوضوء ، باب من الكبائر أن الغ : ١/١ ٣، خضر راه بكذَّهو ديوبند) (٢) "و "لعل" للترجي.

- (٣) (عمدة القاري ، كتاب الوضوء ، باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله: ٣/ ١٨٠ ، دار الكتب العلميه بيروت )
  - (٣) (فتح الباري، كتاب الوضوء ، باب من الكبائر أن لايستتر من بوله : ١ / ٢٦ ، قليمي)
    - (۵) رسنن ابن ماجه، كتاب الطهارة ، باب التشديد في البول، ص: ۲۹ ،قديمي )
- (۱) (مسند الإمام أحمد ، حديث أبي أمامة ، رقم الحديث: ۱۵/۵ ، ۲ ، ۵/۵ ، ۵ ، و را إحياء التواث العربي بيروت)
- (۵) (مسند الإمام أحمد ، حديث أبي يكوة نفيع بن حارث، رقم الحديث: ١٩٨٦ ، ١٩٨١ ، دار إحياء التراث العربي بيروت)
  - (٨) "عن عائشة رضى الله عنها: قالت : مرّ النبي الصيحة بقبرين يعذبان افقال: "إنهما يعذبان، و ما =

كانا كافرين؛ لأن الكافر وإن عذب على ترك أحكام الإسلام، فإنه يعذب مع ذلك على الكفر بلاخلاف"(١)\_

ه مستخصیص کی دلیل کیا ہے جب کہ الفاظ عام ہیں (۲) اور جواز کی دلیل کونسی حدیث ہے۔ فقط واللہٰ ' سبحانہ تعالیٰ اعلم ۔

حرره العبدمحمودغفرليَّه منكوبي عفااللُّدعنه عين مفتى ، مدرسه مظاهر علوم سهار نپور،٣/ ذيقعده/ • ٧هــ

كها ناسامنے ركھ كرفاتحه كا ثبوت نہيں

سوال[294]: کیاحضوراکرم صلی الله تعالی علیه وسلم بصحابه کرام ،امام حسن بحسین ،حضرات تا بعین ، حضرت العین ، حضرت ام الله تعالی نے کھانے کوسامنے رکھ کر حضرت امام ابوحنیف، حضرت غوث پاک ،حضرت خواجہ عین الدین چشتی رحمہم الله تعالی نے کھانے کوسامنے رکھ کر فاتحہ پڑھ کر بخشاتھا؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

بیا کا برتومتع شریعت اور پابندسنت تھے یہ ہے دلیل اور غلط طریقہ کو کیسے اختیار کریکتے ہیں (۳)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

#### حرره العبدمجمودغفرله، دا رائعلوم و يوبند \_

= يعذبان في كبير، كان أحدهما لا يتنزه من البول". الحديث ، رواه الطبراني في الأوسط". (مجمع الزوائد: ١/٤٠٠، دار الفكر)

(۱) (فتح الباری، کتاب الوضوء، باب من الکبائر أن لا یشتتر من بوله: ۲۲/۱، قدیمی) (۲) ایصال ِژابعبادت ہےاورعبادت میں جو لیل عام ہو،اسکی تخصیص رائے ہے کرنا جائز نہیں ہے۔علامہ انورشاہ کشمیری

رحمهالله تعالی فرماتے ہیں:

"قلت: ثم رأيت أنهم كلهم لايكترثون بتخصيص الأحاديث الواردة في الأخلاق والسمعاملات، ويخصونها بالرأى ابتداءً بلانكير، بخلاف العبادات الخ". (مقدمة فيض البارى، تخصيص العام بالرأى: ١٠/١٠، خضر راه بكذبو ديوبند)

(٣) (تقدم تخريجه من مجموعة الفتاوي للكنوي رحمه الله تعالىٰ على هامش خلاصة الفتاوي، أبواب الجنائز: ١/٩٥) : امجد اكيدمي، تحت عنوان: "فاتح مروج")

### شہدائے کر بااے لئے فاتحہ

سے وال[۵۹۸]: مولوی رحمت اللہ صاحب نقشبندی ہمارے گاؤں میں ایک صاحب ہرسال تعزیہ نکالتے تصاب انہوں نے بیسلسلہ بند کردیا ہے،اب وہ شہدائے کر بلا کے لئے فاتحہ کرتے ہیں اور مساکین کو کھانا اور کپڑ اتقسیم کرتے ہیں۔کیااس میں کوئی حرج ہے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

تعزید کابند کردینا تو بہت ضروری تھا(۱) ، سو بند کردیا ، فائحمد لله علی دلك ، شہدائے کر بلایا دیگرا کا بر واقر باء کے لئے ایصال ثواب کرنا بغیر کسی ثابت شدہ پابندی وتقیید کے درست اور باعث اجر ہے (۲) ۔ مگراس تشم کے امور جہال تک ہو سکے مخفی طور پر کئے جائیں جن میں شہرت اور نمود نہ ہو، اگر ناموری کے لئے کئے جائیں گے تو اجر ضائع ہوجائے گا، ریا کاری کا وبال مستقل ہوگا جو کہ سخت ترین معصیت ہے (۳) ۔ معصیت ہے (۳) ۔

(١) "فقال أبوسعيد: أما هذا فقد قضى ماعليه ، سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: "من رأى منكم منكراً، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسائه ، وإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان". (الصحيح لمسلم، كتاب الإيمان ، باب بيان كون النهى عن المنكر من الإيمان : ١/١ ، قديمي)

اس حدیث شریف کا تقاضایہ ہے کہ اس جیسے منکرات گوختم کیا جائے۔

(٢) (تقدم تخريجه من الهداية باب الحج عن الغير: ١ / ٢ ٩ ٩ ، مكتبه شركت علميه، ملتان)

(والبحر الراثق، باب الحج عن الغير: ١٠٥/٣)

( والعناية على الهداية على هامش فتح القدير، باب الحج عن الغير: ١٣٢/٣ ، مصطفى البابي مصر، و رد المحتار ، باب الحج عن الغير: ٥٩٥/٢ سعيد)

(٣) "عن أبى سعيدالخدى رضى الله تعالى عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، و نحن نشذاكر المسيح الدجال، فقال: "ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندى من مسيح الدجال"؟ قال: فقلنا: بلي، فقال: "الشرك الخفى أن يقوم الرجل يصلى، فيزين صلوته لمايرى من نظر رجل".

"و عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "من يسمّع الله به، و من يرآء الله به". (رواهما ابن ماجه في الزهد، باب الرياء والسمعة، ص: ١٠ اس، قديمي)

جوفاتحہ کا طریقہ آج کل رائج ہے کہ کھانا سامنے رکھ کرمخصوص آیات اور سورتیں پڑھتے ہیں اور یہ ہمجھتے ہیں کہ بغیراس کے ثواب نہیں پہو نچتا (خواہ عملا ہی سہی) بالکل غلط ہے(۱)، تاریخ یادن کی تعیین وتقیید بھی اس کام کے لئے شرعاً ثابت نہیں (۲)۔فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

#### . دنن کے بعد مکان پر مخصوص فاتحہ

سوال[۹۹]: میت کے دنن کے بعداعز ہوغیرہ کامیت کے گھر پہونچ کر کھڑے ہوکر ہاتھ باندھ کر کھانے پر فاتحہ پڑھنااور دوسروں کو بھی ہاتھ باندھنے پر مجبور کرنااور جونہ شریک ہواس کو برا بھلا کہنا کیساہے؟ الجواب حامداً و مصلیاً:

### بالكل ہےاصل (۳) اورخلاف سنت ہے(۴)،اس كوترك كرنالازم ہے(۵)،اس ميں شريك نه

= قال العلامة المناوى رحمه الله تعالى: "وقد سئل الشافعي رحمه الله تعالى عن الريآء ، فقال على البديهة : هو فتنة عقدها الهوى حيال أبصار قلوب العلمآء ، فنظروا بسوء إختيار النفوس ، فأحبطت أعمالهم". (فيض القدير شرح الجامع الصغير ؛ ١ / ٩ / ٥ / ٥ ، مكتبه نزار رياض)

( ا ) (تقدم تخريجه من مجموعة الفتاوي على هامش خلاصة الفتاوي، كتاب الصلوة، أبواب الجنائز: ١ / ٩٥ ا ، امجداكيدُمي، تحت عنوان: "فاتحمروج")

(٢) ( تقدم تخريجه من رد المحتار: ٢٣٠/٢، والبزازية : ١٨١٨، و مراقى الفلاح، ص:١١٢. ٢١٨، تحت عنوان : '' أَلِينَاً''،بعد عنوان:''فاتحمروج'')

(٣) "اين طور مخصوص ندورز مان آنخضرت صلى التدتعالى عليه وسلم بود و ندورز مان خلفاء، بلكه وجودٍ آن درقرون ثلاثة مشهود لها بالخير اندمنقول نشده، وحالاً ورحر مين شريفين زاوبها الله تعالى شرفاً عادات خواص غيست .....واين راضرورى وأستن ندموم است " (مسجسمه وعة الفتساوى عملسي هسامسش خملاصة المفتساوي ، كتساب المصلوة ، أبواب المجدمائيز: ١٩٥/١، امجدا محيلامي)

(۳) تعزیت میں مستحب بیہ ہے کہ دفن کے متصل بعدابل میت کے پاس آ کران کوتسلی دی جائے اوران کے لئے اور میت کے لئے اور میت کے لئے اور میت کے لئے اور میت کے لئے دعائے مغفرت کی جائے وال کے بعد تمام اپنے اپنے کام میں مصروف ہوں۔ (سحما فسی رد المصحنار: کتاب الصلوة ،باب صلوة الجنائز: ۲۴۱/۲، سعید)

(۵) قال المناوي رحمه الله تعالى تحت حديث: "من أحدث في أمرنا هذا" : أي أنشأ و اخترع وأتي بأمو =

ہونے والے کو برا کہنا معصیت ہے(ا)۔ فقط واللہ سجانہ تعالیٰ اعلم۔

### قلِ پنجایت اور فاتحه

سوال[۱۰۰]: فاتحدوینی درست بوتو کس طرح؟ اوراس طریقه پرفاتحددینی کیسی ہے کدایک شخص کے سامنے کھانا ایک رکانی میں اور پانی گلاس وغیرہ میں رکھنا اور ہاتھ اٹھا کر درود شریف وسورہ فاتحہ وسورہ اخلاص پڑھ کراس کھانے کو بچوں کو کھلاتے ہیں۔ یہ جائز ہے یانہیں؟ مع حوالہ کتب معتبرہ بیان کیجئے اور قل پنجایت اور فتم وغیرہ پڑھنا کیساہے؟ شریف احمد انہوں متعلم مدرسہ مبذا، ۱۱/۱۱/۱۱ ہے۔

### الجواب حامداً و مصلياً :

پیطریقة شرعاً ہے اصل، بدعت ، ناجائز اور قابل ترک ہے۔ ثواب پہو نچانے کا شریعت کے موافق طریقہ بیہ ہے کہ نماز پڑھ کر، روز ہ رکھ کرکسی غریب کو کھانا، کپڑا وغیرہ کوئی چیز دے کر دعا کرے کہا۔اللہ! اس کا ثواب قلال شخص کو پہو نیجادے،اگر تمام مسلمانوں کی نیت کرے تواور زیادہ اچھاہے:

"(ولهذا اختاروا): أى الشافعية في الدعاء: أللهم أوصل مثل ثواب ما قرأته إلى فلان الما عبدنا (أى الحنفية) فالواصل إليه نفس الثواب وفي البحر: من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز، ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة و الجماعة كذا في البدائع "دشامي: ١/٩٤٣ (٢)-

"و عن المحيط: الأفضل لمن يتصدق نفادً أن ينوى لجميع المؤمنين والمؤمنات؛

= حديث من قبل نفسه ..... (ما ليس منه) أى رأياً ليس له في الكتاب أو السنة عاضد ظاهر أو خفى، ملفوظ أو مستنبط (فهورد): أى مردود على فاعله لبطلانه". (فيض القدير: ١١/٩٥٥ ، مكتبه نزار رياض) (١)" عن المرجئة، فقال: حدثني عبد الله رضى الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "سباب المسلم فسوق، و قتاله كفر". (صحيح البخارى ، كتاب الإيمان ، باب خوف المؤمن أن يحبط عمله: ١/٢ ، قديمي)

(٢) (رد المحتار ، باب الجنائز ، مطلب في القراء ة للميت و إهداء ثوابها له: ٣٣٣٣/٠، سعيد)

لأنها بصل إليهم، لا ينقص من أجره شي، اهه " رد المحتار :۱۰۸/۲) و فقط والله اعلم.. حرره العبرمحمود گنگو بی عفاالله عنه معين مفتى مدرسه مظاهر علوم سهار نپور، ۱۰/۱۱/۱۰ هـ

الجواب صحيح: سعيدا حمد غفرله، صحيح عبداللطيف، ١١/١١/١١ هـ ـ

ختم کے بعد کھانا

سوال[۱۰۱]: اسساکٹرلوگ عورتوں اور مردوں کو جمع کر کے ایک ایک پارہ قرآن مجید کا ہر شخص کو دیکر پڑھواتے ہیں یا بیتیم خانہ کے بچوں کو بلا کرقر آن شریف پڑھوا کرا ہے مرحوم رشتہ داروں کو ثواب پہو نچاتے ہیں۔ایسا کرنا گناہ تو نہیں ہے؟ یہ بدعت ہے یانہیں؟ واضح رہے پڑھوانے کے بعد بچوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں یا نہیں؟

# ليين شريف كاختم

سے والے ۱۹۰۳ لیے اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لئے لیمین شریف اہم/یا ایم بار پڑھ کراس کا تواب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور سب کو پہونچا کر این واسطے دعا کر لیتی ہیں۔ پیطریقہ بھی جائز ہے یانہیں؟

### الجوب حامداً و مصلياً :

ا سیقر آن کریم پڑھ کرٹو اب پہو نچانا مفید ہے ہر گز گناہ بیں (۲) لیکن اس کے لئے بیصورت اختیار کرنا کہ مجمع اکٹھا کیا جائے (۳)اور پڑھنے والوں کو کھانا کھلا یا جائے بیٹا بت نہیں ، یہ کھانا پڑھنے اور ختم کرنے ک

<sup>(</sup>١) (رد المحتار ، باب الجنائز ، مطلب في القراء ة للميت و إهداء ثوابها له: ٢٣٣/٢، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في البحرالرائق ، كتاب الحج. ، باب الحج عن الغير : ٥/٣ ، ١ ، رشيديه)

<sup>(</sup>٢) (تـقـدم تـخريجه من الهداية ، باب الحج عن الغير: ٢٩٦/١ ، شركت علميه) (ورد المحتار ، باب الحج عن الغير : ٥٩٥/٢ ، سعيد)

<sup>(</sup>والبحرالرائق، باب الحج عن الغير: ٥/٣٠ ، رشيديه)

<sup>(</sup>والعناية على الهداية على هامش فتح القدير ، باب الحج عن الغير : ٢/٣ ، مصطفى البابي الحلبي، مصر)

 <sup>(</sup>۳) "مقرر کردن روز سوم وغیره بالتخصیص،واو را ضروری انگاشتن در شریعت محمدیه ثابت =

اُجرت کے درجہ میں آتا ہے جو کہ شرعامنع ہے۔ فناوی برنازیہ، ردالحتار وغیرہ میں اس کو ہدعت اور مکروہ لکھا ہے اس کواُجرت کے تحت پڑھنے سے ثواب نہیں ہوتا بلکہ گناہ ہوتا ہے (۱)۔

۳ ...... ورہ وہ لیمین شریف کو اہم / یا اے/ دفعہ پڑھ کر دعا کرنے کا عمل اگر تجربہ سے مفید ثابت ہواور اس سے مصائب دور کرنے کے لئے اصل عمل حقوق اللہ اور حقوق اللہ اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ادا کرنا اور گناہوں سے پر ہیز، نیز سنت کی اشاعت کرنا ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله دارالعلوم ديو بند،۳/۲/۴۴ هه\_

الجواب صحيح: بنده نظام الدين غفرله دارالعلوم ديو بند،٩٠/٦/١٠ هــ

وظیفہ سورہ لیسین کے ختم پر شیرینی

سے وال: کیلیمن شریف تمین دن وظیفہ کے طور پرا۴،۱۴/ بار پڑھنے پر تینوں دن کوئی میٹھی چیز تقسیم کرنا جائزے یانہیں؟

= نيست ، صاحب نصاب الاحتساب آن را مكروه نوشته رسم .... الخ" از لكنوى رحمه الله تعالى". (فتاوى رشيديه ، باب البدعات، ص: ٣٨٨، سعيد)

(۱) قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى بعد بحث طويل في تنقيح المسئلة: "قال تاج الشريعة في شرح الهداية: إن القرآن بالأجرة لا يستحق الثواب لاللميت و لا للقارى، وقال العيني رحمه الله تعالى في شرح الهداية: ويمنع القارى للدنيا، و الآخذ والمعطى آثمان، ........... فإذا لم يكن للقارى ثواب لعدم النية الصحيحة، فأين يصل الثواب إلى المستأجر، ولو لاالأجرة لما قرأ أحد لأحد في هذا الزمان الغ ". (رد المحتار، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة: ٢/٦٥، سعيد)

(وكذا في البزازية ، كتاب الإجارة ، نوع في تعليم القرآن و الحرف : ٣٩/٥، رشيديه)

(٢) يعنى بطورر قيم جائزه الياكرنا جائزت كماقاله ابن عابدين: "أختلف في الاستشفاء بالقرآن بأن يقرأ على المريض أو الملدوغ الفاتحة ..... قال رضى الله تعالى عنه : وعلى الجواز عمل الناس اليوم ". (رد المحتار كتاب الإجارة ، باب الإجارة الفاسدة : ٣١٣/٦، سعيد)

#### الجواب حامداً و مصلياً:

فی نفسہ اس میں کوئی خرابی نہیں ، نہ شریعت میں اس کا کوئی حکم ہے،ممکن ہے کہ یہ تجربہ کی چیز ہو۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

املاه العبدمحمودغفرله دارالعلوم ديويند، ٢/٦/٢٨ ١٣٠هـ

### ختم قرآن پردعوت

سوال[۱۰۴]: میرے بچدنے قرآن شریف حفظ کرلیا ہے،میراارادہ ہے کہایک ترغیبی جلسہ کرکے شیرینی تقسیم کردوں ،کیاایسا کرنے ہے کوئی شرعی قباحت تونہیں؟

### الجواب حامداً و مصلياً :

قرآن کریم اللہ تعالی کی بہت بڑی دولت ہے،اس کا حفظ کر لینا بہت بڑی دولت ہے،اگرشکرانہ کے طور پراحباب و متعارفین کو مدعوکیا جائے اورغر باء واحباب کو کھانا کھلا یا جائے تو بیاس نعمت کی قدر دانی ہے ممنوع نہیں، ہوسکتا ہے کہ اللہ پاک دوسروں کو بھی حفظ کا شوق عطا فرمائے اور بیہ اجتماع ترغیب و تبلیغ میں معین ہوجائے۔حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سورۂ بقرہ یا دکی تھی تو ایک اونٹ فرج کر کے احباب و غرباء کو کھلا دیا تھا (۱) اس لئے سلف صالحین میں اس کی اصل اور نظیر موجود ہے۔

لیکن بیہ یا درہے کہ اللہ کے بیبال اخلاص کی قدرہے (۲) ریا اور فخرے لئے جو کام کیا جائے وہ مقبول

(۱) "مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: تعلم عمر رضى الله تعالى عنه البقرة في اثنتي عشرة سنة، فلما ختمها نحر جزوراً". (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ١/٣٠، رقم: ٠٠، دار الكتب العلمية بيروت)

(٢) ﴿ وَ مَا أَمْرُوا إِلَّا لِيعِيدُوا اللهُ مَخْلُصِينَ لَهُ الدِّينَ حَنْفَاءَ ﴾ . ( البينة : ٥ )

"عن أبى هريوة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله مَلَيْكَ : "إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم". (مشكوة المصابيح ، كتاب الرقاق، باب الرياء والسمعة، الفصل الأول ،ص: ٢٥٨، رقم الحديث :٢١٨، قديمي)

نہیں (۱) اور نبیت کا حال خدا ہی کومعلوم ہے (۲) گرساتھ ہی ساتھ ہی شاتھ ریبھی غور طلب ہے کہ اگر اس نے رسم کی صورت اختیار کرلی تو اور پریشانی ہوگی،اس لئے بہتریہ معلوم ہوتا ہے کہ خفی طور پرغرباء کوان کی ضرورت کی اشیاء دیدی جائیں (۳) اور بچہ نے جہال ختم کیا ہے، وہاں پڑھنے والے بچوں اور ان کے اساتذہ کوشیرینی وغیرہ ویدی جائے اور مدرسدگی امداد کردی جائے۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمود غفرله دارالعلوم ديوبند، ٨/ ٤/ ٨٩ ههـ

## ایمان کے شکر میں ختم

سوال[۵۰۵]: اپنے ایمان کوتازہ اور مسلمان ہونے کے شکر پراگر کچھے مورتیں ایک جگہ جمع ہوکریلیین شریف یا قرآن شریف پڑھیں تو جائز ہے یانہیں؟

### الجواب حامداً و مصلياً :

ایمان کے شکر بیس جمع ہوکرلیسین شریف یا قرآن شریف کاختم کرنا ثابت نہیں ،ایمان کاشکرتو بیہ ہے کہ ایمان کے نقاضوں پر پختگی ہے عمل کیا جائے اور جو چیزیں نا جائز ہیں ان سے پورا پر ہیز کیا جائے (۴) فی

(۱) "عن أبي سعيد عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "من يسمع يسمع الله به، و من ير آيء ير آيء الله به" (اين ماجه في الزهد ، باب الرياء والسمعة ، ص: ۱۰ "، قديمي)

(وأيسضا راجع ماتيقيدم من فيسض القدير قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الريآء، تحت عنوان: " شهدائ كربلاك لئة فاتحه")

(۲) قال الله تعالى: ﴿ يعلم ما تسرون و ما تعلنون ، والله عليم بذات الصدور ﴾. (التغابن: ٣)
 وقال تعالى: ﴿قل إن تخفوا ما في صدور كم أو تبدوه، يعلمه الله ﴾. (آل عمران: ٢٩)
 (٣) قال الله تعالى: ﴿إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها و تؤتوها الفقرآء، فهو خير لكم ﴾. (البقرة: ٢٤١)

(٣) أخرج الإصام البحارى في الإيمان: "عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير رضى الله تعالى عنه يقول: "الحلال بيّن والحرام بيّن، و بينهما يقول: "الحلال بيّن والحرام بيّن، و بينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبراً لدينه و عرضه، و من وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا! وإن لكل ملك حمى، ألا! وإن حمى الله في الأرض =

نفسه قرآن پاک کی تلاوت یا سوره کیبین کی تلاوت میں دینی ودنیاوی منافع بہت ہیں (۱) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حرر والعبدمحمود غفرلہ دارالعلوم و یو بند ،۳/۱/۴ ھ۔

الجواب صحيح: بنده نظام الدين غفرله دا رالعلوم ديو بند،۴/۲/۴ ه هـ

ختم خواجگال پردوام برائے حصول مقصد

سوال [۱۰۱]: ایک جامع متجد کے متعلق چند کو گھڑیاں ہیں اور اس کے متعلق ایک مدرسہ بھی ہے،
اس مدرسہ اور کو گھڑیوں میں عرصہ سے ایک غیر مسلم سے مقدمہ چل رہا تھا، مسلمان مناسب پیروی نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ہار گئے اور مدرسہ اور کو گھڑیاں منہدم کردی گئیں، اب پھر اپیل کی گئی ہے۔ اس مقدمہ میں کامیا لی کے لئے ایک متجد میں روز انہ دعائے ختم خواجگاں بلاناغہ پڑھی جارہی ہے، پچھلوگوں کا بیاعتراض ہے کہ اس اہتمام کے ساتھ بلاناغہ کوئی دعاء پڑھنا درست نہیں، بھی بھی کروینا چاہئے۔ لہذا دریا فت طلب امریہ ہے کہ اگرواقعی اس میں کوئی قباحت ہے تو آگاہ فرما سے اور کوئی مناسب طریقہ بتلا ہے۔

### الجواب حامداً و مصلياً:

یہ ختم خواجگال اوراس کے بعد دعاء ایہا ہے جیسے کہ بیار کے لئے دوا، جب تک بیماری ہے اس کے دفعیہ کے لئے استعال کی جاتی ہے، لیکن بیماری طویل ہونے کی وجہ سے دوا بھی بہت دیر تک چلتی ہے، پس جس مقصد کے لئے استعال کی جاتی ہے الیکن بیماری طویل ہونے پر یااس مقصد کو ترک کردینے یااس سے مایوس ہوجانے پر اس کو تنظم کے لئے بیختم کیا جاتے ، نیز اس پر جرنہ کیا جائے کہ لوگ اس کو تعبدی اور دائی امر مجھنے لگیس نقط واللہ اعلم۔
حررہ العبر محمود غفر لہ دار العلوم دیو بند ، ۱۳ / ۸۹ / ۵ م

ختم قرآن پرمٹھائی

مسوال[٨٠٤]: عام طور سے قرآن پاک کافتم کیاجا تا ہے اور بعد میں شیرین تقسیم کی جاتی ہے اس

<sup>=</sup> محارمه، ألا! و إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا! و هي القلب". ( باب فضل من استبرأ لدينه : ١٣/١ ، قديمي)

<sup>(</sup>١) (كما مر من الهداية و رد المحتار والعناية على الهداية والبحر الرائق تحت عنوان: "فاتحمروب، ، وراجع لمزيد التفصيل كتاب "فضائل القرآن "لشيخ الحديث محمد زكريا رحمه الله تعالى)

میں بعض حفاظ ایسے بھی شریک ہوتے ہیں جنہیں اگر مٹھائی نہ ملے توانسوں کرتے ہیں اور آئندہ آنے میں عذر کرویتے ہیں۔اس فتم کی قرآن خوانی کہاں تک درست ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اس سےمعلوم ہوتا ہے کہ وہ حفاظ شیرینی گواپناحق الخدمت ایعنی اجرت قر اُت تصور کرتے ہیں اگر چہ اس کا نام اجرت ندر کھیں ،اس لئے بیصورت ناجائز ہے(1)۔

اگر چندہ کر کے تقسیم کی جائے تو اس میں عموماً رعایت حدود نہیں کی جاتی بلکہ کہیں جبر کی صورت ہوتی ہے(۲) کہیں ریا اور تفاخر کی (۳) بعض دفعہ بچوں (۴) اور بروں کا مجمع ہوتا ہے اور وہ شور وغل چھینا جھیٹی

(١) (تقدم تخريجه من رد المحتار ، باب الإجارة الفاسدة : ٩١/٦ ، سعيد، تحت عنوان: "ليسين شريف كافتم"

﴿ وَالْبِرَازِيةَ عَلَى هَامَشُ الْهِنْدِيةَ ، ذَ عَ فِي تَعْلِيمِ القَرِآنِ وَالْحَرِفُ : ٣٩/٣ ، وشيديه )

(و كذا في شفاء العليل و بل الغليل الخ من مجموعة الرسائل لابن عابدين: ١ / ١ ٦ ، مكتبه سهيل اكيدُمي لاهور)

(٢) جِراً كَكَامَالُ وصولَ كَرَكَكَانَا عِائِرْتِينَ ،ارشَّا وَتُبُوئُ صَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَم ب رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : " لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه". (مشكوة المصابيح، كتاب البيوع باب الغصب والعارية ص:٢٥٥ ، قديمي)

(٣) كى بھى عمل ميں ريااور نمووكوند موم قرار ديا گيا ہے: "عن أبسى سعيد رضى الله تعالىٰ عنه عن النبى على الله تعالىٰ عنه عن النبى على الله تعالىٰ عله قال: "من يسمع يسمع الله به، و من ير آئ، ير آئ الله به". (ابن ماجه، كتاب الزهد، باب الرياء والسمعة، ص: ١٠، قديمي)

(٣) و يحرم إدخال صبيان و مجانين حيث غلب تنجيسهم و إلا فيكره". (الدر المختار) و قال ابن عابدين رحمه الله تعالى: "و يحرم الخ" لما أخرجه المنذرى مرفوعاً: " جنبوا مساجدكم صبيانكم و مجانينكم سو و رفع أصواتكم" الحديث. والمراد بالحرمة كراهة التحريم و عليه فقوله: وإلا فيكره: أى تنزيها تأمل". (رد المحتار، كتاب الصلوة ، مطلب في أحكام المسجد: ١/١٥٦،

کرتا ہے(۱) ۔بعض لوگ مٹھائی کے لاپنج میں پیروں کی پا کی کا اہتمام کئے بغیر مسجد میں آجاتے ہیں جس سے مسجد کا احترام باتی نہیں رہتا (۲) ان صورتوں میں ناجائز ہوناشد بدتر ہوجا تا ہے۔فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔ ختم قرآن کے دن حجصنڈیاں وغیرہ لگانا

سے وال [۸۰۸]: کسی مسجد میں حافظ تر آن تراؤی پڑھا تا ہے اوراس مسجد میں ختم قرآن کے خلاف شرع باتیں ویکھے، درمیان میں معلوم ہوجائے کہ اس مسجد میں چندہ وغیر چندہ کی رقم سے ختم قرآن کے دن کا غذکی جھنڈیاں چراغاں کرنا اور تقسیم شیر بنی کرنا باجود یکہ حافظ قرآن نے متعدد باراس رسم کو منع گرنے کو بھی کہا کہ بدعت ہے۔ مگر پھر بھی یہ مقتدی اپنی ضد پر قائم ہیں ، توالی مسجد میں حافظ کو ختم قرآن تک تراوی پڑھانا کیسا ہے ، یا برابر کی مسجد میں پڑھتار ہے ، بعد منع کرنے کے اس مسجد میں تراوی پڑھانے کو ترک کردے اور بقید قرآن کہیں اور سنا کر ختم کردے ؟

ختم قرآن میں چراغاں

مسوال [9 - 4]: ۲ .... بعض لوگ ختم قرآن کے سلسلہ میں تراوت کی میں مثال دیتے ہیں کہ سجد نبوی علی صلحبہ الصلوق والسلام میں تو جھاڑ، فانوس بیمع کافوری اور کیڑت سے چراغال ہوتا ہے، اگر ناجا بَز ہے تو کیول نہیں منع کیا جاتا ہے حالانکہ مکہ شریفہ و مدینہ منورہ میں بڑے جید عالم موجود ہیں، یہ بجل کی روشنی مسجد نبوی علی صلحبہ الصلوق والسلام میں ختم قرآن کے دن ہوتی ہے یا ہمیشہ اور کیڑت سے چراغان ہونے کی کیا وجہ ہے؟ المجواب حامداً و مصلیاً:

ا ....ایسی حالت میں امام کسی ایسی مسجد میں پڑھھے جہال پیخرافات نہ ہول۔

(۱) "والكلام المساح (أي يكره في المسجد) و قيده في الظهيرية بأن يجلس لأجله، لكن في النهر الإطلاق". (الدرالمخار) و في ردالمحتار: قوله: بأن يجلس لأجله، فإنه حينئذ لا يباح بالإتفاق؛ لأن المسجد ما بني لأمور الدنيا". (الدر المختار مع رد المحتار ، كتاب الصلوة، قبيل مطلب فيمن سبقت يده إلى مباح: ١/١٢/١، سعيد)

(٢) "و كره تحريماً ... إدخال نجاسة فيه" (الدر المختار) "في الفتاوي العالمكيرية: لايدخل المسجد من على بدنه نجاسة". (ردالمحتار، مطلب في أحكام المساجد: ١٨٢٨،سعيد) ۲ سید کہنا گدمنع نہیں گیا گیا خلط ہے۔ کتاب المدخل: ۳۰۲/۲ (۱) ، میں دیکھئے کس شدت سے منع کیا گیا گراہل شروت و بدعت ، اہل علم واہل حق کی کم مانتے ہیں۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔ حررہ العبد محمود گنگو ہی ،عفا اللہ عند ، معین مفتی مدر سه مظاہر علوم سہار نپور ، ۱۱/۱۱/۳ ہے۔ الجواب صحیح: سعیدا حد غفر لد ، مفتی مدر سه مظاہر علوم سہار نپور ، ۱۲ و یقعد ه/ ۶۱ ہے۔ صحیح : عبد اللطیف ، مدر سه مظاہر علوم ، ۱۲ فیقعد ه/ ۶۱ ہے۔

مخصوص طور برختم اورمسجد مين كصانا كحلا نااور چيمينا جهيثي

مسوال[۱۰]: یبہال پرآستان بنڈار کے نام سے رسماً صدقہ کا اہتمام کیاجا تا ہے اور بصورتِ آٹا،
جا ول یا نفتہ جمع کر کے کھانا پکایا جاتا ہے، پھر ختم شیخ جیلانی بختم خواجگال، ختم سلطان العارفین وغیرہ ہوتا ہے،
صرف خانہ پڑی کے لئے آ بہتِ قرآئی کی تلاوت بھی ہوتی ہے، پھر حصرت فلال فلال المددوغیرہ کے نعر ب
لگاتے ہیں۔ علاوہ اس کے بلحن وصوت درود شریف ومنا قب اولیاء کی یاد دہانی کی جاتی ہے، صاحبِ وجاہت لوگ کھانا تقسیم کرتے ہیں، پہلے مجلس پڑھنے والوں کو کھلاتے ہیں، پھرعوام الناس کو محبد ہی میں تقسیم کرتے ہیں، دوران تقسیم خاصی گالی گلوچ، چھینا جھپئی ہوتی ہے۔

عوض ہے ہے کہ بیہ بنڈارکرنا کیسا ہے؟ از روئے شرع اس قتم کےصدقات کیا هیٹیت رکھتے ہیں؟ اٹمہ مساجد کااس میں شرکت کرنااور پھرامامت کے فرائض ادا کرنا چھے ہے پانہیں؟

(۱) "و لا ينزاد في ليملة التحتم شيء زائد على ما فعل في أول الشهر؛ لأنه لم يكن من فعل من مضى ، بخلاف ما أحدثه بعض الناس اليوم من زيادة و قود القناديل الكثيرة الخارجة عن الحد المشروع ، لما فيها من إضاعة المال والسرف والخيلاء، سيما إذا انضاف إلى ذلك ما يفعله بعضهم من وقود الشمع و ما يركز فيه ما يركز فيه و انضاف إلى ذلك بسبب كثرة الوقود اجتماع اللصوص و تشويشهم على بعض ما يركز فيه الحاضرين و انضاف إلى ذلك بسبب كثرة الوقود اجتماع اللصوص و تشويشهم على بعض المحاضرين و كثير من الناس يتحدثون و يخوضون في الأشياء التي ينزه المسجد عن بعضها في عير رمضان ، فكيف بها في شهر رمضان العظيم ؟ فكيف بها في ليلة الختم منه، فليتحفظ من هذا كله و ما شاكله جهده الخ". (المدخل لابن أمير الحاج: ١/١ ١ ٣ ، فصل في وقود القناديل ليلة الختم ، مصطفى البابي الحلبي)

### الجواب حامداً و مصلياً:

یصورت اورتقریب قرآن کریم وحدیث شریف، آثارِ صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ، فقه ائمه مجتبدین سے ثابت نہیں (۱) ، حسن تدبیر ، نرمی وشفقت سے اس کوروکا جائے (۲) ، احترام قبرستان کے بھی بیخلاف ہے (۳) احترام مجد کے بھی خلاف ہے۔ جرأ چندہ لینا بھی ظلم ہے اس کا کھانا بھی حلال نہیں: "لا یحل مال امری مسلم الا بطیب نفس میه"۔ (الحدیث) (۵) فقط والله تعالی اعلم۔ حررہ العبر محمود غفر له دارالعلوم دیو بند، ۱۳/۲ مهرہ۔

# روضهٔ اقدس اور مزارات ِ صحابه پرقر آن خوانی

سے وال [ ۱۱] : کیا حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مزاروں پر بھی قرآن خوانی ہوتی ہے یانہیں ؟ جیسا کہ ہندوستان میں اجرت پر مکانوں اور قبروں پرقرآن خوانی کراتے ہیں، ایسی صورت میں پڑھنے والے کواور میت کی روح کو بچھ ثواب ملتا ہے یانہیں؟

(۱) جوكام الن اصول عنا بت ند به وه برعت ب كما صرح به أهل العلم كابن عابدين و ابن نجيم و الطحطاوي و غيرهم رحمهم الله تعالى في فتاو هم و قد مضى تخريجه من كتبهم تحت عنوان: "ايشاً" بعد عنوان: "فاتحمر وجه".

(٢) نيزاس بين كالى كلوچ كا تبادله ايك فتيج ، ندموم اورممنوع فعل بجس سے حضور اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم في تختى سيمنع فرمايا: "سباب المسلم فسوق، و قتاله كفر". (صحيح البخارى ، كتاب الإيمان ، باب خوف المؤمن أن يحبط عمله: ١٣/١، قديمي)

( و الطبراني في الكبير : ١٠/١٠ ١٠٠١)

(٣) "قال في الفتح : و يكره الجلوس على القبر و وطنه ، فحيننذ فمايفعله من دفنت حول أقاربه خلق من وطيء تلك القبور إلى أن يصل إلى قبر قريبه مكروه" . ( رد المحتار ، آخر باب صلوة الجنائز : ٢٠٥/٢ ، سعيد)

 (٣) (تقدم تخریجه من رد المحتار ، آخر باب ما یفسد الصلوة و ما یکره فیها : ۲۲۲/۱ ، سعید، تحت عنوان: "وقتم قرآن پرمنمائی")

(۵) (مشكوة المصابيح، كتاب البيوع، باب الغصب والعارية، ص: ۲۵۵ ، قديمي)

#### الجواب حامداً و مصلياً:

پیطریقه ممنوع اور نا جائز ہے،ایصال ثواب کے لئے قرآن خوانی پراجرت لینا بھی گناہ ہے اور دینا بھی اوراس سے ثواب بھی نہیں ملتا،ر د السمحتار ،ج:۵(۱) قرونِ اولی میں بیمعمول نہیں تھا(۲) ۔فقط والتہ سبحانہ تعالی اعلم ۔

> حرره العبدمحمود گنگو بی عفاالله عنه به معین مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور، ۲۰۰/ ۱۱/۷ هه. الجواب صحیح: سعبداحمد غفرله صحیح: عبداللطیف مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور، ۴۰/ شعبان/ ۶۱ هه.

> > میّت کے لئے ایک لا کھکلمہ طیّبہ کا ثواب

سوال[۱۲]: ہمارے بیہاں جب کسی کا انتقال ہوجا تا ہے تو میت کے رشتہ دارا یک لا کھمر تبہ کلمہ طیبہ کا ختم کراتے ہیں مسجد کے مصلیوں ہے ،اخیر میں تمام مصلیوں کو کھانا کھلا یا جا تا ہے جا ہے غریب ہو یاغنی تو یہ کھانا کیسا ہے؟اورغریب و مالدار میں کوئی فرق ہوتو تح سرفر ما کیں۔

### الجواب حامداً و مصلياً :

کلمہ طیبہ کا ثواب پہونچانا اورغریبول گوصدقہ دیگر ثواب پہونچانا بہت مفیداور باعث خیر ہے (۳) لیکن کلمہ طیبہ پڑھنے والول گوختم کے بعد کھانا کھلانا بیا جرت کے مشابہ ہے،اگر پڑھنے والوں کے ذہن میں ہو کہ کھانا ملے گااوراس نیت سے پڑھیں تواس پڑھنے ہے ثواب نہیں ہوگا، نہ پڑھنے والوں کو نہمیت کو، نیز جب کہ

(١)( تقدم تخريجه من رد المحتار، باب الإجارة الفاسدة : ١/١٦-٥٤ ، تحت عنوان: "يسين شريف كافتم"

(٢) اورجو چیز قرن اولی سے ماثور ندہو، وہ برعت ہے کہ ما صوت فیلہ تصریحات الفقھآء رحمھم اللہ تعالیٰ تحت علوان: ''ایشا''بعد عنوان : ''فاتح مروج''۔

(٣) "فللإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره عند أهل السنة والجماعة ، صلاة "كان أو صوما أو حجاً أو صدقةً أو قرآء ق للقرآن أو الأذكار أو غير ذلك من أنواع البر، و ينصل ذلك إلى الميت و ينفعه". (مراقى الفلاح، كتاب الجنائز ، فضل في زيارة القبور ، ص: ١٢٢، ١٢٢ . قديمي)

اس کا دستور ہے اور بیطریقه مشہور ہے "السعروف کالمشروط" کے تحت اس پڑھنے کی اجرت گویا کہ لازم ہوگئی (۱)۔

علاوہ ازیں میت کے ورثاء میں بعض دفعہ حچوٹے ناپالغ بھی ہوتے ہیں ان کے مال میں تصرف کرنا اور ان کے حصہ سے صدقہ وینا جائز نہیں (۲)۔ پھر یہ کہ کھانا کھلا ناشر عاً واجب نہیں اس کا التزام کرنا ایک غیر واجب کو واجب قرار دینا ہے جس کی شریعت میں اجازت نہیں (۳)۔

علاوہ ازیں ایصال ثواب کے لئے جوصدقہ دیا جاتا ہے اس کے مستحق غرباء ہیں، مالدار نہیں (۲۲) یہاں غریب وغنی سب کو دیا جاتا ہے بیطریقہ غلط ہے اور اس میں عاملۂ شہرت ناموری کا جذبہ ہوتا ہے (۵)، جیسا کہ دیگر تقریبات کا حال ہے اس لئے اس طریقہ کو بند کرنا جا ہے کہ عوارض کی وجہ سے اصل کیفیت باقی نہیں

(١) "و لا معنى أيضاً لصلة القارى ؛ لأن ذلك يشبه استيجاره على قرآء ة القرآن، وذلك باطل، و لم
 يفعل ذلك أحد من الخلفاء". (رد المحتار ، باب الإجارة الفاسدة: ٢/٥٤ ، سعيد)

(٢) قال الله تعالى: ﴿ و آتوا اليتامي أموالهم ، و لا تتبدلوا الخبيث بالطيب ﴾. (النساء: ٢)

وقال تعالىٰ: ﴿الذين يأكلون أموال اليتامي ظلماً، إنها يأكلون في بطونهم ناراً ﴾. (النساء: ١٠) كونكه فيرلازم كولازم بحما بعت ب: ١ ما أحدث على خلاف الحق الملتقى عن رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة واستحسان، و جعل ديناً قويماً و صراطاً مستقيماً ". (رد المحتار، باب الإمامة، مطلب: البدعة خمسة أقسام: ١ / ٢٠ / ١ ، سعيد)

(٣) "الوصية المطلقة ..... لا تحل لغني ؛ لأنها صدقة و هي على الغني حرام". (الدر المختار ، قبيل باب الوصي الخ : ٢٩٨/٦ ، سعيد)

(۵) "عن أبى هريرة -رضى الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "المتباريان لا يجابان، و لا يؤكل طعامهما"، قال الإمام أحمد: يعنى المتعارضين بالضيافة فخراً و رياء "رواه البيهقى فى شعب الإيمان". (مشكوة المصابيح، كتاب النكاح، باب الوليمة، ص: ٢٤٩، قديمي)

رہتی ۔ فقاویٰ بزازیہ(۱) کبیری(۲) شامی (۳) وغیرہ کتب فقہ میں ایصال ثواب کے لئے اس قسم کے طریقہ کو اختیار کرنے کی ممانعت موجود ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حرره العبدمحمود غفرله دارالعلوم ويوبند، ۱۱/۳۰ ۸ هـ ـ

الجواب صحيح: بند ونظام الدين عفي عنه دارالعلوم ديوبند، •٣٠/١١/٣٠ هـ\_

ختم میں سوالا کھ کی تعداد

مد وال [۱۳]: دارالعلوم دیوبندمیں جونتم شریف ہوتا ہے خواوکسی کی وفات پر ہویادفع مصائب کے لئے ہواورخواہ کلمہ طیبہ پڑھا جائے یا آیۃ الکری ، مگر پڑھنے کی تعداد سوالا کھا کی متعین ہے ،اس پر کیادلیل شری ہے ؟ ایک عالم اس کو ہدعت کہتے ہیں جوشر یک دورہ دارالعلوم دیوبندرہ چکے ہیں ،وہ کہتے ہیں نفس ایصال اُواب میں تو کوئی اشکال نہیں مگر تعداد متعین کرنا بدعت ہے ،اس کے بارے میں تفصیل سے تحریر فرما کیں حالا تکہ اپنے مشایخ کی شرکت کوشہادت میں پیش کیا گیا مگر وہ قرآن وحدیث سے شبوت ما تکتے ہیں۔

الجواب حامداً و مصلياً:

د فع مصائب کے لئے جوختم پڑھا جاتا ہے وہ بطور علاج ہے اس کے لئے قرآن وحدیث سے ثبوت ضروری نہیں ،صرف اتنا کافی ہے کہ وہ قرآن وحدیث کے منافی ومعارض یعنی شرعاً ممنوع و مذموم نہ ہوجیسا کہ

(۱) "و يكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث و بعد الأسبوع والأعياد .... واتخاذ الدعوة بقرآء ة القرآن و جمع الصلحاء ، والقرآء ة للختم ، أو لقرآء ة سورة الأنعام أو الأخلاص، فالحاصل : أن اتخاذ الطعام عند قرآء ة القرآن لأجل الأكل يكره". (البزازية على هامش الهندية ، باب صلوة المجنائز ، ذهب إلى المصلى الخ : ١/٨ ، رشيديه)

(٢)" و يكره اتخاذ الضيافة من أهل الميت؛ لأنه شرع في السرور لا في الحزن ، قالوا: وهي بدعة مستقبحة ، لما روى الإمام أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح عن جرير بن عبد الله قال: "كنا نعد الإجتماع إلى أهل الميت و صنعهم الطعام من النياحة". (الحلبي الكبير (كبيري)، فصل في الجنائز ، الثامن في مسائل متفرقة من الجنائز ، ص: ٢٠٩، مكتبه سهيل اكيدمي لاهور)

(٣) (ود المحتار ، باب صلوة الجنائز ، مطلب في كراهة الضيافة من أهل المييت: ٢٠٠٠/٢ ، سعيد)

غیر شرقی رقیہ ہے (۱) ایسے بی ختم میں جو تعداد متعین ہے وہ ایسی نہیں جیسی رکعات نماز کی تعدادیا اشواط طواف کی تعداد ہے کہ اس کے لئے صراحة شبوت ضروری ہے ، بلکہ وہ ایسی تعداد ہے جیسے حکیم نسخہ میں لکھتے ہیں عناب ۵/ دانہ وغیرہ کہ میہ تج بات ہے ثابت ہے ، اس کے لئے قرآن وصدیث ہے ثبوت طلب کرنا ہے کل دانہ وغیرہ کہ میہ تج بات ہے ثابت ہے ، اس کے لئے قرآن وصدیث ہے ثبوت طلب کرنا ہے کل دانہ وغیرہ کہ میں متعین کروینا ہے۔ جب اس فتم کی شان معالجہ کی جاتو بدعت گا سوال ہی ختم ہوجا تا ہے (۲) تعداد کا تجربہ سے متعین کروینا خلاف شرع نہیں ، علاق کے لئے سات کنویں گا پانی سات مشکول میں منگانا حدیث شریف ہے ثابت ہے (۳) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حرره العبرمحمود عفي عنه دارالعلوم ويوبند، ۱۹/۱۹/۸۵ هـ

الجواب صحيح: بنده محمد نظام البرين عفي عنه دارالعلوم ديو بند، ١٩/١٩/ ١٨هـ

(١) "يـقال: رقاه الراقى .... و أما ما كان من القرآن أو شيء من الدعوات ، فلا بأس به", (ردالمحتار ، كتاب الحظر والإباحة ، قبيل فصل في النظر واللمس: ٣٦٣/٦، سعيد)

و قال العلامة الزيلعي رحمه الله تعالى: "و لا بأس بالرقى؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك ألا تسرى إلى ما يسروى عن عسرو ة بس مالك أنه قال : كنا في الجاهلية نرقى، فقلنا : يا رسول الله ! كيف ترى في ذلك ؟ فقال : "إعرضوا على رقاكم ، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك" (تبيين الحقائق ، كتاب الكراهية ، فصل في البيع : ٨/ ٣٢ ، دار الكتب العلمية بيروت )

والحديث الذي ذكره الزيبلعي رحمه الله تعالى أخرجه مسلم في السلام، باب استحباب الرقية من العين والنملة ... الخ: ٢٢٣/٢، قديمي)

(وأبو داؤد في الطب، باب في الرقي : ٢/٢ ٥، دار الحديث ملتان)

(۲) كيونك برعت توره ، وتى بجواصول شرع منقول ند ، و في باوجود دين مجى جائ اورية تم بطور علاق ورقيه بون كا بنا بخالص و ين ثيل مجماجا تا ابندا بدعت ثيل ب، بلد بدعت كي تعريف عليه وسلم من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة على خلاف الحق الملتقى عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة واستحسان ، و جعل دينا قويما و صواطاً مستقيماً ". (رد المحتار ، باب الإمامة : ١ / ٥ ١٠ ، سعيد) واستحسان ، و جعل دينا قويما و صواطاً مستقيماً ". (رد المحتار ، باب الإمامة : ١ / ٥ ١٠ ، سعيد) من قالت عائشة : فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما دخل بيتها ، واشتد و جعه : "أهر يقوا على من سبع قورب لم تحلل أو كيتهن " شم طفقنا نصّ عليه من تلك القرب حتى جعل يشير إلينا أن قد معلن " ... المحديث (صحيح البخاري ، باب العدرة ٢ / ١ ٨٥ ، قديمي)

## الصال ثواب وغيره كختم قرآن پرشيريني

الاست فقاء [۱۸۱۴]: يهال كارواج باوگ علاء حفاظ اور يجه علوم دين جانے والے لوگوں ہے ختم قرآن ، ختم خواجگان يااس كے علاوہ آور كسى قتم كاختم كراتے ہيں اور ايصال ثواب يا اپنے مقاصد كى دعائيں كراتے ہيں، پڑھنے والوں كو كھانا بھى كھلاتے ہيں اور يجھ روپئے پسے بھى ويتے ہيں، بيرواج شرعاً كيما ہے؟ روپئے پسے لينادينا كيما ہے؟ ابل استطاعت اس قتم كے پسے لے سكتے ہيں يانہيں؟ نيز كھانا كھا سكتے ہيں يانہيں؟ الحواب حامداً و مصلياً:

ایصالِ ثواب کے لئے قرآن پاگ ختم کرا کے بطور معاوضہ کھانا کھلانا درست نہیں،اس ہے ثواب نہیں ہوتا بلکہ گناہ ہوتا ہے،علامہ شامی نے اس کی تصریح کی ہے۔اہلِ استطاعت اور فقراء کسی کو بھی ایسا کھانا کھلانا اور پسے لینا درست نہیں (۱) مگر دیگر مقاصد مثلاً مقدّ مات کی کامیابی کے لئے اگر ختم کرایا جائے اور کھانا کھلایا جائے یا پسے دیئے جائیں تو یہ درست ہے، یہاں ختم ہے مقصور مخصیل ثواب نہیں بلکہ دوسرا کام مقصور ہے (۲)۔ واللہ سجانہ تعالی اعلم۔

حرره العيدمجمود غفي عنه دارالعلوم ديوبند، ۲۱۰/۱۰/۸۵ هـ

(۱) "قال تاج الشريعة في شرح الهداية: إن القرآن بالأجرة لايستحق الثواب لاللميت ولا للقارى. وقال العيني في شرح الهداية: ومنع القارى للدنيا، والآخذ والمعطى آثمان. فالحاصل: فإذا لم يكن للقارى ثواب لعدم النية الصحيحة، فأين يصل الثواب إلى المستاجر " ولو لا الأجرة، لماقر أأحد لأحد في هذا الزمان اهـ". (رد المحتار ، باب الإجارة الفاسدة: ١/١ ، معيد)

(٢) "وما استدل به بعض المحشين بحديث البخاري في اللديغ ..... لأن المتقدمين المانعين الاستيجار مطلقاً جوزوا الرقية و لو بالقرآن ، كما ذكره الطحاوي رحمه الله تعالى ؛ لأنها ليست عبادة محضة بل من التداوي". (رد المحتار ، باب الإجارة الفاسدة : ٢/٥٤، سعيد)

(والمراد بالحديث هو الذي رواه البخاري رحمه الله تعالى في الظب ، باب الرقى بفاتحة الكتاب: ٨٥٣/٢ ، قديمي )

## ایصال تواب کے لئے مجلس

سوال [۱۵]؛ ہمارے علاقہ گجرات میں ختم قرآن کر کے ایصال ثواب کا پیطریقہ کہ مجدوں میں بورڈ پر سیاعلان کلھ دیاجا تا ہے کہ مثلاً آج نماز جمعہ یا نماز عشاء کے بعد فلاں صاحب کے ایصال ثواب کے لئے ختم قرآن کی مجلس رکھی گئی ہے۔ بعد ختم قرآن کے نہ کوئی شیرینی ہوتی ہاور نہ کوئی رسم ورواج ہے تو مجموعی طریقہ سے ختم قرآن کر کے ایصال ثواب کرنا ازروئے شرع جائزہ یا نہیں ؟ بعض حضرات اہل علم اس پرنگیر کرتے ہیں گین جب کوئی اہم شخصیت انتقال کرجاتی ہے تو خود ہی اہتمام کر کے قرآن کی مجلس کا انعقاد کرتے ہیں۔

کوئی اہم شخصیت انتقال کرجاتی ہے تو خود ہی اہتمام کر کے قرآن کی مجلس کا انعقاد کرتے ہیں۔
الہواب حامداً و مصلیاً:

جود حفرات اس پرتگیر کرتے ہیں اور کسی اہم شخصیت کے لئے اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ نگیر کس درجہ حقیر ہے۔ صورت مسئولہ میں قرآن خوانی کے لئے بلایا نہیں جاتا بلکہ جولوگ نماز عشاء یا نماز جمعہ پڑھنے کے لئے آتے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ ہماری میت کیلئے ایصال تو اب بھی کرتے جائیں۔
اس میں کوئی مضا گفتہ نہیں ، میت کونغ ہوتا ہے پڑھنے والوں کو تواب بھی ملتا ہے۔ صدیث شریف میں موجود ہے کہ جو نفی مضا گفتہ نہیں ، میت کونغ ہوتا ہے پڑھنے والوں کو تواب بھی ملتا ہے۔ صدیث شریف میں موجود ہے کہ جو نفی قبرستان میں گزرے اور گیارہ ہارہ مرتبہ " قبل هو اللہ" پڑھ کراموات کو تواب بخش دے تو بعد دالاموات اس کو بھی ثواب ملت کا تواب دوسروں کو جہی ایس سنت کا مسلک ہے۔ معتزلہ مطلقاً دید ہو ہی ایل سنت کا مسلک ہے۔ معتزلہ مطلقاً

(۱) "استلت عن الحكمة في قراء ة سورة الإحلاص أحد عشر مرة لمن دخل المقابر، فقلت: أما الحديث الوارد بذلك فهو عن على بن أبيي طالب رضى الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "من مرّ على المقابر، وقرأ: قل هو الله أحد إحدى عشرة مرةً، ثم وهب أجرها للأموات، أعطى من الأجر بعد د الأموات، أخرجه الديلمي في مسند الفردوس من طريق عبدالله بن أحمد وهذا الحديث من نسخة، قال الذهبي: إنها موضوعة باطلة، ماتنفك عن وضع عبدالله أو وضع أبيه أحمد، وقال ابن الجوزى في الموضوعات في أحمد: هو محل النهمة وقد رواه أبوبكر النجاد في سننه والقاضي أبو يعلى والدار قطني فيما عزاه إليهم الشمس محمد بن ابراهيم بن عبدالواحد المقدسي الحنبلي في "وصول القراءة إلى الميت" له، وأظنهم أخرجوه من هذ الوجه"، فالله أعلم". المقدسي الحافظ السخاوي: ٢/ ٢٥، ٥٥، رقم المسئلة: ٢٦ ا، دارالوأيه، رياض)

ایسال ثواب کے منکر ہیں (۱) ۔ عامۃ ایسال ثواب کے ساتھ کچھ غیر ثابت رسوم اور بدعات کاشمول ہوتا ہے ان سے پوری احتیاط لازم ہے ۔ شامی وغیرہ میں بھی اس کوقوت سے روکا گیا ہے (۲) ہستقل ایک رسالہ بھی ، شامی کا اس مسئلہ پرموجود ہے (۳) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

املاه العبدمحمودغفرليه دارالعلوم ديوبند

# ایصال ثواب کے لئے تاریخ ودن کی تعیین

سدوان[۱۱]: ایصال ثواب کے لئے تاریخ ودن ووقت ومہینہ کی تعیین و تحقیق کوئر وہ وممنوع بتایا گیاہے مگر خبوت میں کوئی حدیث صرح کی نقل نہیں فر مائی گئی، تفسیر کبیر وتفسیر درمنثور وغیرہ میں سیرحدیث نقل ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبور شہداء پر ہرسال پہلے دن کوتشریف لے جاتے تھے اوران کے لئے دعاء فرماتے تھے (۴۲)۔

(١) "و لما كان الأصل كون عمل الإنسان لنفسه لا لغيره قدم ما تقدم (قوله: أن يجعل ثواب عمله لغيره) صلوةً أو صدقةً أو غيرها عند أهل السنة والجماعة ... و خالف في كل العبادات المعتزلة". (فتح القدير ، باب الحج عن الغير: ١٣٢/٣ ، مصطفى البابي مصر)

و في البحر الرائق: "و الأصل فيه أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره صلوةً أو صوماً أو صدقةً أو قر أة قر آن أو ذكراً أو طوافاً أو حجاً أو عمرةً أو غير ذلك عند أصحابنا ، للكتاب والسنة". (باب الحج عن الغير: ١٠٥/٣) رشيديه)

(و كذا في رد المحتار باب الحج عن الغير: ٢ / ٩٥ م، سعيد)

(٢) (راجع للتفصيل الحاوى على ثلثة صفحات من رد المحتار ، باب الإجارة الفاسدة: ١٥٥/٦ - ٥٥ ، سعيد)

(٣) (رسالة ابن عابدين من مجموعة رسائله المسماة ''شفاء العليل و بل الغليل في حكم الوصية
 بالختمات و التهاليل''.مطبوعه سهيل اكيدمي)

(٣) "روى ابن أبي شيبة: "أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يأتي قبور الشهدآ؛ بأحد على رأس كل حول، فيقول: "السلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقبي الدار". (رد المحتار، باب صلوة الجنائز، مطلب في زيارة القبور: ٢٣٢/٢، سعيد)

مشکوۃ شریف میں حدیث ہے کہ والدین کی قبر کی زیارت جمعہ کے روز کرنی چاہئے (۱)۔ چنانچہ زیارت کے سلسلہ میں فاتح بھی پڑھی جاتی ہے اورایصال ثواب بھی کیا جاتا ہے،اس ہارہ میں کوئی حدیث نہیں پائی جاتی ہے کہ بلا عیمین و تحقیق کے ثواب پہنچتا ہے جب ثواب دونوں طرح سے پہنچتا ہے تو پھرایک صورت کو سنت اور دوسری کو بدعت کیوں گہا جاتا ہے؟

الہٰذا اس کے متعلق اگر کوئی حدیث صرح کے ہوتو نقل فرمایئے ور نہ بیتحریر فرمایئے کہ اس کے متعلق کوئی حدیث صرح جنہیں ہے۔

الجواب حامدأومصلياً:

جس شیء کی تعیین شخصیص شارع ہے جس درجہ میں منقول ہے اس کا انکار نہیں (۲) اور جس شئ کی منقول نہیں ، جیسے تیجہ، حیالیسوال (۳) وغیرہ اس کی تعیین و شخصیص اپنی طرف ہے کرنا ہدعتِ ممنوعہ اور مداخلت

(۱) "وعن محمد بن النعمان يرفع الحديث إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "من زار قبر أبويه أو أحدهما في كل جمعة ، غفر له، و كتب برأ ". رواه البيهقي في شعب الإيمان مرسلا". (مشكوة المصابيح، كتاب الجنائز ، باب زيارة القبور ، ص:۵۳ ، قديمي)

(۲) يعنى اس صدتك توتعيين منقول بك كه ابتداء سال مين زيارة قبورگ جائ يا هر جمعه كووالدين كى قبرول كى زيارت كى جائ ، ليكن بات اگراس صدتك محدود تدر ب بلكه ان دنول مين قبرول اور مزارول پر ميلے اور عوس منعقد كئے جائيں تو اس كا شرع شريف ميں گوت نييں ہے، بلكه ايئ كوحديث ميں نصارى اور يهود كاتمل بتا كرمستى لعنت قرار ديا گيا ہے، فرمايا: "لعن الله اليه و د و السحارى ، اتخذوا قبور البيانه مساجد". الحديث. (صحيح البخارى ، كتاب الجنائز ، باب ما يكره من اتخاذ المسجد على القبور الرائك ا ، قديمى)

(٣) قبال ابن الهمام: "ويكره اتخاذ الضيافة من أهل الميت؛ لأنه شرع في السرور لا في الشرور، وهي بدعة مستقبحة اهـ". (فتح القدير، قبيل باب الشهيد: ٢/٢/٢، مصطفى البابي الحلبي، مصر)

روكذا في البزازية، كتاب الصلوة، الخامس و العشرون في الجائز، نوع آخر: ١/٨، رشيديه) وقيم حملية من من المناب العامس عبد عليه عند المعالم عند المعالم المام المام المام المام المام المام المام المام

' قسوم ودجم و چهلم وغیره بدعات و ماخوزاز کفار بنوداست .... ترگ چنین رسوم واجب است که ۱۴ من تشبه بقوم ، فهو مههم". و برگاه طعام چنین بدعات متلبس شد، بهترآ کداین چنین طعام نخورده شووکه: "دع همایسوییک المبی ممالایوییک". (امداد الفتاوی، کتاب البدعات، عنوان، "فاتحدری": ۲۱۱،۲۱۰، مکتبه دار العلوم، کراچی)

فی الدین اورتقبید مطلق ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حرره العبرمجمود گنگو بی عفاءالله عنه عین مفتی مدرسه مظاہرعلوم سہار نپور ۳۰/شعبان/۲۲ هـ۔

غيرمسلم كوثواب يهنجانا

مىدوال[۱۷]: ا....غیرمسلم کوقرآن پاک وغیره کا تواب بخشاجا ئز ہے یانہیں؟

ایصال ثواب پرجائے پیش کرنا

سوال[۱۸]: ۲..... کھے مسلمان ماہانہ یا ہفتہ وارا یک مقام پر یا مختلف مکانات پرقر آن شریف پڑھ کراپنے احباب اوراعز ااور تمام اہل اسلام کی روح کوثواب بخشتے ہیں اور صاحب خانہ اخلاقاً چائے وغیرہ پیش کرتے ہیں تواس صورت سے سب کوئل کر قرآن پڑھنا اور چائے وغیرہ کا استعال کرنا کیسا ہے جب کہ یہ پروگرام گاہ بگاہ ترک کردیا جاتا ہو؟

الجواب حامداً و مصلياً :

ا....نا جائزے(۱)۔

ایصال ِثواب کے لئے تاریخ مقرر کرنا

سے وال [19]؛ فاتحہ کاشری ثبوت، کھانا سامنے رکھ کرفاتھ دینا، تیجہ، دسواں ، چالیسواں کرنا کیسا ہے؟ صرف تیجہ کے دن چنوں پرکلمہ پڑھوانا ، عوام وخواص کواس کا کھانا اور کھلانا کیسا ہے؟ نیز شپ برات میں حلوا پکا کرنیزان کی فاتھ کرنا، محرم میں کھچڑا بکوانا، شربت اور پانی کی سبیلیں لگوانا ، مجلس کرنا اور گیار ہویں کرنا کیسا ہے؟

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى : ﴿مَا كَانَ لَلْنِبِي وَالَّذِينَ آمِنُوا أَنْ يَسْتَغَفِّرُوا لِلْمَشْرِكِينَ﴾ (سورة التوبة : ١١٣)

<sup>(</sup>٢) (تقدم تخريجه من رد المحتار وغيره تحت عنوان "ختم كي بعدكمانا")

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ایسال اواب غریبول کو کھانا، کیڑا وغیرہ ضرورت کی چیزیں دے کر، نماز، قرآن شریف بہتی پڑھ کر،
روزہ رکھ کر، جج کرتے ،غرض ہرنیک کام کر کے جب بھی توفق ہودرست اور نفع بخش ہے(۱) ۔ نماس میں تاریخ
گ قید ہے کہ شب برات کی ۱۴ محرم کی ۱۰ روئے الثانی کی ۱۱ / تاریخ ہو، ندونوں کا حساب ہے کہ تیسرا، دسواں،
علی قید ہے کہ شب برات کی ۱۴ محرم کی قید ہوکہ حلوہ بھی ٹوفق کی اا / تاریخ ہو، ند بیئت کی قید ہے کہ چنول پر کلمہ طیبہ
علی لیسواں دن ہو، نماس میں کسی چیز کی قید ہوکہ حلوہ بھی ٹرا، شربت، پانی ہو، ند بیئت کی قید ہے کہ چنول پر کلمہ طیبہ
پڑھا جائے یا کھانا سامنے رکھ کرفاتحہ دی جائے ، نہ سور توں اور آیتوں کی تخصیص ہے کہ قل پنج آیت ہو، نہ اُور کسی
قشم کی قید ہے، ان سب قیدول کو ختم کردیا جائے کہ بیشر عائے اصل ہیں (۲) ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے
بغیران قیدوں کے ثواب بہنچایا ہے۔

اگر بیعقیدہ ہو کہ بغیران قیدوں کے تواب نہیں پہنچا تو بیعقیدہ غلط ہے اس سے توبدلازم ہے۔ بعض لوگوں کا بیعقیدہ ہے کہ روزی تقسیم کرنا بڑے پیرصاحب کے سیرد ہے، اگر ہم گیار ہویں شریف نہ کریں گے تو بڑے پیرصاحب ناراض ہو کر ہماری روزی بند کردیں گے، بیعقیدہ مشرکانہ عقیدہ ہے (۳)۔ (اللہ محفوظ بڑے پیرصاحب ناراض ہو کر ہماری روزی بند کردیں گے، بیعقیدہ مشرکانہ عقیدہ ہے کہ خصوص تاریخوں میں رومیں آتی ہیں، اگرایصال ثواب نہ کیا تو وہ لعنت کرتی ہیں رکھے ) بعض کاعقیدہ بیہ کہ کھوٹ کرتی ہیں۔

رًا ) (تـقـدم تخريجه من الهداية و فتح القدير والعناية على الهداية على هامش فتح القدير والبحر الرائق كلهم في باب الحج عن الغير ، تحت عنوان: "ايصال ثواب كـ الرجمل")

وأيضاً في مراقى الفلاح: "فللإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره عند أهل السنة والجماعة ، صلاق كان أو صوماً أو حجاً صدقة أو قرآء قاللقرآن أو الأذكار أو غير ذلك من أنواع البر، ويصل ذلك إلى الميت وينفعه". (كتاب الجنائز، فضل في زيارة القبور، ص: ١٢٢، ١٢٢، قديمي) ذلك إلى الميت وينفعه". (كتاب الجنائز، فضل في زيارة القبور، ض: ١٢٢، ١٢٢، ، قديمي) واللكنوي رحمه الله تعالى : "اين طور خصوص ندورزمان تخضرت في اللكنوي وعمه الله تعالى : "اين طور خصوص ندورزمان تخضرت في الله تعالى عليوسلم اور، و قد درزمان خلفاء، بلك وجود آن در قرون مشهود لها بالخير اند، منقول نشده، وحالاً در حريين شريفين - زاوي القد تعالى شرفا عادات خواص نيست ........ واين راضروري دائستن ندموم است " . (مجموعة المفتاوي على هامش خلاصة الفتاوي ، كتاب الصلوة باب الجنائز : ١ / ٩٥ ا ، امجد اكيلامي)

(٣) لأن الله تعالى قال: ﴿ إن الله هو الوزاق ذو القوة المتين ﴾. (الذاريات: ٥٨)
 وقال تعالى: ﴿ هل من خالق غير الله يرزقكم من السمآء والأرض ﴾. (الفاطر: ٣)

ميه بهي غلط ب-ايصال ثواب كركي غريبول كو كلايا جائه ، مالدارول كونبين : " ويكره اتحاد الطعام في اليوم الأول والثالث و بعد الأسبوع الخ". شامى ٦٠٣/١ (١) \_ فقط والتدسجان تعالى اعلم \_ حرره العبر محمود غفر له مدرسه جامع العلوم كانپور \_

ایصال تواب کے لئے تاریخ متعین کرنا اور اوقات مدرسہ میں مدرسین وطلبہ کا ایصال ثواب کرنا

سوال[۸۲۰]: خاص وعام میں ہے جب کسی کا نقال ہوجائے اکثر مساجداور مداری میں بالغ و نابالغ سب کوجمع کر کے قرآن شریف ختم گراتے ہیں ،احادیثِ شریفه میں ایصال ثواب مطلق آیا ہے ،اس میں چند شبہات پیش آتے ہیں جوحب ذیل ہیں:

ا - اس ہیئت کے ساتھ قر آن شریف ختم کرنااوراس کا ثواب پہو نیچانے کا ثبوت زمانہ خیرالقرون ہے۔ ثابت ہے یانہیں؟

۲-اگرز مانه خیرالقرون سے ثابت نه ہوتو بدعت ہے یانہیں؟

۳- جب سب ایک جگه جمع به وکر پڑھیں گے تو اور افسان کا النقر آن فاستمعواله و انصنتوا کا کے خلاف ہوگا مانہیں؟ خلاف ہوگا مانہیں؟

ايصال ثواب كواخبار ميں شائع كرنا

سدوال[۱۸۲]: هم سب ایک جگه جمع به وکر پژهنااوراس کا ثواب پینجانااوراس کواخبار میں شائع کراناریا به وگایانہیں؟

ه ....قران شریف ختم کر کے اس کے ثواب پہنچانے کا شرعاً کیا قاعدہ ہے؟ ۲ ....ختم قرآن شریف کے لئے منیجرمدرسداور مہتمم مدرسہ سے اجازت لینے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ الحواب حامداً و مصلیاً:

٢٠١ - يصال ثواب كا جوطر يقه مروج ہے يعني ميت كے انتقال سے تيسر ہے روز جمع ہوكر تلاوت قر آ ن

<sup>(</sup>١) (رد المحتار ، باب الجنائز ، مطلب في كراهية الضيافة من أهل الميت : ٢/٠٠٠ ، سعيد )

کی جاتی ہے اور چنوں پر شہیج پڑھی جاتی ہے ،خیر القرون سے اس کا ثبوت نہیں (۱) لہذا اس ہیئت کے ساتھ ایصال ثواب کرنا ہدعت ہوگا۔ "کل محدثۃ بدعۃ و کل بدعۃ ضلالۃ" (۲)۔

۳- ایک جگه جمع موکرقر آن شریف پڑھنا نا جائز نہیں بلکہ فقہا ءرمہم اللہ تعالی گنجائش اورا جازت بھی تحریر فرماتے ہیں:

"و في الدر السنيفة عن القنية؛ يكره للقوم أن يقر أوا القران جملة لتضمنها ترك الإستماع والإنصات. و قبل: لا بأس به " طحطاوی علی مراقی الفلاح، ص: ۸۸ (۳) ۔

هم - اگر شيت يه ب كه دوسرول كور غيب بمواوروه بھى ايصال تواب ميں شريك بول يا كوئى أورا جھى موافق شرع نيت ہے تب تو رياميں داخل نہيں (٣) اورا گرا بى شهرت اور برا اكى مقصود ہے تو البنة رياميں داخل ہے اور ريانا جائز ہے (۵) ۔

عداور ريانا جائز ہے (۵) ۔

۵-قرآن شریف پڑھ کرمیت کوثواب پہونچانے کی نیت کر لینے سے ثواب پہنچ جا تا ہے، زبان سے کہنا بھی مستحسن ہے(۲)۔

(۱) قال العلامة المناوى رحمه الله تعالى تحت حديث : " من أحدث في أمرنا هذا .... الخ ": أي أنشأ و اخترع وأتى بأمر حديث من قبل نفسه .... - (ما ليس منه): أي رأياً ليس له في الكتاب والسنة عاضد ظاهر أو خفى ، ملفوظ أو مستنبط (فهو رد): أي مردود على فاعله لبطلانه". (فيض القدير شرح الجامع الصغير : ١١/٩ ٥٥٩ ، مكتبه نزار مصطفى الباز رياض)

(٢) ( أخرجه ابن ماجه في مقدمته ، باب اجتناب البدع والجدل ، ص: ٢ ، قديمي )

(٣) (حاشية الطحطاوي على المراقي، كتاب الصلوة ، قبيل باب ما يفسد الصلوة ، ص: ١٨ ، قديمي)

(٣) "علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه على المنبر يقول:
 سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: "إنما الأعمال بالنيات" - الحديث . (صحيح

البخاري ، باب كيف كان بدء الوحي الخ : ٢/١ ، قديمي

(۵) "قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم: "من سمّع سمّع الله به، و من يو آء يو آء الله به". (صحيح البخارى ، كتاب الرقاق ، باب الرياء والسمعة : ٩ ٢٢/٢ ، قديمي)

( وابن ماجة في الزهد ، باب الريآء والسمعة ص: ١٠ ٣ ، قديمي)

(٦) " و يقرأ من القرآن ما تيسر له ..... ثم يقول: أللهم أو صل ثواب ما قرأنا ٥ إلى فلان أو إليهم". =

7- اگر مدرسہ کے وقت میں ملازمین مدرسہ کا کام نہ کریں بلکہ ختم قرآن میں مشغول رہیں تو مہتم مدرسہ سے اجازت کی ضرورت نہیں کیونکہ مدرسین اجیر خاص بیں اجازت کی ضرورت نہیں کیونکہ مدرسین اجیر خاص ہیں (۱)۔ اگر طلبہ ختم قرآن شریف میں شریک ہونا چاہیں مدرسہ کے وقت میں توجیسا کہ اپنی دوسری ضروریات کے لئے مدرسہ سے رخصت لیتے ہیں ای طرح ایسے مواقع پر بھی رخصت لے گرشر یک ہونا چاہئے۔ فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمجمود گنگو ہی عفااللّٰہ عنه ، معین مفتی مدرسه مظاہرالعلوم ، ۲/۳/۱۷ هـ۔

جوابات درست ہیں: عبداللطیف،سعیداحدغفرلہ۔ صحیح بندہ عبدالرحمٰن غفرلہ۔

ایصال ثواب کرنے والوں کو کچھ ہدید ینا

سوال[۸۲۲]: کسی مخص نے ایصال ثواب کے لئے قرآن پڑھا پھراس پڑھنے والے گولٹد کچھ پیسہ دیدیا بلا مائے تو یہ پیسہ لینا جائز: یا نا جائز؟ بینووتو جروا۔

### الجواب حامداً و مصلياً:

اگرخالصاً لوجہ اللّہ قرآن شریف پڑھا اوراس کا ثواب پہنچایا، پڑھے والے کے ذہن میں اس کا خیال نہیں تھا کہ یہاں سے کچھ ملے گا، نہ پڑھانے والے کے ذہن میں پہتھورتھا کہ اس پڑھنے والے کو کچھ دینا ہوگا، نہ اس کا رواج ہے کہ پڑھنے والے کو کچھ دینا ہوگا، نہ اس کا رواج ہے کہ پڑھنے والے کو کچھ دیاجاتا ہو بلکہ بعد میں کچھا حسان پڑھنے والے کے ساتھ کر دیا، اگریہ بیسہ نہ دیاجاتا تو پڑھنے والے کے ساتھ کر دیا، اگریہ بیسہ نہ دیاجاتا تو پڑھنے والے کو سی سم کی گرانی نہ ہوتی تو یہ بیسہ لیناجائز ہے، ور نہ ناجائز ہے۔

کیونکہ بقاعدہ المعووف کالمشروط بیاستیجار کے علم میں ہےاوراستیجارعلی تلاوۃ القرآن ناجائز ہے ایسی صورت میں پیسہ لینے والے اور دینے والے کو گناہ ہوگا پیسہ کی واپسی ضروری ہے۔

"والمذهب عندنا أن كل طاعة يختص بها المسلم فالإستيحار عليها عالل". رمحه م

<sup>= (</sup>رد المحتار ، باب صلوة الجنائز ، مطلب في زيارة القبور : ٢٣٣/٢ ، سعيد)

<sup>(</sup>۱) "والثاني: و هو الأجير الخاص ..... و هو من يعمل لواحد عملاً مؤقتاً بالتخصيص ويستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة الخ". (الدر المختار ، كتاب الإجارة ، باب ضمان الأجير : ١٩/٦، سعيد)

الأنهر، شرح ملتقى الأبحر، ص: ٢/٣٨) (١) "ثم قرأة القرآن وإهدائها له تطوعاً بغير أجرة يصل إليه، وأما لوأوصى بأن يعطى شي، من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره، فالوصية باطلة؛ لأنه في معنى الأجرة \_ كذا في الاختيار". شرح فقه اكبر، ص: ٢٠١ (٢) والبسط في رد المحتار (٣) - فقط والثراعلم - حرره العبرمجمود تنكوبي عفا التدعنه معين مفتى مظاهر علوم سهار نيور، ١٢ (٨/ ٥٠ هـ ـ

الجواب صحيح: سعيداحمه غفرله، مصحيح: عبداللطيف،١٣٠/ شعبان/ ٥٤ هـ ـ

مرةجه طريقه برايصال ثواب

سوال [۱۲۳]: مروبہ فاتح جس کا طریقہ ہیہے کہ کھا نایا مٹھا کی رکھ کر بچھ سورتیں اور آبیتیں پڑھ کرموتی کو تواب پہو نچاتے ہیں اور بعض طریق میں خاص تاریخیں اور مہینے اور جگہ، طعام وغیرہ بھی مخصوص ہے، مثلاً: امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ کا کوئڈ ارجب کی ۱۲٪ تاریخ کو کیا جاتا ہے اوراس کا طریقہ ہیہ کہ ایک گورا کوئڈ الے کر اس میں بچھ طوا، بچو طوا، بچوری اور ویگر مٹھا کیاں جمر کر اوراتنی ہی جگہ لیپ کرجس میں کوئڈ آ سکنے، کوئڈ ہے کوائل میں رکھ کر چندا حباب کو بلا کرائل کوئڈ ہے میں ای جگہ بھا کر کھلانے کو ضروری سمجھٹے میں ، یار جب ہی میں بیوی کو صحف کرتے ہیں جس کومر فہیں کھا سکتے بلکہ سہا گن عورتوں کے سوانیو ویا نکاح ثانی شدہ عورت کو بھی کھانامنع بتایا جاتا ہے۔

دسوال، بیسوال، چالیسوال یاششمای یابری وغیره رسومات کودین کی با تین سمجھ کرکرنا جائز ہے یانہیں؟ اگر جائز ہے تو ان افعال مذکورہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا یانہیں؟ تو آپ نے ایصال ثواب کا کیا طریقه اختیار فرمایا اور شریعت میں اس طریقه کم کورہ بہ حیثیت خاصہ کے ساتھ صاف لفظوں میں مکمل طریقے کے مذکور ہے تو دلائل ہے ثابت کرے مشکور فرمادیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایصال کا کیا طریقہ اختیار فرمایا؟ مدل

<sup>(</sup>١) (كتاب الإجارة ، باب الإجارة الفاسدة : ٣٨٣/٢ ، ذار إحياء التراث بيروت)

<sup>(</sup>٢) (شرح الفقه الأكبر، ص: ٣١، أواخر مطلب: الدعاء للميت ينفع خلافاً للمعتزلة، قديمي)

<sup>(</sup>٣) "تنبيه: قال في البحر: "و لم أو حكم من أخذ شيئاً من الدنيا ليجعل شيئاً من عبادته للمعطى ، و ينبغى أن لا يصح ذلك اهم: أى لأنه إن كان أخذه على عبادة سابقة يكون ذلك بيعاً لها، وذلك باطل قطعاً، وإن كان أخذه ليعمل ، يكون إجارةً على الطاعة، و هي باطلة أيضاً كما نص عليه في المتون والشروح الخسرة و المحتار ، باب الحج عن الغير : ٥٩٥/٢ ، سعيد)

مع حوالہ جات ارشاد فرمادیں اورا فعال مذکورہ ائمہ اربعہ یا خاندانِ اربعہ کے کسی بزرگ سے منقول ہیں؟ حضرت عبد القاور جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ سے لے کر حضرت چراغ دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ سے ثابت فرما کرمشکور فرمادیں۔فقط۔ نواب الدین ، ہندوراؤ، کی گلی دہلی ۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

نفس ایصال تواب بلاالتزام تاریخ، دن ، ہیئت وغیرہ کے قرآن کریم بھیجے ،نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کر، غرباء کو کھانا ، کپڑا، نقذ وغیرہ کچھ دے کر جب تو فیق ہوشر عاً درست اور نافع ہے (۱) اور جوصور تیں سوال میں درج میں وہ بدعت اور نا جائز ہیں۔

حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ائمہ دین رحمہم اللہ تعالیٰ نے کبھی ایسانہیں کیا، بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں ، باغ وقف کر کے ثواب پہونچایا ہے۔ بعض نے نماز پڑھ کر، بعض نے حرب بعض نے جم کرکے۔ ایک دوحدیث نقل کرتا ہوں:

في صحيح البخارى (٢): "عن عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما أن: سعد بن عبادة رضى الله تعالى عنه توفيت أمه وهو غائب عنها فأتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم! إن أمى توفيت و اأنا غائب عنها فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: "نعم" قال: فإنى أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها". و في السنن: أسند أحمد عن سعد بن عبادة أنه قال: يا رسول الله! إن أم سعد ماتت فأى الصدقة أفضل؟ قال: "الماء" فحفر بئراً، و قال: هذا اهـ". كتاب الروح (٣)-

(۱) (تقدم تخريجه من الهداية للمرغيناني و فتح القدير لابن الهمام والعناية للشيخ أكمل الدين محمد والبحر الرائق لابن نجيم وغيرهم رحمهم الله تعالىٰ كلهم في باب الحج عن الغير، فراجعه، تحت عنوان: "ايصال واب ك ليم المحلم")

(۲) (صحیح البخاری ، کتاب الوصایا، باب الإشهاد فی الوقف والصدقة والوصیة: ۱/۳۸۷)
 (والترمذی فی الزکوة ، باب ما جاء فی الصدقة عن المیت: ۱/۵۵۱، سعید)

(٣) (رواه أبو داؤ د في الزكوة ، باب في فضل سقى الماء: ١ /٢٣٣ ، مكتبه امداديه ملتان)

( والنسائي في الوصايا، باب فضل الصدقة عن الميت: ١٣٢/٢ ، قديمي) ...........

"عبن أبي هويرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من دخل المقابر، ثم قرأ فانحة الكتاب و قل هو الله أحد وألهاكم التكاثر، ثم قال: أللهم إنى قد جعلت ثواب ما قرأت من كلامك لأهل المقابر من المؤمنين والمؤمنات، كانوا شفعاء له إلى الله تعالى".

عن الشعبي قال: كانت الأنصار إذا مات لهم الميت اختلفوا إلى قبره يقرؤن له القرآن". شرح الصدور (١) ـ فقط والترسجان تعالى اعلم ـ

الجواب صحیح سعیداحمه غفرله،۵/شعبان/۲۲ ههـ

ايصال ثواب بركهانا

سنوال[۸۲۳]: مرده كے لئے ثواب رسانی كرنااور پيمراس جگه كھانايار و پيه ليناجائز ہے يائيس؟ الجواب حامداً و مصلياً:

یہ جائز نہیں، شامی نے اس پر مفصل استدلال کیا ہے(۲)اور مستقل رسالہ تصنیف کیا ہے(۳)۔ فقط واللّٰداعلم یہ

حرره العبرمحمودغفرليب

تسى دوسرے مقام پر جا كرايصال ثواب كرنااور كھانا

ســـوال[٨٢٨]: ايك جُله بهت دورختم قرآن ميں ايك شخص گيااورا گروماں نه كھائے تو بھوكا آنا

= (و مشكوة المصابيح كتاب الزكوة ، باب فضل الصدقة ، ص: ١٩٩ ، قديمي)

(١) (شرح الصدور لجلال الدين السيوطي، ص:١٣٥ ، مطابع الرشيد بالمدينة المنورة)

(٢) من جملة مبحثه الحاوى على ثلاث صفحات ما قال: "قال تاج الشريعة في شرح الهداية: إن القرآن بالأجرة لا يستحق الثواب ، لا للميت و لا للقارى. و قال العيني في شرح الهداية: ويمنع القارى للدنيا، والآخذ والمعطى آثمان". (رد المحتار، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، مطلب: تحرير مهم في عدم جواز الإستيجار على التلاوة الخ: ١/ ٥٤ ، ٥٤ ، سعيد)

(٣) (شفاء العليل و بل الغليل في الوصية بالختمات التهاليل ، من مجموعة رسائل ابن عابدين ، مطبوعه سهيل اكيدمي لاهور) پڑے گا کیونکہ دور ہے تواس جگہ بعد ختم قرآن کھانا کھاسکتا ہے یانہیں؟

### الجواب حامداً و مصلياً :

وہاں نہ کھائے(ا)اور وہاں جانے کی ضرورت نہیں ،ایصال ثواب اپنے مگان ہے بھی کرسکتا ہے۔ فقط واللّداعلم ۔

حرره العبدمحمودغفرلهبه

ایصال ثواب کے لئے دن کی تعیین

سے وال [۸۲۷]: مروہ کے لئے دن متعین کرنا کہ فلاں ون ثواب رسانی کی جائے گی ہے جائز ہے یا نہیں؟

### الجواب حامداً و مصلياً :

اس فتم کی تعیین کوعلامہ شامی نے روالحتار ، کتاب الجنائز میں مکروہ لکھا ہے (۲)۔ فقط واللہ اعلم ۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ دارالعلوم دیو بند۔

# ایصال ثواب کے کھانے کامسخق کون ہے؟

سوال[۱۵۲۵]: زیدکا کہناہے کہ حضرت مولا نارشیداحمد گنگوہی نوراللہ مرقد ہ وحضرت حاجی امداداللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی وحضرت مولا نا تھا نوی رحمہ اللہ تعالی نے فقاوی رشید بیر، اشر فیہ میں اس قسم کا فقوی ویا ہے صاحب رحمہ اللہ تعالی وحضرت مولا نا تھا نوی رحمہ اللہ تعالی نے فقاوی رشید بیر، اشر فیہ میں اس قسم کا فقوی ویا ہے کہ اگر چہارم، نتیجہ، حیالیسوال نہ کرے بلکہ حیالیس دن کے اندر ہی کسی دن کھا نا وغیرہ دیکا کر کھلا نا جا تزہے اور اس

(٢) "و في البزازية: ويكره اتخاذ الدعوة لقرآء ة القرآن، و جمع الصلحآء والقرآء للختم، أو لقرآء ة الورة قراء قلا المعراج ، و قال: و هذه الأفعال كلها للسمعة والسودة الأنعام أو الإخلاص و أطال في ذلك في المعراج ، و قال: و هذه الأفعال كلها للسمعة والسويآء ، فيحترز عنها ؛ لأنهم لا يسريدون بها وجه الله تعالى". (رد المحتار، باب الجنائز، مطلب في كراهية الضيافة من أهل الميت: ٢٣٠٠/٢، ٢٣١، سعيد)

(وكذا في البزازية على هامش الهندية ، كتاب الصلوة، قبيل الفصل السادس و العشرون في حكم المسجد: ٣/ ٨ ١ / شيديه)

<sup>(</sup>١) (تقدم تخريجه تحت عنوان: "ايسال ثواب پركمانا")

گھانے وغریب وامیر برکوئی کھاسکتا ہے اوراپیا کرنا اور کھانا دونوں جائز ہے۔ ہاں اگرامیراس کھانے کو کھائے تو اوراپیا کرنا ہے کہ دون ہے گا ، بیبال ایک عالم وین جو کے مظاہر علوم ہار نیورے فارغ شدہ ہیں ، ان کا کہنا ہے کہ حضرت کیم الامت مولا ناتھانوی رحمہ اللہ تعالی کی صحبت میں علوم ہار نیورے فارغ شدہ ہیں ، ان کا کہنا ہے کہ حضرت کیم الامت مولا ناتھانوی رحمہ اللہ تعالی کی صحبت میں تین سال گزارے ہیں اور وہ ہم خیال بھی ہیں ، گہتے ہیں کہ وہ میت کو ثوا ب پہو نچانے کی نیت سے اگر کوئی شخص چالیس دن کے اندر ہی کسی دن کھانا پکا کر کھا دی تو جائز ہے اوراس کھانے کو امیر وغریب سب کھاسکتے ہیں ، ہال امیر کے کھانے کا ثوا بنہیں ملے گالیکن امیر کھا سکتا ہے ، اس کو ہمارے علاء نے جائز کہا ہے اور یہی گھیگ ہے۔ میر کے کھانے کا ثوابی ومولانا تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا فتوی قاوی امدا دیہ وغیرہ میں موجود ہے ، میں حق ہمارے بیا کہنا ہے جب ایک عالم ہیں مولانا گنگوی ومولانا تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا فتوی قاوی امدا دیے وغیرہ میں موجود ہے ، میں حق سے بلکہ میلا دوغیرہ بھی لوجہ اللہ کیا جائے تو یہ جائز ہے۔ شیر نی کی تقسیم وغیرہ سب جائز ہے ۔ اب جب ایک عالم ہیں کھرات کو اور کو کو کو کو کہنا کہ کہنا کہ وہ کے ان برعات کو ترک کردیا تھا دو بھی اس طرف مائل ہو گئے۔ الہواب حامداً و مصلیاً :

زید کا جواستدلال آپ نے قال کیا ہے اس میں کسی ایک بھی حدیث کا حوالہ نہیں ، وہ حدیث کہاں ہے جس سے زید نے جبوت دیا ہے اس سے کھوا سے ، پہلے بھی ہم نے یہی پوچھااورحوالہ طلب کیا تھا۔حضرت مولا نا رشیدا حد گنگوبی وحضرت مولا نا اشرف علی تھا نوی نوراللہ مرقد حما کی کتابیں بدعات کی تر دید میں چھپی ہوئی ہیں وہ کشیدا حد گنگوبی وحضرت مولا نا اشرف علی تھا نوی نوراللہ مرقد حما کی کتابیں بدعات کی تر دید میں چھپی ہوئی ہیں ہیں ہیں ہیں اور کا میں ہے ، فتاوی رشید بیتین حصول میں ، براہین تا طعمہ اسی قتم کے مئلوں پر کھی کی ہے جس پر حضرت مولا نارشیدا حمد رحمہ اللہ تعالی کی تا سیدو تقریف ہے ، ایک ایک یہ بدعت کی جڑا کھا ڈکر پھینک دی گئی ہے۔

اصل مئلہ بیہ ہے کہ تمام اہل سنت والجماعت کے نزدیک میت کوثواب پیو نیجانا شرعاً درست اور مفید ہے (۱) گراس میں کئیر ثابت چیز کا اختلاط نہیں ہونا چاہئے ، انتقال میت کے وقت اور اس کے بعد جب بھی ول جا ہے تواب پیو نیجا یا جاسکتا ہے ،کسی دن یا کسی تاریخ کی اپنی طرف سے ایسی تین کرنا کہ اس کا التزام ہوغلط ول جا ہے تواب پیو نیچا یا جاسکتا ہے ،کسی دن یا کسی تاریخ کی اپنی طرف سے ایسی تین کرنا کہ اس کا التزام ہوغلط

<sup>(</sup>١) (تقدم تخريجه من باب الحج عن الغير من الهداية ، فتح القدير و رد المحتار وغيرها من كتب الفقه , فراجعه تحت عنوان: "ايصال أواب كالحجام")

ہے اور میت کو کھانے کا ثواب پہو نیجا نا ہوائ کے مستحق غرباء ومساکیین ہیں، مالدار نہیں۔ جہاں تک ہو سکے اس میں اخفاء جائے (۱) نام نمود نہ ہو(۲) اس کوتقریب نہ بنایا جائے۔

علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے روالحتار شرح درمختار (۳) اور تنقیح الفتاوی الحامدیہ (۴) میں اس پر مفصل بحث کی ہے۔ اور تبلیغ الحق (۵) المدخل (٦) میں بھی بحث مذکور ہے۔ مولا نااحر علی صاحب سہار ن پوری رحمہ اللہ

(۱) في صحيح البخارى: "باب صدقة السر، وقال أبو هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. "و رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه". وقوله تعالى: ﴿
اِن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقرآء، فهو خير لكم، ويكفر عنكم سيآتكم، والله بما تعملون خبير ﴾. (البقرة: ١/١)(كتاب الزكوة: ١/١١) قديمي)

و في الصحيح لمسلم: "عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "سبعة يُظلَهم الله في ظلم يوم لا ظل إلا ظلم" ... الحديث ... و فيه: "و رجل تصدق بصدقة ، فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله". (كتاب الزكوة ، باب فضل إخفاء الصدقة : ١/١ ٣٦، قديمي ) فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله". (كتاب الزكوة ، باب فضل إخفاء الصدقة : ا/١ ١٣١، قديمي ) في صحيح البخاري: "باب الرياء في الصدقة ، لقوله تعالى : "يا أيها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذي كالذي ينفق ماله رئاء الناس ، و لا يؤمن بالله واليوم الأخو الآية (البقرة : صدقاتكم بالركوة : ١/١٨١، قديمي)

"قال النبى صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرآء يراء الله به". (صحيح البخارى، كتاب الرقاق، باب الرياء والسمعة، كتاب الزهد، ص: ١٠٥، قديمى) كتاب الرقاق، باب الرياء والسمعة، كتاب الزهد، ص: ١٠٥، قديمى) (٣) (تقدم تخريجه من رد المحتار، باب صلوة الجنائز: ٢/ ٢٠٠، و ١/ ١٦٥ سعيد، تحت عنوان: "ايصال ثواب كيك ون كاتعين ")

(٣) (تنقيح الفتاوي الحامدية، كتاب الإجارة: ١٣٩/١، مطبعة ميمنية، مصر)

(٥) (لم أطلع على هذا الكتاب)

(۲)"و أما إصلاح أهل الميت طعاماً، و جمع الناس عليه، فلم ينقل فيه شيء، و هو بدعة غير مستحب، و ينبغي أن يكون التلبينة من أهم ذلك، لمّا ورد أنها تذهب الحزن". (المدخل لابن امير حاج: ٢٨٨/٣)، مصطفى البابي مصر)

تعالی کا فتوی میلا وشریف کے متعلق مستقل چھپا ہوا ہے جس پر بہت ہے اگا بر کے دستخط ہیں۔ مولا ناتھا نوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے رسالہ ''طریقہ مولد شریف''(۱) میں پوری تفصیل ہے۔ غرض الخابر کا مسلک مدت سے شائع شدو ہے، نہری جائز چیز کومنع کرنے کاحق ہے نہ کسی بدعت کوجائز کہنے کاحق ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔
حررہ العبد محمود غفر لہ دار العلوم و یو بند۔



(۱) '' دوسری صورت و محفل جس میں تیو و غیر مشروعه موجود ہوں ، جو کہ اپنی ذات میں بھی فتیج و معصیت ہیں ، مثلاً روایات موضوعہ خلاف واقعہ بیان کی جاویں ، یا خردوشر و دوخوش الحان لڑے اس میں غزال خوانی کریں ، یارشوت و مود کا حرام مال اس میں خرجی کیا جاوے ، یا حاضرین کا لباس وضع غیر مشروع ہوا دران کو امر حد ضرورت سے زیاد واس میں روشتی وفرش و آرائش مکان وغیر و کا تکلف کیا جاوے ، یا حاضرین کا لباس وضع غیر مشروع ہوا دران کو امر بالمعروف و نبی عن الممثل نہ نیا جاوے ، یا لوگوں کو جمع گرنے کا اہتمام بہت مبالغہ سے کیا جاوے کہ اس فقر راہتمام نما زوجها عمت و وعظ کے بائم وفت ہوتا ہو ، یا نثر ونظم میں حضرت میں تو ای جل شان نہ یا حضرات انہیاء میں ہم السلام یا حضرات ملاکھ میں مالے نہیں و گستا خی صراحة یا اشارة کی جاوے ، یا اس مجمع میں جانے سے نمازیا جماعت فوت ہوجا و سے یا وقت شک ہوجا و سے یا اس کا قو کی احتمال ہو ، یا بائی مجلس کی نیت اشارة کی جاوے ، یا اس کی مقول سلی الشرفعالی علیہ وسلم کو حاضر نا ظر جانا جاوے ، یا اور کوئی امراسی قسم کا خلاف شرخ اس میں پایا جاوے ، یہ ووصورت ہے جواکم عوام و جہلا ، میں شائع ہے اور شرعاً بالکس نا جائز اور گنا ہے ''۔ (طریقہ مولد شریف مجلیم الامت ، شری) (۳۰۲)

## مروجه صلاة وسلام كابيان

## وصلى الله عليك يارسول اللهُ '' كا ثبوت

بسوال [۸۲۸]: بعض علما عليات الله عليك يها رسول الله ، و سلم عليك يها عليك يها وسول الله ، و سلم عليك يها حبيب الله الملخ كويرُ هنا ناجارُ وبدعت كتب بين ، بجائه الله كورودا برا بيمى كريرُ هنا كورود يره هنا كيما عليات بجهت بين راس لئ مدينا كيم كوسلوة مُركوره اور درود بره هنا كيما ب؟ الرصلوة كاسى حديث كى كتاب مين ذكر بهاتو مهر بانى كركاس كاحوالد وياجائتا كهم بهى ال مراجى سے دور ربين و فقط معلى أنه بحم بهى ال مراجى سے دور ربين و فقط مالے والد و ياجائتا كه مم بهى ال مراجى سے دور ربين و فقط معلياً ؛

ورودابرا بیمی كایر صنابر جله سے درست اور موجب ثواب ب(۱) اور 'الصلوة و السلام عليك يا

(۱) 'عن كعب بن عجرة قال رضي الله تعالى عنه: قلنا: يا رسول الله! السلام عليك قد عرفناه، فكيف الصلوة عليك؟ قال: 'قولوا: ''أللهم صل على محمد و على آل محمد كماصليت على إبراهيم و على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، و بارك على محمدو على آل محمد كماباركت على إبراهيم و على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، و سنن النسائى ، كتاب السهو، باب كيف الصلوة على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم: ١/ ٩٠ ١ ، قديمى)

(و صحیح البخاری ، کتاب الدعوات ، باب الصلوة على النبي صلى الله تعالى عليه و سلم: ٢/٠٠٩، قديمي كتب خانه)

(والصحيح لمسلم، كتاب الصلوة، باب الصلوةعلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعد التشهد: ١ / ١ / ١ ، قديمي كتب خانه)

(وسنن أبسى داؤد، كتاب الصلوة ، باب الصلوة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعد التشهد: ١ /٤ ٢ ، مكتبه امداديه، ملتان)

(وسنن ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلوة، باب الصلوة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ص: ٦٣، قديمي) (وسنن الترمذي ، أبواب الوتر ، باب ما جاء في صفة الصلوة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ر سول الله " كومدينه پاك حاضر بموكر روضهٔ اقدى صلى الله عليه وسلم كے سامنے كھڑ ہے بهوگر بيره هناچا ہيے (۱) دور سے اس طرح پڑھنے ہے لوگول كوشيه بهوتا ہے كه حضرت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كو حاضر و ناظر سمجھ كر اس طرح پڑھا جار ہا ہے ، ول كا حال كسى كومعلوم نہيں (۲) ، اس لئے اس سے احتياط جا ہیے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالى اعلم وعلمہ آتم واحکم۔

حرره العبرمحمودغفرايه، وارتعلوم ويوبند،۱۲/۱۱/۱۱ هـ-

الجواب صحيح : بنده محمد نظام الدين دارلعلوم ويوبند،۱۲/۱۱/۱۱ م-۹ هـ

ا ذان کے بعد کچھ کلمات نصیحت

سوال[۱۹]: ہمارے بیہال کئی سال سے جمعہ کے روز مسجد میں اذان کے بعد صلوۃ پکاری جاتی ہے، پھرسب لوگ سنت نماز کے لئے گھڑے ہوجاتے ہیں، بعد میں موذن عصالے کر "ان اللّٰہ" یا"لقد جا، کے۔" پیاردو میں کچھ نسیحت کر کے وہ عصاا مام صاحب کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ کیا پیا طریقہ بھے ہے؟ اگر ہے تو کسی معتبر کتاب حدیث سے معلوم کریں۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

میطریقه ندقر آن کریم میں ہے، نہ حدیث شریف میں ، نہ خلفاء راشدین کے حالات میں ، نہ دیگر صحابہ

(۱) "روى أبو حنيفة رحمه الله تعالى في مسنده عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: "من السنة أن تأتى قبر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من قبل القبلة ،و تجعل ظهرك إلى القبلة ، و تستقبل القبر بوجهك، ثم تقول :السلام عليك أيهاالنبى و رحمة الله و بركاته وعلى ماذكرنايكون الواقف مستقبلاً وجهه عليه الصلوة والسلام و بصره ، فيكون أولى، ثم يقول في موقفه: السلام عليك يارسول الله ، السلام عليك يا حيب الله ، السلام عليك يا سيد ولد آدم النه ، السلام عليك يا مصطفى النه السلام عليك الهداية ، كتاب الحج ، مسائل منثورة ، المقصد الثالث : ١٨١،١٨٠ ، مصطفى البابي الحلبي ، مصر)

(٢) قبال الله تعمالين: ﴿إِن الله عماليم غيرب السموات والأرض،إنه عليم بذات الصدور﴾. ( آل عمران: ٢٩)

کرام کی واقعات میں ، نہائمہ مجہتدین کے فقہ میں ،لہذاالی چیزاگر چیصورۃً اچھی معلوم ہوتی ہوگر در حقیقت وہ نہ خدا کا تھم ہے اور نہ رسول کا تھم ہے ، نہ مسئلہ 'فقہ ہے ، بلکہ وہ دین کے نام پرنئی چیز ہے جس کو وین سمجھا جار ہا ہے(۱) اس لئے اس کانزک کر نالازم ہے(۲) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حرره العبرمحمود غفرله، وارتعلوم ويو بند،۱۳/۱۰/۹۶ هـ-

الجواب صحيح: بنده محمد نظام الدين غفرله دا ربعلوم ديو بند بهما/ ١٠/١٠ هـ-

ا ذان ہے پہلے درود شریف پڑھنا

سے وال[۸۳۰] : ہمارے یہاں ہرا ذان سے پہلے' یارسول اللہ' کا درودشریف پڑھتے ہیں۔ یہ حدیث سے ثابت ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ا ذان ہے پہلے درود شریف پڑھنا ثابت نہیں،خلاف سنت ہے،البتدا ذان کے بعد درود شریف پڑھ کر دعا مانگنا حدیث شریف ہے ثابت ہے (۳)۔ ہر کام حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے

(١) "وهي (البدعة) اعتقاد خلاف المعروف عن الرسول لا بمعاندة، بل بنوع شبهة". (الدر المختار)

و في رد المحتار: "(قوله: وهي اعتقاد) .... و حينئذ فيساوى تعريف الشمني لها بأنها ما أحدث على خلاف الحق الملتقى عن رسول الله كالله من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة واستحسان، وجعل ديناً قويماً و صراطاً مستقيماً اهر، فافهم". (١/١٥، كتاب الصلوة ، باب الإمامة، مطلب البدعة خمسة أقسام ، كراچي)

"البدعة: هي الأمر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون ولم يكم مما اقتصاه الدليل الشرعي". (قواعد الفقه ، ص: ٢٠٢، الرسالة الرابعة ، التعريفات الفقهية، الصدف يبلشرز) (٢) "عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد". (مشكوة المصابيح: ١/٢٠، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، الفصل الأول ، قديمي كتب خانه)

روفيض القدير: ١ ١ / ٨ ٩ ٥٥ م وقم الحديث: ٨٣٣٣، نزار مصطفى الباز رياض)

(٣) اوريمي سنت طريق ب: "عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله =

مطابق کیاجائے۔فقط واللہ اعلم۔

حرره العبدمجمود غفرله، دارلعلوم ديو بند ۱۹/۱۸/۴۹ ه

الضأ

سے ال[ ۸۳۱]: اذان دینے کے وقت اذان سے پہلے درود شریف یا کوئی تسبیحات آ واز ہے کہدکر اذان شروع کرنا جائز ہے یانہیں؟اگر جائز ہے تو درود شریف پڑھ کراذان دینا بہتر ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

درودشریف اور تبیج بہت فضیلت اور ثواب کی چیز ہے، مگرا ذان سے پہلے ثابت نہیں، لہذا اذان سے قبل اس کا اضافہ نہ کریں (۱)۔ فقط واللہ اعلم۔

حرره العبرمجمود غفرله-

ختم تراوی کے بعد 'الصلوۃ والسلام یا آ دم صفی اللّٰہ'' پڑھنا

سے وال [۸۳۴]: بعد ختم تراوی کا''لصلو ۃ والسلام یا آ دم صفی اللّه''سب مصلی بلند آ واز سے کہتے ہیں ، کیا بیجا تزیے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

پیطریفه حدیث وفقہ سے ثابت نہیں ،غلط طریقہ ہے اس گوترک کیا جائے (۲)۔فقط واللہ اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارلعلوم دیوبند، ۱۷/۹/۸۸ھ۔ الجواب سجیح :بندہ نظام الدین عفی عنہ۔

= تعالى عليه وسلم يقول: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا على، فإنه من صلى على صلوة ، صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا سمعتم المؤذن الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة، لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله و أرجو أن أكون أنا هو، ف من سأل لي الوسيلة، حلت عليه الشفاعة". (الصحيح لمسلم، كتاب الصلوة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن اهن ١٦١١، قديمي)

(۱) ورود شریف از ان کے بعد مشروع ومسنون ہے، نہ کہ از ان سے قبل ، راجع عنوان ''از ان سے پہلے درود شریف'' (۲) یعنی جواموران اصول سے ثابت نہ ہوں اور دین مجھ کر کیا جائے ، و دبدعت ہیں ،علامہ مناوی رحمہ اللہ تعالیٰ حدیث: ''من =

### تر اوت کے بعد مخصوص انبیاء پرمخصوص درود پڑھنا

سے وال[۸۳۳]: ہمارے بہاں بیعادت چلی آ رہی ہے کہ بعد نماز تر اور کے چندلوگ جس میں بچے برائے سے سامل ہیں صلوق گا و بعنی اذان دینے کے مہر پر یا مسجد کے میں قبلہ روہ وکر چند مخصوص انبیائے کرائم پر بآ واز بلنداینی شہادت کی انگیوں کو دونوں کا نوں میں رکھ کرصلوق وسلام اس تر تیب سے یکے بعد دیگر سے پڑھتے ہیں:

(۱)الصلوة والسلام عليك بإحضرت آدم صفى الله

(٨) // ياحضرت خاتم الانبياء محمد رسول الله تعالى عليه وسلم

کیااس کی سندکسی معتبر کتب حنفیہ یاائمہ اربعہ میں آتی ہے؟ یا کوئی فقہی جزئیہ مباح یا جائزیا موجب خیر ہونے پر دلالت کرتا ہے تو بحوالہ کتب مع عبارت درج فر مائیں۔

۲۰۰۰۰۰۰۱ ای امر پراصرار کرنے والوں نے اس کی سند میں کنز العمال: ۱۹/۱۱، کاحوالہ دیکریہ شختے لکھ کر مساجد میں آ ویزال کیا ہے. ازراہ مہر بانی اس مضمون کو ملاحظہ فر ما گر لفظ بہلفظ اس کی شخفیق ہے آ گاہ فر ما ئیں کہ کیا واقعی کنز العمال میں الیمی عبارت مندرج ہے؟ مضمون ہے ہے کہ ''ختم نز اور کے وونز کے بعد انبیاء کیلیم الصلوق والسلام پرصلوق وسلام پڑھنا موجب خیرہے''اور کنز العمال کی: ۱۹/۱۱ میں ہے کہ '' انبیاء کرام کا ذکر عبادت ہے

<sup>=</sup> أحدث في أمرنا هذا الخ " كِتَحْتُ فرماتِ بين:

بلکہ قرآن مجید میں انبیا بلیم السلام پران ناموں کی صراحت کے ساتھ سلام کیا گیا ہے۔ اگراس طرح تراوت کاور وتر کے بعدان پرسلام پڑھا جائے تومنع کرناورست نہیں ہے'۔ انبیائے کرام کے نام او پردرج کئے گئے ہیں ، لبذا ازروئے شرع شریف اس کے مباح ہونے پردلیل یا غلط ہونے پردلیل مع حوالہ کتب تحریر فرما نمیں ۔ نیز کنز العمال کی ۱۹/۱۱، والی عبارت کی تحقیق فرما نمیں کہ کیاا کی عبارت کنز العمال میں موجود ہے؟ خدا تعالی آپ کواجر جزیل عطافر مائے۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

انبیاء عیہم السلام پر خاص کر حضرت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر صلوۃ وسلام پڑھنا موجب قربت اوران کاحق ہے(۱)،اس کے فضائل احادیث میں بکٹرت موجود ہیں (۲) ۔لیکن سوال میں جوطریقہ لکھا ہے بیطریقہ نہ نہ محدیث شریف ہے ثابت ہے، نہ فقہ ہے، نہ سلف صالحین ہے، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے اور ندائمہ مجتبدین حمہم اللہ ہے منقول ہے۔

کنز العمال:۱۹/۶۱ کی طرف اس کومسوب کرنا غلط ہے اور بہتان ہے، وہاں بالکل پیموجود تبییں ، نیہ

(١) قال أحسد بن حجر الهيتمي بعد بحث طويل : 'أو لهذا كانت الصلوة ممايقصد بها قضاء حقه، و يتقرب بأدائها إلى الله تعالى". (الفتاوي الحديثيه، ص:٢٥، قديمي)

(٢) "عن أبي هريرة -رضى الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "من صلى على واحدة، صلى الله على الله عليه على الله عليه على الله عليه عشراً". (الصحيح لمسلم، كتاب الصلوة ، باب الصلوة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ١/١٥٥، قديمي)

"عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من صلى عليه وسلم: "من صلى علي صلى عليه عليه عشر صلوات، و حطت عنه عشر خطيئات، و رفعت له عشر درجات". (سنن النساني، كتاب السهو، باب الفضل في الصلوة على النبي: ١/١٩، قديمي)

وأنظر للتفصيل سنن أبي داؤد ، كتاب الصلوة ، باب الصلوة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعد التشهد : ١٣٤/١ ، امداديه )

(وابن ماجه، إقامة الصلوة، باب الصلوة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ص: ٢٥، قديمي) (وسنن الترمذي ، كتاب الوتر ، باب ما جآء في الصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم: ١/٠١، سعيد) حرر ه العبرمحموه غفرله، دارالعلوم ديوبند \_

الجواب صحيح: بتده نظام الدين غفرله دارالعلوم ويوبند

بعدنماز جمعهمر وجيصلوة وسلام

سوال [۸۳۴]: جامع مسجد خان پور میں دوجار ہفتہ سے بعد نماز جمعہ سلام شروع کردیتے ہیں جس کی کوئی سند نہ قرآن وسنت سے ملتی ہے، نہ صحابہ اور تا بعین سے ، سلام وہی مروجہ طریقہ پر با اوب ہاتھ با ندھ کر کھڑے ہوکر با آ واز بلند بیلوگ "یا شفیع الوری سلام علیك، یا نہی الهدی سلام علیك" اسی طرح پڑھتے ہیں، یا مساجد میں اسی طرح سلام پڑھنا جبکہ لوگ سنتیں ونوافل ادا کررہے ہوں شرعاً درست ہے یا نہیں؟

(۱) قال الله تعالى: ﴿و من يكسب خطيئة أو إثماً ثم يرم به برياً، فقد احتمل بهتاناً و إثما مبيناً ﴾. (النساء: ۱۱۲)

و قبال الله تعالى : ﴿والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، فقد احتمار ا بهتاناً و إثماً مبيناً ﴾. (الأحزاب : ٥٨)

(۲) "عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "تسموا باسمى ولا تكتنوا بكنيتى سنسس و من كذب على متعمداً، فليتبوأ مقعده من النار". (صحيح البخارى، كتاب العلم ،باب إثم من كذب على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم : ١ / ١ ، قديمي)

( ومقدمة الصحيح لمسلم ، باب تغليظ الكذب الخ : ١ /٤، قديمي)

( وسنن أبي داؤد أبواب العلم، باب التشديد في الكذب الخ: ١٥٨/٢ ، امداديه ملتان)

﴿ وِ ابنِ مَاجِهِ فِي مَقَدَمَتُهِ ، بابِ التغليظ في تعمد الكذب الخ، ص: ٣، قديسي )

#### الجواب حامداً ومصلياً:

حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر صلوۃ وسلام پڑھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اور بڑی سعادت وخوش نصیبی ہے(۱) اور صلوۃ وسلام نہ پڑھنا بڑی محرومی اور برنصیبی ہے(۱) یہ سلف صالحین نے ہمیشہ صلوۃ وسلام کوا پیے معمولات میں رکھا ہے اور رکھتے میں مگراس کے لئے کوئی الیمی صورت ازخود تجویز کرنا جس کا شہوت شرعی دلائل سے نہ ہواوراس ہے دوسرول کی نماز میں خلل بھی ہوتا ہو(۳) اور پھراس کو ضروری سمجھ کراس پراصرار کرنا تو بدعت اور ممنوع ہے (۴)۔

سوال میں جوصورت درج ہےاں کا دلائل شرعیہ ہے ثبوت نہیں ،اس کوترگ کیا جائے اور روزانہ مجے و شام اگر درود شریف تنہائی میں بیٹھ کر ہر شخص اخلاص کے ساتھ پڑھا کرے بڑی ہی خیر و برکت کی چیز ہے، کم از کم سوسو مرتبہ قبیح و شام کا اجتمام کریں ۔زاد السعید (للتھا نویؓ) (۵) ،نشر الطبیب (للتھا نویؓ) (۲) ،فضائل

<sup>(</sup>١) (تقدم تخريجه من كتب الحديث تحت عنوان "صلى الله عليك يارسول الله ، كاثبوت )

 <sup>(</sup>۲) "و عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: " من نسى
الصلوة على، خطى طريق الجنة", (ابن ماجه ، كتاب إقامة الصلوة ، باب الصلوة على النبى صلى الله
تعالى عليه وسلم ض: ۲۵، قديمي)

<sup>(</sup>٣) قال الله تعالى : ﴿ و من أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ﴾. الاية. ( البقرة : ١٠١٠ )

<sup>(</sup>٥) (لحكيم الأمة مولانا اشرف على التهانوي)

<sup>(</sup>١) (لحكيم الأمةرحمه الله أيضاً)

درودشریف(۱)،القول البدیع (۲)وغیرو میں درودشریف کے فضائل اور آ داب تفصیل کے ساتھ درج ہے۔ فقط واللّہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمجمودغفرله، وارتعلوم ويو بند، ۴/۲۰ م9 هـ

فجركى سنت سيقبل صلوة وسلام

سے ال [۸۳۵]: اسے فجر میں سنت سے پہلے یافرض وسنت کے بیچے وقت میں "یہ سے سلام علیك، بیار سول سلام علیك" پڑھنا درست ہے یائبیں؟ ان اوقات میں فضائل بیان کرنا کیسا ہے؟ مثلاً غلیك، بیار سول سلام علیك" پڑھنا درست ہے یائبیں؟ ان اوقات میں فضائل بیان کرنا کیسا ہے؟ مثلاً نماز ، روز وہ ، حج ، زكوة کے فضائل ، اسلام کے فضائل یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ورود وسلام کے فضائل ویگر اور او ووظائف ، حمد و فعت و غیرہ ۔

تسى نماز كے بعد حمد وصلوۃ حلقہ بنا كر بڑھنا

سسوال [۸۳۱]: ۲ ... فجريس وعائے بعد كھڑے ہوكر صلقه بناكر "يسا بسى سلام عليك، يسا رسول سلام عليك "پڑھناكيمائے؟ ياد عائے بعد فضائل بيان كرناكيمائے؟ جَبكه فجر كاوفت قتم ہوگيا ہو۔ الجواب حامداً ومصلياً:

ا اسد دین گی باتیں ، فضائل و مسائل بیان کرنا بھی درست ہے، اس کا خیال رہے کہ لوگوں کی سنتوں میں خلل نہ آئے ، لیکن بیروقت نہایت سکون کا ہے، درود شریف ، تبیح ، استغفار ، تلاوت میں آ ہستہ مشغول رہنا بہتر ہے (۳) درود شریف اس طرح پڑھنا جا ہے: ''السلام صل علی سیندالا و مولا نا محمد و علی آله و ہے۔ ''السلام صل علی سیندالا و مولا نا محمد و علی آله و

<sup>(</sup>١) ( لشيخ الحديث مولانا محمد زكريا رحمه الله تعالى)

<sup>(</sup>٢) (للعلامة السخاوي رحمه الله تعالى)

 <sup>(</sup>٣) قبال الله تعالى : ﴿ وَاذْكُرُ رَبِكُ فَي نَفْسَكُ تَنْضَرَعاً وَ حَيْفةً وَ دُونَ الجهر من القول ﴾ الآية.
 (الأعراف :٢٠٥)

و قال عليه السلام : "خير المذكر المخفى". الحديث. (مسند الإمام أحمد: ١٤٢/١، رقم الحديث: ١٣٨٠، دار إحياء التراث العربي بيروت

<sup>(</sup>والبيهقي في شعب الإيمان ، رقم: ٥٥٢)

أصحابه و بارك و سلم".

۲....درود شریف کا بیر طریقه قرآن کریم ،حدیث شریف ،صحابه کرام ،محدثین عظام اور دیگرسلف صالحین سے ثابت نہیں (۱)۔ ہر شخص یا جس کوتو فیق ہوا پنی اپنی جگه پر نمبر اہیں لکھے ہوئے طریقے پر پڑھے تو بہت سعادت اور خیر و برکت کی چیز ہے (۲) بیر کھڑ ہے ہو کر حلقه بنا کراس طرح پڑھنااس میں نمائش زیادہ ہے اللہ تعالی کواخلاص پیند وقبول ہے (۳) نمائش پیند وقبول نہیں (۴) نماز فجر کے بعد جب سب لوگ فارغ

= وقال العلامة الآلوسي رحمه الله تعالى تحت الآية المذكورة: "فيه تجريد الحطاب إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وهو عام لكل ذكر، فإن الإخفاء أدخل في الإخلاص و أقرب من القبول سنس و المرادب الجهر رفع الصوت المفرط و بمادونه نوع آخر من الجهر، قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: هو أن يسمع نفسه اهـ (روح المعانى: ٩/٩٥١، دارإحياء التراث العربي بيروت)

و في الدر المختار: "هل يكره رفع الصوت بالذكر والدعآء؟ قيل: "نعم", وفي ردالسحتار: "و عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه كره رفع الصوت عند قرأة القرآن والجنازة" فلا سرار أفضل حيث خيف الريآء أو تأذى المسلمين أو النيام ......... الخ". (كتاب الحظر والإباحة ، فصل في البيع: ٣٩٨/١، سعيد)

(و كذا في فيض القدير للمناوى: ٣١٢٥/١ من وقم الحديث: ٩٠٠٥، مكتبه نؤار مصطفى رياض) (١) اور جوكام ان اصول عن ثابت ند مواس كودين مجهر كرنا بدعت بسكما مر تحت عنوان: وفتم تراوح كي بعد الصلوة والسلام يا آ وم صفى التذوق مد الحاشية: ١)

٢٠) (تقدم تخريجه من كتب الحديث تحت عنوان: "معلى الدعليك بإرسول الذكا ثبوت")

٣) قال الله تعالى : ﴿ و ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ﴾ (البينة : ١٥)

(٣) "قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم: "من سمّع سمع الله به، و من يرآء يرآء الله به". (صحيح البخاري ، كتاب الرقاق ، باب الريآء والسمعة: ٩ ٢٢/٢ ، قديمي)

( وابن ماجة ، كتاب الزهد، باب الريآء والسمعة ص: • ١ ٣، قديمي)

(و الصحيح لمسلم ، كتاب الزهد ، باب تحريم الريآء : ٢/٢ ، قديمي)

ہو چکیس تو دینی ضروریات، فضائل ومسائل بیان کرنا اور تعلیم دینا بہت بہتر اور مفید ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ حرر ہ العبرمحمود غفرلہ، دارلعلوم دیو بند،۲/۲۲ ص۔

الجواب صحيح : بنده نظام الدين عفي عنه دارلعلوم ديو بند،۲/۲۲/ ۹۱ هه\_

### صلوة وسلام يرصنے كاطريقه

سسوال [۸۳۷]: جوطریقد درود وسلام کا" درودا کبر، دعائے گنج العرش 'وغیرہ میں مذکور ہے جیسے "السلوة و السلام علیك بارسول الله" اس طریقہ خاص کا جُوت قرآن مجیدا حادیث نبویہ علی صاحبها ألف ألف تحیة و السلام ، تعامل صحابہ ہے ہانہ؟ اور طریقہ درود وسلام جونود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کیا ہے؟ اور دیار ہندیا دیگر ممالک میں اگر کوئی شخص بیعقیدہ رکھے کہ صنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود میراسلام سن رہے ہیں اور طریقہ مذکورہ استعال کرے تو آیا وہ اس عقیدہ و خیال میں حق بجانب ہے یا ممنوع شری لازم آتا ہے اور مطابق عقیدہ اہل سنت والجماعت "یا رسول الله ، بیا نہی الله السلام علیك" کا استعال کہال تک درست ہے؟ جواب اگر مع حوالہ مرحمت فر ما کمیں مزید باعث اطمینان ہو۔ بینوا تو جروا۔ کا استعال کہال تک درست ہے؟ جواب اگر مع حوالہ مرحمت فر ما کمیں مزید باعث اطمینان ہو۔ بینوا تو جروا۔ کیا سائل : الافقر محمد خلیل الرحمٰن عقا اللہ عند۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

"عن عبد الرحمن ابن أبي ليلي قال: لقيني كعب بن عجرة رضى الله تعالى عنه، فقال: ألا أهدى لك هدية سمعته من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم؟ فقلت: بلي! فأهدها لي، فقال: سألنا رسول الله! كيف الصلوة عليكم أهل فقال: سألنا رسول الله فقل الله عليك، قال: "قولوا: أللهم صل على محمد و على آل البيت! فإن الله قند علّم منا كيف نسلم عليك، قال: "قولوا: أللهم صل على محمد و على آل محمد محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، أللهم بارك على محمد و على آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد، أللهم بارك على مصلماً لم يذكر: "على كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد". متفق عليه (١)، إلاأن مسلماً لم يذكر: "على

<sup>(</sup>۱) (صحیح البخاری، کتاب الدعوات ، باب الصلوة علی النبی صلی الله تعالی علیه و سلم: ۹۳۰/۲، ۹۳، قدیمی کتب خانه)

<sup>(</sup>والصحيح لمسلم ،كتاب الصلوة، باب الصلوةعلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعد التشهد: ١ /١٥٥، قديمي)

إبراهيم" في المو ضعين مشكوة شريف، ص:٨٦(١)-

"وعنه (أي عن ابن مسعودرضي الله تعالىٰ عنه) قال قال رسول الله صلى الله تعالى عنه) قال وسول الله صلى الله تعالى عنه، وسلم: "إن لله ملا ئكة سيا حين في الأرض يبلغوني من أمتى السلام". رواه النسائي (٢) والدار مي (٣) مشكوة شريف، ص: ٨٦ (٤)-

"عن أبي هريرة رضي الله تبعالي عنه قال: قال: رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من صلى عليه عند قبري سمعته، ومن صلى على نائياً أبلغته". رواه البيهقي في شعب الايمان"(٥). مشكوة شريف،ص:٩٧١).

روایات بالا سے چندامور ثابت ہوئے: اول بیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درود شریف کی تعلیم دی ہے اور سے ہے اور یہ علیم صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے سوال کے جواب میں ہے اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اس درود شریف

(۱) (مشكوة المصابيح، كتاب الصلوة ، باب الصلوة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ص: ۸۹، قديمي) (۲) (مشكوة النسائي في السهو ، باب التسليم على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ١٨٩/١، قديمي) (وأحمد في مستده ١/١٣)، (وابن حبان في صحيحه: رقم الحديث: ١٩١٠)

(و الحاكم في المستدرك: ٢١/٢، وقال: صحيح، ولم يخرجاه، و وافقه الذهبي)

(٣) (سنن الدارمي: ٢/ ٩ ٠ ٩، كتاب الرقائق، باب في فضل الصلاة على النبي المنت ، قديمي)

(٣) (المشكوة المصابيح، كتاب الصلوة، باب الصلوة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم و فضلها،
 ص: ٨٦، قديمي)

(٥) (شعب الإيمان للبيهقي: ١٥٨٣/٢)

وقال العلامة المناوى رحمه الله تعالى "قال البيهقى: رواه في شعب الإيمان وفي كتاب "حياة الأنبياء" من حديث محمد بن مروان عن الأعمش عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه، و ضعفه في كتاب حياة الأنبياء بإبن مروان هذا، وأشار إلى أن له شواهد. وقال العقيلي: حديث لا أصل له، و قال ابن دحية موضوع تفرد به محمد بن مروان السدى، قال: و كان كذاباً، أورده ابن الجوزى في الموضوع ، و في الميزان ابن مروان السدى تركوه ، و اتهم بالكذب ، ثم أورد له هذا الخبر" (قيض القدير: ١١ /٥٨٨٨، رقم الحديث ٢٠٠١م، مكتبه نزارمصطفى الباز رياض)

(٣) (المشكوة، كتاب الصلوة ، باب الصلوة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم و فضلها، ص: ٨٥، قديمي)

کے متعلق سوال کیا تھا جس کا ذکر تشہد میں ہے (کذافی ھامش مشکوۃ المصابیح)(۱)اور جس کو صحابی کہتے ہیں: "فیان الله قد علّمنا" اوراس کے جواب میں اس درووشریف کی تعلیم دی گئی ہے جس کونماز میں پڑھا جاتا ہے اوراس وجہ سے سافضل ہے۔ کماصر ح به مولانا علی القاری (۲)۔

دوم! یہ کہ جو مخص حضور پرئو رصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضۂ مبارک کے قریب سے درود شریف پڑھتا ہے تو آیاس کو سنتے ہیں (۳) چول کہ آپ کوقبر میں حیات برزخی حاصل ہے (۴)۔

سوم: یہ کہ جو محفل دورہ پڑھتا ہے تو وہ آپ کو بذریعہ ملائکہ سیاحین پہونچایا جاتا ہے (خود نہیں سنتے کما ھو الظاھر من النقابل) (۵) لیس دورہ "الصلوۃ و السلام علیك یا رسول الله "اگراس نیت اور اعتقاد سے کہتا ہے کہ ملائکہ اس صلوۃ وسلام کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہونچاتے ہیں تو درست ہے جسیا کہ کو کی شخص کسی کو خط کھتا ہے اوراس میں صیغہ خطاب استعال کرتے ہیں اور جانتا ہے کہ مکتوب الیہ کے جسیا کہ کو کی شخص کسی کو خط کھتا ہے اوراس میں صیغہ خطاب استعال کرتے ہیں اور جانتا ہے کہ مکتوب الیہ کے

(۱) "عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ..... فقلنا : يا رسول الله اكيف الصلوة عليكم أهل البيت ؟ فإن الله قد علّمنا كيف نسلم عليك، قال: "قولوا : أللهم صل على محمد و على آل محمد كماصليت على إبراهيم و على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ... الخ". (مشكوة المصابيح ، كتاب الصلوة ،باب الصلوة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ص: ٨٦، قديمي كراچي)

(٢) قال على القارى: "فأرادوا تعليم الصلوة أيضاً على لسانه بأن ثواب الوارد أفضل وأكمل" (مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح ، باب الصلوة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ١/٣، مكتبه رشيديه كوئله)

(٣) (تقدم تخريجه من البيهقي ومشكوة المصابيح، تحت رقم الحاشية :٩٠٥، ص:١١١)

(٣) "قيه إشارة إلى حياته الدائمة، وفرحه ببلوغ سلام أمنه الكاملة". (مرقاة المفاتيح ، كتاب الصلوة،
 باب الصلوة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وفضلها : ٢/٣ ا ، رشيديه)

(۵) "(يبلغوني) من التبليغ، وقيل: من الإبلاغ ...... يوصلون (من أمتى السلام) إذا سلموا على قليلاً أو كثيراً، و هذا مخصوص بمن بُغذ عن حضرة مرقده المنورومضجعه المطهر، و فيه .... إيماء إلى قبول السلام حيث قبلته الملائكة و حملته إليه عليه السلام". (مرقاة المفاتيح: ٢/٣) ١، وشيديه)

پاس میرا خط بذریعه ڈاگ پنچ گاتو درست ہے۔اوراگراس نیت اوراعتقاد سے کہنا ہے کہ آل حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بلاتو سطاس کو سنتے ہیں اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں تو یہا عقادا حادیث اور ثریعت کے خلاف ہے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی حاضر و ناظر نہیں ،اس اعتقاد سے تو بہ فرض ہے کیوں کہ بیٹے تقیدہ شرک ہے (۱)۔
عوام چونکہ اس فرق کونہیں ہمجھتے اس لئے ان کوایسے مواقع پر صیغہ خطاب استعمال کرنے ہے روکنا چاہیے۔فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمود گنگو بی عفاالله عنه عین مفتی مدرسه مظاهر علوم سهار نپور به الجواب سیحی :سعیداحمد غفرایه، کیم/ رجب/۵۱ هه صیح :عبداللطیف مدرسه مظاهرعلوم ،۱/ رجب/۵۶ هه۔

( ا ) کیونکہ قرآن کریم نے حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے اس عقیدے کی نفی کی ہے اوراس کواللہ تعالیٰ کی صفتِ خاصہ بیان کیا ہے لہذا سے تقیدہ قرآن کریم کے خلاف ہونے کی بنایر باطل ہے۔

قال الله تعالى: ﴿ و ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ﴾ (آل عمران: ٣٣) وقال تعالى: ﴿ و ما كنت من الشاهدين ﴾ (القصص: ٣٣) قال العلامة الآلوسى رحمه الله تعالى: ﴿ و ما كنت من الشاهدين ﴾ أى من جملة المحاضوين للوحى إليه أو الشاهدين على الوحى إليه عليه السلام ...... فإنه قدنفي الحضور أو لا في قوله تعالى : ﴿ و ما كنت بحانب الغربي ﴾ و كذا إرادة المعنى الثاني بلزوم نحو ذلك لما أن نغى الحضور يستدعى نفى كونه من الشاهدين بذلك المعنى ...... ما كنت حاضراً بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى أمر نبوته ..... حتى يكون لك علم بما وقع لموسى عليه السلام، فتحبر بهاالناس، .... المراد ما كنت من الشاهدين ذلك الزمان، فيكون نفياً لحضوره و مشاهدته ذلك الزمان، فيكون نفياً لحضوره و مشاهدته ذلك الزمان أعم من أن يكون بجانب الغربي أوغيره " (روح المعانى : ٢٠ / ٨٥ ٨٠ ٨٠ ٨٠ داراحياء التراث العربي، بيروت)

و قال تعالى: ﴿و مَا كُنت بِجَانِبِ الطور إذ ناديناه ﴾. الآية ،( القصص: ٣٦) "إن الـمراد و ما كنت حاضراً مع موسى عليه السلام بجانب الطور لتقف على أحواله ، فتخبر به الناس". ( روح المعانى ٢٠/٢٠ ، دار إحياء التراث العربي)

## بعدنما زفجر وعصر درو دشريف جهرأ يرههنا

سوال[۸۳۸]: کشمیر میں نماز فجر اور عصر کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، وہ پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ الجواب حامداً و مصلیاً:

جو درو دشریف نماز میں پڑھا جاتا ہے اس کو پڑھنا فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ہر نماز کے بعد بلکہ ہروقت رات دن میں درست ہے (۱) کیکن جب لوگ نماز میں مشغول ہوں تو آ ہت ہرچھیں، جس ہے کسی کی نماز میں خلل ندآ ئے (۲) ورند ہلکی آ واز ہے بھی پڑھ سکتے ہیں (۳) اورکسی کومجبورنہ کریں، ترغیب دینے میں مضا کقہ نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرر ه العبرمجمو دغفرله ، دارلعلوم ديوبند\_

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفى عنه، دارالعلوم ديو بند ـ

درودشریف وعظ میں زور سے پڑھنا

سے وال [۸۳۹]؛ وعظ ونصیحت کی مجلس میں درود شریف با آواز بلند پڑھنا، نیز آخر میں قیام کرنا درست ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

درودشریف پڑھنا باعثِ برکت اورموجب ثواب ہے (۴) کیکن چلا کر پڑھنا اورشور مجانامنع ہے

(والبيهقي في الشعب : رقم الحديث: ٥٥٢)

"والمراد بالجهر رفع الصوت المفرط، و بمادونه نوع آخرمن الجهر ،قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : هو أن يسمع نفسه ، وقال الإمام : المراد أن يقع الذكر متوسطاً بين الجهر والمخافة". ( روح المعاني : ٥٣/٩ ) ، دارإحياء التراث العربي بيروت).

(٣٠) (تقدم تخريجه من كتب الحديث تحت عنوان: (اصلى الله عليك يارسول الله كاثبوت من

<sup>(</sup>١) (تقدم تخريجه تحت عنوان "صلوة وسلام يرصف كاطريق")

<sup>(</sup>٢) تقدم تخریجه تحت عنوان "فجرگ سنت بقبل صلوة وسلام")

<sup>(</sup>m) صديث شريف مي ب "حير الدعاء الخفى ". (مسند الإمام أحمد: ١/٢٥١)

کیونکہ میددعاء ہے(۱) اور دعاء میں اصل اخفاء ہے(۲) درمختار میں ہے!

حرره العبدمحمود كنگوى عفاالتدعنه عين مفتى مدرسه مظام علوم سهار نپور

صحیح عبداللطیف، جواب صحیح ہے: سعیداحم غفرلہ ۱۴ اشوال ۵۶ ھ

وعظ میں بلندآ واز سے سامعین کا درود شریف پڑھنا

سے وال [۱۹۴]: بعض واعظین کی عادت ہے کہ وعظ کے درمیان سامعین ہے درود شریف پڑھواتے ہیں جبراً۔ آیااس کی کوئی اصل ہے یانہیں، اگر موجود نہیں تو کیا بدعت ہے؟ اگر بدعت ہے تو کوئی، آیا بدعت ہندہ ہا اسکیہ ؟ نیز بعض واعظین کی عادت ہے کہ کہ خطبہ اور آیت کریمہ کے بعد ہاتھا ٹھا کر دعاء کرتے ہیں، نیز وعظ شروع کرتے ہیں، نیز وعظ ختم کرنے کے بعد ہاتھا ٹھا کر دعاء کرنے کی کوئی اصل موجود ہے؟ نیز اذان کے بعد بھی ہاتھا ٹھا کر دعاء کرتے ہیں، نیز وعظ ختم کرتے ہیں اس کی بھی کوئی اصل موجود ہے؟ بیز اذان کے بعد بھی ہاتھا ٹھا کر دعاء کرتے ہیں اس کی بھی کوئی اصل موجود ہے؟ بیزاتو جروا۔

عبدالغفورمظا ہری صوبہ آسام سلہث۔

الجواب حامداً ومصلياً:

وعظ میں سامعین کا بلند آ واز سے درودشریف وغیرہ پڑھنا مکروہ ہے، اگر پڑھیں تو آ ہت۔ پڑھیں:

(١) "قبال صدر الشويعة : ينجوز أن يكون المعنى واحداً حقيقياً ،و هو الدعآء". (روح المعانى تحت قوله تعالى : ﴿ إِنَ الله و ملائكته ﴾. الآية : (٢٢٢)، دارإحياء التراث العربي، بيروت)

(٢) قال الله تعالى : ﴿ أَدْعُوا رَبُّكُم تَضْرَعاً وَ خُفِيةً ، إنه لا يحب المعتدين ﴾. (الأعراف : ٥٥)

(٣) (رد المحتار على الدر المختار ، باب صفة الصلوة ، آداب الصلوة : ١٩/١ ٥. ايچ ايم سعيد ،

(٣) "و نظير ذلك فعل كثير عند ذكر مولوده صلى الله تعالى عليه وسلم ووضع أمه له من القيام ، وهو أيضاً بدعة ، لم يود فيه شيء" ( الفتاوي الحديثية لابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى، ص: ١١٢، قديمي) "رفع الصوت عند سماع القران و الوعظ مكروه اه"ـ شامي: ١/١٤٥١)-

دعاكرنے ميں كوئى مضا كفته نہيں، ہاتھ اٹھا كر ہويا بغير ہاتھ اٹھائے ہو، وعظ كے شروع كرنے سے پہلے ہو ياختم كر كے ہو، اذان كے بعد خصوصيت سے رفع يدين يا ترك رفع كى تصريح نہيں، دونوں طرح درست ہے، كسى ايك شيء براصرار نہيں جا ہے: 'لأن الإحسر الريسلىغ السمندوب إلى حد الكر اہمة''. كسا في السمناية (۲) \_ فقط والد سبحانہ تعالى اعلم \_

حرره العبدمحمود گنگو بی عفاالله عنه عین مفتی مدرسه مظاهر علوم سهار نپوره ۱۱/۲/۱۹ هه.

الجواب صحیح: سعیداحمدغفرله مفتی مدرسه مظاہر بناوم سہار نپور،۱۳/ جمادی الثانیہ/۱۴ ھ۔

مجلس وعظ میں درود شریف جہراً پڑھنا

سسوال[۱۸۴]: مجلس وعظ میں بعدالجمعہ وتراوت کی میں بلند آ واز ہے درودشریف پڑھناو پڑھوا نا، نیز نہ پڑھنے پرحقارت کی نگاہ ہے دیکھنا عندالشرع جائز ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

کروه ہے اور مسلمان کواس پر حقارت کی نگاہ ہے ویجھنا حرام ہے۔ کیذافسی رد السمحتار (۳)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود گنگو ہی عفااللّٰہ عند معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نیور ، ۱۸/ ذی الحجب/ ۵۸ ھ۔

الجواب صحيح ; سعيداحمه غفرله ،مفتى مدرسه هذا ـ

صحيح:عبداللطيف مدرسه مظاهرعلوم، ١٨/ ذي الحجر/ ٥٨ هـ \_

<sup>(</sup>١) (رد المحتار، باب صفة الصلوة، آداب الصلوة ، مطلب: نص العلمآء على استحباب الصلوة الخ: ١/٩/١، سعيد)

 <sup>(</sup>٢) (السعاية، باب صفة الصلوة ،قبيل فصل في القرأة ، ذكر البدعات : ٢٢٥/٢، سهيل اكيد مي
 لاهور)

 <sup>(</sup>٣) "رفع الصوت عند سماع القرآن والوعظ مكروه". (رد المحتار، باب صفة الصلوة ، مطلب:
 نص العلمآء ، على استحباب الصلوة الخ: ١ / ٩ / ١ ، سعيد)

#### اجتماعي درود جهرأيره هنا

سوال[۸۴۲]: ایک مئلہ یہ ہے کہ وعظ کی مجلس میں پچھ پچھووقفہ کے بعد سباہل مجلس کا شور مچا کر ورو دشریف پڑھتا، نیز بعد نماز عشاءا ور دیگر نماز کے بعد تمام مصلی شور مچا کر درود شریف پڑھتے ہیں، آیا ہموافق شریعت غرہ جائز ہے یانہیں؟ ملل مع حوالہ کتب تحریر فرمائیں۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

درودشریف دعاء ہے اور دعاء میں مطلوب اخفاءاً حب وافضل ہے (۱)،صورت مذکورہ ہے شور مجا کر درودشریف پڑھناشرعاً ثابت نہیں بلکہ ہےاصل و بدعت ہے (۲)۔ فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم۔ حررہ العبدمحمود گنگوہی عفااللہ عنہ معین مفتی مظاہرعلوم۔

الجواب سيح : سعيداحمه فعفرله، سيح :عبداللطيف مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور، ٨/ رجب/ ٥٦ هه\_

### آ واز ہےصلوۃ وسلام

سسوال[۸۴۳]: آج کل اکثر مسجدوں میں پنجمبروں کے نام پکار پکار کرسلام پڑھتے ہیں ہعض حضور اگرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے سلام پکار پکار کر پڑھتے ہیں۔ بیرواج کیسا ہے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

اس طرح صلوۃ وسلام پڑھنا ثابت نہیں (۳)، دور سے تواس طرح پڑھا جائے جس طرح نماز میں درود شریف پڑھا جاتا ہے اور روضہ اقدی سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوکر ملکی درمیانی آواز ہے انتہائی ادب ومحبت کے ساتھ صیغہ مخاطب سے پڑھا جائے، بلند آواز سے چلا کرو ہاں بھی نہ پڑھا جائے (۴)۔ فقط واللہ اعلم۔ حررہ العبرمحمود غفرلہ، دارلعلوم دیو بند، ۲۲۴/۹/۴ ھے۔

<sup>(</sup> أ ) ( تقدم تحويجه تحت عنوان: "فَجْرَكَ منت \_ قِبْل صلوة وسلام")

<sup>(</sup>٢) (تقدم تخريجه من فيض القدير تحت عنوان: "ختم تراويج كي بعدالصلوة والسلام يا معفى الله يرَّ صنا")

<sup>(</sup>٣) (تقدم تخريجه تحت عنوان: "فتم تراوي كي بعدالصلوة والسلام يا آ وم صفى اللديز هنا" \_)

<sup>(</sup>٣) قال ابن الهمام: " و ما يفعله بعض الناس من النزول بالقرب من المدينة والمشي على أقدامه إلى أن =

ہر نماز کے بعد درو دشریف پڑھنا

سوال[۸۴۴]: نمازختم كركے درود ياك يرصناكيها ج؟

الجواب حامداً ومصلياً:

حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف کا تخفہ بھیجنا بہت بڑے تواب کی چیز ہے(۱)، ہرمؤمن کو جا بیٹے کہ درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھا کرے مگرا خلاص کے ساتھ آ ہت ہیڑھے(۱)، ہرمؤمن کو جا بیٹے کہ درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھا کرے مگرا خلاص کے ساتھ آ ہت ہیڑھے(۱)، بلند آ واز سے اس طرح پڑھنا کہ مسجد میں نمازیوں کو تشویش ہواور نمازیوری کرنی مشکل ہو جائے یہ تھیک نہیں (۳)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرر ه العبرمجمود غفرله، دارلعلوم ديوبند،۲/۲۰ مه۔

نماز کے بعد سلام پڑھنا

سوال[۵۴۵] : مسجد میں بعض لوگ نماز فجر کے بعد سلام پڑھتے ہیں اور تبلیغ کو برا بھلا کہتے ہیں اور ہم کو و ہالی کہتے ہیں۔تو بعد نماز فجر سلام پڑھ سکتے ہیں یانہیں؟

(۱) (أنظر صحيح البخارى ، كتاب الدعوات ، و الصحيح لمسلم، كتاب الصلوة ، و سنن أبى داؤد كتاب الصلوة ، و الترمذى أبواب الوتر و النسائى كتاب السهو ، و ابن ماجة كتاب إقامة الصلوة كلهم في باب الصلوة على النبى صلى الله تعالى عليه و سلم ، وقد تقدم تخريجه تحت عنوان: "صلى الله عليه و سلم، وقد تقدم تخريجه تحت عنوان: "صلى الله عليه و سلم ، وقد تقدم تخريجه تحت عنوان الله عليه و سلم ، وقد تقدم تخريجه تحت عنوان الله عليه و سلم ، وقد تقدم تخريجه تحت عنوان الله عليه و سلم ، وقد تقدم تخريجه تحت عنوان الله عليه و سلم ، وقد تقدم تخريجه تحت عنوان الله عليه و سلم ، وقد تقدم تخريجه تحت عنوان الله عليه و سلم ، وقد تقدم تخريجه تحت عنوان الله عليه و سلم ، و قد تقدم تخريجه تحت عنوان الله عليه و سلم ، و قد تقدم تخريجه تحت عنوان الله عليه و سلم ، و قد تقدم تخريجه تحت عنوان الله عليه و سلم ، و قد تقدم تخريجه تحت عنوان الله عليه و سلم ، و قد تقدم تخريجه تحت عنوان الله و سلم ، و قد تقدم تخريجه تحت عنوان الله و سلم ، و قد تقدم تخريجه تحت عنوان الله و سلم ، و قد تقدم تخريجه تحت عنوان الله و سلم ، و قد تقدم تخريجه تحت عنوان الله و سلم ، و قد تقدم تخريجه تحت عنوان الله و سلم ، و قد تقدم تخريجه تحت عنوان الله و سلم ، و قد تقدم تخريبه تحت عنوان الله و سلم ، و قد تقدم تخريبه و سلم ، و قد تقدم تخريبه و سلم ، و قد تقدم تخريبه و سلم ، و تعدر الله و

(٢) قال الله تعالى : ﴿ و ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفآ ع ﴾ . ( البينة : ١٠)

(٣) (تقدم تخريجه من روح المعاني ، و رد المحتار و فيض القدير تحت عنوان "فجرك منت ترقبل صلوة وسلام")

#### الجواب حامداً ومصلياً:

مدینه منوره میں روضة اقدی کے پاس حاضر ہو کرصلوۃ وسلام اسطرح پڑھا جائے "الصلوۃ و السلام عمليك يا رسول الله"(١)، دوركا سطرة يرهاجائ "ألمنهم صلى سيدنا و مولانا محمدالخ" حدیث شریف میں ہے کہ:'' جو مخص دور ہے صلوۃ وسلام پڑھتا ہے وہ ملائکہ کے ذریعہ خدمت اقدیں میں پہنچایا جاتا ہے(۲)اور جو شخص روز ہ اقدیں کے قریب حاضر ہو کر پڑھتا ہے اس کوخود سنتے ہیں'' (۳)۔اورصلوۃ وسلام دورے آ ہت پڑھا جائے جیسے نماز میں پڑھا جا تاہے ، نہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے ، نہ آ واز ملانے ، نہ زور ے پرو ھنے کی بیاتوا کیے جلوس اور شو ہے اس سے بچنالا زم ہے۔ فقط والقد تعالی اعلم۔

حرر ه العبرمحمود عفي عنه، دارلعلوم ديو بند، ۲/۲۹/۸۸ هـ

الجواب سيحج : بنده محمد نظام الدين عفي عنه مفتى دارالعلوم ديو بند، ٦/٢٩ / ٨٥ هـ ـ

باته بانده كرصلوة وسلام يرهنا

مسوال[۱ ۸۴]: حضورا قدی صلی الله تعالی علیه وسلم کے مزارا قدیں پر گھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کرصلوۃ و سلام پڑھنے گوزید قطعاً حرام کہتا ہے، زید کے لئے کیا تھم ہے؟ اور صلوۃ وسلام پڑھنے والوں کے لئے کیا تھم ہے؟ الجواب حامدأومصلياً:

بعض حضرات ا کابر نے اس موقع پرنماز کی طرح ہاتھ باندھنے کومنع فر مایا ہے مگر دوسرے بعض ا کابر نه ال كوا داب مين شاركيا ب، چنانچه شيخ عبدالحق رحمه الله تعالى نے لكھا ہے: " و در وقت آن حصوت صلی الله تعالی علیه وسلم و وقوف در آن جناب باعظمت دست راست بر دست چپ نهند، چنانچه در حالتِ نماز كند، كرماني كه از علمائر حنفيه است تصريح بايل معني كرده است". جذب القلوب، ص: ٤١٦ (٣). للبنرااس مين تشدر نبيين حياييے \_ فقط والله تعالى اعلم \_ حرره العبرمحمودغفرليه، دارلعلوم ديو بند،۲/۲۲/۱۹ ه.

<sup>(</sup> ا ) (تقدم تخريجه تحت عنوان: "آ واز عصلوة وسلام يزهنا")

<sup>(</sup>٣٠٢) تقدم تخريجه تحت عنوان: "صلوة سالم يرصف كاطراقة"

<sup>(</sup>٣) (جذب القلوب الى ديار المحبوب ، ص: ١٠ ، باب شانز دهم در آداب زيارت الخ، فصل، فيض نافي)

## هرجمعرات كومحفل دروداورشيريني

سے ال[۸۴۷]: ہرجمعرات کو پابندی سے بعد نمازعشا مجفل درود شریف اعلان کر کے منعقد کرنا اور بغیر کسی جبر سے دوا کی حضرات بخوشی اپنی طرف سے شیر پنی تقسیم کر دیں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے اور بہ سب کیسا ہے؟ اگر مناسب ہوتو کوئی اور بہتر طریقة ممل درود شریف کاتح برفر مائیں ۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

یہ دن کی پابندی ہرجمعرات، وقت کی پابندی بعد نمازعشاء، تداعی (اعلان) کے ساتھ مجفل منعقد کرنا سلفِ صالحین: صحابہ، تابعین محدثین، فقہا ہے منقول نہیں ہے (۱)۔ اپنی خوشی سے کوئی نصاحب اگرشیرینی تقسیم کردیں گے تواس سے جریہ شیرینی کی قباحت توختم ہوجائے گی مگر دوسرے قبائے پھر بھی موجود ہیں۔

درودشریف کے فضائل احادیث سے خوب ثابت ہیں ، جمعہ اور شب جمعہ میں کثر ت سے درودشریف پر ھنے کی ترغیب بھی ثابت ہے (۲) ، گراس کے لئے یہ مخلیس منعقد کرنا ثابت نہیں ، جو شخص تنہا مسجد میں یا مکان میں جس قدرتو فیق ہو درودشریف ول لگا کراخلاص کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ پڑھا کرے ، یہ عین سعادت ہے (۳)۔ شیرینی جب ول چاہے جس قدر چاہے بازار سے خرید کر کھالیا کرے ، غربا ءاور دوستوں کو بھی جس قدر چاہے کھلایا کرے ۔ فقط واللہ اعلم۔

حرر والعبدمحمودغفرله، دارالعلوم دیو بند،۲/۲۴ ه-الجواب صحیح: بند ه نظام الدین عفی عنه دارالعلوم دیو بند،۲/۲۴/ ۹۱ ه-

<sup>(</sup>۱) اوراس طرح کے غیر منقول گام دین سمجھ کر کرنا ہدعت ہے ، کے صانبقدم تنخریجہ تبحت عنوان:'' اوّان کے بعد کچھ کلمات نصیحت'' ،

<sup>(</sup>٢) (تقدم تخريجه تحت عنوان "وصلى الشعليك بارسول الله" -)

<sup>(</sup>٣) "عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "أولى الناس بى يوم القيامة أكثرهم على صلى الله تعالى عليه وسلم و على صلى الله تعالى عليه وسلم و على صلى الله تعالى عليه وسلم و فضلها، ص: ٨١، قديمي)

#### ورودتاج

سوال [۸۴۸]: درودتاج کاپڑھناگیساہ، گیونکہاس میں "دافع البلا، والویسا، و القحط و السرط" وغیرہ کے الفاظ ہیں،اس درود کی نضیلت بہت زیادہ کھی ہے،اس درود کی ترتیب کب اور کس نے کی اور چیک وغیرہ میں عام طور سے گیارہ دفعہ پڑھ کر دم کرتے ہیں، حالانکہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ۔ فتاوی رشید بیجلد دوم میں اس درود کو پڑھنا شرک و بدعت قرار دیا ہے، کہاں تک درست ہے؟ عوام کو دفع مرض و وظیفہ کے طور پر پڑھنا چاہیے یانہیں؟اس کو پڑھنے سے گناہ ہوتا ہے یا ثواب ملتا ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ابتداء معلوم نہیں کس نے ایجاد کیا ہے، جو فضائل عوام جہال بیان کرتے ہیں وہ محض غلط اور لغو ہیں، احادیث میں جو درود وارد ہیں وہ یقینا درود تاج ہے افضل ہیں (۱)، نیز اس میں بعض الفاظ شرکیہ ہیں اس لئے اس کوترک کرنا چاہیے۔فقاوی رشید یہ میں اس کے متعلق جو پچھلکھا ہے، سچچ ہے (۲) ۔فقط والڈسجانہ تعالی اعلم ۔ ایک مخصوص من گھڑت درود

#### سوال[٨٣٩]: بهار علاقے میں ایک درود پڑھتے ہیں "صل علی نبینا، صل علی محمد، وم

(۱) قال على القارى بعد بحث: "فأرادوا تعليم الصلوة أيضاً على لسانه بأن ثواب الوارد أفضل وأكمل". (مرقادة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح ، كتاب الصلوة ، باب الصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها : ١/٣ ، رشيديه)

(۲) "آنچه فضائل درود تاج که بعض جهله بیان کنند، غلط است ، و قدر آن بجز بیان شارع علیه السلام معلوم شدن محال، و تالیف این بعد مرور صدها سال واقع شد، پس چگونه در این صیغه را موجب ثواب قرار داده شود، و آنچه در احادیث صحاح صیغهائے درود وارد شده، آنوا ترک کردن وایس را موعود بشوابِ جزیل پنداشتن و ورد ساختن بدعت ضلالت هست، و چون آن که در آن کلمات شرکیه مذکور اند اندیشهٔ خرابی عقیدهٔ عوام است، لهذا ورد آن ممنوع هست، پس تعلیم درود تاج همانا سمّ قاتل بعوام سپردن است که صدها مودم بفساد عقیدهٔ شرکیه مبتلا شوند، و موجب هلاکت ایشان گرد، فقط والله تعالی اعلم" رفتاوی رشیدیه، کتاب البدعات، ص ۵۷۲)

بدم پڑھودرود، حضرت بھی ہیں یہال موجود پڑھوسل علی محدالخ'' بیدرودکسی صدیث سے ثابت ہے یامن گھڑت ہے؟ الحواب حامداً و مصلیاً:

اس طرح کسی حدیث سے ثابت نہیں ، پیعقیدہ کہ حضرت بھی یہاں موجود ہیں صحیح نہیں ،اس سے تو بہ لازم ہے(۱)۔فقط واللہ سجانہ تعالیٰ اعلم ۔

درودتهمي وغيره كى تعريف

سوال[۱۵۰]: "نورنامه، عہدنامه، دعائے گئے العرش، درودتاج، درودگھی، گی اصلیت کیاہے؟ ان کی تعریفات درست میں یا مبالغہ؟ دوسرے ان کا ثبوت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے یالوگوں نے خود تالیف کیا ہے؟ ان کے پڑھنے کے بارے میں کیا مسکہ ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ان کی گوئی سند سیجی ثابت نہیں، جو تعریفیں لکھی ہیں ہے اصل ہیں، بجائے ان کے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے ، درودشریف ، کلمہ شریف ، استغفار پڑھا جائے ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔ حررہ العبد مجمود گنگو ہی غفرلہ۔

## ایک درودشریف

سبوال[۱۹۸]: "ألىلهم صل على سيدنا محمد ما دامت الصلوة، و صل على سيدنا محمد محمد مادامت الرحمة، و صل على سيدنا محمد مادامت البركات، و صل على روح محمد في الأرواح، وصل على صورة محمد في الصور، و صل على اسم محمد في الأسساء، و صل على نفس محمد في الرياض، و صل على جسد محمد في الأجساد، و صل على تربة محمد في القلوب، و صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد و آله و أصحابه و أزواجه و ذرياته و أهل بيته و أحيابه أجمعين، برحمتك ياأرحم الرحمين".

بیا لیک عہد نامہ میں لکھا ہے اس کی بہت فضیلت لکھی ہے، بید درود شریف درست ہے یانہیں، اس گو

<sup>(</sup>۱) کیونکہ بیقر آن کریم کے صریح نصوص کے خلاف ہونے کی وجہ سے شرکیدا در باطل عقیدہ ہے۔ محمدا تبقدم تبحت عنوان ''صلوۃ وسلام پڑے منے کا طریقہ'')

یڑھنا کیساہے؟ جواب ہے واضح طور پرمطلع فر مائیں۔ فقط۔

#### الجواب حامداًومصلياً:

فی نفسہ اس درود شریف کا پڑھنا بھی درست ہے، اس کے اکثر کلمات'' السحز ب الأعظم"(۱) میں ملاعلی قاری رحمہ اللہ تعالی نے تحریر کئے ہیں، مگر جوفضائل گثیرہ عہد نامہ میں درج ہیں وہ قابل وثوق نہیں، افضل درود شریف وہ ہے جوحضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تلقین فرمایا ہے، جیسے کہ نماز میں پڑھا جاتا ہے (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود غفرله، وارالعلوم ويوبند، ۱۵/۱۱/۸۸ ههـ

الجواب صحيح: بنده محمد نظام الدين عفي عنه دارالعلوم ديوبند، ١٦/١١/١٨ هــ

## ایک خاص درو دشریف کے فضائل

سوال [۸۵۲]: میں نے ایک کتاب میں ایک درودشریف کے بارے میں دیکھا ہے کہ جس کے چالیس فائدے بتلائے گئے ہیں: پانچ ہزارتکیاں لکھی جائیں گی اور پانچ ہزارگناہ معاف ہو بھے اوراس کی پیشانی پرلکھا ہوگا کہ بیمنافق نہیں ہے اور قیامت کے روز وہ شہداء کے ساتھا تھے گا، مال میں ترتی اوراولا ومیں برکت ہوگی، روز قیامت حضور سرورکونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 'فداہ أہی و أمی" اس سے مصافح فرما ئیں گے۔ "اللهم اجعلنا منهم" درودشریف ہے ہے: "صلی الله علی النبی الأمی و آله صلی الله تعالی علیه وسلم صلوة وسلاماً علیك بارسول الله " ۔ براہ کرم طلع فرما ئیں کہ بیدورودشریف صدیث کی کون ی کتاب سے ثابت ہے؟ اور یہ جے بینہیں؟

(۱) "و صلى الله على سيدنا محمد وسلم ، أللهم صل على جسده في الأجساد، و على روحه في الأرواح، و على موقفه في المواقف، وعلى مشهده في المشاهد، وعلى ذكره إذا ذُكر صلوةً منا على نبينا الخ". (الحزب الأعظم للقارى ص: ١٨٠، نورمحمد كراچي)

اَ وربھی ای تشم کے تی درود موجود ہیں تفصیل کے لئے مراجعت کریں۔

(٢) (تقدم تخريجه تحت عنوان : "صلى الله عليك يا رسول الله")

#### الجواب حامداً ومصلياً:

آپ کے لکھے ہوئے الفاظ درود شریف مجموعی کیجائی اس ترتیب سے میں نے کسی کتاب میں نہیں دکھے، جوالفاظ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے منقول ہیں ان کوعلاء فی اپنی تصانیف میں جمع کر دیا ہے اور اس مقصد کے لئے مستقل کتابیں کھی ہیں ،علامہ سخاوی رحمہ اللہ تعالی کی '' القول البدیع'' (()) اور حضرت مولا نا تھانوی رحمہ اللہ تعالی کی '' زاد السعید'' اور حضرت مولا نا زکریا صاحب منظلہ العالی کی '' نصائل درود شریف ' میں تفصیل سے الفاظ درود شریف کو جمع کیا گیا ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبر محمود غفر له، دار تعلوم دیو بند، ۹۰/۲/۲۰ ھے۔

الجواب صحيح : بنده نظام الدين عفي عنه دا رالعلوم ديو بند ۴۰/۲/۴۰ هـ

روضها قدى مالينة كفو تو پر درود وسلام پڑھنا

سےوال[۸۵۳]: میں نے عقیدت کی بناپر حضرت رسول مقبول محمر صطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عند کے روضہ اقدی کے فوٹو کوفریم کر کے رکھ لیا ہے، جب بھی اس پرنگاہ پڑتی ہے تو ہے اختیار درود شریف پڑھنے کو طبیعت جا ہتی ہے، کیکن میسوچ کرخاموش ہوجا تا ہوں کہ معلوم نہیں میں میں افعل شرعاً کیسا ہوگا؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

روضہ اقدس کے نقشہ کوا حتر ام کے ساتھ رکھنا اوراس کی زیارت کرنے میں مضا گفتہ ہیں اور درودشریف تو بہت بڑی دولت وسعادت ہے، جس قدر بھی پڑھا جائے نور ہی نور ہے، لیکن اس نقشہ کوسامنے رکھ کرایسا نہ کیا جائے ، اندیشہ ہے کہ اس نقشہ میں اصل قبر مبارک ذبین میں نہ بیٹھ جائے ، اگر آپ اس سے محفوظ بھی رہے تو جن کو یعلم ہوگا کہ آپ اس نقشہ کود کھے کر درودوسلام پڑھا کرتے ہیں ان کے مبتلا ہو جانے کا قوی اندیشہ ہے، بت

(١) (القول البديع في الصلوة على الحبيب الشفيع للعلامة السخاوى ، مشتمل على مقدمة ، و خمس أبواب ، كل باب يشتمل على فصول و في أوله تعريف الصلوة لغةً و اصطلاحاً مع بحوث طويلة، وفي آخره خاتمة ، من مطبع المكتبة العلمية بالمدينة المنورة)

پرتی کی ابتدا ،ای طرح ہوئی تھی۔آپ اس طرح ورودشریف پڑھیں کہ بیقصورقائم ہو کہ ملائکہ ہمارے اس درود شریف گوحضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں پیش کر دیتے ہیں ، بیرحدیث شریف سے ثابت ہے(۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، وارالعلوم ديوبند،۱۳/۱۰/۹۸ ها\_

نماز کے بعدنقشہ مسجد نبوی کی طرف رخ کر کے درود شریف پڑھنا

سے وال[۸۵۴]: ہرنماز کے بعد کعبہ کے آویزاں نقشے کی جانب رخ کر کے ہاتھ یا ندھ کر درود شریف پڑھنا کیسا ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

میں ہے، نہ صحابہ کرام نے اختیار کیا، نہ محدثین نے ، نہ فقہائے مجتبدین نے (۲) نہ نماز میں جو درووشریف میں ہے، نہ صحابہ کرام نے اختیار کیا، نہ محدثین نے ، نہ فقہائے مجتبدین نے (۲) نماز میں جو درووشریف پڑھا جاتا ہے وہ افغنل ہے، نماز سے بہتھ کر درود افغنل ہے، نماز سے پہلے یا بعد میں جب دل چاہے جس فدر بھی توفیق ہو ہزے ادب واحترام سے بہتھ کر درود شریف پڑھنا بہت بڑاحق ہے، شریف پڑھنا بہت بڑاحق ہے، شریف پڑھنا بہت بڑاحق ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہت بڑاحق ہے، حدیث پاک میں بڑی فضیات آئی ہے (۳) نقط واللہ تعالی اعلم ۔
حدیث پاک میں بڑی فضیات آئی ہے (۳) نقط واللہ تعالی اعلم ۔
حدیث باک میں بڑی فضیات آئی ہے (۳) اوس اھے۔

<sup>(</sup>١) (تقدم تخريجه تحت عنوان "صلاة وسلام يرٌ صفي كاطريق")

<sup>(</sup>٢) "(البدعة) ما أحدث على خلاف الحق الملتقى عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من علم أو عسل أو حال بنوع شبهة و استحسان ، و جعل ديناً قويماً و صواطاً مستقيماً". (رد المحتار ، كتاب الصلوة ، باب الإمامة ، مطلب : البدعة خمسة أقسام : ١ / ٥ ٢٠ ، سعيد )

<sup>(</sup>٣) "عن أنس رصى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم " "من صلى على صلوة واحدة ، صلى الله عليه عشر صلوات ، و حطّت عنه عشر خطيّات، و رفعت له عشر درجات " رواه النسائي". (مشكوة المصابيح، كتاب الصلوة، باب الصلوة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم و فضلها، ص ١٦٠. قديمي)

### درودو ذکر کے لئے دن ،عددمتعین کرنا

مسوال [۸۵۵]: حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عند جنھوں نے رسول الله تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک بارا پنے بعض شاگردوں کودیکھا کہ ذکر دعبادت کے لئے ایک جگہ مقرر کر کے جمع ہوئے ہیں تو غصہ فر مایا اور تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ: ''اے لوگو! کیا تم حضرت رسول الله تعالی علیہ وسلم کے اصحاب سے بھی زیادہ ہدایت یافتہ ہویا گمراہی کی طرف دوڑ رہے ہو''؟

دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ'' حضرت محمصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ میں تو میں نے اس طرح کا ذکر نہیں و یکھا، پھرتم لوگ یہ نیا طریقہ نکال رہے ہو''۔اثریہ ہوا کہ بیسلسلہ رک گیا، کیا آپ کے اس ارشاد کوفتوی کی شکل دی جاسکتی ہے؟اگر جواب اثبات میں ہے تو تحریر فرما ئیں کہ درود شریف کا اجتماعی شکل میں دن مقرر کر کے بیڑھا جانا اس تعریف میں آتا ہے یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

کسی بھی غیر ثابت تاریخ ، دن ، ہفتہ ،عد دوغیرہ کی تعیین اپنی طرف سے لازم کر دینا اور اس کو حکم شرعی قرار دینا اسی زد میں آجائے گا ، درود شریف کی کثرت جمعہ کے دن اور شب جمعہ میں ثابت ہے (۱) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

> حرر ه العبرمحمود عفی عنه، دارالعلوم دیو بند، ۱۸/۸ / ۸۵ هـ الجواب صحیح: بنده محمد نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیو بند، ۱/۸ / ۸۷ هـ

(١) "عن أوس بن أوس رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة ، فيه خلق آدم، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا على من الصلوة فيه، فإن صلوتكم معروضة على". الحديث.

"وعن أبى الدرداء رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "أكثروا الصلوة على يوم المحمعة ، فإنه مشهود تشهده الملائكة ، وإن أحداً لن يصلى على إلاعرضت على صلوته حتى بفرغ منها" ..... الحديث. (رواهما ابن ماجة في الجنائز ، باب ذكر و فاته و دفنه صلى الله تعالى عليه وسلم، ص: ١١٨ ، قديمي)

## جمعه کے دن بعد عصر درود شریف کی تعین وتر غیب

سبوال [۱۵ ۱۸] ؛ نماز جمعہ کے بعد جمراً ورووشریف پڑھنا اوردیگر محلوں میں بھی ایسا کیا ہے، اجماعی بینت کے ساتھ جمراً ورووشریف ہی جہ جہالی اور تکبیر کے متعلق "السبھاج الواضع" بیخی راہ سنت ہیں۔ ااا سے کے کرس ۱۲۳ میں جو فیصلہ مذکور ہے، اس بارے میں ایک ولو بندی شخص جوعقا کدومل کے لحاظ سے اہل سنت کے مسلک پر ہیں وہ فاضل ویو بند بھی ہیں، مجھے شامی کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ جمعہ کے بعد ورووشریف جمراً واجماعاً بعت نہیں، چونکہ وہ مولوی صاحب مسافری کی حالت میں میرے یہاں آئے تھے اس لئے کتاب نہ جملہ کی وجہ سے نہ دکھلا سکے، کیا واقعۃ ایسابی ہے؟ پیراعتراضاً کہتے ہیں کہ سہاران پورمظا ہرعلوم میں عصر کے بعد حضرت ناظم صاحب جو نمتم پڑھے ہیں وہ بھی تو اپنی طرف سے وقت اور کیفیت کی تعین ہے، پھر یہ برعت کیوں خبیں ہے؟ نیز ماضی قریب کے بزرگوں کا اور نی الحال الن کے خلفاء کامل ہے کہ اپنے مریدین کو محبہ میں بھی کرکے کا کراندا وروہ بھی ذکر جلی کرنے کا موقع و سے ہیں بلکہ ترغیب دیتے ہیں اور تلقین بھی ، یہ کیسا ہے؟ کراندا وروہ بھی ذکر جلی کرنے کا موقع و سے ہیں بلکہ ترغیب دیتے ہیں اور تلقین بھی ، یہ کیسا ہے؟ اللہ واب حامداً ومصلیاً:

درود شریف مراً و جبراً دونوں طرح درست و قواب ، باعث ترقی درجات اور موجب قرب ہے ، اجمعه کے روز خصوصیت سے اسکی تاکید ہے (۲) اسکین اجتماعی حیثیت ہے جبراً پڑھنا حدیث و فقہ ہے فابت نہیں ہے ، حالا نکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پانچوں وقت مسجد میں جمع ہوتے تھے ، اوقات ِنماز کے علاوہ بھی بکٹر ہے حضر و سخ میں جمع ہونے کامعمول رہا ہو (۳) ، انفراد آبھی سخ میں جمع ہونے کامعمول رہا ہو (۳) ، انفراد آبھی جبراً پڑھنے میں اس کا لحاظ ضروری ہے کہ کسی گوتشویش نہ ہو، مثلاً: وہاں گوئی نماز میں مشغول نہ ہو یا نائم نہ ہو ، فیز جبراً پڑھنے ہے دوسری کوئی غرض مطلوب نہ ہو، مثلاً: کسی بڑے گی آمد پرزور سے درود شریف پڑھنے ہے اس کی جبراً پڑھنے اس کی اطلاع مقصود ہویا تا جرا پنامال خرید ارکو و کھا کرزور سے درود شریف پڑھنے تا کہ خرید ارخرید نے پر آمادہ

<sup>(</sup>١) (تقدم تخريجه تحت عنوان: "وسلى الدّعليك يارسول الدّن)

<sup>(</sup>٢) (تقام تخريجه تحت عنوان: "ورودوذكرك لنخون،عرومتعين كرنا")

<sup>(</sup>٣) (تقدم تحريجه تحت عنوان الافان كالعديكيكمات تعيد")

ہوجائے(۱)، اس قسم کی لغوچیزوں کی نیت نہ ہواور ریاوسمعہ بھی مقصود نہ ہو، فسادنیت سے بڑی سے بڑی ا عباد تیں قابل قبول نہیں رہتی ہے(۲)۔ خطبہ جمعہ میں آیت درود شریف سکرسب کا جہرا درود شریف پڑھنامنع ہے(۳)، دل میں ہرایک کوپڑھنا چاہیے، واعظ ومقررا ثناء تقریر میں جب کیے: ''صلوا علی السببی صلی اللّٰہ تعدالی علیہ وسلم'' تواس وقت بھی سب کا جہرا درود شریف پڑھنامنع ہے، روالحتار، ج، ۵ میں متعدد مقامات پراس کے جزئیات موجود میں۔

اوقات خاصہ میں مقدار معینہ آیات واذکار کا اگر کہیں معمول کیا ہے، تو وہ مل مشائ ہے جو کہ ججتِ شرعیہ نہیں ہے، اسکا اتباع لازم نہیں ہے، البتہ چونکہ وہ مشائ بھی تتبع شریعت ہیں اس لئے ان کے ایسے ممل کی توجیہ کی جائے گی تا کہ وہ خلاف شرع ہو کر بدعت کی حدود میں داخل نہ ہوجائے ۔ توجیہ بیہ کہ کسی وقت یا مقدار کی تعیین کی دوصور تیں ہیں: ایک صورت تو یہ ہے کہ حضرت شارع علیہ السلام نے، مثلاً: اوقات نماز کی تعیین فرمادی، پیعیین تو امر تعبین تو امر تعبین تو امر تعبین تو امر تعبین کی جو بذریعہ وجی ہے، ایسی تعیین کرنے کا ازخود کسی کوجی نہیں بلکہ ایسی تعیین کے لئے امر شارع ہونا ضروری ہے (۴٪)، جو خض ایسی (اعتقادی وَملی ) تعیین اپنی

(۱) "و يسمكن أن تكون الصلوة حراماً كما صرحوا به في الحظر و الإباحة في مسئلة ما إذا فتح التاجر متاعه و صلى، و كذا في الفقاعي". (البحر الرائق ، آخر باب صفة الصلوة : ١/٤٢٥، رشيديه)
 (٢) " من سمّع سمّع الله به، و من ير آئي ير آء الله به". (صحيح البخاري ، كتاب الرقاق ، باب الريآء

(وابن ماجه ، ص: • ١ م، باب الرياء والسمعة،أبواب الزهد، قديمي)

والسمعة : ٩ ٢٢/٢ ، قديمي )

(٣) "وإن صلى الخطيب على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيصلى المستمع سراً بنفسه، وينصب بلسائه عملاً المستمع سراً بنفسه، وينصب بلسائه عملاً المستمع عن الخطيب والقريب سيان في افتراض الإنصات". (الدر المختار ، قبيل باب الإمامة ١٠ / ٥٣٥ ، سعيد)

(٣) "عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عليه "أمنى جبرئيل عليه السلام موتين عند باب البيت، فصلى بي الظهر حين مالت الشمس". الحديث (الطحاوى: ١/١٠، كتاب الصلوة، باب مواقيت الصلوة، سعيد)

عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي عنه فسأله عن =

طرف سے کرے وہ قابل قبول نہیں بلکہ قابل رو ہے: ''من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهورد'' متفق عليه (١)-

تعیین کی دوسری صورت ہے ہے کہ ایک طبیب یا ڈاکٹر مریض کے لئے دوایا غذا کی معین مقدار وقت مخصوص میں تجویز کرتا ہے ، سیامرتعبدی نہیں ہے بلکہ معالج کے تجربہ پرہے ، اگر کوئی شخص اس کا اتباع نہ کرے تو دہ عنداللہ گنبگا نہیں ہے ، اس کی ہدایت پڑمل کرے گاتو انشاء اللہ صحت مند ہو کر نفع پائے گا۔ اس قبیل سے ہے ذکر کی خاص مقدار خاص ہئیت وضرب کیساتھ ، اس وجہ سے تفاوت احوال کے تحت اس میں تفاوت بھی ہوتار ہتا ہے ، بعض دفعہ اس جمراور ضرب کو بالکل ترک کر دیا جاتا ہے ، مخصوص ختمات کا حال بھی ایسانی ہے (۲) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔ حرر ہ العبر محمود غفر لہ ، دار العلوم دیو بند۔ الجوا صحیح : بندہ نظام اللہ بن عفی عند دار العلوم دیو بند۔

= وقت الصلوة فقال: صل معنا هذين اليومين، فلما زالت الشمس أمر بلالاً، فأذن ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية "الحديث. (سنن ابن ماجه، ص: ٩ م، كتاب الصلوة، باب مواقيت الصلوة، مير محمد كراچي)

(ومشكوة المصابيح، ص: ٩٥، باب مواقيت الصلوة ، قديمي)

(ومشكوة المصابيح، ص: ١١١ ، صلوة المسافر ، قديمي)

( وسنن الترمذي : ١ /٢٣ ١ ، أبواب الصلوة في السفر ، باب ما جاء في التطوع في السفر ، سعيد)

(١)(مشكوة المصابيح ، كتاب الإيمان، باب الإعتصام بالكتاب والسنة ص:٢٤،قديمي)

(٢) "قرأكثير" من المشايخ والعلماء والثقات صحيح البخارى لحصول المرادات، وكفاية الهمات، وقضاء الحاجات، ورفع البليات، وكشف الكربات، وصحة الأمراض، وشفاء المريض عندالمضائق والشدائد، فحصل موادهم، وفازوا لمقاصدهم، ووجدوه كالترياق مجرباً، وقد بلغ هذاالمعنى عند علماء الحديث مرتبة الشهرة والاستفاضة اه.". (مقدمة لامع الدرارى شرح صحيح البخارى، الفصل الثانى في الكتاب، وفيه أيضاً فوائد ألفائدة الثانية: ١/٢٣، المكتبة اليحيوية، مظاهر علوم)

## اسم مبارک پڑھ کریاس کر درو دشریف پڑھنااوراسکی قضا

سسوال[۸۵۷] : کیافرماتے ہیں علماء دین اور مفتیان اسلام ،مسائل مندرجہ ذیل میں ،اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کواجر عظیم عطافر مائے۔ آمین

ا سیجفنوراقدس جناب نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کانام نامی واسم گرامی سن کر درود پڑھنا واجب ہو جا تا ہے، چنا نچے یہ تخریر فرماد بیجئے کہ درود شریف نام نامی سن کر کس عمر سے واجب ہوتا ہے یعنی ایام بلوغت سے واجب ہوتا ہے ، چنا نچے یہ تجریر کھی واجب ہوتا ہے؟ براہ کرم اس مسئلہ کواچھی طرح کھول کر بیان فرمائیں۔

۲ .....دوسری گذارش میہ کے حضوراقدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم گااسم گرامی سن کرتو درووشریف پڑھنا واجب ہوتا ہے اورا گرخود حضور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم گرامی لے یا کلمہ طیبہ پڑھے یا کتاب میں بار بار نام نامی پڑھے یا حدیث شریف میں بار بار نام میرے آقاصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آئے تو ایسی حالت میں درود پڑھنا کیسا ہے؟

سستیسری گذارش میہ ہے کہ ایک ہی جگہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے سومر تبہ درود پڑھنا واجب ہوتا ہے؟

ہم ..... چوتھی گذارش اگر کسی آ دی نے چالیس سال کی عمر تک نام نامی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن کر درود نه پڑھا ہوتو بید گناہ اس کا تو بہ سے معاف ہوجائے گایانہیں؟ اورا گرید گناہ تو بہ سے معاف نہیں ہو گا تو اب اس کوکیا کرنا چاہیے؟ جس سے ایس کی نجات ہو۔

ه ...... بانچویں گذارش ہیہ کہ اگرایسے آدمی نے قضاء کی نیت سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا تو وہ خض جب کہ ایک مجلس میں نام نامی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوم تنبہ پڑھ چکا ہے یاسن چکا ہے تو اس پر کتنی مرتبہ درود پڑھنا داجب ہوالیعنی سوم رتبہ نام مبارک سن کریا پڑھ کرکتنی مرتبہ درود شریف پڑھے جو اس کے سرسے واجب اتر جائے ؟ مؤد بانہ گذارش ہے کہ مسئلہ ہذا کی پانچوں گذارشوں کا جواب صاف اور مفصل تحریر فرما کرمشکور فرمائے۔

احقر محمر حشمت على ، شريف نگر ...

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا ..... بلوغ کے وقت سے واجب ہوتا ہے(۱)۔

۲ ایک مرتبه واجب ہوتا ہے (۲)۔

٣ ایک دفعه (۳)۔

۳ ....ای میں تو بہ کا طریقہ ہیہ ہے کہ اس کی قضاء کرے یعنی اتنی کثر ت سے درووشریف پڑھے کہ دل گوائی دینے گئے کہ اب میرے ذرمہ وجوب نہیں رہا، اس سے واجب پورا ہوجائے گا، زبانی تو بہ کافی نہیں ہے۔ ۵ .....ایک دفعہ کافی ہے (۴) ۔ فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم ۔

حرره العبدمحمود غفرليه معين مفتى مدرسه مظاهر علوم سهار نپور،۱۲/ رمضان المبارك/ ٦٨ هـ-

الجواب صحيح سعيداحمه

## اسم مبارك من كر درود شريف

سوال[۸۵۸]: زیرگبتاہے کہ خطبہ کے علاوہ جب بیآ یت: ﴿ إِن اللّٰه و ملا الكت بصلون علی النبی ﴾ الخ (۵) پڑھی جاوے تو درودشریف پڑھناز بان سے واجب ہے۔ عمر کبتا ہے کہ بیس ایسے صینے امر کے قرآن

(۱) "وأما صحة عبادة الصبى كصلوته و صومه ...... فهى عقلية من باب ربط الأحكام بالأسباب، ولذا لم يكن مخاطباً بها ، بل ليعتادها فلا يتركها بعد بلوغه". (رد المحتار، مقدمه: ٣٨/١، سعيد) (٢) "إن الصلوة تكون فرضاً و واجباً وسنة و مستحبة ...... والأول في العمر مرة والثاني كلما ذكر على الصحيح، والشالث في الصلوة ، والرابع في جميع أوقات الإمكان". (البحر الرائق ، باب صفة الصلوة : ١/٣٥٣، رشيديه)

(٣) (البحرالوائق المرجع السابق)

(٣) (البحر الرائق المرجع السابق)

رو كذا في رد المحتار على الدر المختار ، باب صفة الصلوة ، مطلب: نص العلماء على استحباب الصلوة الخ: ١٨/١ ٥، سعيد)

(٥)( الأحزاب: ٥٦)

شریف میں بہت ہیں ﴿وار تعو مع الراتحین﴾ (۱) ﴿آنو الزتحاۃ﴾ (۲) وغیر والن سے بیمراڈبییں کہ جب بیہ آ بیتیں پڑھی جاویں جب ہی رکوع یاز کوۃ واجب ہوتی ہے بلکہ مطلب سے ہے کہ جب وقت آ وے، اس طرح جب حضور پُر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام آئے جب درود واجب ہوتا ہے، صرف آیت کے پڑھنے سے درود شریف واجب نہیں ہوتا ہے، صرف آیت کے پڑھنے سے درود شریف واجب نہیں ہوتا ہے، صرف آیت کے پڑھنے سے درود شریف واجب نہیں ہوتا ہے، صرف آیت کے پڑھنے ہے درود شریف داجب نہیں ہوتا ہے، صرف آیت کے پڑھنے ہے درود شریف داجب نہیں ہوتا ہے، سائم ہے اور کس کا قول معتبر ہے؟ بینوا تو جروا۔ بندہ منظور احمد فلی عند۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اس صیغهٔ امر کی وجہ ہے عمر میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض ہے بالاتفاق (۳) اور جب اس آیت کوسنے یا کسی اور طرح اسم مبارک کوسنے تواس وقت واجب ہے (۳) کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم مبارک من کر درود شریف نہ پڑھنے پراحادیث میں وعید آئی ہے (۵) ،ای کوامام طحاوی رحمہ اللہ تعالی نے اختیار کیا ہے (۱) اورامام کرخی رحمہ اللہ تعالی کے نزویک اگرایک مجلس میں متعدد مرتبہ ذکر آئے تو ہر مرتبہ واجب

(۲،۱) (البقرة: ۳۳، بتقديم و تاخير)

(٣) "و هي (أى الصلوة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم) فرض عملاً بالأمر .... مرة واحدة إتفاقاً في العمر". (الدر المختار) وفي رد المحتار: "أى قلنا بفرضيتها لأجل العمل بالأمر القطعي الثبوت والدلالة الخ". (باب صفة الصلوة ، آداب الصلوة ، قبيل مطلب لا يجب عليه أن يصلى الخ: ١٥/١ ٥، سعيد) (و كذا في البحر الرائق ، آخر باب صفة الصلوة : ١٥/١ ٥، وشيديه)

(٢) "لكن صح في الكافي وجوب الصلوة مرة في كل مجلس ........ و هو كمن سمع اسمه عليه الصلوة و السلام مراراً، لم تلزمه الصلوة إلا مرة في الصحيح " (رد المحتار : ١ /١ ١ ٥، ١١٠ صفة الصلوة ، مطلب في وجوب الصلوة عليه كلما ذكر عليه الصلوة والسلام، سعيد )

(وكذا في البحر الرائق المرجع السابق)

(۵) "عن ابن عباس رضى الله عنهماقال: قال رسول الله صلى الله تعليه و سلم: "من نسى الصلوة على البني صلى الله تعالى عليه وسلم: "من نسى الصلوة على، خطىء طريق الجنة". (ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلوة ، باب الصلوة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، ص: ٢٣)

(۲) "والمختار عند الطحاوى تكراره: أى الوجوب كلما ذكر و لو اتحد المجلس في الأصح". (رد
 المحتار: ١/١ ا ٥، باب صفة الصلوة ، مطلب في وجوب الضلوة عليه كلما ذكر الخ، سعيد)

تنہیں ہے، کلافی در مختار (۱) فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمجمود گنگوهی عفاالله عنه، معین مفتی مدرسه مظاهر علوم سهار نپور، ۱/۹/۲/۹ هـ \_

الجواب صحيح :سعيداحمدغفرله،مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور،۱/۹/۹هـ هـ ـ

لفظ نبی کریم اوراس پردرود

سوان[۹۵۹]: اگرگونی شخص رسول اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کااسم گرامی نه لے بصرف ''نبی کریم'' صلی الله تعالی علیه وسلم کیج تو سننے والے کو دروو برز هنا جیا ہے یا نہیں اوراس طرح کہنا تھے ہے یا نہیں؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

اس طرح کہنا بھی صحیح ہے اور سننے والے کو درود شریف بھی پڑھنا جا ہیے(۲)۔فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم وعلمہ اُتم واحکم ۔

حررهالعبرمحمود كنگوى غفرله به

درود میں لفظ ''سیدنا''

مدوال[۸۶۰]: درود پاک''ألسله صل علی سیدناابر اهیم" پڑھنا کیسا ہے؟اگرکس نے نماز کے درود میں سیدنا ابراہیم وسیدنا محمد پڑھ دیا تو نماز ہوگی یا نہیں؟اور وہ مخص جس نے یہ بتلایا ہے اس کا ایمان کیسا ہے؟اور جس نے اس لفظ'' سیدن "کوبرا کہااس شخص کا ایمان کیسا ہے،ان دونوں میں کون شخص مسلمان رہااور کون کا فرہو گیا؟

(۱) "و هي (أي الصلوة) فرض مرة واحدة اتفاقاً في العمر، و اختلف في وجوبها كلما ذكر صلى الله تعالى عليه وسلم، والمختار عند الطحاوى تكراره: أي الوجوب كلما ذكر و لو اتحد المجلس في الأصح، لا لأن الأمر يقتضى التكرار، بل لأنه تعلق وجوبها بسبب متكرر، و هو الذكر ، فيتكرر لتكرره، و تصير ديناً بالترك فتقضى؛ لأنها حق عبد كالتشميت، بخلاف ذكره تعالى، والمذهب استحبابه: أي التكرار، و عليه الفتوى "اهر (الدر المختار، باب صفة الصلوة ، آداب الصلوة : ١ / ١ م ١٥ – ١٥، سعيد)

(٣) (تقدم تخریجه من رد المحتار ، والبحرالرائق تحت عنوان: "اسممبارك عَلَريا پڙه کردرووشريف پڙهنااور اس کي قضاءً")

#### الجواب حامداً ومصلياً:

درودیاک میں سیدنا کہنامستحب ہے(۱)۔ درود شریف میں حضرت ابراہیم علیہ السلام گوذ کر کرنا چاہیے گراس طرح کہ پہلے سیدالا نبیا حضرت محمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہو پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوق والسلام کا ،اس کے باوجودایس بات کی وجہ سے کا فرنہیں کہنا چاہیے گہ یہ بالکل آخری حدہ (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

> حرره العبرمحموه غفرله، دارالعلوم دیو بند، ۲/۲/۸۵هـ الجواب مجیح: بنده نظام الدین عفی عنددا رالعلوم دیو بند به

#### درود مين آل كامصداق

سے وال[۸۶۱]: آل محمد اللہ اللہ جو کہ درود شریف میں پڑھاجا تا ہے اس ہے کون مراد ہیں؟ جواب کتب معتبرہ اہل سنت سے عنایت فرما کمیں۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اس میں تمین قول ہیں: اول بیر کہاس سے مرادتما م امت ہے۔ دوسرا: بیر کہاس سے مراد بنو ہاشم و بنوالمطلب ہیں۔

تيسرا: بير كداس سے مراد حضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم كى ذريت اور آپ كے اہل بيت ہيں:

"واختلف العلما، في آل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على أقوال أظهر ها وهو اختيار الأزهري وغيره من المحققين أنهم جميع الأمة، و الثاني: بنو هاشم و بنو المطلب، و الثالث: أهل

<sup>(</sup>۱) "و ندب السيادة ؛ لأن زيادة الإخبار بالواقع عين سلوك الأدب ، فهو أفضل من تركه ........ و خص إبراهيم لسلامه علينا أولأنه سمانا مسلمين اهـ". (رد المحتار ، باب صفة الصلوة : ١٣/١هـ-٣ ٥ ، سعيد)

٢٠) كفركاحكم ال وفت لگايا جاسكتا ہے، جب كەكوئى قطعيا ت دين اورضر دريات دين كاا تكاركرے۔

<sup>&</sup>quot;فهو كافر ، لمخالفة القواطع المعلومة من الدين بالضرورة ". (رد المحتار ، كتاب النكاح: ٣٩/٣، سعيد)

بیت صلی الله تعالی علیه وسلم و داریته. الله اعلم". نووی شرح صحیح مسلم: ۱/۱۷۵/۱)و کذا أشعة اللمعات: ۱/ ۵ ۴۶(۲) و دستور العلماء: ۱/۸(۳) - فقط والله سجانه تعالی اعلم -حرره العبر محمود گنگوی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاهر علوم سهار نپور ۱۸/۱۱/۱۸ هد-الجواب صحیح: سعیدا حمد غفر له مسیح عبر اللطف مدرسه مظاهر علوم سهار نپور ۲۲۰/ فی یقعده ۱۸۵ هد-صلوق وسلام کسی مجھی نبی پر

> سوال[۱۲]: أَرَكَى أورنبي كنام يرصلى الله تعالى عليه وسلم كه توجائز ؟ الجواب حامداً ومصلياً:

> > جائز ہے۔فقط والٹد سبحا ندتعالی واعلم۔ حررہ العبد محمود غفرلہ ،گنگو ہی۔

درودشریف دوباره پژهنامکروهٔ بین

مسوال [۱۳]: فضائل درودشریف میں ہے کہ سات اوقات میں درودشریف پڑھنا مکروہ ہے،اس میں ایک بیہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کے درمیان اگر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک آجائے تو درمیان میں درود شریف نہ پڑھے، جناب والا میری بیرعاوت ہے کہ ایک آیت قرآن پڑھ کر درورشریف پڑھتا

(۱) (النووى على مسلم كتاب الصلوة ، باب الصلوة على النبي النهي التشهد: ۱/۵۵۱، قديمي) (۲) (النووى على مسلم كتاب الصلوة ، باب الصلوة ، باب الصلوة على النبي النها و فضلها ، الفصل الأول، مكتبه نوريد رضويه سكهر)

(٣) "واختلف في آل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: فقال بعضهم: آل هاشم والمطلب، و عند البعض أو لاد سيدة النسآء فاطمة الزهر آء رضى الله تعالى عنها كمارواه النووى رحمه الله تعالى، و روى الطبراني بسند ضعيف أن آل محمد كل تقى، واختاره جلال العلماء في "شرح هياكل النور" و في مناقب آل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم و هم بنو فاطمة رضى الله تعالى عنها كتب ودفاتر". (دستور العلماء لأحمد نگرى، باب الألف مع الألف ؛ ١/٨، مؤسسة العلمي بيروت) و كذا في البحر الرائق، باب صفة الصلوة، ذكر سننها ؛ ١/٨٥، رشيديه)

ہوں اس کے بعد ترجمہ پڑھتا ہوں ،اس کے بعد پھر درودشریف پڑھتا ہوں بیکروہ تونہیں ہے؟ الجواب حامداً ومصلیاً:

آپ کا بیطریقه مکروه نہیں ہے جوموقعہ درود شریف پڑھنے کانہیں جیسے نماز میں بحالت قیام ورکوع وجود اور جیسے قرآن کریم کی تلاوت کے درمیان نام مبارک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے پروغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ کتب فقہ شامی (۱) ، فعاوی عالمگیری (۳) ، وغیرہ میں وہ مواقع ندکور ہیں اس موقع پراحتیا طرکی جائے اور جس موقع پر پڑھا جائے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرر والعبرمحمودغفرله، وارالعلوم و يوبند، ٤/ ٥/٣٩ هـ\_

الجواب صحیح : بنده نظام الدین عفی عنه دا رالعلوم دیوبند، ۵/۵/۹۴ هه۔

گنبدخضراء كود كيصته بى صلوة وسلام

سے وال[۸۲۴]: "بہارشریعت" مصنفه مولوی امجدعلی رضوی بریلوی کے حصیفتهم عل: اے املیں

را) "تكره الصلوة عليه صلى الدتعالى عليه وسلم في سبعة مواطن : الجماع، و حاجة الإنسان، و شهر قالمبيع، والعثر، والتعجب، والذبح، والعطاس الخ سس و لو قرأ القرآن فمر على إسم نبي، فقرآء قالقرآن على تأليفه و نظمه أفضل" (رد المحتار ، باب صفة الصلوة ، آداب الصلوة : ١٨/١٥، ١٩ مهيد)

(۲) "(قوله: وحراماً عند فتح التاجر متاعه)؛ لأنه لم يقصد الصلوة، وإنما أراد الترويج، والظاهر عدم وجوب الصلوة بالسماع منه إلحاقاً له بسلام السائل، فإنه لا يجب رده لقصده به السؤال، (وقوله: و نحوه) كالفقاعي الذي يبيع الفقاع وهو نبيذ الشعير، و تحوه من كل مطرب وهو أولى بالحرمة مما قبله، والظاهر أنه يلحق بالتاجر تحو باسم الله للدعاء إلى الطعام الخ". (حاشية الطحطاوي على الدر المختار، باب صفة الصلوة، فصل الشروع في الصلوة: ١ /٢٢٨، دار المعرفة بيروت) (٣) "من جاء إلى تاجر يشتري منه ثوباً، فلما فتح التاجر الثوب سبح الله تعالى و صلى على النبي سنة أراد به إعلام المشتري جودة ثوبه، فذلك مكروه، هكذا في المحيط و إن سبح الفقاعي، أو صلى على النبي شنية عند فتح فقاعه على قصد ترويجه و تحسينه أثم". (الفتاوي العالمكيرية، صلى على النبي شائعة عند فتح فقاعه على قصد ترويجه و تحسينه أثم". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الرابع في الصلوة والتسبيح الخ: ١٥/٥ ا ٣ رشيديه)

ہے: ''شہر مدینہ منورہ میں خواہ شہر سے باہر جہال کہیں گنبد خصرا پرنظر پڑے فوراً دست بستہ ادھر منہ کر کے صلوۃ و سلام عرض کرو''۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ہاتھ باند ھنے کی ضرورت نہیں ، ہاں درود میں زیادتی مناسب ہے(۱)۔ فقط والثد تعالیٰ واعلم۔ حرر ہ العبدمحمود گنگو ہی معین مفتی مدرسه مظاہر علوم ،۵۵/۴/۶۵ ہے۔

جواب سیجے ہے:

سعيداحمد غفرله خادم دارالا فتاء، مدرسه مظاهر علوم سهار نپور ۲۹/ ربيج الثانی ۵۵ هـ. صحیح: عبداللطیف، مدرسه مظاهر علوم سهار نپور ۲۹/ ربیع الثانی ۵۵ ه

عشاء کے بعدروضۂ اقدس پرصلوۃ وسلام پڑھنا

سے وال [۸۶۵]: بعد نمازعشا ، روضہ اقدیں کے پاس درود شریف پڑھناسلام پڑھناممنوع ہے، ایسا کیوں ہے؟ کیا بعد نمازعشا ، جعنورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرماتے ہیں اور صلوق وسلام ہے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، یہ بات کہاں تک قرآن وحدیث سے تعلق رکھتی ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

صلوۃ وسلام روضۂ اقدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب ہروفت درست اورموجبِ قرب وسعادت ہے، یکسی وقت ممنوع نہیں،عشاء کے بعدممنوع کہنا ہے دلیل ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرر والعبرمحمو دغفرله ، دارالعلوم ديو بند\_

## محراب مسجد مين ايك مخصوص طغري

سے وال[۸۱۱]: کمیمسجد حدیدرآ با دمیں مندرجہ ذیل کتبہ نصب ہے،اس طغری کے سلسلہ میں چند باتیں وضاحت طلب ہیں ۔طغری ہیہ ہے:

<sup>(</sup>۱) "و صبح (أى في الصلوة) زيادة "في العالمين" (الدر المختار ، باب صفة الصلوة، آداب الصلوة : ١ / ٢ / ١ ، سعيد)

## الله

#### بسم الله الرحمن الرحيم

لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى ال محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم، أعلى سيدنا غوتنا أعظم محمد محى الذين عبدالقادر رحمه الله تعالى ياشيخ عبدالقادر شيئاً لله.

## درود کی عبارات میں نبی پاک کے بعد غوث پاک کانا م لکھنا

سے وال [۸۶۷] : اسسادرودشریف کے بعدز پرِنظرطغریٰ میں''اعلیٰ سیدناغوثناغوث اعظم'' کاجو اضافہ کیا گیا ہے اس کاشرعا کیا تھم ہے؟

۲ ....اس کتبہ کے درود میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کو بغیرالقاب و آ داب کے لکھا گیا ہے اور حضرت جیلانی کے نام مبارک کو''سید نا ،الاعظم'' کے القاب سے ملقب کیا گیا ہے ،ایک ہی کلمہ میں اس طرح کی تحریر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سوءِ ادبی مقصود نہ ہوگی ؟ فقط۔

نعمت الله جنَّك لائن، عابدرودُ ،حيدرآ بإو \_

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا.....حضرت سیدالعالم نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی ذات مقدسه پرصلو قروسلام کے تابع قرار دے کر آل واصحاب،اہلِ بیت،ذریت،از واج ،اتباع پر بھی ہوجائے تو درست ہے(۱) مگرمخصوص طور پرکسی معین شخص

(۱) "ولا يصلى على غير الأنبياء ولا غير الملائكة إلا بطريق التبع". (الدر المختار). وفي ردالمحتار:
"لأن في الصلو ة من التعظيم ما ليس في غيرها اه ...... ولا يليق ذلك بمن يتصور منه خطايا
والذنوب إلا تبعاً بأن يقول: أللهم صلى على محمد وآله وصحبه وسلم. واختلف هل تكره تحريماً أو
تنزيهاً أوخلاف الأولى؟ وصحح النووي في "الأذكار" الثاني، لكن في خطبة شرح الأشباه للبيري: من
صلى على غيرهم أثم وكره، وهو الصحيح ..... وأما السلام ..... فلا يستعمل في الغائب ولا
يفردبه غير الأنبيآء، فلا يقال: على السلام، وسواء في هذا الأحياء والأموات، إلا في الحاضر ......

کوذکرکرنا خواہ وہ خلفائے راشدین یا بعد کے اولیاء اللہ میں سے کوئی ہوموہم ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پایہ ہیں (۱)،اس لئے ایسے ایہام سے بچنا چاہیے، خاص کر حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سرہ کے متعلق عوام کے خیالات حدہ متجاوز ہیں،اس کا بیاثر بھی ہے۔ ۲۔۔۔۔۔ یہ صورت بھی محل اعتراض اور موہم ہے۔ فقط واللہ اعلم۔ حررہ العبر محمود غفرہ، دار العلوم دیو بند، ۲۳/۲۴ ہے۔



= شتى من كتاب الخنشى: ٢ / ٢٥٠، سعيد)

روكذا في مرقاة المفاتيح، كتاب الصلوة ، باب الصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها: ٣/٠١٠ حديث رقم: ٩٢٠، رشيديه)

(۱) چونکہ قرآن کی عمومات اور ذخیر ۂ احادیث ہے ، نیزمفسرین اور محدثین کے اتفاق ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل المخلوقات بلکہ افضل الاً نبیاء ہیں اور آنخضرت علیے ہوگئی فضیلت حاصل ہے،اس بناء پرکسی کومر تنبہ ومقام میں آنخضرت علیے ہوگا ہم پایت مجھنا ہے راہ روی اور اصول دین ہے کعلی چھوٹ ہے۔

"أبو هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى عليه وسلم: "أنا سيد وُلد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفّع". (الصحيح لمسلم، كتاب الفضائل، باب تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم: ٢٣٥/٢، قديمي)

قال النووى رحمه الله تعالى تحته: "وهذا الحديث دليل لتفضيله صلى الله عليه وسلم على الله عليه وسلم على الله تعالى عليه وسلم الله خلق كلهم؛ لأن مذهب أهل السنة أن الآدميين أفضل من الملائكة، وهو صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل الآدميين بهذا الحديث، وغيرهم". (شرح النووى على الصحيح لمسلم: ٢٣٥/٢، قديمي) (وكذا في مرقاة المفاتيح، كتاب الفضائل، باب فضائل سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، الفصل الأول: ١٠ / ٤، حديث رقم: ١٣٥/٥، رشيديه)

# فرائض اورعیدین کے بعدمصا فحہ کا بیان

## مصافحہ دونوں ہاتھوں سے یا ایک ہاتھ سے؟

سوال [۸۱۸]: مصافحہ دونوں ہاتھ ہے مسنون ہے تو کس طرح ،حدیث ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر ہاتھ کی کی دست دوسرے ہاتھ کی کیف دست سے ملے اور بیاس صورت میں ممکن ہے کہ جب ہر ہاتھ کو الگ الگ ملائے ، لیکن مروجہ طریقة کہ فریقین میں سے ہرا یک کی ایک ہاتھ کی دوسرے ہاتھ ہے اور دوسرے ہاتھ کی کف دست تو ملتی ہیں ہاتھ کی گف دست تو ملتی ہیں اور دونوں کی دائیں ہاتھ کی گف دست تو ملتی ہیں اور دونوں کی دائیں ہاتھ کی گف دست دوسرے ہاتھ کے ظہر پر ہوتی ہے ،اس کا ثبوت کہاں سے ملتا ہے؟ اور دونوں کے بائیں ہاتھ کی گف دست دوسرے ہاتھ کے ظہر پر ہوتی ہے ،اس کا ثبوت کہاں سے ملتا ہے؟ سید بھم آگھن رضوی ،خیر آباد، ضلع سیتا پور۔

#### الجواب حامداً و مصلياً :

بخاری شریف میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عند کی روایت مذکور ہے: 'و کے ان کے فسی بیسن کے فیب " الخ (۱) اس سے معلوم ہوا کہ ایک صحابی کا ایک ہاتھ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں میں تھا، اس صورت میں کف دست کا کف دست سے ملنا بالکل واضح ہے، البتہ دوسرا ہاتھ پشت دست پر ہوگا اور صحابی نے اپنے دوسرے ہاتھ کا ذکر نہیں کیا، ظاہر سے کہ انکا دوسرا ہاتھ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واہنے ہاتھ کی بیشت پر تھا جیسا کہ آج کل علماء تبعین کا عمل ہے، بخاری شریف میں: باب الأحد بالیدین (۲) موجود ہے: کی بیشت پر تھا جیسا کہ آج کل علماء تبعین کا عمل ہے، بخاری شریف میں: باب الأحد بالیدین (۲) موجود ہوں اُن سے اللہ علیہ اللہ کہ المدر میون اُن سے اللہ علیہ اللہ کے بالیدین حدیث مرفوع آبیضاً کے مافی الأدب المغرد، و اُر ادالمدر میون اُن

<sup>(</sup>۱) "ابس مسعود رضى الله تعالى عنه يقول: علمنى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم و كفى بين كفيه التشهد كما يعلمنى السورة من القرآن" الحديث". (صحيح البخارى، كتاب الإستيذان ، باب الأخذ باليدين: ٩٢٦/٢، قديمي)

<sup>(</sup>٢) اس باب يس امام بخاري في حماد بن زيراورابن مبارك كالممل بحى بطورات دلال وَكركيا ب، فرمايا: "بساب الأخد باليدين وضافح حماد بن زيد و ابن المبارك بيديه". (كتاب الإستيذان: ٩٢٦/٣) ، قديمي)

يستدلواعليه مين حديث ابن مسعود رضى الله تعالى عنه هذا، فقالوا: أماكون التصافح فيه باليدين من جهة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فالحديث نص فيه، و أما كونه كذلك من جهة ابن مسعود رضى الله تعالى عنه ، فالراوى إن اكتفى بذكريده الواحدة إلا أن المرجو منه أنه لم يكس ليصافحه بيده الواحدة و النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قدصافحه بيديه الكريستين، فإنه يستعبد من مثله أن لايبسط يديه و قدبسط محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يديه عبر أن البراوى لم يذكره لعدم كون غرضه متعلقاً بذلك، ولاريب أن الرواة يختلفون في التعبيرات الخ", فيض البارى: ١١/٤ (١) وقط والله سجانة قالى المم

محمود گنگوی غفرله به

الجواب ضحيح بسعيدا حمدغفرله

مصافحه بعدنماز

سبوال[۱۹۹]: بعدنماز جمعه، نمازعيدين، بعدنماز مبح مسجد ميں جومصافحه كياجاتا ہے، اس كاحنفيه مسكك ميں كيا تكم ہواورنه كرنے والول پركيا گناه ہوتا ہے؟ المحواب حامداً و مصلياً:

معمافحہ کے لئے شریعت نے ابتدائے ملاقات کاوفت تجویز کیا ہے(۲)،کسی نماز کے بعداس کاوفت تجویز کرنا شرعاً بے دلیل ہے نلط ہے، بدعتِ مکر وہہ ہے ،طریقۂ روافض ہے۔حنفیہ، مالکیہ ،شافعیہ، وغیرہ سب

<sup>(</sup>١) (فيض الباري، كتاب الإستيذان ، باب المصافحة :١/٨ ١ م ، خضرراه بكذبو ديوبند)

<sup>(</sup>٢) "عن البرآء بن عازب رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "مامن مسلمين بلتقيان فيصافحان إلاغفر لهماقبل أن يتفرقا". هذا حديث حسن غريب من حديث أبي إسحاق عن البرآء". (جامع الترمذي، أبواب الإستيذان، باب ماجاء في المصافحة : ٢/٢ ، ١٠ ١٠ ، سعيد)

<sup>&</sup>quot;عن رجل من حمزة أنه قال لأبي ذر رضى الله تعالى عنه سنة في حديث طويل سنة فيه: هل كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصافحكم إذالقيتموه ؟ قال: مالقيته قط إلاصافحني". (سنن أبي داؤد، كتاب الأدب، باب في المصافحة : ٢ / ١ ٣٦، امداديه ملتان)

### ے علامہ شامی نے روالحتار میں ایسا ہی نقل کیا ہے:

"و نقل في تبيين المحارم عن الملتقط أنه تكره المصافحة بعدأداء الصلوة لكل حال؛ لأن الصحابة رضى الله تعالى عنهم ماصافحو بعدأداء الصلوة، ولأ نهامن سنن الروافض. ثم نقل عن ابس حجرمن الشافعية أنهابدعة مكروهة لاأصل لهافي الشرع، و أنه ينبه فاعلها أولا و يعزر ثانياً ثم قال: و قال بن الحاج من المالكيه في المدخل: إنها من البدع، و موضع يعزر ثانياً ثم قال: و قال بن الحاج من المالكيه في المدخل: إنها من البدع، و موضع المصافحة في الشرع إلى الهو عندلقآء المسلم لأخيه، لافي أدبار الصلوة، فحيث وضعها الشرع يضعها، فينهى عن ذلك، يزجر فاعله لما أتى به من خلاف السنة". (ردالمحتار: 26) ٢٤٤٠) (١) و فقط والشريجانة تعالى اعلم .

حرره العبدمحمود غفرله

### مصافحه بعدالعيدين

سوال [۱۸۷]: مخدومی جناب مفتی صاحب، دامت برکاتهم! السلام علیم ورحمته و برکاته و معانقة یبال گذشته سال ایک اشتها داورامسال ایک رساله شائع جوا ہے جس میں بعد عیدین مصافحه و معانقة کامسنون جونا ظاہر کیا گیا ہے، اس کے جواب میں ایک صاحب نے '' روّتخذ' کے نام سے ایک مضمون لکھا ہے جو جناب کی خدمت میں ارسال ہے، جناب اس کوملا حظر فر ماکراصلاح فر مادیں اور اس سلسله میں اگر مزیدا قوال علماء و کتب معتبرہ سے معلوم ہو کئیں ان کومع نشان صفحه و جلد تحریر فر ماکر منون فر ماویں \_ فقط والسلام \_ احقر عبد العزیز حسن منزل الدا باد۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

#### علامه شامی نے کتاب البخائز میں بھی اس مصافحہ کور د کیا ہے:

<sup>(</sup>١) (ردالمحتار، كتاب الحظرو الإباحة ، باب الإستبراء وغيره : ١/١ ٣٨، سعيد)

<sup>(</sup>و كذافي باب الجنائز من ردالمحتار: ٢٣٥/٢، سعيد)

<sup>(</sup>و للعلامة اللكنوي في هذه المسئلة بحث طويل في السعاية، باب صفة الصلوة ، قبيل فصل في القرآء ة : ٢١٥/٢ ، سهيل اكيدمي)

تحت قول الدر: "يقول واضعه، باسم الله و بالله" بعنوان تنبيه (١) - مخل ٢٨٨/٠٠ عبارت يهم: "أما المعانقة فقد كرهها مالك رحمه الله تعالى، وأجازها ابن عيبنه اعنى عنداللقاء من غيبة كانت، و أما في العيدلمن هو حاضر معك فلا، أما المصافحة فإنها وضعت في الشرع عندالقاء المؤمن لأخيه، وأماقي العيدين على مااعتاده بعضهم عندالفراغ من الصلوة يتصافحون فلا أعرفه، لكن قال الشيخ الإمام أبو عبدالله ابن النعمان: أنه أدرك بمدينة ناس والعلماء العالمون بعلمهم بهامتوافرون أنهم كانوا إذافر غوامن صلوة العيد، صافح بعضهم بعضاً، فإن كان يساعده النقل عن السلف فياحبذا، وإن لم ينقل عنهم فتركه أولى اهـ"(٢).

#### امام نوویؓ فرماتے ہیں:

"المصافحة سنة عندالتلاقي، وأما تخصيص الناس لهابعد هاتين الصلوتين (أى الفجروالعصر) فمعدودفي البدع المباحة والمختار أنه إن كان هذاشخص قداجتمع هو و هوقبل الصلوة فهو بدعة مباحة كماقيل، وإن كانالم يجتمعافهو مستحب؛ لأنه ابتدا، اللقاء اهـ" فتاوى النووى، ص: ٢٨ (٣) -

ملاعلی قاری نے مرقاۃ شرح مشکوۃ شروع باب المصافحہ والمعانقة میں (۴)، شیخ عبدالحق محدث دہلویؓ

(١) "و قدصوح بعض علمائناوغيرهم بكراهة المصافحة المعتادة عقب الصلوة مع أن المصافحة سنة، و ماذلك إلالكونهالم تؤثر في خصوص هذاالموضع، فالمواظبة عليه فيه توهم العوام بأنهاسنة فيه". (ودالمحتار، باب صلوة الجنائز: ٢٣٥/٢ ، سعيد)

(٢) (المدخل لابن أمير الحاج: ٢٩٥/٢ - ٢٩ ١-١ مصطفى البابي الحلبي مصر)

(٣) (فتاوي النووي المسماة بالمسائل المنثورة، ص:٢٥ - ٢٨ مطبعة الاستقامة : ٢٥٠ هـ)

(٣) "قال النووي": اعلم أن المصافحة سنة، و مستحبة عندكل لقاء، و مااعتاده الناس بعدصلوة الصبح والعصر، لاأصل له في الشرع على هذاالوجه، ولكن لابأس به .......... و لا يخفى أن في كلام الإمام (أى النووي) نوع تناقض ........ فحاصله أن الابتداء بالمصافحة حينئذ على الوجه المشروع مكروه لاالمحابرة، و إن كان قديقال فيه نوع معاونة على البدعة. والله تعالى أعلم". (مرقاة المفاتيح، شرح المشكوة ، كتاب الآداب، باب المصافحة والمعانقة : ٣٥٨/٨ - ٥٩، رشيديه)

نے اشعة اللعات میں (۱) مجالس الا برار ہص: ۳۵ میں (۲) ، فقاوی رشیدیہ: ۱۸۵ (۳) ، امدادالفتاوی: ۲۵ (۳) فقاوی ابن حجر کمی : ۲۵ / ۲۵ (۳) فقاوی ابن حجر کمی : ۲۵ / ۲۵ (۳) فقاوی ابن حجر کمی : ۲۵ / ۲۵ (۳) استخصیص کو بدعت قرار دے کراس سے منع کیا ہے۔ حافظ ابن حجر کے علامہ نووی کا کلام فقل کر کے لکھا ہے: "قسلست: و للنظر فیہ مجال ، فإن وقت أصل صلوة النافلة النے". فتح الباری: ۱۱ /۷۶۶۷)۔

(۱) "مصافح سنت است نزد ملاقات، وباید که بهردو دوست بود، وآنکه بعض مردمصافحه بعدازنما زمیکنند یا بعدازنما زجمعه کننده چیزے تیست و برعت است از جهت تخصیص دقت " ۱۰ اشعة السلمعات : ۲۲/۴، کتاب الآداب، باب المصافحه والمعانقه، نول کشور)

(۲) "مصافحہ میں مسنون طریقہ ہے ہے کہ دونوں باتھوں سے ہو، اوروقت ملاقات کے علاوہ جیسے نماز جمعہ وعیدین کے بعد جیسا کہ اس زمانے میں عادت ہے تو یہ چونکہ صدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لئے بلادلیل ہے اور یہ بات اپنی جگہ ثابت ہوچکی ہے کہ جس امرکی کچھ دلیل نہ ہووہ مردود ہے اس میں تقلید جائز نہیں، بلکہ وہ روایت جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے اس کو روگر تی ہے کہ جس المرکی کے دلیل نہ ہووہ مردود ہے اس میں تقلید جائز نہیں، بلکہ وہ روایت جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے اس کوروگر تی ہے بیٹی "مسن أحدث فسی أصو ناهدا"، (توجہ مدہ مجالس الأبوراد للمفتی سحفایت اللہ "، پہاسویں مجلس، ص: ۱ ۲۳۱)

(۳) ''معانقه ومصافحه بوجه تخصیص کے اس روز میں اس گوموجب سروراور باعث مودّت أورایام سے زیادہ مثل ضروری کے جانتے ہیں بدعت ہے اور مگردہ تح کی ۔ اور علی الاطلاق ہر روز مصافحہ کرناسنت ہے ایسا ہی بشرا نظاخود یوم العید کے ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔ کو کی شخصیص اپنی طرف سے کرنابدعت ہے'۔ ( فقاوی رشیدیہ، کتاب البدعات، ص:۳۴۳، قر آن منزل و ھا کہ )

(۴) ''مصافحہ کردن مطلقاً سنت است ، بوقتے خاص مخصوص نیست ، پس تخصیص آن بروز جعہ وعیدین و بعد نماز ہ بجگانہ و تراوی کے اصل است ، بال اگر در تبییں اوقات بکسے بعد مدتے ملاقات شود ، باو مصافحہ کردن مضا گفتہ نہ دارد ، نہ ایس کہ از خانہ یا مسجد یا عیدگاہ ہمراہ آئے مدہ و کہا اللہ اللہ دعات :
یامسجد یا عیدگاہ ہمراہ آئے مدہ ، و پس از نماز مصافحہ و معانقہ کنند ، واللہ تعالیٰ اعلم''۔ (احداد السفة اوی ، ہاب البدعات :

(٥) "لم أطلع عليه".

(۲) "نمازعیدین میں یادیگرنمازوں کے بعتخصیص مصافحہ کی کرنااورای وفت خاص میں اس کوسنت جاننااور معمول بے گھبرانا فقہاء نے منع لکھاہے اور'د تبیین المحارم'' میں اس کو روافض کے طریقے ہے لکھاہے اور مکرود فرمایا ہے''۔ ( فقاوی دارالعلوم دیو بندالموسومہ بعزیزالفتاوی ،کتاب السنة والبدعة ،ص ۱۲۸،دارالاشاعت کراچی )

(4) "قال النووي : و أماتخصيص االمصافحة بمابعدصلوتي الصبح والعصر، فقدمثّل ابن عبدالسلام ...=

البة طحطاوی شرح مراقی الفلاح، ص: ۱۸۹ (۱) باب احکام العیدین میں لکھا ہے: "و کے ذا تبطلب السمافحة سنة عقیب الصلوة کلهاو عند کل لقاء (۲) ۔ مگراس کا حوالہ بیں دیا، بیامام نووی سے ہی بعض مسائل نقل کرتے ہیں، کیا بعید ہے کہ یہ میں وہیں سے قل کیا ہو۔ فقط واللہ سبحان نتعالی اعلم ۔ حررہ العبر محمود غفرلہ معین مفتی مظاہر علوم سہار نبور۔

عیدین گینماز کے بعد مصافحہ کاطریقہ مروجہ بدعت ہے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ سعیداحم غفرلہ، کا محرم/ 200۔ نمازعبد کے بعد مصافحہ

سے وال[۱۷۵]: بعض لوگ کہتے ہیں کہنمازعید کے بعد مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا ہر حال میں مگروہ ہے۔ جواب کتب فقہ ہے دیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

جی ہاں، بعض جگہ عید کے دن مصافحہ کرنے کا جورواج ہے بیٹھیک نہیں ہے، یہ بدعت اور مکروہ ہے۔ ''شامی'' کی پانچویں جلد میں فقہ کی متعدد کتب ہے اس کا بدعت اور ممنوع ہونانقل کیا گیاہے (۳)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

= "فى القواعد" البدعة المباحة بها، قال النووى: وأصل المصافحة سنة، وكونهم حافظواعليها فى بعض الأحوال لا يخرج ذلك عن أصل السنة، قلت: و للنظر فيه مجال، فإن أصل صلوة النافلة سنة مرغّب فيها، و مع ذلك فقد كوه المحققون تخصيص وقت بهادون وقت، و منهم من أطلق تحريم مثل ذلك كصلوة الرغائب التي لاأصل لها، و يستثنى من عموم الأمر بالمصافحة المرأة الأجنبية والأمر دالحسن". (فتح البارى ، كتاب الإستيذان ، باب المصافحة : ١ ا /٥٥، دار العمر فة بيروت) (ا) ذكره الطحطاوى تحت قوله : "ويظهر الفرح بطاعة الله تعالى وشكر نعمته و يتختم". (ص: ٥٣٠، قديمى) (ع) يعنى الراس والمحارم عن الملتقط أنه تكره المصافحة بعدأداء الصلوة بكل حال؛ لأن الصحابة "و نقل في تبيين المحارم عن الملتقط أنه تكره المصافحة بعدأداء الصلوة بكل حال؛ لأن الصحابة "

ماصافحو ابعدأداء الصلوة ، ولأنهامن سنن الروافض ، ثم نقل عن ابن حجرعن الشافعية أنهابدعة=

### نمازعيدكے بعدمصافحہ

سوال[۱۵۲]: عیدین کی نماز میں ثواب مجھ کرمصافحہ کرنا ثابت ہے یابدعت،خصوصاً امام پرساری قوم کا ٹوٹ پڑٹااورمسجد کی حرمت کا خیال نہ رکھنا کیسا ہے؟ بعض اوقات امام کواس وجہ سے تکلیف بھی اٹھانی پڑتی ہے،ایسے لوگوں کوشرعاً کیا کہا جائیگا؟مفصل تحریر فرما کرمشکور فرمادیں۔

الجواب حامداً و مصلياً :

یه مصافحه بدعت ہےا ورطریقهٔ روافض ہے،اس کوترک کرنا ضروری ہے سے دانسی ر دالسحتار (۱)۔ فقط واللہ سجانداعلم ۔

حرره العبدمحمودعفاا للدعنديه

الجواب صحيح: سعيدا حمد نحفراله، صحيح: عبداللطيف مدرسه مظام العلوم سهارينيور، ١١/٢٨ مهـ.

عيدملنا

## ســـوال[٨٥٣]: معانقة بعدنمازعيدين رسماً موياسنت مجهدكر كري توجائزے يانہيں؟ اگرناجائز

= مكروهة لاأصل لهافى الشرع، و أنه ينبه فاعلها أولاً و يعزر ثانياً. ثم قال: وقال ابن الحاج من المالكية فى السدخل: إنهامن البدع، و موضع المصافحة فى الشرع إنماهو عندلقاء المسلم لأخيه، لافى أدبار الصلوات، فحيث وضعها الشرع يضعها، فينهى عن ذلك، و يزجر فاعلها لما أتى به من خلاف السنة الخ". (ودالمحتار، كتاب الحظر والإباحة، باب الإستبرآء وغيره: ١/١/١٨، سعيد)

(١)وفي ردالمحتار: "تكره المصافحة بعد أداء الصلاة بكل حال؛ لأن الصحابة رضى الله تعالى عنه ماصافحو ابعد أداء الصلاة، و لأنهامن سنن الروافض ثم نقل عن ابن حجر رحمه الله تعالى عن الشافعية أنها بدعة مكروهة لا أصل له في الشرع ". (كتاب الحظرو الإباحة، باب الإستبراء ٢١/١/١، سعيد)

وفى المرقاة: "فإن محل المصافحة المشروعة أول الملاقاة، و قديكون جماعة يتلاقون من غير مصافحة و يتصافحون، فأين غير مصافحة و يتصاحبون بالكلام و مذاكرة العلم وغيره مدةً مديدية، ثم إذاصلوا، يتصافحون، فأين هذامن السنة المشروعة؟ ولهذاصرح بعض علماء نابأنهامكروهة حيننذ، وأنهامن البدع المذمومة ". (كتاب الآداب، باب المصافحة والمعانقة : ٨/٨٥، رشيديه)

یابدعت ہے تواگررو کئے ہے حرج عظیم کا خطرہ ہوتو رو کے یا نہیں؟ اورا گراس خیال سے کرے کہ دلول میں سینہ بسینہ بلید بسینہ مل کرمحبت پیدا ہوگی، کینہ وحسد دور ہوگا، آپس میں میل جول ہوگا تو کیا تھم ہے؟ عید کا دن ہے گلے آج تو مل لے ظالم رسم دنیا بھی ہے موقع بھی ہے دستور بھی ہے

الجواب حامداً ومصلياً:

عیدین کامعانقہ روافض کا شعار ہے اس سے پورا پر ہیز کیا جائے (۱)۔ دل میں کینہ اور حسدر کھتے ہوئے محض عید کومعانقہ کر لینے سے ہر گز سینہ صاف نہیں ہوگا۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارلعلوم دیو بند،۲/۲/۸۵ھ۔

الضأ

سے وال[۸۷۴] : عیدگاہ ہے واپسی پرمسلمان آپس میں نہایت محبت اور خلوص سے ملتے ہیں ہمصافحہ کرتے ہیں۔ یفعل کیسا ہے؟ یااس کے بدعت ہونے کا کیا ثبوت ہے؟

الجواب حامداً و مصلياً:

عیدملنا (مصافحہ اورمعانقہ کرنا) ہے اصل ہے، علامہ شامی نے اس کوروافض کا طریقہ لکھا ہے، بیہ

(۱) (تقدم تخريجه من ردالمحتار، كتاب الحظرو الإباحة، باب الإستبراء وغيره: ١/١ ٣٨ سعيد تحت عنوان "نمازعيدك بعدمضافي")

قال ابن حجر : "قال النووقي: و أمات خصيص المصافحة بمابعد صلوتي الصبح والعصر، فقدمثل ابن عبد السلام في " القواعد" البدعة المباحة بها، قال النووي : أصل المصافحة سنة، وكونهم حافظوا عليها في بعض الأحوال لا يخرج ذلك عن أصل السنة، قلت: و للنظر فيه مجال فإن أصل صلاة النافلة سنة مرغب فيها، و مع ذلك فقد كره المحققون تخصيص وقب بهادون وقت، و منهم من أطلق تحريم مثل ذلك كصلوة الرغائب التي لأاصل لها، و يستثني من عموم الأمر بالمصافحة المرء قالأ جنبية والأمر دالحسن". (فتح الباري، كتاب الإستيذان، باب المصافحة : ١١/٥٥، دار المعرفة) (و كذافي السعاية على شرح الوقاية ، باب صفة الصلوة ، قبيل فصل في القرآء ق : ٢١٥/٢، سهيل اكيدمي لاهور)

بدعت قبیحہ ہے(۱) اس کا ترک کرنالازم ہے، اس طرح مبارک بادوینا کہ "تقبیل الله مناو منکم" درست ہے(۲)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارلعلوم ديو بند، ۱۱/۱۰/۸۵ هـ ـ

مصافحه بعدالفجروالعصر

سبوال [۸۷۵]: زیدکہتا ہے کہ فیج کی نماز کے بعد مصافحہ کرنا جائز نہیں ہے اور صحابے ستہ سے اور امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو صنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو صنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور جمہور علاء کا بھی یعمل نہیں رہا ہے اور نہ ان کے عمل سے ثابت ہے، ایسانی عصر کی نماز کے بعد کہتا ہے جائز نہیں۔ عمر کہتا ہے کہ دونوں وقتوں میں مصافحہ کرنا جائز ولازمی ہے، اس کا ثبوت عمریہ ویتا ہے کہ فجر وعصر کے بعد سنتیں نفلیں نہیں ہیں اس لئے مصافحہ کرنا دونوں وقتوں کی نماز وں کے بعد لازمی وضر دری ہے۔ زید ہے کہتا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں نے مذکور ، وقتوں کی تماز کے بعد رسم کرلی ہے ور نہ حدیثوں میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، عمریہ بھی کہتا ہے ہے کہ رسما مصافحہ جائز ہے۔ البندازید وغمر کی بحث کا جواب صحاح ستہ کی حدیثوں کی نہیں ہے، عمریہ بھی کہتا ہے ہے کہ رسما مصافحہ جائز ہے۔ البندازید وغمر کی بحث کا جواب صحاح ستہ کی حدیثوں کی رفتی میں اور امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے قول وکل کے ساتھ مدلل عنایت فرما گیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

### مصافحہ کی ترغیب اورفضیلت احادیث میں موجود ہے (۳)،اس لحاظ سے بیداسلامی کام ہے،اس کو

(١) (تقدم تخريجه من فتح البارى، كتاب الإستيذان، باب المصافحة ، والسعاية للعلامة اللكنوي على شرح الوقاية" باب صفة الصلوة، والمرقاة شرح المشكوة، باب المصافحة. تحت عنوان "تعيد لمنا") (٢) "والتهنئة بيتقبل الله مناو منكم لاتنكر". (الدرالمختار)

وفى ردالمحتار: وقال المحقق ابن أميرحاج: بل الأشبه أنهاجائزة مستحبة فى البحملة ....... ثم قال: والتعامل فى البلادالشامية والمصرية "عيدمبارك عليك" و نحوه" . (باب العيدين: ٢٩/٢) معيد)

(٣) "عن البرآء بن عازب رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : المسكوة ، "والمسلمان إذا تصا فحاء لم يبق بينهماذنب إلاسقط". رواه البيهقي في شعب الإيمان". (المشكوة ، كتاب الأدب، باب المصافحة والمعانقة، ص: ١ ٠ ٣ ، قديمي)

اسلام ہی کی ہدایت کےمطابق انجام دینا جا ہیے۔شریعت نے اس کا وقت ابتدائے ملا قات کا وقت تجویز کیا ہے، تسی نماز کے بعد کا وقت اس کے لئے تجویز نہیں کیا (1)۔

لیس نماز کے بعداس کا وقت تجویز کرلینا خوا واعقا وا مو یاعملاً ہی ہو، یااس وقت مصافحہ کے لئے کوئی مخصوص نصیلت تصور کرنا بلادلیل ہے اورا یک مطلق کو مقید کرنا ہے جس کی شرعاً اجازت نہیں، جیسے کہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کے بعد جب انصراف فرماتے تو دونی یابا ئیں کسی جانب کا التزام نہ فرماتے ۔ پس اگرکوئی شخص دونی جانب کا التزام کرنے گئے تو بلادلیل ہونے کی وجہ سے ممنوع ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنداس کے متعلق فرماتے ہیں کہ ' بہ شیطان کا حصہ ہے' (۲)، حالانگہ نماز کے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنداس کے متعلق فرماتے ہیں کہ ' بہ شیطان کا حصہ ہے' (۲)، حالانگہ نماز کے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنداس کے متعلق فرماتے ہیں کہ ' بہ شیطان کا حصہ ہے' (۲)، حالانگہ نماز کے

(۱) "قال النووى": اعلم أن المصافحة سنة، و مستحبة عندكل لقاء، و مااعتاده الناس بعدصلوة الصبح والعصر، لاأصل له في الشرع على هذا الوجه، ولكن لابأس به؛ لأن أصل المصافحة سنة، وكونهم محافظين عليها في بعض الأحوال لا يخرج ذلك البعض عن كونه من المصافحة التي ور دالشرع بأصلها، و هي من البدعة المباحة. ولا يخفي أن في كلام الإمام (أي النووي) أنوع تناقض؛ لأن إتيان السنة في بعض الأوقات لا يسمى بدعةً مع أن عمل الناس في الوقتين المذكورين ليس على وجه الإستحباب المشروع، فإن محل المصافحة المشروعة أول الملاقاة، و قديكون جماعة يتلاقون من غير مصافحة و يتصاحبون بالكلام و مذاكرة العلم و غيره مدةً مديدةً، ثم إذا صلوا، يتصافحون، فأين هذا في السنة المشروعة؟ و له ذاصر جعض علمائنا بأنها بدعة مكروهة حينذ و أنها من البدع المذمومة". (المرقاة شرح المشكوة كتاب الآداب، باب المصافحة و المعانقة: ١٨٥٨، وشيديه)

وقال ابن حجربعدقول النووى: "و للنظرفيه مجال ، فإن أصل صلوة النافلة سنة مرغب فيها، ومع ذلك فقدكره المحققون تخصيص وقت بهادون وقت، و منهم من أطلق تحريم مثل ذلك كصلوة الرغانب التي لاأصل لها، ويستثنى من عموم الأموب المصافحة المرءة الأجنبية والأمرد الحسن". (فتح البارى ، كتاب الإستيذان ،باب المصافحة : ١١/٥٥، دارالمعرفة بيروت) (٢) "عن الأسودقال: قال عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه: لا يجعل أحدكم للشيطان شيئاً من صلوته، يرى أن حقاً عليه أن لا ينصرف إلاعن يمينه ، لقدرأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كثيراً يخصرف عن يساره" ، (صحيح البخارى، كتاب الأذان، باب الإنفتال والإنصراف عن اليمين والشمال : ١٨/١ ا، قديمي)

بعدانفراف ہوتا ہی ہے اور فی نفسہ واپنی جانب کو بائیں جانب پرفضیلت بھی حاصل ہے، مگراس جگہ مطلق انفراف کو داپنی جانب کے ساتھ مقید کرنے کی اجازت نہیں دی، جس طرح کسی ہیتِ خاصہ غیر ثابتہ کا پی طرف سے ایجادیا التزام ممنوع ہے۔

درمختار میں چند کتابوں کے حوالہ سے امام نو و گ سے نماز وں کے بعد مصافحہ کی تخصیص کو بدعت کہہ کرا جازت دی ہے، لیکن امام نو و گ حفی نہیں ہیں شافعی المذہب ہیں، نیز انھوں نے کسی حدیث یا آ شار صحابہ ہے یا قول مجہد سے اس کا ماخذ بیان نہیں کیا، اس وجہ سے دوسر ہے شوافع علا مدا بن مجرّ وغیرہ نے بھی ان کے قول کو تسلیم نہیں کیا بلکہ صراحة گرد کیا ہے۔ ابن مجرّ نے اس کو بدعت مکروہ قرار دیا ہے اور لکھا ہے کہ جو شخص ایسا کرے اس کو اول تنبیہ کی جائے، اگر نہ مانے تو تعزیر کی جائے۔

علامہ ابن الحاج مالکی نے بھی لکھا ہے کہ شریعت نے مصافحہ کے لئے نماز ول کے بعد کا وقت تبحویز نہیں کیا ، جو محفی ایسا کرے اس کو منع کر دیا جائے اور ڈانٹ دیا جائے ۔ حنفیہ کی معتبر کتاب 'ملتقظ' سے نقل کیا ہے کہ نماز کے بعد مصافحہ نہیں مناز کے بعد مصافحہ نہیں مناز کے بعد مصافحہ نہیں مناز کے بعد مصافحہ نہیں منقول نہیں ۔ علامہ شامی حنفی نے ان نقول کو ردا کھتار نا کیا اور دیا تھا ہے جس کی عبارت ہے ۔

"أن المواظبة عليها بعد الصلوة خاصة قديؤدى الجهلة إلى اعتقاد سنيتها في خصوص هذه المواضع، وأن لها خصوصية زائدة على غيرهامع أن ظاهر كلامهم أنه لم يفعلها أحدمن السلف في هذه المواضع. و نقل في التبين عن الملتقط أنه تكره المصافحة بعد أدا الصلوة لكل حال؛ لأن الصحابة ماصافحوا بعد أدا، الصلوة، ولأنهامن سنن الروافض. ثم نقل عن ابن حجر: ٤/٥٤ من الشافعية أنها بدعة مكروهة لاأصل لهافي الشرع، وأنه ينبه فاعلها أولاً و يعزر ثانياً: ثم قال: وقال ابن الحاج رحمه الله تعالى من المالكية في المدخل: ٤/٨٨٢: إنها من البدع، وموضع المصافحة في الشرع إنماهو عندلقاء المسلم لأخيه لافي أدبار الصلوة، فحيث وضعها الشرع يضعها، فينهي عن ذلك، و يز جرفاعله لماأتي به من خلاف السنة "(١)-

<sup>(</sup>١) (كتاب الحظروالإباحة ، باب الاستبرآء وغيره : ١/١ ٣٨، سعيد)

<sup>(</sup>المدخل لامن الحاج: ٢٢٣/٢، فصل في البدع التي احدثث في المجالس، مصطفى البابي، مصر)

عن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: لايجعل أحدكم للشيطان شيئاً من صلوة يرى أن حقاً عليه أن لاينصرف إلاعن يمينه، لقدر أيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كثيراً ينصرف عن يساره". ( مشكوة شريف، ص: ١٥(٨٧)-

امام نووی شافعی ہیں،خود شوافع ان کے اس قول کوشلیم نہیں کرتے ہیں، جیسا کہ ابن حجرؓ نے فقاوی کبریٰ فقہید ابھ/ ۴۵،۴۵ میں لکھا ہے کہ بید نمازوں کے بعد مصافحہ کرنا ہے اصل ہے، بدعت ہے، مکروہ ہے، جوشخص ایسا کرے اس کواول تنبید کی جائے ،اگر نہ مانے تو تعزیر کی جائے یعنی سزادی جائے۔ مالکیہ بھی تشلیم نہیں کررہ بایسا کرے اس کواول تنبید کی جائے ،اگر نہ مانے تو تعزیر کی جائے یعنی سزادی جائے۔ مالکیہ بھی تشلیم نہیں کردہ بایس ، جبیسا کہ المدخل ،۱ / ۲۸۸ میں ہے۔ حفقہ بھی اس کوممنوع کیصتے ہیں، جبیسا کہ مجالس الا برارمجلس ،۸ (۲) اشعة اللہ عات ص ۲۰ ج ۴ رسی ،عزیز الفتاوی :۱/۲۰۳ (۲) میں ہے۔

بعض اہل مطالعہ کو درمختار کی عبارت سے شبہ ہوجا تا ہے ، حالا نکہ وہ نو وی نے قتل کررہے ہیں جو کہ خفی نہیں ، اس پرروالمحتار میں اس کی تر دید کے لئے متعدد کتب سے عبارات نقل کی ہے۔ شرح عقو درسم المفتی (۵) میں لکھا ہے کہ درمختار میں بعض وفعہ اختصار نقل میں ہوتا ہے ، بعض وفعہ غیرمختار ، غیرمفتی بہ ، مرجوح ،ضعیف قول نقل میں کھا ہے کہ درمختار میں بعض وفعہ اختصار نقل میں ہوتا ہے ، بعض وفعہ غیرمختار ، غیرمفتی بہ ، مرجوح ،ضعیف قول نقل

<sup>(</sup>١) (مشكوة المصابيح، كتاب الصلوة، باب الدعافي التشهد، ص: ٨٥، قديمي)

<sup>(</sup>۲) "مصافح میں مسئون طریقہ بیہ کے دونوں ہاتھوں ہے ہواور وقت ملاقات کے علاوہ جیسے نماز جمعہ وعیدین کے بعد جیسا کہ
اس زمانے میں عادت ہے، تو یہ چونکہ حدیث ہے تابت نہیں ہے، اسلئے بلادلیل ہے۔ اور بیہ بات اپنی جگہ ثابت ہو چکی ہے کہ
جس امرکی کچھولیل نہ ہووہ مردود ہے، اس میں تقلید جائز نہیں ہے، بلکہ وہ روایت جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے مروی
ہار کوردکرتی ہے "النے یعنی (من أحدث فسی أمر ناهذا اللنے) (ترجمہ مجالس الابرار مفتی کفایت اللہ، پچاسویں محلس،
میں: ۳ ۲۱، وار الاشاعت)

<sup>(</sup>٣) ("تقدم تخريجه تحت عنوان: "مصافح بعدالعيرين")

رمع) "نمازعیدین میں یادیگرنمازوں کے بعد تخصیص مصافحہ کی کرنااوراسی وقت خاص میں اس کوسنت جاننااور معمول بہُ تھہرانا فقہاء نے منع لکھا ہے اور' دتمبیین المحارم'' میں اس کو روافض کے طریقے سے لکھا ہے اور مکروہ فرمایا ہے''۔ ( فقاوی دارالعلوم ویو بندالموسومہ بعز یزالفتادی، کتاب السنة والبدعة ،ص:۱۲۸، دارالاشاعت کراچی )

حررهالعبرمحمودغفرله

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه دارالعلوم ديو بند، ۱۲/۱۲/۱۲ هـ -

نماز جمعہ ہے پہلے بعض رسوم اور بعد میں مصافحہ

سوال [۸۷۱]: بمارے يهاں شافعى مسلك كوگر منتے بيں وہ جمعه كون خطبہ عقبل يه وها، "وإن الله وملائكته يصلون على النهى، ياأيها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً" يامعشر المسلمين رحمكم الله! قدرويا في الخبر عن سيد البشر شفيع أمنه في يوم الممحشر، سيد الأشراف ومتمم مكارم الأخلاق والأوصاف، سيدنا عرب العجم محمد بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبد مناف، أنه ما إذا صعد الخطيب عن المنبر، ثم خطب فلا يتكلّم أحدكم، من تكلم فقد لغا، ومن لغافلا جمعة له، أنصتوار حمكم الله، فاستمعوا يغفرالله تعالى ولوالدينا ولوالديكم، واستاذ ناولاستاذ كم، وجميع المحقومين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمات "مؤذن كم الموكرية هتا باورعماا ين باتح

(1) "و نقل في تبيين المحارم عن الملتقط أنه تكره المصافحة بعد أداء الصلوة بكل حال؛ لأن الصحابة رضى الله تعالى عنهم ماصافحوابعد أداء الصلوة ، ولأنهامن سنن الروافض ، ثم نقل عن ابن حجر عن الشافعية أنهابدعة مكروهة لاأصل لهافي الشرع، و أنه ينبه فاعلها أولا و يعزر ثانياً، ثم قال : وقال ابن الحاج من المالكية في المدخل: إنهامن البدع، و موضع المافحة في الشرع إنماهو عندلقاء المسلم لأخيه، لافي أدب ارالصلوات، فحيث وضعها، الشرع يضعها، فينهي عن ذلك، و يزجرفاعلها الممائني به من خلاف السنة الخ". (ردالمحتار، كتاب الحظروالإباحة ، باب الاستبرآء وغيرة: ٢/١٨١، سعيد)

ے خطیب کے ہاتھ میں ویتا ہے۔ اورخطیب کے منبر پر چڑھنے سے قبل یہ وعا پڑھی جاتی ہے جس کوخوو مؤون پڑھتا ہے: "ألىلهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، برحمتك باأر حم الراحمین "اس کے بعدخطیب منبر پررونق افر وز بوكرالسلام علیم ورحمة القدوبركات كه كربيه جاتا ہے، اس كے بعد اذان وى جاتى ہے، خطبة اولى فتم ہوجانے کے بعد بيد عامؤون بلندا واز سے پڑھتا جاتا ہے، اس كے بعد اذان وى جاتى ہے، خطبة اولى فتم ہوجانے کے بعد بيد عامؤون بلندا واز سے پڑھتا ہوا درسب آمين كہتے ہيں، دعا بيہ : "أللهم اختم لها بالنحير بحرمتك القرآن العظيم، وأكرم الكريم، برحمتك ياأر حم الراحمين، والحمد لله رب العالمين "۔

اس کے بعدخطبہ ثانیہ ہوتا ہے ، بعد ہ نماز پڑھی جاتی ہے ، نماز کے فور آبعد سب آ دمی مسجد میں سلام ومصافحہ کرنے لگتے ہیں اور اپنے اپنے گھروں کووا اپن جاتے ہیں۔

ایک صاحب وہ دعا نمیں جواو پر درج کی گئی ہیں پڑھنے سے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں ان دعاؤں گاوجو ذہیں ہے۔لہذا حضرت والا سے استدعاء ہے کہ ممل ومدل تحریرفر ما نمیں کہ فقہ شافعی میں حدیث شریف میں ان دعاؤں کا وجود ہے یانہیں اور ان کا پڑھنا کیسا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

خطبہ جمعہ سے متعلق ان دعاؤں کا پڑھنا حدیث وفقہ سے ثابت نہیں ، جو ثابت مانتے ہیں وہ دلیل دیں ۔ فقہ خفی کی مبسوط کتاب ردالمحتار: ۲۳۴/۵ (۱) میں مصافحہ کے لئے نماز کے بعد وقت مقرر کرنے کو

(۱) (قوله: كما أفاده النووى في أذكاره) حيث قال: اعلم أن المصافحة مستحبة عند كل لقاء، وأما ما اعتاده الناس من المصافحة بعد صلوة الصبح والعصر، فلا أصل له في الشرع على هذا الوجه ولكن لا بأس به، فإن أصل المصافحة سنة قال الشيخ أبو الحسن البكرى: وتقييده بما بعد الصبح والعصر على عاد ة كانت في زمنه وإلا فعقب الصلوات كلها كذلك اهـ". (ودالمحتار على الدر المختار، كتاب الحظر والإباحة، باب الاستبراء وغيره: ٢/١/٦، سعيد)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب في صلاة الجنازة، مطلب في دفن الميت: ٢٣٥/٢، سعيد) (وكذا في كتاب الأذكار للنووي ، كتاب السلام والاستنذان الخ، فصل في المصافحة : ٣٣٣، ٣٣٣، دارالبيان ، بيروت)

(وكذا في فتح الباري، كتاب الاستيذان، باب المصافحة : ١ ١ / ٥٥، دار المعرفة)

بدعتِ ممنوعه اورطریقهٔ روافض لکھا ہے جس کا ترک لازم ہے، حافظ ابن حجرشافعی سے نقل کیا ہے کہ:
''انہا بدعهٔ مکروههٔ الأصل لها فی الشرع ، وینبه فاعلها أولاً ، ویعزر ثانیاً اه"(۱) \_یعنی ثماز کے بعدمصافحه کرنا بدعت ومکروه ہے ، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے ، جوابیا کرے اس کواولاً شنبیہ کی جاوے ، نہ مانے تو تعزیر کی جاوے ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔ حرزہ العبرمحود عفی عنه ، وارالعلوم ویو بند ، ۱۸ م ۱۸ میں۔



<sup>(</sup>۱) (ردالمحتار على الدر المختار، كتاب الحظر والإباحة ، باب الاستبراء وغيره: ١/٦ ٣٨، سعيد)

# ا ذان کے وقت انگو تھے چو منے کا بیان

# ا ذان میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسم مبارک من کرانگو تھے چومنا

مسوال[۸۷۷]: اذان میں حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کااسم مبارک سن کرانگو مٹھے چومنا کیسا ہے اور جولوگ انگو ٹھے چو منے والی حدیث پیش کرتے ہیں کیاوہ موضوع (گھڑی ہوئی ) ہےاور موضوع حدیث ہے کیا مراد ہے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

اذان کاجواب دیناسنتِ موکدہ واجب کے قریب ہے(۱)۔اذان میں انگوٹھے چومناکسی صحیح مرفوع حدیث ہے ثابت نہیں۔کتاب الفردوس (۲) میں وہ روایت موجود ہے،لیکن اس کتاب کے متعلق حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوگ نے لکھا ہے کہ اس میں موضوع روایت بہت ہیں (۳)۔موضوع روایت وہ ہے جوحضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جوحضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب کردی ہو۔ کنز العباد اور قیاوی صوفیہ (۳) میں بھی بیروایت موجود ہے،لیکن علامہ شامی گئے نے

(۱) "عن أبى سعيدالخدرى رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "إذا سمعتم الندآء فقولوامثل مايقول المؤذن" ........... هشام عن يحيى نحوه، قال يحيى: وحدثنى بعض إخوانناأنه قال: لماقال: "حيّ على الصلوة" قال: لاحول و لاقوة إلابالله، وقال: هكذا سمعنانبيكم صلى الله تعالى عليه وسلم يقول". (صحيح البخارى ، كتاب الأذان، باب مايقول إذا سمع المنادى: المحرد، قديمي)

(٢) "و قبى كتباب الفردوس: "من قبّل ظفرى إبهاميه عندسماع أشهدأن محمداً رسول الله في الأذان، أناقائده و مدخله في صفوف الجنة". (ردالمحتار، باب الأذان: ١ /٣٩٨، سعيد)

(٣) ' درین کتاب ادموضوعات دواهیات تو ده تو ده و وه مندرج'' . (بستان المحدثین ، حافظ شیر دید کاتذ کره ،ص: ٦٢ ا،سعید )

(٣) "ثم يقول: "أللهم متعنى بالسمع والبصر بعدوضع ظفر الإبهامين على العينين ...... كذافي كنز العباد، قهستاني، و نحوه في الفتاوي الصوفية ..... و ذكر الجراحي و أطال ، ثم قال: لم يصح في =

ردالحتار میں لکھا ہے کہ فتاوی صوفیہ غیر معتبر کتاب ہے،اس پرفتوی دینادرست نہیں (۱)۔علامہ ابن عابدین نے اس روایت پر بحث کرتے ہوئے ککھا ہے کہ:

"وذكرذلك الجراحي و أطال، ثم قال: ولم يصح في المرفوع من كل هذاشئ اهـ". (شامي :١/٢٦٧)(٢)-

قد جمه: جراحی رحمه الله تغالی نے اس مسئلہ میں طویل بحث کے بعد لکھا ہے کہاں بارے میں کوئی مرفوع حدیث موجود نہیں جس سے انگوٹھا چو منے کومسنون یا مستحب قرار دیا جائے ۔ فقط واللہ سجانہ تغالی اعلم۔ حررہ العبرمحمود غفرلہ۔

# اسم مبارك سن كرانگو تھے چومنا

سدوال[٨٧٨]: "أشهدأن محمداً رسول الله" برانگوشاچومنااور برسنت كے بعدوعاما تكنا، فرض

= المرفوع من كل هذاشيء". (ردالمحتار، باب الأذان: ١ /٩٨ معيد)

"مسح العينين بباطن أنملتي السابتيمن بعد تقبيلهما ..... ذكره الديلمي في الفردوس ..... وكذا ماأور وأبو العباس أحمد بن أبي بكر رداد اليماني المتصوف في كتابه "موجبات الرحمة وعزائم مغفرة" بسند فيه مجاهيل ..... ولا يصح في المرفوع من كل شني". (المقاصد الحسنة، حرف الميم، ص: ١٣٨٥ - ١٣٨١) رقم الحديث: ١٩١٩، دار الكتب العلميه)

(۱) فاوی صوفی پردوک بارے میں علامہ شائی کی مذکورہ بالا جزئیے کے علاوہ دوسراسریکی جزئینیں ملاء ابستاس کے ردمیں علامہ عبرائی کی صرح عبارت موجود بفرماتے ہیں: "این تقصیل دادر بعض کتب فقه مستحب نوشته است، نه و اجب و نه سنت، مشل کنز العباد و خزانة الروایات و جامع الرموز و فتاوی صوفیه وغیره، مگر دراکثر کتب معتبره متداوله نشان آن نیست، و آن کتب که در آنهاں این مسئله مذکور است غیر معتبراند، چنانچه جامع الرموز و فتاوی صوفیه و کنز العباد و غیره ازین و جه که در این کتب رطب و یابس بالانتقیح مجتمع است، تفصیل آن در رساله من "النافع الکبیرلمن یطالع الجامع الصغیر" موجود است، و احادیثیکه دریں باب فقهاء نقل میکنند آنهابتحقیق محدثین نیستند، الخ". (مجموعة الفتاوی علی هامش خلاصة الفتاوی ، أوائل کتاب الگراهیة : ۳۲۵/۳، امجداکیدمی)

(٢) (ردالمحتار، باب الأذان: ١ /٣٩٨، سعيد)

(وكذافي مجموعة الفتاوي للعلامة اللكنوي ، كتاب الكراهية : ٣٢٥/٣، امجداكيدْمي لاهور)

نماز کے بعددونوں کانوں کو ہاتھ لگا کر پھرز مین پرلگانا، پھرکان کی لو پکڑنا ( نوبہ کاطریقہ سمجھ کر ) کیسا ہے، شبیج پڑھنے کے بعددعاما نگنے سے پہلے منہ پر ہاتھ پھیرنا کیسا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

"أشهدأن محمد رسول الله" پرانگوشھے چومنااوراس کولؤاب مجھناشرعاً ثابت نہیں، دعاء ہرنماز فرض سنت نفل کے بعد درست ہے۔ تو بہ کا پیطریقہ جو کہ عوام میں رائج ہے، قابل اتباع نہیں بلکہ قابل ترک ہے۔ شہیج پڑھنے کے بعد دعاء مانگنے سے پہلے منہ پر ہاتھ پھیرنا ثابت نہیں (۱) ۔ فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم ۔

اذان کے بعدانگوٹھا چومنا سالہ اور دل بعضہ

سوال [۸۷۹] : بعض لوگ اذان کے بعد انگوٹھا چومتے ہیں ،اس کے بارے میں کوئی حدیث ہے؟ محی الدین کلکتہ۔

الجواب حامداًو مصلياً:

علامہ شامی نے تفصیلی بحث کے بعد لکھا ہے کہ اس کے واسطے کو کی صحیح مرفوع حدیث ٹابت نہیں۔ روالمحتار جلداول ہس:۲۶۷(۲)۔فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حرر والعبرمحمودغفرليه

انگو تھے چومناا در حیلیہاسقاط

سےوال[۸۸۰]: استجومسلمان از ان کے دفت انگوٹھا نہ چوہے وہ کا فرہے یامسلمان ، کیااس کو کا فرکہنا جائز ہے یانہیں؟

(١) "وذكرالجراحي فأطال، ثم قال: ولم يصح في المرفوع من كل هذاشيء". (و دالمحتار، كتاب الصلوة، باب الأذان: ١٩٨/١، سعيد.)

(٢) (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الأذان: ١٩٨/١، سعيد)

(و كذافي مجموعة الفتاوي على هامش خلاصة الفتاوي ،اوائل الكراهية :٣٢٥/٣٠، رشيديه)

کرتے ہیں، پیہ فقہ میں بھی مروجہ طریقہ ہے یانہیں اور جوشخص اس مروجہ طریقہ کا قائل نہ ہواس کو ملامت کرنااوراس پردھبہ لگانا جائز ہے یانہیں؟

### الجواب حامداً و مصلياً:

ا سازان کے وقت انگوٹھے چومناکسی حدیث مرفوع سے ثابت نہیں، لہذااس کو سنت سمجھناغلط ہے(۱)،البتہ بعض سلف سے آشو ہے چیم کاعلاج ہونے کی حقیت سے منقول ہے (۲)، پھراس کے ترک پرکفرکا تکم تو کیا ہوتا ترک استخباب کا بھی نہیں ،کسی مسلمان کو بلاوجہ شرعی کا فرکہنا نہایت خطرناگ ہے،اس سے ایمان جا تار بتا ہے(۳)۔

۲ ..... بیطریقه بدعت و بےاصل ہے،اس سے صوم وصلوۃ وغیرہ میت کے ذرمہ سے کچھ ساقط نہیں ہوتااس سے اجتناب واجب ہے۔فقط واللہ سے اند تعالیٰ اعلم ۔

حرره العبدمحمودغفرليه مظاهرالعلوم سهار نيوريه

# اذان میںانگوٹھے چومنا

# سے وال[ ۱۸۸] ؛ اذان میں آنخضرت کے نام پرانگوٹھا چومنامولا ناعبدالشکورصاحب نے'' کنز

(۱) "قدمضى تخريجه من ردالمحتار لابن عابدين و مجموعة الفتاوى لعبدالحي اللكنوي ".تحت عنوان "اذان ميں رسول الترصلي اللہ تعالی عليه وسلم كاسم مبارك شكر الكو تھے چومنا")

"مسح العينين بباطن أنملتي السبابتين بعد تقبيلهما عند سماع قول المؤذن: أشهد أن محمداً رسول الله في "موجبات الرحمة وعزائم المغفرة" بسند فيد مجاهيل في الفردوس وأبوالعباس في "موجبات الرحمة وعزائم المغفرة" بسند فيد مجاهيل في بسند فيه من لم أعرفه والمستد فيد مجاهيل من كل هذا شتى" والمقاصد الحسنة، ص: ٣٣٠، ١٣٨، رقم الحديث: ١١٠١، دارالكتب العلميه)

(۲) اس کے بارے میں علامہ عبدالحیؓ نے '' تذکرہ'' ہے عدم صحت نقل کیا ہے، کے میاسیاتی من مجموعة الفتاوی له : ۱۳۲۵/۳، امجدا کیڈمی)

(٣) "عن أبى ذررضى الله تعالى عنه أنه سمع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: "لايرمى رجل رجلاً بالفسوق و لايرميه بالكفر، إلاارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك" ـ (صحيح البخارى، كتاب الأدب، باب ماينهي عن السباب واللعن: ٨٩٣/٢ ، قديمي)

العمال ''ے ثابت كيا ہے كہ پہلے مرتبہ حضرت كنام پر' صلى الله عليك يسار سول الله "كبي بيضيے طاخى كي بين او كيا آ مخضرت صلى القدعليه وسلم كو حاضر تصور كريں؟ بہارشر بعت ميں بحوالدروالحتار لكھا ہے كہ جب موقان: "اشب دان محمد رسول الله "كبي تعني والا ورودشر ايف پرُ مصاور مستحب ہے كه الكوشوں كو بوسه ديكر آ مكھول ہے لگا أللهم، منعنى بالسمع و البصر "دي تول مفتى به ہے ياروالحتار نے بجھ تقيد كى ہے۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

اس صدیث گو بحواله افروس دیلی افران الموضوعات، س به است که بعد الله الموضوعات، س به الله الموضوعات، س به المحد الموضوعات الموضوعات الموضوعات الموضوعات المحد الموضوعات المحد ا

(٣) "وحكى البعض: من صلى على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا سمع ذكره في الأذان، وجمع أصبعيه المسبحة والإبهام، و قبلهماو مسح بهماعينيه، لم يرمدأبدأ". (تذكرة الموضوعات، ص:٣٣) (م) (ردالمحتار، باب الأذان: ٣٨/١، سعيد)

کمتراورضیف ہے، اس میں ایسی روایات ضعفہ موضوعہ اورمسائل غریبہ ہیں، جن پرفتوی ہرگز نہیں دیاجا سکتا ہے۔ النافع الکبیر(۱) میں اس کتاب کاحال ندکور ہے ۔ فردوس ویلمی کے متعلق بستان المحد ٹین، صنا ۱۲(۲) مصنف کاحال نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ:"اما درات قیان معرفت و علم او قصوریست، درسقیم و صحیح احادیث تمیز نمی کند، و سنداو دریں کتاب فردوس مو ضوعات و واهیات تودہ تودہ مندر ج اه". قبتائی اورفاوی صوفیہ ہے بھی استجاب نقل کیا ہے (۳)، خورملامہ شامی فرماتے ہیں:"القهستانی کے جارف مییل و حاطب لیل اھ "(٤)۔

ملاعلى قارى ني المقدصدق عصام الدين في حق القهستاني أنه لم يكن من تلامدة شيخ الإسلام الهروى، لامن أعاليهم ولامن أداينهم، وإنماكان دلال الكتب في رمانه، ولاكنان يعرف بالفقه وغيره بين أقرانه، ويؤيده أله يجمع في شرحه هذايين الغث والسسين والنصيح و الضعيف من غير تحقيق و تذقيق، فهو كحاطب الليل الجامع بين الرطب و اليابس في الليل اهـ"(٥)-فتاوى صوفيه كمتعلق عمدة الرعايه عن بركل في الكيل احـ"(١)-فتاوى صوفيه كمتعلق عمدة الرعايه عن بركل في الكيل احـ"(١)

(۱) "و كذاكنز العباد (أى من الكتب الغير المعتبرة)، فإنه مملوء من المسائل الواهية والأحاديث الموضوعة، لاعبرة له، لاعند الفقهاء و لاعند المحدثين، قال على القارى في "طبقات الحنفية "على بن أحمد الغورى له كتاب أجمع فيه مكروهات المذهب سماه "مفيد المستفيد" و له "كنز العبادفي شرح الأوراد" قال المعلامة جمال الدين المرشدى: فيه أحاديث سمجة موضوعة لا يحل سماعها"، انتهى". (النافع الكبير للكنوى على الجامع الصغير، ص: ٢٩، إدارة القرآن كراچي)

(٢) (بستان السحدثين اردو فارسى ، بحث فردوس الديلمى . عنوان : عافظ ثيرويكا تذكره. ص:٩٢ اسعيد)

(٣) (ردالمحتار، باب الأذان: ١/٣٩٨، سعيد)

(٣) (تنقيح الفتاوي الحامدية لابن عابدين: ٢/٢ ٣٥، كتاب الحظر والإباحة، مسئلة لبس الأحمر، المطبعه الميمنية،مصري

(٥) (لم أظفر على طبقات الحنفيه للقارى)

(وقد ذكره اللكنوي في النافع الكبير على الجامع الصغير ص: ٢٤، إدارة القرآن كراچي)

المعتبرة، فلايجوز العمل بمافيها إلا إذا علم موافقتها للأصول"(١)-

نیز علامی شامی نے اس کو بلاتقید نہیں جھوڑا ، ان کتب کا حوالہ نہ دینا بھی تقید ہے ، پھراخیر میں ہے: ''لم یصح فی المدفوع من کل هذاشئ له" (۲) ۔ فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم۔ حررہ العبرمجمود غفرلہ ، مظاہر علوم سہار نپور ، ۳/محرم الحرام / ۴ کھ۔

# بوقت اذ ان تقبيل ابهامين

سوال[۸۸۲]: مايقول العلساء الفقهية والإعتقادية في مسئلة: رجل سمع الندآ، فلمابلغ المؤذن عندقول: أشهد أن محمداً رسول الله "فقبّل إبهاميه، فوضع على عينيه، وقال من فيه: قرة عيني بك يارسول الله ، فطعن عليه رجل آخر، فقال: هذافعل حرام ، فيغضبان بيئهما، و لايتكلمان بينهما، مَن أصاب الحق و من أخطأ؟

## الجواب حامداً و مصلياً:

قال الشامى في ردالمحتار: ٢٧٩/١: "يستحب أن يقال عندسماع الأولى من الشهادة: صلى الله عليك يارسول الله ، ثم يقول الشهادة: صلى الله عليك يارسول الله ، ثم يقول الله متعنى بالسمع والبصر بعدوضع ظفرى الإبهامين على العينين، فإنه يكون قائداً له إلى الجنة ، كذافي كنز العباد اهـ، قهستاني، ونحوه في الفتاوى الصوفية ، و في كتاب الفردوس : من قبل ظفرى إبهاميه عندسماع "أشهدان محمداً رسول الله" في الأذان ، أناقائده و مدخله في صفوف الجنة ، وتمامه في حواشي البحر للرملي "المقاصد الحسنة للسخاوى، و ذكرذلك الجراحي وأطال ، ثم قال: ولم يصح في المرفوع من كل هذاشي، اهـ "(٣)-

<sup>(</sup>١) (مقدمة عمدة الرعاية: ١٢/١ ، سعيد)

<sup>(</sup>وانظر النافع الكبيرللكنوي على الجامع الصغير ص ٣٠٠ إدارة القرآن كراچي)

<sup>(</sup>٢) (ردالمنحتار، باب الأذان : ١/٨٩٦ سعيد)

<sup>(</sup>٣) (ردالمحتار، باب الأذان: ١ /٣٩ سعيد)

قلت: ذكرالقارى (١) والشوكانى (٢) والفتنى (٣) في الموضوعات هذاحال البرواية. و أماتقبيل إبهامين عندذلك و وضعهماعلى العينين ، فهو عمل لاستشفائهما عن البرمد، منقول عن بعض السلف، لايزيدعلى هذا (٤) فمن فعل هذاعلى وجه القربة والمثوبة، فهو بدعة ينبغى تركها، وأماالندآ، فإن اعتقدأن الملائكة تبلغه إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بإذنه تعالى فلابأس ، وإن اعتقدأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يسمع بغيرتوسط أحد من كل مكان ، فهو غيرثابت ، بل هو شعبة من علم الغيب ، وهو أمر تقرديه الله تعالى، وكفر المحدقية تصريحاً من اعتقدأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يعلم الغيب وكفر المحدقية تصريحاً من اعتقدأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يعلم الغيب والمؤرض شريك معه تعالى في علم الغيب لمعارضة قوله تعالى : ﴿قَلْ لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلاالله ﴿ (٥) ﴿ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلاهو ﴿ (٢) كذا في شرح الفقه الأكبر (٧) و أماالكتب التي نقل عنهاالشامي أعنى "كنز العباد" و"الفتاوي الصوفية"

(۱) "مسح العينين بباطن أنملتي السبابتين بعد تقبيلهما عند سماع قول المؤذن: أشهد أن محمداً رسول الله مع قوله: أشهد أن محمداً عبده ورسوله، رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد عليه الصلوة والسلام نبياً". ذكره الديلمي في "الفردوس" عن حديث أبي بكر الصديق أن النبي عليه الصلوة والسلام قال: "من فعل ذلك، فقد حلّت شفاعتي". (الموضوعات الكبرى: ٢٠١، وقم الحديث: ٨٢٩، قديمي)

(٢) "من قال حين يسمع أشهد أن محمداً رسول الله مرحباً بحبيبتي وقرة عيني محمد بن عبدالله، ثم يقبَل إبهاميه، ويجعلهما على عينيه لم يعم ولم برمد أبداً". قال في التذكرة: لايصح" (الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، ص: ٢٠، رقم الحديث: ١٩، كتاب الصلاة، السنة المحمدية الطاهرة)

(٣) "ذكره الديلمى فى الفردوس من حديث أبى بكر الصديق أنه لماسمع قول المؤذن: "أشهدأن محمداً رسول الله، قال مثله، و قبل بباطن الأنملتين السبابة، و مسح عينيه، فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: "من فعل مشل مافعل خليلى، فقد حلت عليه شفاعتى". "و لا يصح" (تذكرة الموضوعات لمحمد بن طاهر بن على الفتنى ، باب الأذان و مسح العينين فيه و نحوه ص: ٣٣، مطبعة الشرق بمصر) (٣) "وحكى عن البعض من صلى على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا سمع ذكره فى الأذان، وجمع أصبعيه: المسبحة و الإبهام، و قبلهماو مسح بهماعينيه ،لم يرمدأبداً". (تذكرة الموضوعات للفتنى ص: ٣٠) (النمل: ١٥) (النمل: ١٥)

(2) "و بالجملة فالعلم بالغيب أمر تفردبه سبحانه ... تم اعلم أن الأنبياء عليهم الصلوة والسلام لم يعلمو المغيبات من الأشياء إلاماعلمهم الله تعالى أحياناً، و ذكر الحنفية تصريحاً بالتكفير باعتقاده أن =

و"كتــاب الـفـردوس" فـكــلهالايعنـمدعليها،لكونها جامعة للرطب واليابس، كماصرح به قي النافع الكبير(١) و بستان المحدثين (٢) ــ فقط والله سجانه تعالى اعلم ــ حرره العبرمجمود تحفرليــ



النبى عليه الصلوة والسلام يعلم الغيب لمعارضة قوله تعالى: ﴿قل لا يعلم من في السموات والأرض
 الغيب إلاالله ﴾ كذافي المسايرة ". (شرح الفقه الأكبر للقارى ، ص: ا ١١ ، قديمي)

(۱) و كذا"كنز العباد" (أى من الكتب الغير المعتبرة) فإنه مملوع من المسائل الواهية والأحاديث الموضوعة، لاعبرة له، لاعند الفقهاء و لاعند المحدثين ، قال على القارى في "طبقات الحنفية": على الموضوعة، لاعبرة له كتاب جمع فيه مكروهات المذهب سماه" مفيد المستفيد" و له كنز العبادفي شرح الأوراد" قال العلامة جمال الدين المرشدى : فيه أحاديث سمجة موضوعة لا يحل سماعها، ص : ٢٩ سالا وكذا "الفتاوى الصوفية" لفضل الله محمد بن أيوب المنتسب إلى ماجو، تلميذ صاحب جامع المصنصرات شرح القدورى ... قال البركلي: الفتاوى الصوفية ليست من الكتب المعتبرة، فلا يجوز العمل بما فيها إلا إذا علم مو افقتها للأصول. انتهى" (النافع الكبير لللكنوى على الجامع الصغير، العمل بما فيها إلا إذا علم مو افقتها للأصول. انتهى" (النافع الكبير لللكنوى على الجامع الصغير، على ادارة القرآن كو الجي)

(۲) "حافظ بحی بن منده درحق او گفته که جوانے زیرک وحسن خلق درمذهب سنت متصلب ست، وازاعتنزال دور مردکم گو ودلیردل، اما دراتقان معرفت وعلم او قصور است، درصحیح وسقیم احادیث تمییز نسمی کند، دولهذا دریں کتاب او موضوعات وواهیات توده توده مندرج" دربستان المحدثین، ص: ۱۲۴، سعید)

# میلاد،سیرت کی محافل اور عرس کا بیان

### محفل مبلا د

مسوال [۸۸۳]: كيافرمات بين علاء دين ومفتيان شرع متين مسئله ذيل مين كه:

ميلا وشريف ميں قيام بوقتِ ذكرولادت بغرض تعظيم نبى عليه السلام جسداً ياروحاً شرعاً مستحب يامشروع كس درجه ميں ہے ياشيں ؟ اگر بدعت ہے توسيه ہے يا حسنہ؟ بعض قائلين بالقيام آيت كريمه پاره سورة فتح ولانة ورسول و تعزروه و توقروه ﴾ (١) الخ اور حديث "قوموا إلى سيد كم" (١) سے استدلال كرتے ہيں \_ بصورت عدم جواز استدلال كا جواب اور بيان تو به زمانه صحابه رضوان الله يليم الجمعين سے استدلال كرتے ہيں \_ بصورت عدم جواز استدلال كا جواب اور بيان تو به زمانه صحابه رضوان الله يليم الجمعين سے كس طرح ثابت ہے؟ بينوا بالد يمل مع حواله كتب تو جرواا جرالجزيل ۔ المستفی : حكمت الله غفرله ، يمن سكى ۔ المستفی : حكمت الله غفرله ، يمن سكى ۔ المستفی : حكمت الله غفرله ، يمن سكى ۔ المستفی : حكمت الله غفرله ، يمن سكى ۔ المستفی : حكمت الله غفرله ، يمن سكى ۔ المستفی : حكمت الله غفرله ، يمن سكى ۔ المستفی : حكمت الله غفرله ، يمن سكى ۔ المستفی : حكمت الله غفرله ، يمن سكى ۔ المستفی : حكمت الله غفرله ، يمن سكى ۔ المستفی : حکمت الله غفرله ، يمن سكى ۔ المستفی : حکمت الله غفرله ، يمن سكى ۔ المستفی : حکمت الله غفرله ، يمن سكى ۔ المستفی : حکمت الله غفرله ، يمن سكى ۔ المستفی : حکمت الله غفرله ، يمن سكى ۔ المستفی : حکمت الله غفرله ، يمن سكى ۔ المستفی : حکمت الله غفرله ، يمن سكى ۔ المستفی : حکمت الله غفرله ، يمن سكى ۔ المستفی : حکمت الله غفرله ، يمن سكن ، يو اله کستو ، يو اله کست

نبی کریم علیہ الصلوۃ السلام کا ذکر مہارک خواہ ذکر ولادت ہویا عبادات ،معاملات ،جہاد ،شب وروز کے نشت و برخواست کا ذکر ہو بلاشیہ باعث تواب ،موجب خیروبرکت ہے (۳) ،گرمجلس میلا دم وجه طریق پر کے نشست و برخواست کا ذکر ہو بلاشیہ باعث تواب ،موجب خیروبرکت ہے (۳) ،گرمجلس میلا دم وجه طریق پر اصل ،خلاف شرع اور بدعت ہے ،بہت قبائے اور منکرات پر مشتمل ہوتی ہے۔ابن امیر حاج نے مدخل ، ج:۲ میں اس کے مفاسد کوشار کرایا ہے (۴)۔ آپ کا سوال صرف قیام کے متعلق ہے لہذا ای کے میں اس کے مفاسد کوشار کرایا ہے (۴)۔ آپ کا سوال صرف قیام کے متعلق ہے لہذا ای کے

(١)(الفتح: ٩)

<sup>(</sup>٢) (سنن أبي داؤد، كتاب الأدب، باب في القيام: ٨/٢ - ٤، دار الحديث ملتان)

<sup>(</sup>٣)''نفس ذکرمیلا دفخر عالم علیهالسلام کوکوئی منع نبین کرتا بلکه ذکرولادت آپ کامثل ذکردیگر سیروحالات کے مندوب ہے''۔ ( برایین قاطعہ ۴۰۰)

<sup>(</sup>٣) مظل عينا قتامات: "و من جملة ماأحدثوه من البدع مع اعتقادهم أن ذلك من أكبر العبادات و إظهار الشعائر، يفعلونه في شهر ربيع الأول من المولد، و قد احتوى على بدع ومحرمات جمة، و مضوا في ذلك على العوائد الذميمة في كونهم يشتغلون في أكثر الأزمنة التي قضلها الله تعالى =

متعلق جواب تحريب كديدقيام برعت ب(۱) سورة فتح كى آيت متدل في جواستدلال كياب قيام پر، بهت بعيد بلكدابعد بكونكداس مين كهين قيام كاذكر تبيل باور ندولا دت كوفت كى كى تغظيم كوبيان كيا الياب اورية محاجمتي تبيل كرفتها كرمنه وبيان كيا الياب الدعلية والم كى طرف راجع بين "(و تعزروه) و تقووه بتقوية دينه و رسوله (و توقروه) و تعظموه (و تسبحوه) و تنزهوه أو تصلواله من سبحو (بكرةً و أصيلاً) عدوةً وعشياً عن ابن عباس رضى الله عنه ماصلوة الفجر و صلوة الظهر و صلوة العصر "تقسير أبي سعود: ٧/١٤٨/٧)-

"(و تعزروه): أى تعتقدوا قوة بحيث لا يحتاج إلى، شريك فتوحدوه و (توقروه): أى تعتقد واعظمة بحيث لا يشاركه شئ في صفات، و غاية ذلك أن سبحوه؛ أى تنزهو عن كمالات الحوادث فضلاً عن النقائص" اه تفسير الرحمن ٢٠ /٣١٢٨٣).

= وعظمها ببدع ومحرمات", "ص: "" ........... فتعظيم هذا الشهر الشريف إنما يكون بزيادة الأعمال الزاكيات فيه و الصدقات إلى غير ذلك من القربات، فمن عجز عن ذلك، فأقل أحواله أن يجتنب ما يحرم عليه و يكره له تعظيماً لهذا الشهر الشريف، وإن كان ذالك مطلوباً في غيره إلا أنه في هذا" الشهر أكثر احتراماً ....... فيترك الحدث في الدين، و يجتنب مواضع البدع و ما لا ينبغي ... ص: ٥-٢ ...... بل يزعم بعضهم أنه يتأدب، فيبدأ المولد بقراء ة الكتاب العزيز، وينظرون إلى من هو أكثر معرفة بالهنوك والطرق المهيجة لطرب النقوس، فيقرأ عشراً، و هذا فيه من المفاسد وجوه. ص: ٢ - ..... ثم العجب كيف خفيت عليهم هذه المكيدة الشيطانية والدسيسة من العين". ص: ٢ ص: ٢ - ..... ثم العجب كيف خفيت عليهم هذه المكيدة الشيطانية والدسيسة من العين". ص: ٥ مولد الرجال من البدع ..... فكيف إذا فعله النسآء. ص: ١٢ . (المدخل لابن الحرج المالكي، فصل مولد الرجال من البدع ....... فكيف إذا فعله النسآء. ص: ١٢ . (المدخل لابن الحرج المالكي، فصل في المولد: ٢ / ٢٠٥، ٢٠ / ١٠ مصطفى البابي الحلي مصور)

(۱) "و نظير ذلك فعل كثير عند ذكر مولده صلى الله تعالى عليه وسلم، و وضع أمه له من القيام، و هو أيضاً بدعة لم يرد فيه شيء الخ ". (الفتاوى الحديثية لإبن حجر المكى الشافعي، مطلب في أن القيام في أثناء مولده الخ ص: ۱۲ ا، قديمي)

<sup>(</sup>٢) (تفسير أبي السعود :١/٨٠ • ١، دارإحياء التراث العربي بيروت)

<sup>(</sup>٣) (تفسير الوحمن) و بعضه في (التفسير المظهري: ٩/٥، حافظ كتب خانه كوئته)...

"(وتعزروه) وتقووه بالنصر و (توفروه) وتعظموه (وتسبحوه) من التسبيح ومن السبحة، والضمائر لله عزو جل، والمراد بتعزير الله تعالى تعزير دينه و رسوله، ومن فرق الضمائر، فجعل الأولين للبنى صلى الله تعالى عليه وسلم فقد أبعد". إلى آخره، مدارك تنزيل: ٢٠ /١٤ (١) - اور ظاهر بح كه نبى اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم فقد أبعد". إلى آخره، مدارك تنزيل: ٢٠ /١٤ (١) - اور ظاهر بح كه نبى اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كوين كى تقويت اورآپ كى تعظيم فرها نبردارى اوراتباع سنت مين بح (٢) جس ورجوكو كى تتبع سنت بهوگااى قدرهاى وين اورآپ كى تعظيم كرنے والا بهوگا (٣) اور حوادث بدعات سي آپ كى يا آپ كه ين كى تقويت بهوتى به نبعظيم، بلكه صرت مخالفت به، گويابر عتى اين كم مصب تشريع ومنصب نبوت كا دعوى كرتا به - جو مخص ميه كي يا يه مجهد كه حضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم برجگه برزهان ومكان من موجود ربح بين اور الله تبارك و تعالى كى طرح حاضرونا ظر بين اورتمام حركات وسكنات كوملا حظه فرمات بين تو بين تو يه كركت بديايمان بهى لازم به -

صحابه کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانہ میں اس مجلس میلا د کومنعقد نہیں کیا جاتا تھا حالا نکہ وہ تمام امت

وفي فتح البيان في مقاصد القرآن: "و تسبحوه: أي تسبحوا الله عزوجل وهو من التسبيح الدي هو التنزيه من جميع النقائص ...... و قيل: الضمائر كلها في الأفعال الثلاثة لله عزوجل، فيكون المعنى تثبون له التوحيد، و تنفون عنه الشركاء". (فتح البيان: ٩/٩، بيروت قديمي)

(١) (تفسير مدارك للنسفى: ١/٢ ١٥٥،قديمي.)

(٢) قبال الله تعالى: ﴿ قبل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا و من اتبعني وسبحن الله وماأنا من المشركين ﴾ (يوسف: ١٠٨)

(٣) قال تعالى ﴿ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله و يغفر لكم ذنوبكم والله غفور الرحيم، قل
 أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا، فإن الله لا يحب الكافرين﴾. (آل عمران: ١٣٠٣)

(٣) يوقيده قرآن كريم كصريح الصوص كے فلاف بـ قال الله تعالى : ﴿ و ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، و ما كنت لديهم إذ يختصمون ﴾. (آل عمران : ٣٣)

و قال تعالىٰ : ﴿ و ما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم و هم يمكرون ﴾ ( يوسف ٢٠١) وقال تعالى : ﴿ و ماكنت بجانب الطور إذ نادينا ﴾ . الآية ( القصص : ٣٦) ے زیادہ نی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعظیم و تو قیر کرتے تھے۔ تعظیم و تو قیر کا حاصل بھی یہی ہے کہ آپ کی سنت کی اتباع کر یں اور آپ کے لائے ہوئے پیغام کی اشاعت کے لئے جان و مال ، اولا دسب پجھ خدا کے داستہ میں فنا کردیں ، وہاں یہ معمول خد تقاجو کہ آئ کل رائے ہے کہ داڑھی چبرے پڑئیں ، احکام شرع کی پابندی نہیں ، رات جرمولود پڑھا جس میں موضوع اور غلط روایات سنائیں ، پجھ اشعار گائے ، محلّہ والول کوسونے نہیں دیا ، مجلس میں حد سے زیادہ روشنی وغیرہ کر کے ایک تناشہ کی شکل بنائی اور آخر شب میں مضائی اور پجھ نفتہ لے کر گھر آگر سوئے تو صبح کو اضحافہ ہے نیند سے بیدار ہوئے ، نماز کا تو ذکر بھی کیا ہے؟ اگر کسی نے شرکت مجلس سے یا قیام سے انکار کیا یا کہ دیا کہ دیا کہ ایک بھیل جس سے میں کہ دیا گھان شروع کی گانا شروع کے کہ دیا کہ ایک مجلس جس سے میں کی نماز قضاء ہوجاوے ناجا کڑ ہے تو اس پر وہا بیت اور کفر کے نو کی گانا شروع کے کردیں (۱)۔

عن سب سے پہلے مولود شریف کے لئے کتاب تصنیف کی گئی ،سلطان ابوسعید مظفر کے زمانہ میں شہرار بل میں یہ بدعت جاری ہوئی (۲)۔

"قىوموا إلى سيد كم"(") مين ميلا د، نه ذكر ميلا د، اس سے قيام ميلا دېراستدلال مس طرح درست ہے؟ فقط واللّٰداعلم \_

حرر والعبدمحمو دكنگوبى عفاالله عند\_

الجواب صحيح: سعيداحمد غفرله، عبداللطيف مفتى مظاهر علوم سهار نيور، ٩/٩/٩٥ ه

(۱) "و من لا يتبع هواهم، يرمونه بالوهابية و يسخرون به، و ينبدونه بالألقاب، فهداهم الله تعالى طريق الصواب". (البدر السارى إلى فيض البارى لبدر عالم ميرتهى: ١/١١ ، عضر راه بكدُبو ديوبند) (٢) كتاب كانام "كتاب مستوفى" ججس واتن فلكان في تاريخ من التندوير في مولد السراج المنير" عموسوم كياب، المحمصف كانام ايوالخطاب عربن حن بن وحيكابي جوسي هيرا بوت ١٠٨٠ هيري كتاب نذور آهنيف كرك سلطان اربل و مناكرا يك فرارويناريا اثر في انعام حاصل كيا، علامه بيوطي في "حسن المقصد" بيرا قل كياب: "قصد صنف الشيخ أبو الخطاب بن دحية مجلداً في مولد رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم، سماه التنوير في مولد البشير والنذير، فجازاه على ذلك بألف دينار الخرس (مزير تغيل ك كركي تحقيق تاريخ ميلاد للحافظ الحكيم عبد الشكور المزاربوري، تصنيف سن العالم في الحديث ملتان)

محلس ميلا دمروجه

سبوال [۸۸۴]: بعض جگه میلا دشریف کاطریقه ای طرح مروج ہے کہ باسم میلا دشریف حضرات علاء کرام بخرض عاع عام لوگوں کو بلایا جاتا ہے، کھانے پینے کا اہتمام بعض تعلق واروخصوصاً علاء کرام وطلبہ کا ہوتا ہے ورنہ توا ہے محلّہ والوں کے نزد کی عیب شار کیا جاتا ہے۔ مجلس بذا میں شمع مع دیگر خوشبو وغیرہ کا بھی کچھا تنظام کیا جاتا ہے کیاں کہیں حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت شریفہ ومجزات مع فضائل و وعظ تھے تا بان کی جاتا ہے جاتی ہیں اور کہیں محض وعظ ونصا کی قرآن کریم واحادیث نبویہ بیان ہوتے ہیں۔ بہر حال کوئی خاص مضمول نبیل مگر اخیر میں جلسہ کے اختیام پر ضرور بالضرور عام لوگ کھڑے ہوکر کوئی ہاتھ چھوڑ کر کوئی برسینے، کوئی تحت سرہ مگر اخیر میں جلسہ کے اختیام سلام و درود پڑھتے ہیں۔

اب دریافت طلب بیہ ہے کہ اس قسم کے میلا دشریف مع القیام وعدم القیام کا شریعت میں کیا فیصلہ ہے؟ عبارت ندگورہ کے مطابق جو قیام کرتے ہیں جائز ہے یانہیں؟ اگر جائز ہے تو کیا کسی نصوص قطعی وفقہ حفی سے ثابت ہے یا قرون ثلثہ میں ہے کسی نے اس فعل کو کیا یا ان سے ثابت ہے؟ اگر نا جائز ہے تو بینا جائز کس درجہ کا ہے اوران نا جائز امور کرنے والے لوگوں کوشر عا کیا کہا جائے گا؟

نیز تارک قیام پرسب وشتم وطعنه زنی کرنا کرانا کیسا ہے؟ اس قسم کے لوگوں کو کیا کہا جائے گا، کیاان کے متعلق شریعت محد سے میں کوئی وعید نہیں؟ بصورت جمیع ما ذکر کے عدم جواز پراور کوئی صورت و ہیئت سے میلا دمع القیام کا اس شریعت میں ثبوت معلوم ہوتا ہوتو تحریر فر مادیں۔

الجواب حامداً و مصلياً:

نبی سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر مبارک مطاقاً خواہ وہ ذکر ولادت ہویا ذکر عبادات ومعاملات وغیرہ بلا شبہ ستحسن اور باعث برکت وموجب ثواب ہے ہلیکن میلا دِمروج بیئت مخصوصہ کے ساتھ قرون مشہود لہا یا گئیر میں کہیں موجود نہ تھا، صحابہ رضی اللہ عنین و تا بعین ائمہ مجتہدین اور علماء حقہ حمہم اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں گیا اور کسی دلیل شرعی سے ثابت نہیں لہذا ہے اصل بدعت اور نا جائز ہے ، اس کا ترک واجب ہے۔ یہ کس مفاسدہ کثیرہ پر مشمل ہوتی ہے:

ا-اسمجلس کےانعقا داور شرکت کولازم سمجھا جا تا ہے۔

۲-اس کی اہمیت کا عققاد فرض عین ہے بھی زیادہ ہے جتی کہ اگر کوئی شخص صلوق خمسہ کا تارک ہواس پر کوئی شخص صلوق خمسہ کا تارک ہواس پر کوئی نکیز ہیں کرتے ،اس مجلس میں شریک نہ ہونے والے پرسب وشتم کیا جاتا ہے: ''سبب اب السبؤ من فسوق "(۱) ۔

س-مخصوص تاریخول کی تعیین کو بلادلیل شرعی لازم سمجھ رکھا ہے۔

۳ - قیام کوفرض عین اعتقاد کرتے ہیں بلکہاس ہے بھی زیاوہ حالا نکہ حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاارشاداورصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرزعمل قیام کے بارے میں یہ ہے:

"(أتس رصى الله تعالى عنه) لم يكن شخص أحب إليهم من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه، لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذالك" ـ الترمذي (٢) ـ

"(أبو أمامة ) خرج عليناالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم يتوكأ على عضاء فقمنا إليه فقال:"لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضاً"۔ لأبي داؤد(٣)۔

"(معاویة رضی الله تعالیٰ عنه) رفعه: "من أحب أن يتمثل له الناس قياماً، فليتبوأ مقعده من النار". لأبی داؤد والترمذی(٤) بي تينول روايتي جمع الفوائد: ١٤٣/٢ پرندگور بين (۵) به من النار". لأبی داؤد والترمذی(٤) بي تينول روايتي جمع الفوائد: ١٤٣/٢ پرندگور بين (۵) به من النار" من قيام كے وقت اكثر ول كاعقيده بيه موتا ہے كه حضور اكرم صلى الله تعالیٰ عليه وسلم اس مجلس ميں تشريف ركھتے بين اور بهاری تمام نقل وحركت كوملا حظه فرمارہے بين بين اور بهاری تمام نقل وحركت كوملا حظه فرمارہے بين بين ابسااوقات ایک وقت بزاروں جگه بيم بين

<sup>(</sup>۱) (صحیح البخاری، کتاب الإیمان، باب خوف المؤمن أن يحبط عمله و هو لا يشعر : ۱۲/۱،قديمي)

<sup>(</sup>٢) (جامع الترمذي، أبواب الإستيذان، باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل: ٢ /٣٠ ١ ، سعيد)

<sup>(</sup>٣) (سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب الرجل يقوم للرجل يعظمه بذلك : ٢/٠١٠، دار الحديث ملتان )

<sup>(</sup>٣) (أبوداؤد المرجع السابق، رقم الحاشية: ٣، وجامع الترمذي أيضاً المرجع السابق، رقم الحاشية: ٢)

<sup>(</sup>۵) رجمع الفوائد، كتاب الآداب، باب العطاس والتثاؤب والمجالسة و آداب المسجد: ۳۵۲/۳، رقم الأحاديث: ۵۵۷۷، ۵۵۷۷، ۵۷۷۷، ادارة القرآن كراچي)

منعقد ہوتی ہے اور ہرمجلس والے بیاعتقاد کرتے ہیں کہ ہماری مجلس میں تشریف رکھتے ہیں حالانکہ ہرجگہ حاضرو ناظر ہونا اللہ تعالی کی صفت مختصہ ہے۔ پس بیاعتقاد مشر کا نہ ہوا کہ اللہ تعالی کی صفت مختصہ میں حضور اقدیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوشریک مانا (1)۔

۲-عموماً مجلس میلا دمیس روایات ِموضوعه بیان کی جاتی ہیں ،ان کا بیان کرنااور سننااوران کوسچا جاننا حرام ہے: " من گذب علی متعمداً فلیتہواً مقعدہ من النار "(۲)۔

کے عموماً شرکاء مجلس کی رات کو دیر تک جاگنے کی وجہ سے نماز فجر قضاء ہوتی ہے اورا کثر میلا دخواں بے نمازی ہوتے میں (۳)۔

( ا ) قال الله تعالى : ﴿ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ، و ماكنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، و ماكنت لديهم إذ يختصمون ﴾ . (آل عمران : ٣٣)

وقال الله تعالى: ﴿ وَ مَا كُنت لديهم إذ أجمعو أمرهم، و هم يمكرون ﴾. (يوسف ١٠٢) وقال تعالى: ﴿ وَ مَا كُنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر ﴾. (القصص: ٣٣) وقال الله تعالى: ﴿ وَ مَا كُنت بجانب الطور إذ تاديناه و لكن رحمة من ربك ﴾ (القصص: ٣٦) عاضرونا ظر كاعقيده ركحنا قرآن كريم كي ندكوره اوران جيسي ويكرآيات كريمه اورقطعيات كے قلاف ہے، مزيد

وضاحت كم لئة و كيحة: (روح المعاني : ٥٨/٣ ، دار إحياء التواث العوبي)

(وتفسير ابن كثير: ١/٨٨٣، مكتبه دار السلام رياض)

(وتفيسر ابن جرير الطبري : ١٨٢/٣ . دارالمعرفة بيروت)

(٢) (صحیح البخاری، كتاب العلم، باب إثم من كذب على النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : ١/١٦، قديمي كتب خانه)

(٣) بلاعذر نماز وں گوتزک کرنے میں بہت بڑی وعیدیں آئی ہیں، حدیث شریف میں ہے:

"عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول : "خمس صلوات افترضهن الله عزوجل، من أحسن و ضوئهن، و صلاهن لوقتهن، وأتم ركوعهن و خشوعهن، كان له على الله عهد أن يغفر له، و من لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شآء غفر له و إن شآء عذبه". (أبو داؤد، كتاب الصلوة، باب المحافظة على الصلوات : ١/١١، دار الحديث ملتان )

۸-قریب کے رہنے والے لوگ بڑی ضیق میں مبتلار ہتے ہیں ،ان کو بخت اذیت معلوم ہوتی ہے(۱)۔ ۹-روشنی اورخوشبو وغیر و میں ضرورت سے زیاد ہ صرفہ ہوتا ہے جو کہ اسراف ہے(۲)۔

غرض ہے کہ بے حدمفاسداورممنوعات کاار تکاب ان مجالس میں ہوتا ہے،لہذاان مجالس کاانعقاداوران کی شرکت بدعت سیئداور نا جائز ہے۔فقط واللّد تعالی اعلم ۔

حرره العبرمحمود گنگویی دارالعلوم دیوبند \_

ميلا دكاخاص طريقه

سوال [۸۸۵]: کیافرماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے ہیں کدرو دمیلاد شریف لوگ سب جمع ہوکر زوروشور سے بلند آ واز کے ساتھ گلے سے گلے ملاکر برائے ایصال ثواب و ثواب دارین و برکت مکان و محفوظ بلاء و مصائب کے لئے پڑھاتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور پڑھنے والے میلاد شریف بیان کرتے کرتے ہی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے وقت تک جب پہونچ جاتے ہیں تب سب لوگ ایک وم کھڑے ہوجاتے ہیں اور زوروشور سے "صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ و سلم" پھر"یا نہی سلام علیك، یا رسول سلام علیك" بلند آ واز کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ہوقت سلام قیام کرنا ضروری کی روح مبارک کے محفل میلاد شریف میں تشریف لانے کا اعتقاد رکھتے ہیں اور ہوقت سلام قیام کرنا ضروری سیکھتے ہیں۔

اب ایصال تواب وغیرہ کی نمیت سے پڑھنااور پڑھانا اور زوروشور سے گلے سے گلے ملا کر پڑھنااور محفل میلا وشریف میں حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روح میارک کے حاضر ہونے کا اعتقادر کھنا ووقت سلام قیام کرنے کوضروری سمجھنااور قیام کرنا کیسا ہے؟ اگر جائز ہے تو کیسا ہے؟ اگر ناجائز ہے تو کونسااور کیسا گناہ و ہے؟ اور دائج میلا دشریف یہ ہے کہ "ماکسان محمد" سے کیکر "شہر "مان الله و ملائکته" سے کیکر "و تسلیماً" تک پڑھتے ہیں۔ بعد میں سب لوگ لل کرزوروشور کے ساتھ ورووشریف پڑھتے میں۔ بعد میں سب لوگ لل کرزوروشور کے ساتھ ورووشریف پڑھتے

<sup>(</sup>۱) "عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه عن النبى الله قال: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده". الحديث ". (صحيح البخارى، الإيمان، باب المسلم من سلم المسلمون الخ: ١/١، قديمى) (٢) اورام إف منوع ب، ارشاد قداوتدى به و لا تسوفوا، إنه لا يحب المسرفين (الأعراف: ١٣)

میں، پھرایک مولوی مانتشی عربی میں تولید بیان کرتے ہیں مثلاً: "ابتدا باسم ذاته العلی الخ" پھر' ولما أراد الله بإبراز حقيقة محمد أظهر الخ" كجر "ولما تم من حمله شهد ان على اشهد الأقوال الرؤيا" سے لے کرآ خیر تک پڑھتے ہیں اور بوقت سلام قیام کرتے ہیں اور'' یا نبی سلام علیک یارسول سلام علیک''بلندآ واز کے ساتھ پڑھتے ہیں اسی طرح ختم کرتے ہیں۔ پھرایک شعر پڑھتا ہے پھرسب مل کرز وروشور ہے'' یا نبی سلام علیک''پڑھتے ہیں،ای طرح ختم کرتے ہیں اردوزبان میں پڑھتے ہیں۔جیسے

آ مند سے ہے روایت اور سے مجھ کو پیدا ہوگیا جب درد زہ

اس شعرہے لے کر ،

ماتھ سے میرا شکم ملنے لگا اور کہتا تھا وہ نورانی تھا لِيرِ" اظهر ياسيدالمرسلين الخ" تك يرُ هاكر.

انھووقت تعظیم محرجیبی، بیان ظہورمحر ........کھڑے ہوجاتے ہیں اور دصلی الشعلی محمدالخ ''اور' یا نبی سلام ملیک'' بلندآ واز ہے سب مل کریڑھتے ہیں پھرا یک شعریڑھتا ہے 📗

مثل أنت شمس أنت بدر، أنت أنت مصباح الصدور

تک پڑھتا ہے، پھرسب مل کریا نبی سلام علیک بلندآ واز کے ساتھ ختم تک اسی طرح پڑھتے ہیں ، بعد میں بیٹھتے ہیں اور درود شریف پڑھتے اور مناجات کرتے ہیں۔اس طرز وطریقہ کےساتھ پڑھنااور پڑھانا کیسا ہے؟ بدلیل شرعی وحوالجات کتب القوی تحریر فرمادیں۔ فقط۔

الجواب حامداً و مصلياً:

نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كا ذكر مبارك جوخواه عبادات ومعاملات و عادات وغيره كا ذكر جو، بلا التزام تاریخ ومہینہ کے بلاشیہ یاعث اجرموجب ثواب ہے(۱) کیکن طریقہ مروجہ پرمیلا دشریف کی مجلس منعقد کرنا

<sup>(</sup>۱) ''لفس ذکر میلا وفخر عالم علیه السلام کوکوئی منع نہیں کرتا، بلکہ ذکر ولاوت آپ کامثل ذکر دیگر سیر وحالات کے مندوب ہے''۔ (براهين قاطعه ص:٣)

<sup>(</sup>وكذا في الفتاوي الحديثية لابن حجر الهيثمني، ص: ٢٠٢، قديمي)

### ہےاصل، بدعت سینداورنا جائز ہے۔علامہ ابن الحاج نے کتاب المدخل (۱) میں بتیں صفحات میں اس مجلس اور

(۱) مرخل ہے چندا قتباسات گزر چکے میں تحت عنوان ''محفل میلا د''اورمزید چندا قتباسات مندرجہ ذیل میں :

"قال ابن الحاج: "فصل في المولد: و من جملة ما أحدثوه من البدع مع اعتقادهم أن ذلك من أكبر العبادات، و إظهار الشعائر ما يفعلونه في شهر ربيع الأول من المولد، و قد احتوى على بدع و محرمات جمَّة، فمن ذلك استعمالهم المغاني، و معهم آلات الطرب من الطار المصرصر والشبابة .... و مضوا في ذلك إلى العوائد الذميمة في كونهم يشتغلون في أكثر الأزمنة ..... ببدع و محرمات ..... و قد نقل ابن الصلاح أن الإجماع منعقد على أن آلات الطرب اجتمعت فهي محرمة (ص: ٣) ..... فمن كان ياكياً فليبك على نفسه ..... و يا ليتهم! عملوا المغاني ليس إلا بل يزعم بعضهم أنه يتأدب، فيبدأ المولد بقرأة الكتاب العزيز، و ينظرون إلى من هو أكثر معرفة بالهنوك فهذا فيه من المفاسد و جوه : منها : ما يفعله القاري في قرآء ته على تلك الهيئة المذمومة شرعاً .....و الشانعي : أن فيه قلة أدب و قلة احترام لكتاب الله عزو جل، الثالث : أنهم يقطعون قرآء ة كتاب الله تعالى، و يقبلون على شهوات أنفسهم من سماع اللهو بضرب الطار و الشبابة والغناء والتكسير الذي يفعله المغنى . الرابع: أنهم يظهرون غير ما في بواطنهم، و ذلك بعينه صفة النفاق ... الخامس: أن بعضهم يقلل من القرآء ة لقوة الباعث على لهوه بما بعدها ........ السادس : أن بعض السامعين إذا طوّل القاري القرآء ة يتقلقلون منه لكونه طوّل عليهم، و لم يسكت حتى يشتغلوا بما يحبون من اللهو، (ص: ٦) .... فانظر إلى هذا المغنى إذا غني، له من الهيئة والوقار و حسن الهيئة والسمت · فإذا دبِّ معه الطرب قليلاً حرَّك رأسه · ثم إذا تمكن الطرب منه ذهب حياء ه و وقاره فيقوم ويرقص ويعيط وينادي ويبكي ويتباكي ويتخشع وبدخل ويخرج ويبسط يديه ويرفع رأسه نحو السماء ... و يخرج الرغوة : أي الزبد من فيه، و ربما مزق بعض ثيابه .... و هذا منكر بيّن؛ لأن النبسي صلى الله تعالى عليه و سلم نهي عن إضاعة المال ..... هذا و جه - والثاني : أنه فني النظاهر خرج عن حد العقلاء إذاته صدر منه ما يصدر من المجانين في غالب أحو الهم، الثالث: أنه الحق نفسه بالبهائم، إذ التكليف إنما خوطب به العقلاء، و هذا يزعم أنه سلب عقله (ص: ١/١) ...... ثم اضطر ... الى مخالفة السنة ما أشنعها، ألا ترى أنهم لما ابتدعوا فعل المولد على ما تقدم، تشوقت سفوس النسآء لفعل ذلك، و قد تقدم ما في مولد الرجال من البدع، والمخالفة للسلف الماضين رضي الله عنهم أجمعين، فكيف إذا فعله النساء، لا جرم أنهن لما فعلنه، ظهرت فيه عورات جمة و مفاسد = قیام کے مفاسد تحریر کئے ہیں۔ علامہ ابن حجر کل نے فقاوی حدیثیہ (۱) میں اس کو ناجائز اور ممنوع لکھا ہے۔ علامہ شامی نے روالحتار میں نذر مزارات کی حرمت (۲) کو لکھنے کے بعد تحریر کیا ہے: ''وأقب منه النذر بقرأة المولد فعی المقابر مع اشتماله علی الغناء و اللعب، و ثواب ذلك إلی حضرة المصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم اهد "(۳)۔

اور بیعقیدہ کہ آنخضرت صلی القد تعالی علیہ وسلم اس مجلس میں تشریف لاتے ہیں کہیں اور کسی دلیل شرعی سے ثابت نہیں (سم) ،حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں اپنے لئے قیام سے صحابہ کرام ً

عديد ة، فمنها ما تقدم في مولد الرجال من أنه يكون بعض النساء ينظر إلى الرجال، فيقع ما يقع من التشويش بين الرجل و أهله بسبب ذلك". (ص: ٢١) (المدخل: ٢٠/٢/٣/٢)

(۱) "وسئل نفع الله به: عن حكم الموالد والأذكار التي يفعلها كثير من الناس في هذا الزمان هل هي سنة أم فضيلة أم بدعة ؟ فأجاب بقوله: الموالد والأذكار التي تفعل عندنا أكثرها مشتمل على خير كصدقة و ذكر و صلوة وسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ومدحه، و على شربل شرور لو لم يكن منها إلا رؤية النساء للرجال الأجانب، و بعضها ليس فيها شر لكنه قليل نادر، و لا شك أن القسم الأول ممنوع للقاعدة المشهورة المقررة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فمن علم وقوع شيء من الشر فيما يفعله من ذلك فهو عاص آثم، وبظرض أنه عمل في ذلك خيرا، فريما خيره لا يساوى شره سسول الخ ". (الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيشمى"، مطلب الإجتماع فريما للموالد والأذكار سلم مطلوب ما لم يترب عليه شر، و إلا فيمنع منه ، ص: ٢٠٢ قديمى)

(٢) "أما لو نذر زيتاً لإيقاد قنديل فوق ضريح الشيخ أو في المنارة كما يفعل النسآء من نذر الزيت لسيد عبد القادر، و يوقد في المنارة جهة المشرق، فهو باطل" (رد المحتار، قبيل باب الاعتكاف، مطلب في النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام الخ ٢٠ / ٢٠٩، ٣٢٠، سعيد)

(٣) (رد المحتار المصدر السابق، ص: ١٩٠٠)

(٣) بلك بيعقيرة قرآ ن كريم كے صريحي نصوص كے خلاف بونے كى بناپر باطل ہے: قال اللہ تعالىٰ: ﴿ و ما كنت بجانب الغربى إذ قضينا إلى موسى الأمو، و ما كنت من الشاهدين ﴾. (القصص: ٣٣)

قال القرطبي: ﴿ مَا كنت من الشاهدين ﴾ : أي الحاضرين ". (تفسير القرطبي : ٢٠ | ٩٣ | ، دار الكتب العلمية بيروت) .....

کومنع فرمایا ہے۔

"عنن أبي أمامة رضى الله تعالى عنه قال: "خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم متكتاً على عصاء فقمنا له، فقال: "لا تقوموا كما تقوموا الأعاجم يعظم بعضهم بعضاً"- رواه أبو داؤد (١)-

### صحابه کرام رضی الله عنهم کاخو دمعمول به تھا کہ قیام نہیں کرتے تھے۔

"عن أنس رضي الله عنه قال: "لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه، لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذالك" - الترمذي (٢) وقال هذا حديث حسن صحيح اهـ". مشكوة شريف، ص: ٢٠٣ (٣) - فقط والترسيحا شاتعالى اعلم - حرره العبر محمود غفر لد-

## مولودشريف

سے ان [۸۸۱]: معروض ہے کہ مولود شریف کے متعلق ایک فتو کا کے جواب میں تحریفر ماتے ہیں:
''علامہ ابن امیر الحاج نے کتاب المدخل میں بتیں صفحات میں اس محفل کے شرعی مفاسد تحریر کئے ہیں، ان کا بغور مطابعہ کیا جائے بحفل وعظ میں بلند آواز ہے اہل مجلس کے ذکر درود کو کتب فقہ شل درمختار، شامی ، طحطاوی وغیرہ میں ممنوع کھا ہے: '۔ بناءً علیہ بصد نیاز معروض خدمت ہے کہ کتاب المدخل ہمارے یہاں موجو ذہیں ، از روئے مبر بانی اس کی عبارت کو فقل فرما کرممنون کریں اور درود شریف زور سے پڑھنے کی کراہت کے متعلق شامی وطحطاوی کے سموقع میں فدکور ہے، نشان تحریر کرے رہین منت فرماویں۔

### محرعبدالغنى غفرله دارالا فتأءوسط نظام يورحيا ثكام-

<sup>=</sup> وقال تعالى: ﴿ وَمَا كُنتُ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادِينًا ﴾. الآية : ( القصص : ٣٦)

<sup>(</sup>١) (سنن أبىي داؤد، كتاب الأدب، باب الرجل يقوم للرجل يعظمه بذلك: ٢/٠١٠، دارالحديث ملتان)

 <sup>(</sup>٢) (جامع الترمذي، أبواب الإستيذان والأدب، باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل : ٢/٣٠ ، ١٠ سعيد)
 (٣) (مشكونة المصابيح، كتاب الآداب، باب القيام، الفصل الثاني، ص:٣٠٣، قديمي)

#### الجواب حامداً و مصلياً :

بتیں صفحات (۱) نقل کرنے کی اس وقت فرصت نہیں ، میری کتاب مدخل ایک صاحب کے پاس مستعار گئی ہوئی ہے۔ '' وصایا الوز ریملی طریقة البشیر والنذین '(۲)'' براہین قاطعہ'' (۳)'' اصلاح رسوم' (۴) ، '' اصلاح رسوم' (۴) ، ' قادی حدیثیہ ابن جحر کی' (۵) وغیرہ میں اس مسئلہ پر کافی بحث ہے۔ اس محفل کی ابتداء ۲۰۰۰ ہے میں شاہ اربل کے دور میں ہے، کذافی العرف الشذی: ۲۳۰ (۲) اور جب بی ابن وجیہہ نے ایک رسالہ کھھا ہے جس کا نام ہے ''السمور دفی الکلام علی عمل المولد" (۷) گھراس کے بعد سے اب تک عربی فارسی اردو میں رسائل اور قاوی بکشرت اس مسئلہ پر لکھے گئے ہیں۔ یہ کتابیں روز مرہ کی ضرورت کی ہیں ، دارا الافقاء اور جمعیة علاء میں ان کا موجو وہونا ضروری ہے۔

امدادالفتاوی(۸) میں بھی متعدد جگداس کی بحث ہے،علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے قبل ہاب الاعتکاف

(١) (قد مضت اقتباسات من المدخل تحت عنوان "بحفل ميلادً" ، و عنوان "ميلادكا فاص طريقة"، فراجع الموضعين تجد فيهما مايكفي لك.

(٢) (لم أجد هذه الرسالة)

(۳)''برا بین قاطعہ بجواب انوار ساطعہ''، میں حضرت مولا ناخلیل احمر سہار نپوری نے مختلف عنوانات قائم کر کے اس بدعت کی تروید فرمائی ہے۔

(۳) چنانچیا صلاح الرسوم میں حضرت تھا توی رحمۃ اللہ علیہ نے باب سوم فیصل اول میں ''مولود شریف'' کے عنوان سے تقریباً دس بارہ صفحات میں اس بدعت قبیحہ کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ (۱۰۹،۹۸) سعید )

(۵) قد مضى تخريجه تحت عنوان "ميلادكا فاص طريقة")

(١) لم أجده في العرف الشذى و ذكره ابن حلكان في كتابه: "و فيات الأعيان و أبناء أبناء الزمان،
 ترجمة مظفر الدين صاحب إربل، رقم الترجمة: ٢١٢، ٢١١، ١١، ١١، وكذا: ١١/١، ٢١١، ٢١١،
 ترجمة الأسعد ابن مماتي، رقم الترجمة: ١٩، دار صادر بيروت)

(٤) (لم أجد هذه الرسالة أيضاً)

(A)'' ذکرولا دت شریف نبوی سلی الله تعالی علیه وسلم مثل دیگراذ کارخیر کے تو اب اورافضل ہے اگر بدعات اور قبائے ہے خالی ہو …………البعة جیسیا ہمارے زمانے میں قبودات وشنائع کے ساتھ مروج ہے ،اس طرح بیشک بدعت ہے،اور بوجوہ ذیل ناجائز :=

نذر بقرأة المولد كوافيح لكهام (١)-

"وازعاج الأعضاء برفع الصوت جهل، وإنما هي دعاء له والدعاء يكون بين الجهر والمخافة، كذا اعتمده الباجي في كنز القضاة اهـ". در مختار ـ "قال في الهندية: "رفع الصوت عند سماع القرآن والوعظ مكروه اهـ" شامي: ١/١ ٤٥، فصل في تاليف الصلوة إلى التهائها(٢) ـ

## دوسرے مقام پراس سے صریح ہے کہ بلند آواز سے درود شریف پڑھنا عندالند کیرگرمئی ہنگامہ کے

تعصى الإله وأست تظهر حبه هذا لعمرى في الفعال بديع لم كان حبك صادقاً لأطعته إن السمحب لممن يسحب مطبع

(امداد الفتاوي، كتاب البدعات : ٢٥٠، ٢٥٠، مكتبه دار العلوم كراچي)

(١) "واقبح منه النذر بقرآءة المولد في المتناير، و مع اشتماله على الغناء و اللعب الخ".
 (ردالمحتار، كتاب الصوم، فبيل باب الاعتكاف: ٢/٠٣٠، سعيد)

(۲) (رد المحتار على الدر المختار، باب صفة الصلوة، مطلب في المواضع التي تكره فيها الصلوة على
 النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ١٩/١، سعيد)

لئے مکروہ ہے(1)\_فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم ۔

حررهالعبرمحمودگنگوہی عفااللہ عنه عین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نپور • ۱/۱/۱۲/۱۲ ھ

الجواب صحیح :سعیداحمد مفتی مدرسه مظاہرعلوم سہار نپور ،اا/ جمادی الثانیہ ۱۳ ھے۔

سالگر ه اورمیلا دشریف

مسوال [۸۸۷]: ہم نے اپنے بچے کی سالگرہ جب کہ وہ ایک سال کا ہوا خوب دھوم دھام ہے منائی، چندلوگوں کو مدعوکیا، پارٹی کے کیک کاٹے، سالگرہ کی مبار کبا دوی۔ دریافت طاب امریہ ہے کہ شرعی کراہت تو نہیں؟ یا پھر غیرمسلم طریقہ ہونے کی وجہ ہے ممنوع تونہیں ہے؟ ویسے ہمارے یہاں مولود النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تو مناتے ہیں۔

### الجواب حامداً و مصلياً:

سالگرہ (پیدائش ہے سال مجر پورا ہونے پرتقریب اورخوشی منانا) یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے اس سے پر ہیز جا ہے (۲)۔ مروجہ طریقہ پر میلا دشریف کرنا بھی دلائل شرعیہ ہے ثابت نہیں۔ چھ صدی تک اس کا وجو ذہیں تھا، اس کے بعدار بل کے بادشاہ نے اس کوا بیجاد کیا ہے (۳)، پھراس میں بہت ہی غلط چیزیں اور بھی شامل ہوگئیں، ان سب غلط چیزوں ہے ہی کر حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر مہارک

(١) "فقال: وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه كره رفع الصوت عند قرائة القرآن والجنازة والنزحف والذكير النبي الخ". (رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ٩٨/٢، سعيد)

(۲) اوراس ميس جو بال ضائع كياجاتا ب اورالتزام كياجاتا ب وه شرعاً لذه وم اورغير ثابت ب : "قال ابن المعير : فيه : إن المسلوبات قد تنقلب مكروهات إذا رفعت عن رتبتها ؛ لأن التيامن مستحب في كل شي : أي من أمور العبادة ، لكن لما خشى ابن مسعود أن يعتقدوا وجوبه ، أشار إلى كراهته ، والله تعالى أعلم " . (فتح البارى كتاب الأذان ، باب الإنفتال والإنصراف على اليمين والشمال : ۳۳۸/ دار المعرفة بيروت) كتاب الأذان ، باب الإنفتال والإنصراف على اليمين والشمال : ۳۳۸/ دار المعرفة بيروت) (۳) (و فيات الأعيان و أبشاء أبناء الزمان ، ترجمة مظفر الدين صاحب إربل ، رقم الترجمة : ۱۹ م م المرجمة : ۱۹ م دارصادربيروت)

مثلاً! حدیث نثریف پڑھ کر سنا کر ہو یا بصورت وعظ ہو،نہایت ہی موجب برکت اور سعادت کی چیز ہے(ا)۔ فقط واللہ سجانہ تعالیٰ اعلم۔

حرر ه العبرمحمودغفرليدا رالعلوم د بوبند، • ١/٩٥/٩٥ هــ

بطرزموسيقي ميلا دشريف يرهصنا

سو ان [۸۸۸]: ہمارے ملک میں بیرواج جاری ہے کہ مفل میلا دشریف اور وعظ میں درودشریف
بوزنِ موسیقی اور قصیدہ نعتیہ ایک شخص پڑھنے کو حکم کرتا ہے اور گلے ملا کرخوب زوروشور سے چلا چلا کر بار بار پڑھتے
جاتے ہیں۔ زید کہتا ہے کہ ایسا ہی رواجی طور پر پڑھنا بدعت ہے، عمر کہتا ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
نے چند صحابہ کو جوا یک مجمع میں بیٹھے تھے، حکم کیا کہتم لوگ درودشریف پڑھو، لہٰذا سب گلے ملا کرز وروشور سے درود
پڑھتے رہے، اس سے ثابت ہے کہ ایسا ہی پڑھنا زیادہ مستحسن ومستحب ہے۔ اب جواب طلب بیا مرہ کہ ایسا درودشریف اور قصیدہ پڑھنا عندالشرع کیا تھم رکھتا ہے؟

#### الجواب حامداً و مصلياً :

بیطریقہ برعت ہے،قرون مشہود اہا بالخیرے ثابت نہیں، عمر جُوت کا دعوی گرتا ہے اس سے دلیل دریافت کی جائے کہ حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیفر مانا اور صحابہ کرام رضوان الله علیہ ماجمعین کا اس طرح پڑھناکون کی حدیث میں منقول ہے اور اس حدیث کی سند کیسی ہے: ''قسال السببی حسلسی الله تعالی علیہ وسلم: ''البینة علی المدعی''(۲)۔الحدیث۔فقط واللہ سجانہ نتائی المام۔
حررہ العبر محمود گنگوہی عفا اللہ عند معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نبور۔
الجواب صحیح: سعیدا حمد غفراہ مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نبور۔

الجواب صحیح: عبدالحمد غفراہ مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نبور۔

الجواب علیہ مدرسہ مظاہر علوم سہار نبور ۱۳ ۲۲ میں ۲۲ ھے۔

<sup>(</sup>١) (امداد الفتاوي : ٩/٥) مكتبه دار العلوم كراچي)

 <sup>(</sup>۲) (سنن ابن صاحة، كتاب الأحكام، باب البيئة على المدعى واليمين على المدعى عليه،
 ص: ۱۹۸، قديمى)

# مجلس ميلا وكےمنكرات تفصيلاً اور وعظ پراجرت

سے وال [۸۸۹]: میلا دالنبی جو کہ شرعی حیثیت سے جائز ہے اور وعظ وقعیحت کرکے پہلے سے بغیر مقرر کئے ہوئے رو پہیے لینا یعنی اس کی اجرت نام رکھ دیا جائے اور بیکہا جائے کہ ہم تمہارے وہاں اتنے بجے سے لے کراتنے بجے تک وعظ وقعیحت یا میلا دالنبی پڑھیں گے، ایسے کام کی اجرت تم سے لیں گے بیجا مُزہ یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو جواب مدلل مع ادلہ اربعہ یا صرف قرآن وحدیث سے ثابت کریں اور اگر جائز نہیں تو ادلہ اربعہ سے اس کی نفی کریں۔

لمستفتی:احسان علی کلکتوی۔

# الجواب حامداً و مصلياً :

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر مبارک خواہ ذکر ولادت ہوخواہ جہاد، صلوۃ، صوم، جج، نکاح، معاملات وغیرہ یقیناً باعث برکت وموجب ثواب ہے(۱) لیکن اس زمانہ میں مجالس میلاد بہت سے منگرات و ممنوعات پرمشمل ہونے کی وجہ سے شرعاً ممنوع ہیں۔ کتاب المدخل میں ۱۳ صفحات (۲) میں ان مجالس کے منگرات کوتر ریکیا ہے، عربی فارس اورار دومیں مستقل رسائل اس کی تر دید میں موجود ہیں۔ چندخرا بیال یہ ہیں:

ا-روایات جو محفل میلا دمیں عموماً سنائی جاتی ہیں وہ اکثر و بیشتر غیر معتبر اور بعض موضوع ہوتی ہیں جن کا بڑھنا اور سنانا اور ان کا اعتقاد رکھنا نا جائز ہے اور سخت گناہ ہے (۳)۔

(۱)'' ذكرولاوت شريف نبوى صلى الله تعالى عليه وسلم مثل ويكراذ كارخير كـ ثواب اورافعنل ٢ اگر بدعاف اور قبائح سے خالى ہو، اس سے بہتر كياہے: قال الشاعر ع

وذكرك للمشتاق خير شراب وكل شراب دونه كسراب

(امداد الفتاوى، كتاب البدعات: ٩/٥، ٢٣٩، مكتبه دار العلوم كراچى)

(٢) ( تقدم تخريجه تحت عنوان (محفل ميلاؤ و عنوان: ميلاوكا فاصطريق")

(٣) قال النووى في شرحه على مسلم: "وأعلم أن هذا الحديث (أى من كذب على الخ) يشتمل على فوائد وجمل من القواعد ..... الثانية: تعظيم تحريم الكذب عليه صلى الله تعالى عليه وسلم، وأنه فاحشة عظيمة و موبقة كبيرة .... الثالثه: أنه لا فرق في تحريم الكذب عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بين ما كان في الأحكام و ما لا حكم فيه كالترغيب والترهيب والمواعظ وغير ذلك، فكله حرام =

"عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه ، قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم:
"من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار" رواه الشيخان (١) ـ "من حدث عنى حديثاً و
هو يسرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبين" ـ رواه مسلم (٢) ـ "والذي نفس أبي القاسم بيده! لا
يروى عنى أحد ما لم أقله، إلا فهو مقعده من النار" ـ رواه الدار قطني (٣) "كفى بالمر، إثماً أن
يحدث بكل ما سمع " ـ رواه مسلم (٤) ـ

۲-رات کا بڑا حصہ ان مجالس میں گزار کرفیج کو جولوگ نیند سے مغلوب ہو کر سوجاتے ہیں جس سے فریضہ قضاء ہوتا ہے(۵)۔

= من أكبر الكبائر و أقبح القبائح بإجماع المسلمين الذين يعتدبهم في الإجماع سسس الرابعة تحريم الحديث الموضوع على من عوف كونه موضوعاً، أو غلب على ظنه و ضعه، و لم يبين حال رواية وضعه، فهو داخل في هذا الوعيد، مندرج في جملة الكاذبين على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم". (مقدمة الكامل على الصحيح لمسلم، باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ١/٨، قديمي)

(۱) (أخرجه البخاري في العلم، باب إثم من كذب على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : ۱/۱ ،قديمي)

(وِمسلم في مقدمته على صحيحه، باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : ا /٤، قديمي)

(٢)( أخرجه مسلم في مقدمته على صحيحه، باب وجوب الرواية عن الثقات و ترك الكذابين و التحذير من الكذب الخ: ١/١، قديمي)

(٣) (أخرجـه البخاري و لفظه : "من يقل على مالم أقل، فليتبوّأ مقعده من النار". (كتاب العلم، باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم : ١/١٦، قديمي)

(٣) (أخرجه مسلم في مقدمته على صحيحه، باب النهى عن الحديث بكل ما سمع : ١/٨، قديمي)
(۵) اورنماز كرّن كرنا ببت برّا كناه ب: "عن جاير بن عبد الله رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : " بين العبد و بين الكفر ترك الصلوة ". (ابن ماجة، كتاب إقامة الصلوة، باب ما جاء فيمن ترك الصلوة، ص : 20، قديمي)

### ٣- قرب وجوار كے لوگ بھى نہيں سوسكتے جس سے ان كواذيت ہوتى ہے(١) \_

۳-ان مجالس کی شرکت کوضروری خیال کیاجاتا ہے حتی کہ اگر کوئی شخص نمازنہ پڑھتا ہو، واڑھی منڈواتا ہواس پر بلامت نہیں کی جاتی اور جوشخص ان مجالس میں شریک نہ ہواس پرلعن طعن کیا جاتا ہے، وہابی کہاجاتا ہے بلکہ اخوت، مودت کا تعلق قطع کر کے اس سے وشمنی کی جاتی ہے، طرح طرح سے اس پر سب وشتم کرتے ہیں: ﴿والسَدِينَ يَوْدُونَ السَوْ مِنْسِنَ والسَوْ مِنَاتَ بغیر ماا کتسبوا فقد احتملوا بھتاناً وہائماً مبیناً ﴾ الآیة (۲) بلکہ دین اسلام سے اس کوفارج ماناجاتا ہے۔

۵-روشنی ،خوشبو ،مجالس کی آ راکش میں حد درجہ کا اسراف کیا جا تا ہے (۳)۔

(۱) كنى مسلمان كوافريت دينا حرام باور بسااوقات جائز عمل بهى ايذارسانى كانديشه كى بناپر مكر وه بهوجايا كرتا ب جيسے جمرأ ذكر اور تلاوت سے أگر مريض ،سونے والے كى نينديا نمازيوں كى نمازيين خلل واقع بوتو مكر وہ بحكما تقدم \_اور كثرت سے احاديث ميں اس سے ممانعت آئى ہے ،ارشاد ہے: "السمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده". (صحيح البخارى، كتاب الإيمان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده: ١/١، قديمي)

دوسرى جَدارشادى: "و من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يؤذ جاره، و من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر، فلا يؤذ جاره، و من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر، فلا يؤذ جاره، و من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر، فليقل خيراً أو ليصمت". (سنن أبى داؤد، كتاب الأدب، باب في حق الجوار: ١/٢ ، ١٠٠٠ مكتبه دار الحديث ملتان)

وقال العلامة الآلوسي تحت آية : ﴿والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا﴾. الآية : "وأخرج غير واحد عن قتادة قال: إياكم وأذى المؤمن، فإن الله تعالى يحوطه و يغضب له ". (روح المعاني : ٨٨/٢٢، دار إحياء التراث العربي بيروت)

(٢) (الأحزاب: ٥٨)

قال العلامة الألوسي تحت الآية المذكورة : ("والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات) يفعلون بهم ما يتأذون به من قول أو فعل الخ". (روح المعاني : ٨٨/٢٢، دار احياء التراث) (٣) قال الله تعالى : ﴿و لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ﴾ (الانعام: ١٣١)

وقال العلامة الآلوسي تحتها: "(ولا تسرفوا) .... وقال الزهرى: المعنى لا تنفقوا في معصية الله تعالى، و يروى نحوه عن مجاهد، فقد أخرج ابن أبي حاتم عنه أنه قال: لو كان أبو قبيس ذهباً، فأنفقه رجل في طاعة الله تعالى، لم يكن مسرفاً، و لو أنفق درهماً في معصية الله تعالى كان مسرفاً". (روح =

۲- قیام کوضروری سمجھا جا تا ہے، اگر کوئی قیام نہ کر ہے تو وہ سب شرکاء مجلس کی نظروں میں حقیر و ذکیل بلکہ مبغوض ہوتا ہے، طرح سے اس پر سب وشتم کرتے ہیں حتی کہ اس تزک قیام کا درجہ تزک صلوۃ بلکہ تزک اسلام سے بھی بڑا ہوتا ہے حالانکہ اس قیام پر شرعی کوئی دلیل نہیں، قیام کے وقت بیاعتقا دکیا جا تا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان مجالس میں تشریف لاتے ہیں اور اہل مجلس کی ہر بات کوخدا و ند تعالیٰ کی طرح حاضر و ناظر ہو کر بلاواسط ملاحظ فر مارہے ہیں (1)۔

2- آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف میں اس قدرمبالغہ کیا جاتا ہے کہ حدِ بشریت سے خارج مان کرخدائے وحدہ لاشریک لہ کے ساتھ صفات خاصہ میں شریک کر دیا جاتا ہے (۲)۔

۸- بسااوقات ان مجانس میں عورتیں شریک ہوتی ہیں ان کا مردوں کے ساتھ ہے حجابا نہ اختلاط ہوتا ہے( m )۔

= المعانى: ٨/٨، دار احياء التراث)

(١) (تقدم ذكر بطلان هذه العقيدة تحت عنوان: "محفل ميااذ")

(٢) و قد قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنْمَا أَنَا بِشُو مِثْلِكُم، يُوحِي إِلَى ﴾. الآية (الكهف: ١١)

"والمقصور عليه في الأول (أنا) والمقصور البشرية مثل المخاطبين ". (روح المعاني : ١ / ٥٣/ دارإحياء التراث العربي)

"(هل كنت إلا بشراً رسولاً) و كونه بشراً توطئة لذلك، رداً لماء انكروه من جواز كون الرسول بشراً، و لا دلالة على أن الرسل عليهم السلام من قبل كانوا كذالك، و لهذا قال الزمخشرى : هل كنت إلا رسولاً كسائر الرسل بشراً مثلهم . ..... ولم ينكر أحد بشريته صلى الله تعالى عليه وسلم ". (روح المعانى : ١٥ / ١٥ / ١٠ / ١٠)

9-تواریخ کی تعیین اپنی طرف سے کی جاتی ہے کہ ان میں مجلس کا انعقاد ضروری ہے(۱) والسے ذلك من المفاسد۔

غور کا مقام ہے کہ ولادت صرف ایک مرتبہ ہوئی، اس کا اہتمام تو اس قدر اور نماز وروز ہ، جے، زکو ق، صدقہ، جہاد، نکاح وغیرہ جن پر مدت دراز تک مداومت رہی، ان کے لئے علیحدہ علیحدہ مجالس کیول نہیں کی جاتی ؟ ویں مفاسد جن کا ذکر او پر ہوا ان کی ممانعت پر نصوصِ قرآ نبیہ حدیثہ، عباراتِ فقہیہ بکثرت موجود ہیں۔ جب ان مجالس کی یہ کیفیت اور شرعی حیثیت یہ ہو تو ان کے عدم جواز میں کوئی تا مل نہیں۔ پر ایسے میلا د پر اجرت لینا بھی نا جائز ہے، وعظ اگر منکرات شرعیہ (۲) ہے خالی ہوتو اس پر متاخرین فقہاء نے اجرت کی اجازت دی ہے، کہ ذافعی در محتار: ۲۸/۵ (۳) اس کے لئے اگر با قاعدہ مقرر کیا جائے کہ ہرروزیا ہر ہفتاتی ویروعظ کہنا ہوگا اور یہ تخواہ ہوگی تو متاخرین کے نزد کی گئج اکثر ہے۔ فقط واللہ سجاخہ تو اللہ علم۔ حررہ العبر محمود گئلوہی عفا اللہ عنہ معین مفتی مظا ہر علوم سہار نبور ۲۲۰/۱۱/۱۲ ہے۔ الجواب صحیح: سعیدا حمد غفر لہ صحیح: عبد اللطیف ۲۹؍ شوال/ ۲۱ ہے۔

"و تمنع المرء ة الشابة من كشف الوجه بين رجال، لا لأنه عورة بل لخوف الفتنة كمسه وإن
 أمن الشهوة الخ ". (الدر المختار، باب شروط الصلاة : ١/١ ٠ ٣، سعيد)

(۱) "قال ابن المنير: فيه إن المندوبات تنقلب مكروهات إذا رفعت عن رتبتها؛ لأن التيامن مستحب في كل شئ: أي من أمور العبادة، لكن لما خشى ابن مسعود أن يعتقدوا وجوبه، أشار إلى كراهته". والله تعالى اعلم". (فتح البارى، كتاب الأذان، باب الانفتال و الانصراف عن اليمين والشمال: ٣٣٨/٢، ددار المعرفه بيروت)

(۲) منكرات شرعيد عنالى موناييب كمثلاً وه تذكيرا ورعيرت كے لئے موركى عبد ب، مال يالوگول كے بال مقام حاصل كرنے كے لئے ندمو قال فى الدر المختار: "التذكير على المنابر للوعظ والإتعاظ سنة الأنبياء والممرسلين، ولرياسة و مال وقبول عامةٍ من ضلالة اليهود والنصارى". (كتاب الحظر والإماحة، فصل فى البيع، ذكر الفروع: ١/١/١، سعيد)

(٣) قال العلامة الشامي في كتاب الإجارة: "قال في الهداية: و بعض مشايخنا استحسنوا الاستيجار على تعليم القرآن اليوم ...... و زاد بعضهم الأذان والإقامة والوعظ". (رد المحتار، باب الإجارة الفاسدة، مطلب: تحرير مهم في عدم جواز الاستيجار الخ: ٢/٥٥، سعيد)

# عيدميلا دالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم

سوال[۱۹۰]: باره ربیج الأول کوعیدمیلا دالنبی صلی الله تعالی علیه وسلم کرنا، مندُب سجانا (۱)، چراغال کرنا جائز ہے یانہیں؟

#### الجواب حامداً و مصلياً:

سمجه کرکرنا بدعت وصلالت و ممنوع بوگا(۲)۔ سمجه کرکرنا بدعت وصلالت وممنوع بوگا(۲)۔

قبال عليمه السلام: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد". متفق عليه"(٣)-

(۱) شامیانه (فیروز اللغات:۱۲۹۲)

(٢) " (البدعة) ما أحدث على خلاف الحق الملتقى عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة واستحسان، و جعل ديناً قويماً و صراطاً مستقيماً ". (رد المحتار، باب الإمامة: ١/٥١٠، سعيد)

وقال العلامة المناوى في فيض القدير تحت حديث : " من أحدث في أمرنا هذا الخ ": أي أنشأ واخترع و أتى بأمر حديث من قبل نفسه .............. (ما ليس منه) أي رأياً ليس له في الكتاب أو السنة عاضد ظاهر أو خفي، ملفوظ أو مستنبط (فهو رد): أي مردود على فاعله لبطلانه ". ( ١١/٣٥٥، رقم الحديث : ٨٣٣٣، مكتبه نزار مصطفى)

"و قال صاحب جامع الأصول: الابتداع من المخلوقين إن كان في خلاف ما أمر الله تعالى به و رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، فهو في حيز الذم و الإنكار .... الخ". (روح المعاني تحت قوله: و رهبانية ابتدعوها: ٩٢/٢٤ ا ، دار احياء التراث العوبي)

"معناه: من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله، فلا يلتفت إليه". (فتح الباري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود: ٣٠٢/٥)

(٣) (رواه البخاري في الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فهو مردود: ١/١١، قديمي)
(ومسلم في الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة و رد محدثات الأمور: ٢/١٥، قديمي)

مشکو۔ قالمصابیح ص: ۲۷ (۱) "و إیاکم و محدثات الأمور، فإن کل محدثة بدعة، و کل بدعة ضلالة "، رواه أحمد (۲) وأبو داود (۳) والترمذي (٤) وابن ماجه (٥) مشکوة ص: ۳۰ (٦) مضلالة "، رواه أحمد کر بعدايخ سوالات کاجواب نمبروار ليجئز:

یے چیز ادلہ اربعہ میں سے کسی دلیل سے ثابت نہیں، قرون مشہو دلہا بالخیر میں اس کا وجود نہیں تھا۔ چھ صدی تک پیطریقہ ایجاد نہیں ہوا تھا اس کے بعدایجا دہوا، سب سے پہلے ایک بادشاہ نے پیملس منعقد کی پھراس کی حرص میں دوسرے لوگوں نے مجلسیں منعقد کیں ، تاریخ ابن خلکان (۷) میں اس کی تفصیل مذکور ہے، اسی وقت

(١) (مشكوة المصابيح، كتاب الإيمان، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، الفصل الأول، ص: ٢٥، قديمي)

(٢) (مسند أحمد: ٣/١٦)، رقم الحديث: ٣٩١٩، عن العرباض رضى الله تعالى عنه)

(٣)( أبو داؤ د، كتاب السنة، آخر باب في لزوم السنة : ٢٣٥/٢، مكتبه دار الحديث ملتان)

(٣) (جامع الترمذي، أبواب العلم، باب الأخذ بالسنة واجتناب البدعة : ٢/٢ ، سعيد)

(۵) (ابن ماجة في مقدمته، باب اجتناب البدع والجدل، ص: ۲، قديمي)

(١) (مشكوة المصابيح، كتاب الإيمان، باب الإعتصام بالكتاب والسنة، الفصل الثاني، ص: ٢٩،
 ٣٠،قديمي)

(ع) "وأما احتفاله بمولد النبي عليه الوصف يقصر عن الإحاطة به، لكن نذكر طرفاً منه وهو أن أهل البلاد كانوا قد سمعوا بحسن اعتقاده فيه، فكان في كل سَنة يصل إليه من البلاد القريبة ....... خلق كثير من الفقهاء و الصوفية والوعاظ والقراء والشعراء، و لا يزالون يتواصلون من المحرم إلى أوائل شهر ربيع الأول ...... فكان مظفر الدين (ملك إربل) ينزل كل يوم بعد صلوة العصر و يقف على قبة قبة إلى الأول ..... فكان مظفر الدين (ملك إربل) ينزل كل يوم بعد صلوة العصر و يقف على قبة قبة إلى الخرها، و يسمع غناء هم، و يتفرج على خيالاتهم، و ما يفعلونه في القبات ..... هكذا يعمل كل يوم إلى ليلة المولد المولد أنزل الخلع من القلعة إلى الخانقاه على أيدى الصوفية ليلة المولد أنزل الخلع من القلعة إلى الخانقاه على أيدى الصوفية .... فإذا فرغوا من الموسم تجهز كل إنسان للعود إلى بلده، فيدفع لكل شخص شيئاً من النفقة، و قد ذكرت في ترجمة الحافظ أبي الخطاب ابن دحية في حرف وصوله إلى إربل و عمله لكتاب "التنوير في مولد السراج المنير" لما رأى من اهتمام مظفر الدين به". (وفيات الأعيان و أبناء أبناء الزمان لابن خلكان، ترجمة مظفر الدين صاحب إربل : ١٤ ا ا ، ١٩ ا ، وقم الترجمة : ١٥ ه ، دار صادر بيروت) (وذكر شيئاً منه في ترجمة الأسعد ابن مماتي : ١ / ٢ ، ٢ ا ٢ ، وقم الترجمة : ١٩ ، دارصادر بيروت)

ے علمائے حق نے اس پرنگیر کیا ہے۔علامہ ابن الحاج نے المدخل (۱) کی دوسری جلد میں ہتیں صفحات میں اس کی تر دیدگی ہےاوراس کےردمیں ولاگل قائم کئے ہیں ہستفل رسالے بھی اس مسئلہ پرموجود ہیں۔''الے بنة لأهبل السينة" (٢) ميں بھی اس رتفصیلی روہے۔ فی نفیہ ذکر مبارک جو کہ بدعات سے خالی ہوئین سعادت ے(۳)۔فقط والتدسجاند تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله دارالعلوم ديوبند،۲/۲۲/ ۹۱ هـ-

کیامجلس میلا دشریف تمام ارکان کابدل ہے؟

سوال[۱۹۹]: کرصوم وصلوۃ ودیگرامورشرعیہ کا پاس ولحاظ نبیں رکھتا،اس کاعقیدہ ہے کہ سال میں میلاد شریف مع قیام وسلام کاانعقادسال کے جملہ گنا ہوں ہے یاک وصاف ہوجانے کا سبب ہےاورسال میں گھر میں خیرو برکت کا سبب ہے،قر آن وحدیث کی روشنی میں جواب مطلوب ہے۔

### الجواب حامداً و مصلياً :

اس کا حکم ( ماقبل سوال کے جواب میں ) گزر چکاہے، پھراس کو سیمجھنا کیاں سے سارے گناہ معاف ہوجاتے ہیں اور فرائض ساقط ہوجاتے ہیں، پہتو سخت قشم کی صلالت ہےاور تھلی گمراہی ہے۔اسلام کی بنیادیں جن چیزوں پر ہیںان کو پوراا ورمتحکم کرناسب کے ذمہ ضروری ہے،ایک رکن کا بدل دوسرا رکن نہیں ہوسکتا مثلاً: ا یک شخص نماز کی یا بندی کرتا ہے تو روز ہ اس ہے ساقط نہیں ہوگا ،نماز کی طرف ہے بھی روز ہ بدل نہیں ہوسکتا۔ تو

<sup>(</sup>١) (قد مضت اقتباساته تخريجاً تحت عنوان "بمحفل ميلاد")

<sup>(</sup>۲) بیرسالہ حضرت مولا نامحمرعبدالغنی خان رحمۃ اللہ علیہ ( سابق صدر مدرس مدرسہ مین العلوم شاہ جہان پور یو بی ) کا ہے جس کے باب ثالث میں ص:۱۶۸،۱۶۸، حضرت نے دلائل کی روشنی میں محفل میلا و مروجہ کی ندمت بیان فر مائی ہے۔ ( المکتبة البنو ربیة کراچی نے رسالہ مٰدکورہ کی طباعت کی ہے)

<sup>(</sup>٣) "و سئل تفع الله بعلومه : عن الموالد والأذكار التي يفعلها كثير من الناس في هذا الزمان هل هي سنة أم فضيلة أم بدعة ؟ ..... فأجاب بقوله : الموالد والأذكار التي تفعل عندنا أكثرها مشتمل على خير، كصدقة، و ذكر و صلاة و سلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم و مدحه " الخ (الفتاوي الحديثية لابن حجر الهيشمي : ٢٠٢، قديمي)

گھرا کیک بدعت واجب الترک چیز کیسے تمام ارکانِ اسلام کا بدل ہوجائے گی ؟ غرض میلا دشریف کی محفل منعقد کر لینے کوصوم وصلوقا کا بدل قرار دینااعتقادی مفسدہ اور شیطانی زبر دست حملہ ہے جس سے ایمان کا سلامت رہنا وشوار ہے۔

"عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله، وإقام الصلوة، وإيتاء الزكوة، والحج، و صوم رمضان" منفق عليه (١) مشكوة شريف (٢) د فقط والترسجان قال اللم مرره العبر محمود غفر لدوار العلوم ويو بند، ٢/٢١ ا هد

گیار ہویں اور میلا د کی ابتداء

سد وال [۹۶]: آج کل مسلمانوں میں ایک طبقہ رہے الا ول کی مخصوص تاریخوں میں میلادالنبی ،
گیار ہویں شریف کی مخلیس بڑی دھوم دھام سے کرتا ہے ، کھانا کھلانا ، قصائدخوانی ، مٹھائی تقسیم کرنااور بلندآ واز سے
سورہ فاتحہ پڑھناوغیرہ کرنا گیسا ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ بیہ بدعت حسنہ ہے ، اسکا کرنااجرواتو اب اور باعث برکت ہے۔
اسسکیااس کا محکم بھی اللہ کے رسول نے دیا ہے؟
سسکیا طاقا اور اشدین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے کیا ہے؟
سسکیا صحابہ گرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے کیا ہے؟

(١) (أخرجه البخاري في الإيمان، باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: " بني الإسلام على خمس: ٢/١، قديمي)

(ومسلم في الإيمان، باب بيان أركان الاسلام و دعائمه العظام: ٣٢/١، قديمي

(٢) (مشكوة المصابيح، كتاب الإيمان، الفصل الأول ص: ٢ ا ، قديمي)

"الأول: يفهم من ظاهر الحديث أن الشخص لا يكون مسلماً عند ترك شيء منها، لكن الإجماع منعقد على أن العبد لا يكفر بترك شيء منها، وقتل تارك الصلوة عند الشافعي وأحمد، إنما هو حداً لا كفراً، وإن كان روى عن أحمد و بعض المالكية كفراً ....... الثاني: أن هذه الأشياء الخمسة من الفروض الأعيان لا تسقط بإقامة البعض عن الباقين ". (عمدة القارى، كتاب الإيمان، باب دعاء كم إيمانكم: ١/٢٠١، ادارة الطباعة المنبرية بيروت)

الم الله الما تا بعين رحمهم الله تعالى في كيا بي ؟

۵ کیا تبع تا بعین رحمهم الله تعالی نے کیا ہے؟

٢ .... كيا ائمه اربعه رحمهم الله تعالى ميس كسى في كيا ہے؟

٤ .... كيا محدثين عظام رحمهم اللدتعالي نے كيا ہے؟

#### الجواب حامداً و مصلياً :

حضورا قدس رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم (فداہ أہی و أمی) کا ذکر مبارک خواہ ولادت ثمریفہ کا ذکر ہو یا عبادات، معاملات، معاشرات وغیرہ کا ذکر ہو بلا شبہ موجب قرب اور ذریعہ سعادت ہے(۱)۔ نیز بزرگان دین کا ذکر بھی موجب نزول رحمت ہے لیکن جوصورت سوال میں درج ہے اور جو کچھاس کو مقام دیا گیا ہے وہ ثابت نہیں اور بہت سے شرعی مفاسد وقبائح پر مشتل ہے بعض مفاسدا عتقادی ہیں، بعض اخلاقی ہیں۔ علامہ ابن الحاج نے المدخل (۲) میں ان کو تفصیل سے ذکر کیا ہے۔

ا.....بالكل نبيس\_

۲ سبهی نبیس کیا۔

۳ کھی نہیں کیا۔

س بھی نہیں کیا۔ م

۵... بهمی نبیس کیا۔

۲ ..... بهجی نهیس کیا۔

ے... کبھی نہیں کیا۔

حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز اس وقت تک دنیا میں تشریف ہی نہیں لائے تھے، آپ کی بیدائش مبارک بعد میں ہوئی ، پھر بیان ہے معتقدین حضرات ان کی گیار ہویں کہاں کرتے۔

<sup>(</sup>١) (تقدم تخریجه من امداد الفتاوی کتاب البدعات : ٩/٥ ، مکتبه دار العلوم کراچی) (٢) (تقدم تخریجه تحت عنوان ''میلادکا فاص طراقه'')

میلادشریف کی محفل سب سے پہلے اربل کے بادشاہ نے ۱۰۰ ہے کے بعد کی ہے، اس کی حرص میں آور لوگوں نے کی حتی کے پہلی جلی گئی ،اسی وقت سے علماء نے اس پررد کیا ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ دارالعلوم دیو بند ،۱۳/۲۴/ ۹۵ ہے۔

# قيام ميلا دكوروكنا

هدوال[۸۹۳]: میلادشریف میں قیام کرنا جائز ہے یانا جائز یابدعت، اگر بدعت ہے قواگررو کئے میں حرج عظیم کا اندیشہ ہو مثلاً: اگر قیام سے بیک وقت روکا جائے تو لوگ فرض نماز بھی چھوڑ بیٹھیں گے اور سجد میں جانا چھوڑ دیں گے، پارٹی بندی کا خطرہ ہے تو اس صورت میں قیام ہے رک جانایار و کنااول ہے یانہیں؟ روکا جائے یا خود بھی کرتارہے اور آ ہستہ آ ہستہ ان کاول اپنی طرف کر کے روکنے کا خیال دیکھی، ایسا کرنا ہے ہے یانہیں؟
الحواب حامداً و مصلیاً:

یشری دلیل سے ثابت نہیں، ہےاصل اور بدعت ہے(۱) اگر روکئے سے فرض نماز بھی ترک کردیں گے تو خاموش اختیار کر لے گرخود شریک نہ ہو، ہے کہنا کہ خود شرکت کر کے آ ہستہ آ ہستہ روک دے گا یہ غلط ہے، شرکت کرنے والا روک ہی نہیں سکتا بلکہ خود مبتلا ہوجا تا ہے(۲) ۔ فقط والند سبحانہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبرمحمود غفر لہ دارالعلوم ویو بند،۲/۲ ۸۸ ھ۔

# قيام ميلا د كاتفصيلى حكم

سے ال[۱۹۴]: میلا دشریف میں قیام کے بارے میں شرعی تھام کیا ہے اور میلا دمروجہ کا پڑھنا پڑھوا نا اوراس کے اندرایسی احتیاط برتی جائے کہ کوئی کام غیر شرعی نہ ہو، روایات صحیحتہ پڑھی جا ٹیس اور قیام کیا جائے ،

(۱) "و نظير ذلك فعل كثير عند ذكر مولده صلى الله تعالى عليه وسلم، و وضع أمه له من القيام، وهو أيضاً بدعة لم يود فيه شيء الخ". (الفتاوى الحديثيه لابن حجر الهيثمي المكي : ۱۱، قديمي) وأيضاً بدعة لم يود فيه شيء الخ". (الفتاوى الحديثيه لابن حجر الهيثمي المكي : ۱۱، قديمي) وضورا كرم على الله تعالى عليه وسلم يقول : "عن أبي سعيد رضى الله تعالى عنه أنه سمعه يقول : سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول : "يأتي على الناس زمان، خير مال المسلم الغنم، يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن". (صحيح البخارى، كتاب الرقاق، باب العزلة راحة من خلاط السوء : ۴/۱ ۴ و. قديمي)

حرام ہے یا ناجائز ہے یا بدعت صلالت ہے؟ میلا دشریف کا کرنے والاخصوصاً بارہ رہے الاً ول کو خاص اہتمام سے کرنے والاکس قتم کا گنا ہگارہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

حضرت نجی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کا ذکر مبارک، خواہ آپ کی ولادت شریفہ کا ذکر ہو، خواہ آپ کی عبادات: نمیاز، روزہ، حج ، جہاد وغیرہ کا ذکر ہو۔ خواہ آپ کے معاملات: خرید وفروخت، قرض ور بہن وغیرہ کا ذکر ہو۔ خواہ آپ کی معاشرت: سونے جاگئے، چلئے، پھرنے، بیٹھنے، وغیرہ کا ذکر ہو۔ خواہ آپ کے لباس: کرتہ، کنگی، چا در، عمامہ، جبہ وغیرہ کا ذکر ہو۔ خواہ آپ کے جانورول: اونٹ، گھوڑا، بکری، خچر وغیرہ کا ذکر ہو۔ خواہ آپ کے جانورول: اونٹ، گھوڑا، بکری، خچر وغیرہ کا ذکر ہو۔ خواہ آپ کے بلاشبہ چیز بھی آپ سے متعلق ہواس کا ذکر کرنا اور اس سے نصیحت لینا بغیر کسی غیر ٹابت پابندی کے اور قید کے بلاشبہ موجب برکت ہے، باعث اجر ہے، ذریعہ تقربت ہے، تقاضا کے ایمان ہے (۱)۔

مروجہ طریقہ پر جومجلس میلا دمنعقد کی جاتی ہے اس کا ثبوت قرآن پاک، حدیث شریف وفقہ میں کہیں نہیں، نہ حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیمجلس منعقد کی، نہ صحابہ کرام نے ، نہ ائمیہ مجتهدین نے اور نہ فقہاء

(۱) "مجلس مولود فير و بركت ب درصور حيك ان قيودات ندكوره عن خالى بوئ، فقط خليل احد" بلا قيد وقت معين و بلا قيام و بغير روايت موضوع مجلس فير و بركت ب ئ سسسة هكذا سمعت من أبسى مولانا الحاج المحدث السهار نفورى المولوى أحمد على بود الله مضجعه سسة محمد خليل الرحمن". (فتاوى رشيديه، كتاب البدعات ص: ٩٠٣)

روكذا في الفتاوي الحديثية لابن حجر المكي، مطلب : الاجتماع للموالد والأذكار وصلاة التراويح الخ. ص: ٢٠٢، قديمي )

(وامداد الفتاوي، كتاب البدعات :٩/٥، مكتبه دار العلوم كراچي)

(و براهين قاطعه ،ص:٣)

محدثین نے (۱) یہ چھ صدی تک میجلس کہیں نہیں ہوئی، اس کے بعد سے شروع ہوئی۔سلطان اربل نے سب سے پہلے میجلس کی اور بہت پیسے روپیپے خرج کیا ہے جیسا کہ تاریخ ابن خلکان میں ہے (۲) اسی وقت سے علماء خل نے اس کی تر دیدگی اور کرتے چلے آرہے ہیں۔

جوگام ان مجالس میں کئے جاتے ہیں ان میں سے صرف دوگوسا منے رکھ کرآپ نے سوال گیا ہے جمگن ہے۔ آپ کے ہاں مجالس میں یہی دوگام ہوتے ہوں جن کی وجہ ہے آپ نے سوال گیا ہے اور کوئی کام ایسا نہ ہوتا ہوجس کے دریافت کرنے کی ضرورت ہواور یہ بھی ممکن ہے کہ دوسری چیزیں پچھا ور ہوتی ہول مگر آپ ان کو درست ہجھتے ہوں اور وہ شریعت کی نظر میں غلط ہول، جو پچھ بھی ہول میں بھی دوچیزیں ہما منے رکھ کر جواب تجریہ کرتا ہوں۔ دوسری چیزیں جن کا عام مجالس میں رواج ہے اس جگہ ذکر نہیں کروں گا۔

پہلی چیز قیام ہے: اس سے متعلق تحقیق طلب یہ ہے کہ یہ قیام کس مقصد کے لئے کیا جاتا ہے لیعنی اس قیام سے کس کی تعظیم مقصود ہے؟ اس میں چیاراحتمال ہیں: ایک بیاری تخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے ہوں ،اس لئے آپ کود مکھ کرا بیمان وادب کا نقاضہ یہ ہوتا ہے کہ آ دمی فوراً کھڑا ہوجائے (جیسا کہ کثرت سے ان مجالس والوں کاعقیدہ ہے )۔

ووسرااحتمال: پیہ ہے کہ آپ کی ولادت شریفہ کی تعظیم مقصود ہوئیعنی پیہ عقیدہ ہو کہ آپ اس وقت پیدا ہور ہے ہیں اور اس مجلس میں آپ کی ولاوت شریفہ ہور جی ہے (جیسا کہ بعض جگہ دستور ہے کہ پس پردہ کسی عورت کے ہاتھ میں بچے ہوتا ہے اور مین ذکر ولادت کے وقت وہ عورت اس بچے کے چنگی لیتی ہے، جس سے وہ بچہ

<sup>(</sup>٢) (وفيات الأعيان و أبناء أبناء الزمان لابن خلكان، ترجمة مظفر الدين صاحب إربل: ١٤/٠ ا ١٠ وفيات الأعيان و أبناء أبناء الرمان لابن خلكان، ترجمة مظفر الدين صاحب إربل: ١٤/٠ ا ١٠ وقم الترجمة :٥٣٤، دار صادر بيروت)

<sup>(</sup>وكذا في ترجمة الأسعد ابن مماتي من وفيات الأعيان: ١/١١ ، ٢١٢ ، رقم الترجمة : ١٩٠ دارصادر بيروت)

روپڑتا ہے،اس کی آ وازگوس کرسب مجمع درود وسلام پڑھتا ہوا گھڑا ہوجاتا ہے اورامسال بیباں کانپور میں ایک مجلس میلا دمیں جھولنا بھی موجود تھا،جس میں ایک بچے گولٹا کر جھلا یا جار ہاتھا اوراس پر درود وسلام پڑھا جار ہاتھا۔ (استعفرالٹدالعظیم)۔

> تیسرااحتمال: پیه که ذکرولادت کا تعظیم مقصود مو۔ چوتھااحتمال: پیه ہے که صرف ذکررسول کی تعظیم مقصود ہو۔

### احتسالات اربعه کا شرعی حکس

ا حنب الول: حضورا قدى مقليلة كاتشريف لا نامجالس ميلا وشريف بيعقيده بلادليل ہے۔ قرآن پاك (۱) حديث شريف ،كلام (۲)،اصول فقد كسى چيز سے بھى ثابت نہيں ہے لہذا بيعقيده بالكل غلط

(۱) يوقيدوان اصول مذكوره كفاف بياقر آن كريم وحديث وفيره يربي اس فقيده كانفي كي تي بقال الله تعالى : ﴿ و ما كنت لديهم إذ يختصمون ﴾ . (آل عموان : ٣٣)، ما كنت لديهم إذ يختصمون ﴾ . (آل عموان : ٣٣)، اس آيت كريم يين دومرتباس فقيد كي أفي بيدوقال تعالى : ﴿ و ما كنت لديهم إذ اجمعوا أمرهم، و هم يمكرون ﴾ . (يوسف : ١٠٢)

وقال تعالى: ﴿ وَ مَا كُنتَ بِجَانِبِ الغَرِبِي إِذْ قَضِينًا إلى مُوسَى الأَمْرِ ﴾. (القصص: ٣٨) وقال تعالى: ﴿ وَ مَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُورِ إِذْ نَادِينًا وَ لَكُنْ رَحِمَةً مِنْ رَبِكُ ﴾. (القصص: ٣٦) وراجع التفاسير كلها تحت هذه الآيات، تجد فيها ما يبطل هذه العقيدة المخترعة بطلاناً بيّناً.

(٢) وفي شرح العقائد: "والمحدث للعالم هو الله تعالى، (ص: ٢٥) ... "الحي القادر العليم السميع السميع السميد الشائي السمريد، (ص: ٣٠) ... و له صفات أزلية قائمة بذاته ضرورة أنه لا معنى لصفة الشيء إلا ما يقوم به". (ص: ٣٦، ٣٤) ... قال: واجب الوجود لذاته هو الله تعالى و صفاته يعنى أنها واجبة لمذات الواجب تعالى و تقدس. (ص: ٣٨) ... وقد أرسل الله تعالى رسلاً من البشر إلى البشر (ص: ٩٨ السميع اليوسفي) تذوره بالاعبارات عن "الحي، السميع" اولا البصير" مضمن عن بين بينابت بولى كم عاضرونا ظربونا صفات النج" بواضح باور" وقد أرسل النج " با عاضرونا ظربونا صفال النج " با المنطبع اليوسفي كالمن بين بيناره بالارمال النج " با النج المناس الله تعالى على على المناس الله الله على المناس الله الله على الله الله على على الله على على على الله على الله على على على الله الله على الله

اور باطل ہےاں سے تو بہ لازم ہے، ایسی چیز کا ثبوت آئکھوں سے دیکھے کر ہوسکتا ہے، یا دلیل شرعی سے ہوسکتا ہے۔حاضرین مجلس آئکھوں سے بیددیکے نہیں رہے ہیں، دلیل شرعی قائم نہیں، پھر ثبوت کی ضرورت ہے۔

یہ بحث جدا گانہ ہے کہ تشریف لا سکتے ہیں یانہیں اس کا بیموقع نہیں، جب کدان مجانس میلاد میں تشریف لا سکتے ہیں یانہیں اس کا بیموقع نہیں، جب کدان مجانس میلاد میں تشریف لا نا خابت نہیں تو پھرتشریف آ وری کی خاطر قیام کرنا غلط ہوا،اگر بالفرض تشریف لاتے بھی تو کیا قیام کرنا درست ہوتا، اس سے لئے احادیث کی روشنی میں جو ہدایات ملتی ہیں وہ یہ ہیں:

"عن أبي أمامة رضى الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم متكلًا على الله تعالى عليه وسلم متكلًا على عنه الله تعالى عليه وسلم متكلًا على عنصا، فقمنا له فقال: "لا تقوموا كما يقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضاً" رواه أبو داؤد (١) مشكوة شريف، ص:٤٠٣ (٢) -

حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھی شیکتے ہوئے تشریف لائے وہم لوگوں نے آپ کی تشریف آوری کی خاطر تعظیماً قیام کیا، اس پر آپ نے ارشاد فرمایا:
''میرے لئے قیام مت کروجیسا کہ مجمی لوگ ایک دوسرے کی تعظیم کے لئے قیام کرتے ہیں'' میہ حدیث امام ابوداؤد سے روایت کی ہے' اس حدیث یاک میں صاف قیام کونع کیا گیا ہے۔

قنبید: اس حدیث شریف کا مقصد بینهیں ہے کہ قیام کی ممانعت اس طرح پر ہو کہ آپ تشریف فرمار ہیں بیعنی بیٹھے رہیں اورلوگ تغطیماً گھڑے رہیں، کیونکہ وہاں بیطریقہ تو کبھی تھا ہی نہیں، آپ کی مجلس کا بیہ حال ہوتا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس طرح مؤ دب بیٹھے تھے کہ جیسے ان کے مرول پر چڑیال بیٹھی ہول گہذراح کت کریں تو وہ اڑجا ئیں (۳)۔

<sup>(</sup>١)( سنن أبي داؤد، كتاب الأدب، باب الرجل يقوم للرجل يعظمه بذلك : ٢/٠١٠مكتبه دار الحديث ملتان)

<sup>(</sup>٢) (مشكوة المصابيح، كتاب الآداب، باب القيام، الفصل الثاني، ص: ٣٠٣، قديمي)

<sup>(</sup>٣) "عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال: "خرجنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في جنازة فانتهينا إلى القبر، فجلس وجلسنا، كأن على رؤوسنا الطير". (ابن ماجة، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الجلوس في المقابر ص: ١١١، قديمي)

و في إنجاح الحاجة على حاشية ابن ماجة : "كأن على رؤوسهم الطير" قال الطيبي :" هو كناية=

بلکہ حدیث شریف کا مقصد سے کہ جس مجلس میں صحابہ کرام میں مجلس میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائمیں تو آپ کی تشریف آوری کی خاطر صحابہ تعظیماً قیام نہ کریں۔ حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کود کچے گرصحابہ قیام نہیں کیا کرتے تھے:

" عن أنس رضى الله تعالى عنه قال: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وكانوا إذا راؤه لم يقوموا لما يعلمون من كراهية لذلك" ـ رواه الترمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح" (١) ـ مشكوة شريف، ص:٣٠ ٤ (٢) ـ

خوجمه: حضرت انس رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی الله عنهم کی نظروں میں حضور اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم ہے زیادہ گوئی بھی محبوب نہیں تھا لیکن جب صحابہ کرام حضورا کرم صلی الله تعالی علیه وسلم کود کھتے ستھے تو قیام نہیں کرتے تھے، کیونکہ جانتے تھے کہ یہ قیام آنخضرت صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کونا پہندونا گوار ہے۔ یہ حدیث شریف امام ترندی نے روایت کی ہے۔

اس حدیث پاک میں صحابہ گرام رضی اللہ عنہم کا طرز عمل صاف صاف بیان گردیا ہے۔ اس سے سیجی معلوم ہوا کہ جو کام مجبوب کونا پیند و نا گوار ہووہ ہر گزنہ کیا جائے ،خواہ اس کا دلی تقاضا کتنا ہی مجبور کیوں نہ کرتا ہو، مگرا ہے دلی تقاضا کتنا ہی مجبور کیوں نہ کرتا ہو، مگرا ہے دلی تقاضا کے مقابلے میں ہمیشہ محبوب کی خاطر کا لحاظ رکھنا ہمیشہ محب کے فرمہ لازم ہاور یہی دراصل تقاضائے محبت ہے۔ صحابہ کرام رضی التہ منہم کی زندگی میں اس قسم کے بے شار واقعات ملیس کے کہانہوں نے اپنی دلی خواہش اور جذبہ محبت کو حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواہش اور منشأ پر قربان کردیا۔ اس کی ایک مثال اس جگہ پیش کرتا ہوں:

" عن معاذ بن جبل رضي الله تعالىٰ عنه لما بعثه رسول الله صلى الله تعالى عليه

١٠٠/٢ ( ا ،سعيد )

عن إطراقهم رؤوسهم وسكوتهم و هذه كانت صفة مجلس رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا تكلم، أطرق جلساء ه كأنها على رؤوسهم الطير الخ". (ص: ١١١)
 (ورواه النسائي في الجنائز، باب الوقوف للجنائز: ٢٨٢/١، قديمي)
 (١) جامع التومذي، أبواب الإستيذان والأدب، باب ما جاء في كواهية قيام الرجل للرجل:

<sup>(</sup>٢) (كتاب الآداب، باب القيام الفصل الثاني، ص: ٣٠٣، قديمي)

وسلم إلى اليمن، خرج معه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوصيه ومعاذ راكب و رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يمشى تحت راحلته" ـ الحديث رواه احمد (١) مشكوة شريف ص: ٤٤٤(٢) -

ترجمه: جب حضرت نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے حضرت معاذ کو یمن بھیجاتو آپ خودان کو افسیت کرتے ہوئے ساتھ ساتھ بیدل چلدئے تھے اور حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه سوار تھے۔ یہ حدیث مشریف امام احمد نے روایت کی ہے۔

غور کامقام ہے کہ حضرت معاذر ضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر کتنا ہو جھ ہوا ہوگا کہ وہ توسوار ہوں اور حضور اگر مصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رخصت کرنے کے لئے پیدل ساتھ ساتھ تشریف لئے جارہے ہوں لیکن اپنی خواہش کو قربان کر کے ہر ہو جھ کو حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاطر بر داشت کیا۔

"عن معاوية رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من سره أن يتمثّل له الرجال قياماً، فليتبوأ مقعده من النار "رواه الترمذي (٣) ابو داؤد (٤) مشكوة شريف، ص:٣٠٤ (٥)-

قرجمہ: جس شخص کا دل اس بات سے خوش ہوتا ہو کہ لوگ اس کے لئے قیام کیا کریں ،اس کا ٹھکا نہ جہنم ہے۔ یہ حدیث امام ترندی وابوداود نے روایت کی ہے۔

(۱) والحديث بتمامه بعد قوله: "يمشى تحت راحلته" " "فلما فرغ قال: "يا معاذ! إنك عسى أن تلقانى بعد عامى هذا أو لعلك أن تمر بمسجدى هذا أو قبرى"، فبكى معاذ جعشاً لفراق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة، فقال: "إن أولى الناس بى المتقون من كانوا و حيث كانوا". (مسند الإمام أحمد: ٢٣٥/٥، وقم الحديث :٥٣٥ م، دار إحياء التراث العربى، بيروت)

(٢) (مشكوة المصابيح، كتاب الرقاق، الفصل الثالث ، ص: ٣٨٥، قديمي)

(٣) (جامع الترمذمي، أبواب الإستيذان والأدب، باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل: ٣/٢٠١٠
 سعيد)

رم) (سنمن أبي داؤد، كتاب الآداب، باب الرجل يقوم لرجل يعظمه بذلك : ١٠/٢ ا ٢، مكتبه دار الحديث ملتان)

(۵) (مشكواة المصابيح، كتاب الآداب، باب القيام، الفصل الثاني، ص: ٣٠ م، قديمي)

یہ حدیث اس لئے ذکر کی ہے کہ لوگ اپنے لئے بھی قیام کو پسندنہ کریں۔ احتمال دوم :

ولادت شریفہ کی تعظیم کے لئے قیام کرنااور ہے بھینا کہ ای مجلس میں آپ کی ولادت ہور ہی ہے ، پہلصور اس قدر ہے ہودہ اور باطل ہے جس کی حدثہیں کیونکہ اس کے معنی میہ ہوئے کہ اس مجلس سے پہلے پیدائش نہیں ہوئی تھی تو قرآن پاکسس پر نازل ہوا؟ حدیثوں کا مجموعہ کس کی حدیثیں ہیں؟ ۲۳/سالہ مبارک زمانہ وحی گی زندگی ،غز وات ،اصول وارکان اسلام ، چود ہ سوسالہ کارنا ہے یہ کیسے ہیں؟ اور کیا ہرگھر میں جہاں میلا د ہوتا ہے و ہیں ولا دت ہوتی ہے۔ (نعوذ باللہ ) پیقسورتو کوئی مسلمان بلکہ تھوڑی سمجھ والا غیرمسلم بھی نہیں کرسکتا، البتہ پی ممکن ہے کہ بیا ہل مجلس حضرات جوش محبت وعقیدت میں ولادت شریفہ کی نقل کرتے ہوں کہ نسی عورت کورسول الته صلی الته تعالی علیه وسلم کی والده محتر مه کے مشابہ قرار دے کر جو بچہاس کی گود میں ہے اس کوآ مخضرت صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی هبیبہ قرار دیتے ہوئے اور اس بچہ کے ، ونے کی آ واز کون کراس وقت کا تصور کرتے ہوں جس وفت آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولا دے شریفہ ہوئی تھی اوراسی تصور کے ماتحت قیام کرتے ہوں پہتصور اورتشبيه بھی اس قدرخطرناک ہے کہالامان والحفیظ اور بالکل ایسا ہی طریقہ ہے جبیسا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عندگی محبت وعقیدت کا دعویٰ کرنے والا ایک طبقہ محرم کے مہینہ میں اختیار کرتا ہے۔علم نکالتا ہے،میسر آ جائے تو اونٹول کی قطار بھی پیجا تا ہے جبیبا کہ کا نپور میں دستور ہے،اور ڈلڈ ل بھی نکالتا ہے چوکی اورمہندی بھی ہوتی ہےاور قبر کی بھی شبیہ بنائی جاتی ہےاور ماتم بھی مرشوں کے ساتھ ہوتا ہے ، کوئی شمر بھی ہوتا ہے ،کسی کوحسین بھی بنایا جا تا ہاورسب ماجراتفصیل واراسی تفصیل کے ساتھ نقل کیا جاتا ہے جس طرح پیش ہیا تھا۔

ریم میں دوسری غیر مسلم تو میں میں میں میں میں ہورے واقعہ کی نقل کی جاتی ہیں، دوسری غیر مسلم تو میں ہمی اپنے بزرگوں کی شکل کے بت بنا کرر کھ لیتی ہیں اوران کے ساری کے بارگوں کی شکل کے بت بنا کرر کھ لیتی ہیں اوران کے ساری کے سامنے ڈنڈوت (۱) کر لینے کواوران کی پیدائش اور جنگ وغیرہ کی نقل کرنے اور جلوس نکا لنے کوا پنے ساری دین کا خلاصہ اور عظر مجھتی ہیں۔

<sup>(</sup>۱) دُندُ وت : مجده ، جيدما كَي ، ما تقا مُكِتا ، آواب بشليم ، بندگي \_ ( فيروز اللغات : ٦٨١ )

آپ تنہائی میں دماغ کوافکار وتعصب سے خالی کر کے سوچیں کہ بیطریقہ مسلمانوں نے کن لوگوں سے
لیا ہے اورابیاعقیدہ اوران کے لئے بیمل کہاں تک عقل اور شریعت کے مطابق ہوسکتا ہے؟ کیا شریعت اس کی
اجازت دے سکتی ہے اور عقل اس کو برداشت کرسکتی ہے؟ اگر آج کسی کے والد برزرگوار کی نقل اس طرح اتاری
جائے تو کوئی غیرت مند آدمی اس کو برداشت نہیں کرسکتا۔

# تيسرااحتمال:

ذکرولادت شریف کی تعظیم کی خاطر قیام کرنا تو اس کے لئے بھی کوئی ثبوت نہیں کہ آپ کی ولادت شریفہ کاذ کر جب کیا جائے تو بحالت قیام کیا جائے ، یا شنے والے قیام کریں۔

حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ''میں دوشنبہ کو پیدا ہوا ہوں'' (۱)،'لیکن پیدائش کا تذکرہ فرماتے ہوئے نہتو آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیام فرمایا، نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے۔

محدثین نے اس حدیث کواپنی کتابوں میں سند کے ساتھ لکھا ہے، ان کتابوں کو برابراہل علم حضرات پڑھتے ہیں، کہیں ثابت نہیں کہ کسی راوی نے اس کو یا اس جیسی کسی حدیث کوروایت کرتے وقت قیام کیا ہو یا کسی محدث مثلاً: امام بخاری ، امام سلم ، امام تر مذی ، امام ابو واؤو، وامام نسائی ، امام احمد حمہم اللہ تعالیٰ نے لکھتے یا پڑھتے وقت یا پڑھتے ۔ وقت یا پڑھا ہے۔

# چوتھااحتال:

یہ ہے کومن ذکررسول مقبول سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کے لئے قیام ہوسوں بھی بلادلیل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہفتہ میں ایک مرتبہ ہمیشہ ذکر رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرتے اور حدیثیں سنایا کرتے ہتے (۲)، گرکہیں قیام منقول نہیں۔حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

(۱) "و عنه (أي أبي قتادة رضى الله تعالى عنه) قال: سئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن صوم إلا تنين، فقال: "فيه ولدت، و فيه أنزل على". رواه مسلم". (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، باب صيام التطوع، الفصل الأول، ص: ٩٤١، قديمي)

(و الصحيح لمسلم، كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر الخ: ٢٩٤/١، قديمي) (٢) "عن أبي و الل قال: كان عبد الله رضي الله تعالى عنه يذكّر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا = ہر جعد کو منبر نبوی کے پاس گھڑے ہو کرا حادیث سنایا کرتے اور روضہ مبارک کی طرف اشارہ کرکے گہتے تھے کہ اس قبر والے سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا فر مایا (۱) مگر بھی حاضرین کو قیام کے لئے نبیں کہا۔ خلفاء راشدین احضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ،حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ،حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ،حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ،حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ،حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ذکر رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فر مایا بھی حاضرین کو قیام کا حکم منبیں و یا اور کیسے تھم و بیتے اور حاضرین کیسے قیام کرتے جب کہ آ ب حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور کیسے تعم کو ت کے منبر پرتشریف لا کر فر مایا "اجاسیو" (بیٹھ جا و) اس حکم کوئ کر جو صحابہ جہاں تھے و ہیں بیٹھ گئے ، حق کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک متجد میں واضل نہیں ہوئے تھے ،صوبہ کے باہر دروازہ کے قریب تھے وہ بیت میں کرو ہیں بیٹھ گئے ،حضرت رسول مقبول صلی اللہ تعالی

أبا عبد الرحمن لو ددت أنك ذكرتنا كل يوم، قال: أما أنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإنى أتحو لكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله تعالى عليه و سلم يتخولنا بها مخافة السامة علينا".
 (صحيح البخارى، كتاب العلم، باب من جعل الأهل العلم أياماً معلومة: 1/1 1، قديمي)
 (١) حضرت ابو بريره رضى الله تعالى عنه كى حديث تونيين على البته حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنه كى آيك روايت بهى الن الفاظ يس ب:

"عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه أنه كان معتكفاً فى مسجد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فأتاه رجل فسلم عليه ثم جلس، فقال له ابن عباس! يا فلان! أراك مكتباً حزيناً، قال: نعم يا ابن عم رسول الله! لفلان على حق، ولا وحرمة صاحب هذا القبر ما أقدر عليه، قال ابن عباس: أقلا أكلمه فيك؟ قال: إن أحببت، قال: فانتعل ابن عباس، ثم خرج من المسجد، قال له الرجل: أنسيت ما كنت فيه ؟ قال: لا، ولكننى سسعت صاحب هذا القبر صلى الله تعالى عليه وسلم والعهد به قريب فدمعت عيناه، وهو يقول: "من مشى فى حاجة أخيه و بلغ فيها، كان خيراً له من إعتكاف عشر سنين، و من اعتكف يوما ابتغاء وجه الله، جعل الله بينه و بين النار ثلث خنادق أبعد مما بين الخافقين". رواه الطبرانى فى الأوسط، والبيهقى واللفظ له، والحاكم مختصراً و قال: صحيح الاستاد، و كذا فى الترغيب، وقال السيوطى فى الدر: صححه الحاكم و ضعفه البيهقى". (بحو اله فضائل اعمال للشيخ مو لانا محمد زكرياً، فضائل رمضان، فصل ثالث، ص ٢٥٣، ٢٥٣، كتب خانه فيضى لاهور)

علیہ وسلم کی ان پرنظر پڑی فر مایا آ گے آ جا ؤ(ا)۔

ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز نماز ہے، اس کے متعددار کان میں مختلف چیزیں پڑھی جاتی ہیں،
رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نمازاور درووشریف قیام کی حالت میں نہیں پڑھاجا تا، ندرکوئ سجدہ کی حالت میں پڑھاجا تا ہے بلکہ بیٹے کر پڑھا جاتا ہے امام بخاری نے اپنی کتاب بخاری شریف میں اس کا اہتمام فرمایا ہے کہ ہر حدیث لکھتے وقت اول عنسل کیا، مسواک کی، دور کعت نماز نقل پڑھی تب ایک حدیث کھی (۲) اس اوب و احترام کے ساتھ یہ کتاب سولہ سال میں مکمل ہوئی (۳) مگریہ ثابت نہیں کہ کسی حدیث کوخواہ وہ ذکر ولادت شریف ہے متعلق ہویا کسی آور چیز ہے متعلق ہوگھڑ ہے ہوگر کھا ہو۔ جس وقت اپنی کتاب کا املاء کراتے تھے تو بھی اس اوقات ایک لاکھ یااس سے زیادہ مجمع موجود ہوتا مگر سب بیٹھے رہتے تھے، کوئی بحالت قیام نہیں لکھتا تھا اور بھی کسی محدث سے قیام فابت نہیں ۔ حالانکہ یہ سب حضرات ذکر رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی تعظیم کرتے تھے (۲) ۔

کرتے تھے (۲۲) ۔

(۱) "عن جابر رضى الله تعالى عنه قال؛ لما استوى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوم الجمعة قال: "اجلسوا، فسمع ذلك ابن مسعود رضى الله تعالى عنه ، فجلس على باب المسجد، فرآه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: "تعال يا عبد الله بن مسعود". (أبو داؤد، أبواب الجمعة، باب الإمام يكلم الرجل في خطبته ؛ ١/١٥١، مكتبه دار الحديث)

(٦) "قال أبو القاسم الكشميضى: سمعت الفربرى يقول: سمعت إسمعيل البخارى رحمه الله تعالى يقول: "ما وضعت في كتاب الصحيح حديثاً إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين النج".
 (مقدمه فتح البارى، ذكر فضائل الجامع الصحيح: ٦٧٥، قديمى)

(۳) "خطرت فیخ الحدیث صاحب رحمة الله علیه نے بعض واقعات سے اخذ کر کے فرمایا ہے کہ ۲۱۵ ہیں اس کی ابتدا ہوگی اور ۲۳۳ ہیں اختیام ہوا ۔۔۔ (سیسر أعسلام الله الله ١٢٣ ہیں الله الله الله الله الله الله خان دامت بر کاتھم: ۵/۱۲ مکتبه فاروقیه کراچی)

(٣) اس تغظیم و تو قیر کا نداز دان بات ہے بخو بی لگایا جاسکتا ہے کہ حدیث لکھتے وقت جہاں بھی حضورا کرم سلی اللہ تغالی علیہ وسلم کا اسم مبارک آئے ،ان حضرات نے اہتمام کے ساتھ و ہاں ورود لکھا ہے، حتی کہ بے شارایسے مواضع ملاحظہ کئے جاسکتے ہیں، جہاں پرحضر را کرم سلی اللہ تغالی علیہ وسلم کا اسم گرا می صراحة نہ بھی ہو بلکہ تمیر ہوو بال بھی ورود لکھا ہے لیکن قیام کا ذکر تک نہیں۔ نیز اس مقصد کے لئے شروع ہی ہے قیام کیوں نہیں کیا جاتا جب کہلس ہی ذکر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لئے ہے۔ (بیمال تک تو قیام سے متعلق گزارش تھی)

آپ کے خط میں دوسری چیز ۱۱/رئیج الأول کی تخصیص داہتمام کا سوال ہے، اس کے متعلق عرض ہے کہ مروجہ نفس میلاد شریف کی حیثیت جب سمامنے آگئی کہ اس کا کہیں شری شوت نہیں تو ۱۲/رئیج الأول کی تخصیص داہتمام کا مسئلہ خود بخود حل ہوگیا، اگر مروجہ مجلس میلاد شریف کا ثبوت ہوتا پھر اس کی تخصیص ۱۲/رئیج الأول کے ساتھ کی جاتی تو اس تخصیص کومنع کیا جاتا (۱) فقہاء نے لکھا ہے کہ جو چیز فی نفسہ مستحب ہواورلوگ اس پراصرار کرنے گئیں تو وہ چیز مکروہ ہوجاتی ہے۔

"الإصرار على المندوب يبلغه إلى حد الكراهة اهـ". سعاية ا ٢ / ٢٥ ٢ (٢) ـ الى طرح طبي شرح مشكوة مين ہے:

"من أصر على المندوب، وجعله عزماً ولم يعمل بالرخصة، فقد أصاب منه الشيطان من الإضلال، فكيف من أصر على بدعة أو منكر؟ و جاء في حديث ابن مسعود رضى الله تعالى عنه إن الله يحب أن تؤتى عزائمه اهـ". (سعاية:٢/٣٦٣) (٣) عنه إن الله يحب أن تؤتى عزائمه اهـ". (سعاية:٢/٣٦٣) (٣) جب كما صرارت مستحب چيزين بحى مكروه بموجاتى بين توبعت يراصراركا كيا عال بوگا؟

حضرت مجددالف ثانی رحمه الله تعالی نے محفل میلا دشریف پڑھنے کے متعلق جس میں کوئی بات خلاف شرع نه ہو، فرمایا ہے:

# "میرے مخدوم! فقیر کے دل میں آتا ہے کہ اس دروازے کو بالکل نہ کھولیں کیونکہ بوالہوں نہیں

(۱) "قال ابن المنير: فيه أن المندوبات قدتب تنقلب مكروهات إذا رفعت عن رتبتها ؛ لأن التيامن مستحب في كل شيء: أي من أمور العبادة، لكن لما خشى ابن مسعود رضى الله تعالى عنه أن يعتقدوا وجوبه، أشار إلى كراهته والله تعالى أعلم". (فتح الباري، كتاب الأذان، باب الانفتال والانصراف من اليمين و الشمال: ٣٣٨/٢، دار المعرفة بيروت)

(٢) (السعاية، باب صفة الصلوة، قبيل فصل في القرآء ة : ٢ / ٢٥ / ٢ ، سهيل اكيدُمي الاهور)

(٣) (السعاية، باب صفة الصلوة: ٣/٣/٢، سهيل اكيدمي)

رکتے ،اگرتھوڑا بھی جائز رکھیں تو بہت تک پہونچ جائے گا''۔ ( مکتوب:۲۷، دفتر سوم )(۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔

حرره العبدمحمو دغفرله جامع العلوم كانبور \_

قيام ميلا د كى شرعى حيثيت

سوال[۸۹۵]؛ مجلس میلا دکیا نوعیت رکھتی ہے؟ اوراس کی کس حد تک تعظیم کرنا جا ہے، کیاوت ذکر پیدائش بطور تعظیم قیام کرنا جائز ہے یا نا جائز؟ بعض علماءفر ماتے ہیں وقت ذکر پیدائش قیام کرنے کے لئے شرعاً کچھاصلیت نہیں بلکہ نا جائز و بدعت ہے، مسلمانوں کواس سے اجتنا ب کرنا جا ہے اور بعض کہتے ہیں مستحب ہے اور دوحدیث پیش کرتے ہیں۔

"عن أبى بكر رضى الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عليه و سلم إذا جاء ه أمر سرور يسربه، خرّ ساجداً لشكر الله تعالى". رواه أبو داؤد(٢) والترمذي (٣) مشكوة المصابيح ص:١٣١(٤)-

"عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لَبضع لحسان منبراً في المسجد، يقوم عليه قائماً يفاخر عن رسول اللهصلي الله تعالى عليه

(٢) (أبوداود ، كتاب الجهاد ، باب في سجود الشكر :٣٨٣/٢، مكتبه دار الحديث ملتان.)

(٣) (جامع الترمذي، أبواب السير، باب ماجاء في السجود: ١ /٢٨٤، سعيد)

(٣) (مشكوة المصابيح ، كتاب الصلوة، باب في سجود الشكر، ص: ١٣١، قديمي)

سوال میں مذکورالفاظ اورمشکوۃ شریف کے الفاظ میں تھوڑا ساتغیر ہے، سوال کے الفاظ تو ظاہر ہیں اور مشکوۃ المصانی میں بید ہیں: "إذا جاء ہ أهر سروراً أويسر به "شک کے ساتھ اور ابوداؤ دمیں "سروراً" منصوب نہیں بلکہ مضاف الیہ ہے "أهر" کے لئے۔ دوسری عبارت "خو مساجداً شاکواً لله تعالیٰ" واللہ تعالیٰ اللم۔

وسلم أو ينافح، و يقول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إن الله يويّد حسان بروح القدس مانافح أو فاخر عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم"، ص: ١٥٣٤ ١٥).

پہلی حدیث ہے مراد لیتے ہیں کہ خوتی کے کام میں مجدہ کرنا اور بعداس کے گئر ابونا خابت ہوتا ہے،
رسول الدّ سلی اللّہ تعالی علیہ وسلم کے فخر وغیرہ کے وقت گئر ابونامسخب ہے، ہم ذکر میلاد میں حضورا کرم سلی
اللّہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر پیدائش بیان کرتے ہوئے گئر ہوجاتے ہیں اس سے حدیث کی تابعداری ہوتی ہے،
حدیث شریف سے جس چیز کا ثبوت ہووہ بدعت سئیہ نہیں ہوسکتا بلکہ بدعت حسنہ ہے۔دوسری حدیث سے ظاہر
سمجھا جا تا ہے خبر خوش سے شکر کا سجدہ کرنا اور اس کے بعد کھڑ ہے ہونا۔اب مسلمانوں کے زد یک جناب رسول
صلی اللّہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر سے زیادہ خوش خبری آور کیا ہوسکتی ہے، اب اگر کوئی اس موقعہ پر سجدہ کرے
اور اس کے بعد کھڑ ابوجائے تو ہے کوئی خرابی کی بات نہیں بلکہ مستحب ہے۔

اب دریافت طلب بیامرہ کے دونوں فریق میں ہے کس کی دلیل مانی جائے؟ اور دونوں حدیثوں ہے کس نظم ہے مستحب ثابت ہوتا ہے اور مستحب ثابت ہونے کے لئے کیا قواعدا وراصول ہونا ضروری میں؟ مطابق مذہب جنفی کے اور دونوں حدیثوں کے اندر کیانظم ہے؟ مستحب کے پیش نظر رقم فر ماکرممنون فرما کیں۔ مطابق مذہب جنفی کے اور دونوں حدیثوں کے اندر کیانظم ہے؟ مستحب کے پیش نظر رقم فر ماکرممنون فرما کیں۔ الحجواب وھو المو فق للصواب:

نبی کریم علیہالصلو ۃ والتسلیم کاذ کرمبارک مطلقاً خواہ آپ کی نماز وغیرہ عبادات کاذ کر ہو،خواہ بیج شراء وغیرہ معاملات کاذ کر ہو،خواہ ولادت وغیرہ دیگرا حوال کاذ کر ہو بلاشبہ باعث برکت ،موجب ثواب ہے(۲)۔

(۱) (مشكوة المصابيح ، كتاب الآداب، باب البيان والشعر ، الفصل الثالث، ص: ۱۰ م، قديمي) موجود وشخ مين "يضع" بغيرلام كيب، المطرح مرقاة المفاتي مين بحى ب\_( مرقاة المفاتيح: ۵۵۵/۸، رشيديه كو ننه)

(۲) ای بات کی تا ئیرصحا بہ کرام رضی اللہ تعالی عنبم کا حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شاکل بیان کرنے سے ہوتی ہے کہ بعض اوقات کوئی راوی کسی صحابی سے عرض کرتا ہے کہ جمارے کئے حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان سیجئے تو وہ صحابی حتی المقد ورحضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لباس ، حلیہ، نشست و برخاست ، اخلاق اور معاملہ بیان کرتا ہے لیکن قیام کسی سے بھی ٹابت نہیں ۔

"عن الحسن بن على رضي الله تعالى عنه قال: سألت خالي هند بن أبي هالة: و كان وصافاً عن=

لیکن میلا دمروجه شرعاً ہے اصل، بدعت و ناجائز ہے، اس کے مفاسد وقبائے کتاب المدخل، ج:۲ میں ۳۲ صفحات میں لکھے ہیں (۱) عربی فارسی اردو میں مستقل رسائل اس کے عدم جواز کے متعلق علمائے حق نے تصنیف فرمائے ہیں۔ چند خرابیاں ذیل میں ذکر کی جاتی ہیں:

ا-روایات جومحفل میلا و میں عموماً سنائی جاتی ہیں وہ اکثر غیرمعتبر اوربعض موضوع ہوتی ہیں،جن گاپڑھنااورسننااوران پراعتقادرکھنا ناجائزاور بخت گناہ ہے(۲)۔

۲-رات کا بڑا حصداس محفل میں گزار کرا خیرشب میں نیند کا غلبہ ہوجا تا ہے جس ہے ہیں کی نماز قضاء ہوجاتی ہے(۳)۔

= حلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وأنا أشتهى أن يصف إلى شيئاً أتعلق به، فقال : كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فحماً مفخماً، يتلألا وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشدب، عظيم الهامة، رجل الشعر: إن انفرقت عقيقته فرق وإلا فلايجاوز شعره شحمة أذنيه، إذا هو وفر ة، أزهر اللون، واسع الجبين،أزج الحواجب، سوابغ من غير قرن بينهما". إلى آخر ما قال. (شمائل الترمذي، باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، ص: ٢، سعيد)

(١) (تقدم بعض عبارات المدخل تحت عنوان: "محفل ميلاد")

(٢) "عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعليه وسلم: "من كذب على متعمداً ، فليتبوأ مقعده من النار". (الصحيح لمسلم ، مقدمة : باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ١/٤، قديمي)

"واعلم أن هذا الحديث يشتمل على فوائد وجمل من القواعد ...... الثانية : تعظيم تحريم الكذب عليه صلى الله تعالى عليه و سلم، وأنه فاحشة عظيمة و موبقة كبيرة اهـ". (شرح النووى على صحيح مسلم ، مقدمته: ١/٨، قديمي)

(٣) اوريه بهت براً أناه م يُوكد ترك بهاعت پر بهت تخت وعيد نائل كل م انسى هر يورة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله علي الناقل صلودة على المنافقين صلوة العشاء و صلوة الفجر، و لو يعلمون مافيها، لأتوهما و لو حبواً، و لقد هممت أن آمر بالصلوة فتقام، ثم امر رجلاً فيصلى بالناس، ثم أنطلق معى برجال، معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلوة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار". (الصحيح لمسلم: ١/٢٣٢، باب فضل صلوة الجماعة و بيان التشديد في التخلف عنها و أنها فرض كفاية ، قديمي)

۳ - قرب وجوار کے لوگ بھی نہیں سو سکتے ہیں (۱)۔

۳-اس محفل کی شرکت کوضروری خیال کیا جاتا ہے چنانچ شریک نہ ہونے والے پرلعن طعن کیا جاتا ہے،اگرگوئی نماز میں شریک نہ ہوتو اس پرکوئی ملامت نہیں کی جاتی تو معلوم ہوا کہاں محفل کی اہمیت نماز سے بھی زیادہ ہے (۲)۔

۵-روشنی اورخوشبووغیر ہ ضرورت سے زیادہ کی جاتی ہے جواسراف ہے(۳)۔ ۲- قیام کوضر وری سمجھا جاتا ہے ،اگر کوئی قیام نہ کرے تو وہ سب شرکاء کی نظروں میں مبغوض ہوتا ہے ، طرح طرح سے اس پرسب وشتم کرتے ہیں حتی کہ اس ترک قیام کا درجہ ترک صلوقہ بلکہ اسلام سے بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں (۴)۔

2- قیام کے وقت اعتقاد کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مجلس میں تشریف لائے ہیں اور ہماری ہریات کوخدا تعالی کی طرح بلاواسطہ حاضرونا ظرہوکر ملاحظہ فرمارہے ہیں (۵)۔

۸-آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف میں مبالغہ کرتے آپ کے درجہ کوانسا نیت سے نکال کرخدائے وحدہ لائٹریک کے درجہ میں کردیا جاتا ہے (۲)۔

(۱) حضوراً لرم سلى الله تعالى عليه وسلم كاارشاد ع: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده". (صحيح البخاري ، كتاب الإيمان ، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده : ١/١، قديمي)

(٢) "قال ابن المنير: فيه أن المندوبات قد تنقلب مكروهات إذا رفعت عن رتبتها؛ لأن التيامن مستحب في كل شيء أي من أمور العبادة، لكن لما خشى ابن مسعود رضى الله تعالى عنه أن يعتقدوا وجوبه أشار المي كراهته، والله تعالى اعلم". (فتح البارى ، كتاب الأذان ، باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال: ٣٢٨/٢، دار المعرفة بيروت.)

(٣) قال الله تعالى : ﴿ ولاتسرفوا إنه لايحب المسرفين ﴾ . (الانعام : ١ م ١)

(٣) (انظر الحاشية رقمها: ٢)

(٥) (تقدم تخريجه تحت عنوان: "قيام ميلا مفصل")

(٢) "مطرف قال: قال أبي : انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي النبي النبي فقلنا : أنت سيدنا، فقال : "السيد الله"، قلنا: أفضلنا". (الحديث) و لمرزين عن أنس رضي الله تعالى عنه : "إني لا أريد أن تر فعوني =

9-بسااوقات میلا دمیں عورتیں شرکت کرتی ہیں اور ان کا مردوں کے ساتھ بے حجابانہ اختلاط ہوتا ہے(۱)الی غیر ذلك من المفاسد لیعض امورگناہ کبیرہ ہیں اور بعض شرک ہیں۔

دونوں حدیثوں سے استحباب قیام پر استدلال گرنا نہایت تعجب خیز ہے، پہلی حدیث میں قیام کاذکر تک نہیں بلکہ مجدہ کا ذکر ہے، اگر کہا جائے کہ بعد مجدہ آپ قیام بھی فرہاتے تھے تو گوحدیث میں اس کا تذکرہ نہیں، تاہم علی مبیل التسلیم کہا جا سکتا ہے کہ اصل مقصود بحدہ ہے اور قیام سجدہ کے تابع ہے، قیام اصل مقصود بی نہیں، اگر قیام اصل مقصود بوتا تو کم از کم حدیث شریف میں اس کاذکر ضرور ہوتا، گوتبعاً بی کہیں۔ نیز کیا اہل محفل اس خوشخبری کے وقت سجدہ کرتے ہیں اور پھر قیام کرتے ہیں؟ جیسا کہ حدیث شریف سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے یا اصل مقصود (سجدہ) کو چھوڑ کر صرف تابع (قیام) پر اکتفا کرتے ہیں، اگر ایسا ہے تو کس قدر قلب موضوع ہے۔

بڑی فلطی متدل سے بیہ وئی کہ وہ خوشخری کے معنی نہیں سمجھا،خوشخری عرف میں کہتے ہیں اس اچھی چیز کوجس سے بشر میں خوشی کی وجہ سے تغیر پیدا ہو (۲) اور یہ پہلی مرتبہ خبر دینے میں ہوتا ہے، اہل محفل کوحضور اقد س سلی اللہ تعالی علیہ وسلی کی ولا دت کا علم پہلے ہے ہے، اس محفل میں ان کواول مرتبہ علم نہیں کرایا گیا بلکہ ولا دت کا علم پہلے سے ان کوحاصل تھا، اسی کا دوبارہ تذکرہ کیا گیا، لہنداان کے حق میں یہ بیثارت نہیں ہوئی بلکہ خبر ہوئی۔ عمل میں ان کوحاصل تھا، اسی کا دوبارہ تذکرہ کیا گیا، لہنداان کے حق میں یہ بیثارت نہیں ہوئی بلکہ خبر ہوئی۔ معلم پہلے سے ان کوحاصل تھا، اسی کا دوبارہ تذکرہ کیا گیا، لہنداان کے حق میں یہ بیثارت نہیں ہوئی بلکہ خبر ہوئی۔ معلم پہلے سے ان کوحاصل تھا، اسی کا دوبارہ تذکرہ کیا گیا، لہنداان کے حق میں یہ بیثارت نہیں ہوئی بلکہ خبر ہوئی۔ معلم پہلے سے ان کو حاصل تھا، اس کا حد بیشسر نسی ہولا دہ فلانہ، فہو حر، فبشرہ ٹلاٹہ متفر فین، عتق

من قال. قبل عبد بسرتي بولا ده قاريه، فهو حر، فبسره ياريه متفرقين، عنق الأول؛ لأن بشارة اسم لخبر يغير بشرة الوجه، و يشترط كونه سارا بالعرف، و هذا إنما

فوق منزلتي التي أنزلنيها الله تعالى، أنا محمد بن عبد الله ، عبده و رسوله". (جمع الفوائد ، باب الثناء والشكر والمدح والرفق: ٣١٨/٣، ادارة القرآن كراچي)

<sup>(!) (</sup>قد مضى تخريجه تحت عنوان "مجلس ميلا ركمنگرات تفييلاً اوروعظ پراجرت)

<sup>(</sup>٢) "و بشر يبشر إذا فرح قال: و معنى يبشرك و يبشرك من البشارة، قال: و أصل هذا كله: أن بشرة الإنسان تنبسط عندالسرور، و من هذا قولهم: فلان يلقاني ببشر: أي بوجه منبسط". (لسان العرب: ٩٢/٣، دار صادر بيروت)

وفيه أيضاً: "قال ابن سيدةً : طلبوا منها البشري على إخبارهم إياها بمجيء إبنها". (٢١/٢)

يتحقق بالأول اهـ". هدايه (١)-

"وأصله ماروى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم مر بابن مسعودرضى الله تعالى عنه و همو يقرأ القرآن، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من أحب أن يقرأ القرآن غضاً طرياً كما أنزل، فليقرأه يقرأة ابن أم عبد رضى الله تعالى عنه". فابتد رإليه أبو بكر رضى الله تعالى عنه و عمر رضى الله تعالى عنه و أخبر ني عمر رضى الله تعالى عنه "ولوكان مكان البشارة إخبار بأن قال: إن الله تعالى عنه و أخبر ني عمر رضى الله تعالى عنه "ولوكان مكان البشارة إخبار بأن قال: إن أخبر ني و الباقي بحاله عنه الكل الهد". فتح القدير: \$ / ٢ / ٧٩ (٢)-

لہذا قیام میلاد پراستدلال اس حدیث شریف ہے کسی طرح درست نہیں،اگراس حدیث شریف کی شرح لمعات (۳) میں دیکھیے تو وہال تفصیل ہے ائمہ کے نز دیک اس کے مختلف مطالب لکھے ہیں،امام ابوصنیفہ میز دیک اس کے مختلف مطالب لکھے ہیں،امام ابوصنیفہ کے نز دیک اس کے مختلف مطالب لکھے ہیں،امام ابوصنیفہ کے نز دیک سجدہ سے مرادنماز ہے کہ آپ شکر سے میں نماز پڑھا کرتے تھے (۴)،نماز پرسجدہ کا اطلاق کثرت سے

(1) (الهداية، كتاب الإيمان، باب اليمين في العتق والطلاق: ٩٨/٢ م، مكتبه شركت علميه)

﴿ فتح القدير ، كتاب الأيمان ، باب اليمين في العتق والطلاق : ١٥/٥ / ، مكتبه مصطفى البابي )

د اختلف العلماء في السجدة المتفردة خارج الصلوة، هل هي جائزة و مسنونة و عبادة موجبة للتقر الى الله تعالى عملاً؛ فقال بعضهم: بدعة و حرام، ولا أصل لها في الشرع وتفصيل الكلام أر حدة خارج الصلوة على عدة أقسام: أحدها: سجدة السهو، و هو في حكم سجدة الصلوة، و الاسجدة التلاوة و لا خلاف فيها، و ثالثها: سجدة المناجات بعد الصلوة وظاهر كلام الأكثرين أنها مك وهة، و رابعها: سجدة الشكر على حصول نعمة و اندفاع بلية، وفيها اختلاف، فعند الشاف حمد رحمه الله ،والأحاديث والآثار في ذلك كثيرة. و الشاف حنيفة و مالك رحمه ما الله ليس بسنة بل هي مكروهة ". (لمعات التنقيح شرح مشكوة المصابيح، كتاب الصلوة ، باب في سجود الشكر: ٢٣٣/٥، مكتبة المعارف العلمية)

(٣) "قال التوريشتي : ذهب جمع من العلماء إلى ظاهر الحديث ، فرأوا السجود مشروعاً في باب شكر النعمة ، وخالفهم آخرون فقالوا: المراد بالسجود الصلاة ، وحجتهم في هذا التأويل ما ورد في =

ثابت ہے(۱)۔اگر بالفرض قیام کااستخباب ثابت بھی ہوتا تو چونکہ اس کے ساتھ فرض اور واجب کا معاملہ کیا جاتا ہے لہذا ترک ضروری ہے۔

"من أصرعلى مندوب وجعله عزماً و لم يعمل بالرخصة، فقد أصاب منه الشيطان من الإضلال، فكيف من أصر على بدعة ومنكر؟ وجاء في حديث ابن مسعود رضى الله تعالى عنه إن الله يحب أن توتى عزائمه" لنتهى عن الطيبي". حاشية النالله يحب أن توتى عزائمه "لاصرار على المندوب يبلغه إلى حد الكراهة اه." المشكوة (٢)، سعايه: ٢/ ٢٦٣ (٣) "ألاصرار على المندوب يبلغه إلى حد الكراهة اه." سعايه: ٢/ ٢٦٥ (٤) ...

= الحديث أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لما أتى برأس أبى جهل خرّساجداً. وقد روى عبد الله بن أوفى: رأيته صلى الله تعالى عليه وسلم صلى بالضحى ركعتين حين بشر بالفتح، أوبرأس أبى جهل، و تنظر الله وجه أبى حنيفة، وقد بلغنا عنه، أنه قال: وقد ألقى عليه هذه المسألة: "لو ألزم العبد السجود عند كل نعمة متجددة عظيمة الموقع عند صاحبها، لكان عليه أن لا يغفل عن السجود طرفة عين ؛ لأنه لا يخلو عنها أدنى ساعة، فإن من أعظم نعمة عند العباد نعمة الحياة، وذلك يتجدد عليه بتجدد الأنفاس، أو كلاماً هذا معناه". (المرقاة شرح المشكوة ، كتاب الصلوة، باب في سجود الشكر: الأنفاس، أو كلاماً هذا معناه". (المرقاة شرح المشكوة ، كتاب الصلوة، باب في سجود الشكر:

(۱) قال العلامة الآلوسي رضى الله تعالى عنه تحت قوله تعالى: ﴿وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود ﴾: "و هم المصلون جمع راكع وساجد، وحص الركوع والسجود بالذكر من جميع أحوال المصلى، لأنهما أقرب أحواله إليه تعالى، وهما الركنان الأعظمان، وكثير مايكني عن الصلوة بهما سوالخ " (روح المعانى : ١/١٨، داراحياء التراث العربي بيروت) كثير مايكني عن الصلوة بهما الطوق ، باب الدعاء في التشهد ، الفصل الأول : ٣/١ ٣١ مكتبه رشيديه كوئنه)

٣)(السعاية على شرح الوقاية، باب صفة الصلوة ، قُبيل فصل في القرأة: ٢ ٢٣/٢، سهيل اكيدّمي الاهور)

(٣) (السعاية على شرح الوقاية للكنوى،باب صفة الصلوة ، قبيل فصل في القرأة: ٢٩٥/٢، سهيل اكيدمي الأهور)

"إذا تردد الحكم بين سنة و بناعة، كان ترك السنة راجحاً على فعل البدعة اهـ". شامى:١/١/١/١)-

حدیث سے (برعم خود) ثابت کر کے بیکھنا کہ بیدعت حسنہ ہمتدل کے کمال عقل فہم پردال ہے،
دوسری حدیث میں میلا دکا ذکر کہال ہے اور " بقدوم" کا فاعل گون ہے، حضرت حسان رضی اللہ تعالی عشہ ہیں یا جمع حاضرین؟ اور پھراس سے صرف میلا وخوال کے قیام پراستدلال ہے یا جمع حاضرین کے قیام پر؟ نیز بیدتیا مستحب ہے یا واجب ہے؟ اور جس کا بھی قیام حدیث میں ندکور ہے وہ شروع مجلس سے یا کسی خاص وقت میں ؟ خور کر مجلس سے یا کسی خاص وقت میں اور آپ کے بیمال بھی شروع سے قیام ہوتا ہے یا کسی خاص وقت میں ؟ خور کر کے دیکھلیا جائے کہ حدیث شریف کے انظباق کی کیا صورت ہے۔ اگر لفظ ' یقوم" یا ' فسائد آ' کے لفظ سے استدلال مقصود ہے تو قرآن شریف میں ' قوموا'' اور '' قائمین '' اور '' قائما'' (۲) کے صیغے مختلف مواقع پر وارد مورے ہیں ،ان سے استدلال کرلیا جاتا۔

اب مين بتاتا بهول كه حديث شريف مين حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم نے اپنے لئے قيام كى صراحنا ممانعت فرما كى جوجب ذات اقدس كے لئے ممانعت ہے تو ذكر ولادت كا درجه يقيناً ذات اقدس سے كم حدیث (أبو أمامه رضى الله تعالى عنه) خرج علينا النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يتوكاً على عصا، قال منا إليه فقال: "لا تقوموا كما يقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضاً" لا إلى داؤد (٣)

(۱) (رد المحتار على الدر المختار، ياب ما يفسد الصلوة و ما يكره فيها، مطلب إذا تردد الحكم بين
 سنة و بدغة، كان ترك السنة أولى: ٢٣٢/١، سعيد)

(۲) أنظر الآيات الأتية، فإن كان في سعة أحدان يستدل على قيام المولود من لفظ "قيام" أو "يقوم"
 لاستدل بأحد من هذه الأيات، و هي آية آل عسران ١١٣،١١، ١٩١، و آية التوبة ١٠٠١، و آية
 يونس ٢١١، و آية الحج ٢٢٠)

٣) (سمن أبى داؤد، كتاب الأدب، باب الرجل يقوم للرجل يعظمه بذلك : ١٠/٢ ا ٢، مكتبه دار الحديث ملتان.)

ترجمہ; حضرت نجی اکرم صلی اللہ تغالی علیہ وُسلم ہمارے پاس العُلی پر سہارا نگاتے ہوئے تشریف لدے ہم کھڑے ہو گئے ،ارشاد فرمایا ''جس طرح مجمی لوگ ایک دوسرے کی تعظیم کے لئے کھڑے ہوئے جیں اس طرح کھڑے نہ ہوا کرؤ'۔

جمع الفوائد: ١٤٣/٢ (١)-

صحابة كرام كايم للقاد" (أنس رضى الله تعالى عنه): لم يكن شخص أحب إليهم من النبي صلى الله تعالى عنه): لم يكن شخص أحب إليهم من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لمايعلمون من كراهيته لذلك". فلترمذي (٢) جمع الفوائد: ٢ / ١٤٣ (٣).

اگرگونی شخص اپنی تعظیم کے لئے قیام کو پہندکرے اس کا تھم ہیہے: "(معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنه) رفعہ: "من أحب أن يتمثل له الناس قياماً فليتبوأ مقعدہ من النار". الأبي داؤد (٤) والترمذي (٥) جمع الفوائد: ٢/٣٤٢ (٦)-

نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی تعریف میں مبالغہ کرنے کو بھی منع فرمایا ہے، اس مضمون کی

(١) (جمع الفوائد، باب العطاس والتشاؤب والمجالسة و آداب المجلس : ٣٥٢/٣، رقم الحديث: ٥٨٠٤/دارة القرآن كراچي)

(٢) (جامع الترمذي أبواب الإستيدان والأدب، باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل:
 (٣/٢) (معيد)

خوجه : کوئی شخص صحابہ کرام رضی القد تعالی عنبم کو حضرت نبی اگر مصلی القد تعالی علیہ وسلم ہے زیادہ محبوب نہ تھا اسکن آپ صلی القد تعالی علیہ وسلم کو دکھے کر کھڑ ہے نہیں ہوتے تھے، اس لئے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس سے ناگواری و نا پہندیدگی کو جانتے تھے۔

(٣) (جمع الفوائد، باب العطاس و التثاوب والمجالسة اهـ: ٣٥٢/٣، رقم الحديث: ٢٥٥٠، والمديث: ٢٥٠٥، والمديث: ٢٥٠٥،

( المحديث ملتان ) ( كتاب الأدب، باب الرجل يقوم للرجل يعظمه بذلك : ٢/٠ ا ٤، مكتبه دار الحديث ملتان ) ترجمه: جوايخ لئے لوگوں كا كھڑا ، ونا پہندكرے وہ اپنا محكانہ جنم ميں بنالے۔

۵) (جامع الترمذي، أبواب الاستيذان والأدب، باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل: ۲/۳/۲،
 سعيد)

(٢) (المصدر المتقدم لجمع الفوائد)

روایات جمع الفوائد:۲/۱۵۰(۱) میں مذکور ہیں۔فقط والند سبحانہ تبارک وتعالیٰ اعلم۔ حرر ہ العبدمحمودگنگو ہی عفا اللہ عنہ معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نپور،۱۸/ 2/ ۵۸ ھ۔ الجواب سجیح: سعیدا حمد غفرله، مسیح عبداللطیف،۲۱/ر جب/ ۵۸ھ۔ قیام میلا و کا تھکم

سوال [۱۹۹]: كيافرمات بين علاء دين ومفتيان شرع متين حسب ذيل مسلدك بار عين:

عسد المها : قيام ميلا دبرعت حشر بياسئيه؟ اگر برعت سئيه كتب بين تواس صورت بين تعالى،
توارث اوراجماع ك خلاف لازم آئ كاكونك قيام ميلا دك او پراجماع بو چكا ب جيسا كتفير روح البيان هر ارجماع ك خلاف لازم آئ كاكونك قيام ميلا دك او پراجماع بو چكا ب جيسا كتفير من علماء عصره، همان بين بين بين بين بين بين علماء عصره، فأنشد منشد قول الصرصرى: قليل المدح النح، فعند ذلك قام الإمام السبكي وجميع من بالم مجلس (إلى) و يكفى ذلك في الاقتداء، و قال ابن حجر الهيئمي: إن البدعة الحسنة متفق على مذهبها"، مولود برزنجي، ص: ٢٩٢٥).

"قد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة ذورواية و روية". إشباع الكلام، ص: ٢(٤)"قد اجتمعت الأمة المحمدية من أهل السنة و الجماعة على استحسان القيام المذكور". مجموعه فتاوى: ٣ / ١٣٠(٥)- بيرت وحلان: ا/١٥(١) بين مجموعه فتاوى: ٣ / ١٣٠(٥)- بيرت وحلان: ا/١٥(١) بين مجموعه فتاوى: ٣ / ١٣٠(٥)- بيرت وحلان: ا/١٥(١) بين مجموعه فتاوى: ٣

(۱) "مطرف قال: قال أبى: "إنطلقت فى وقد بنى عامر إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا فقال: "السيد الله"، قلنا: أفضلنا". الحديث سيدنا فقال: "نس رضى الله تعالى عنه: "إنى لاأريد أن ترفعونى فوق منزلتى التى أنزلنيها الله تعالى ،أنا محمد بن عبد الله ، عبده ورسوله". (جمع الفوائد، باب الثناء و الشكر و المدح و الرفق: ٣٦٨/٣ ،ادارة القرآن كراچى)

(٢،٢٠٢) (لم أجد هذه الكتب)

(۵) مجوعة الفتاوی ہے اگر علامہ عبدالحی لکھنویؓ کے فتاوی مراد ہیں تو ان میں قیام میلاد کو بےاصل قرار دیا گیا ہے، (مجموعة الفتاویٰ، کتاب المعفر قات:۲۵۸/۳ سعید)

(و أيضاً مجموعة الفتاوي على هامش خلاصة الفتاوي : ٣٣٥/٣، امجد اكيدُمي لاهور)

(٢) (لم أظفر على هذا الكتاب)

اس كعلاوه امام غزال "احياء العلوم" مين لكصة بين: "الأدب الخامس: موافقة القوم في القيام إذا قام أحد منهم في وجد صادق من غير رياء و تكلف ، وقام باختيار من غير إظهار و جد، وقام له الجماعة، فلابد من الموافقة ، فلالك من أدب الصحبة "(١)-

خلاصہ کلام بیہ ہے کہ اگر قیام بدعت سئیہ ہے تو ندکورہ بالا دلائل کے دندان شکن جوابات کیا ہیں؟ بہر حال اگر بدعت سئیہ ہوتو مکروہ تنزیبی یا مکروہ تح بمی ، یاحرام ہے؟ ان میں سے جس کوبھی اختیار کریں مدل و مفصل وحوالہ کے ساتھ جواب دے کرشکر میرکا موقع عنایت فرما کمیں عین نوازش ہوگ ۔ والسلام ۔

عنیق الرحمٰن ۲۲؍ یرگنوی،۲۲/رجب/۱۳۹۱ھ۔

# الجواب حامداً و مصلياً:

یہ مروج کیس میلا دنہ قرآن کریم سے ثابت ہے، نہ حدیث شریف سے ثابت ہے، نہ خلفائے راشدین ورگیرصحا بہرضی اللہ عنہم اجمعین سے ثابت ہے، نہ تا بعین وائمہ مجبتدین: (امام اعظم ابوحنیفہ ہامام مالک ہامام شافع ہی اللہ عنہ وغیرہم) وغیرہ می وغیرہ سے ثابت ہے، نہ حدثین: (امام بخاری ہامام مسلم ہامام ترنہ کی ہامام ابوداور ہام شافی ہامام احد وغیرہ ہم جمہم اللہ ) سے ثابت ہے، نہ اولیاء کاملین: (حضرت عبدالقادر جیلانی ،خواجہ معین نائی ہامام ابن ماجہ وغیرہ ہم جمہم اللہ ) سے ثابت ہے، نہ اولیاء کاملین: (حضرت عبدالقادر جیلانی ،خواجہ معین اللہ ین چشتی اجمیری ،خواجہ بہاء الدین تشخیدی ، شخا عارف شہاب الدین سبروروی وغیرہم ) سے ثابت ہے۔ اللہ ین چشتی اجمیری ،خواجہ بہاء الدین تشخیدی ، شخا عارف شہاب الدین سبروروی وغیرہم ) سے ثابت ہے۔ پہلے بادشاہ اربل چوصدی اس امت پراس طرح گزرگیئی کہ اس مجلس کا کہیں وجود نہیں تھا،سب سے پہلے بادشاہ اربل نے شاہانہ انتظام سے اس گومنعقد کیا اور اس پر بہت رو پیرخرج کیا ، پھر اس کی حرص وا تباع میں وزراء امراء نے شاہانہ انتظام سے مجالس منعقد کیں ،تفصیل تاریخ ابن خلکان میں ہے (۲)۔ اسی وقت سے علائے حق نے اس کی تر دید بھی لکھی ہے، چنانچہ کتاب المدخل (۳) میں علامہ ابن اس وقت سے علائے حق نے اس کی تر دید بھی لکھی ہے، چنانچہ کتاب المدخل (۳) میں علامہ ابن

<sup>(</sup>١) (احياء علوم الدين للغزالي ، كتاب آداب السماع والوجد، المقام الثالث من السماع، الأدب الخامس : ٣٠٥/٢، دارالمعرفة بيروت)

٢) (وفيات الأعيان وأبناء أبناء الزمان لأبن خلكان ، ترجمة مظفر الدين صاحب إربل، رقم الترجمة:
 ٢٥: ٣/٥ : ١ / ١ / ١ ، ١ ا ، دار صادر بيروت)

<sup>(</sup>٣) (قد مضى بعض اقتباساته تحت عنوان "محفل ميلاذ و عنوان "ميلا وكاخاص طريق")

الحائے نے بیس صفحات میں ای کے قبائے و مفاسد دلائل شرعیہ کی روشنی میں لکھے ہیں۔ ہے ہے ہیں اسکی تصنیف سے فراغت حاصل ہوئی، پھر جہاں یہ مجلس پہنچی گئی، وہاں کے علاء تر دید فرماتے گئے، چنائچ عربی، فاری، اردو ، ہر زبان میں اس کی تر دید موجود ہے اور آئ تک تر دید کی جارہی ہے، کیا اس کا نام اجماع ہے، غالبًا مدی کو اجماع کی تعریف بھی معلوم نہیں ہے "جسع کثیر مین علما، عصرہ"، ایک مجلس میں اسکھے ہوگئے اور اس اجماع کی تعریف بھی معلوم نہیں ہے "جسع کثیر مین علماء موجود تھے کیا ان میں سے کثیر تعداد ایک جگہ ( جبکی گئے اجماع ہوگئے اور کس محلی ہوگئے کی اس دور میں جتنے علما موجود تھے کیا ان میں سے کثیر تعداد ایک جگہ ( جبکی گئے کے اجماع ہوگئے کی حد تک پہنچا کر مکان ) پرجمع ہوئی تھی؟ اس کثیر کی مقدار تعداد کیا تھی ، تین چار کو بھی کثیر کہا جائے گایا جمع کثر ہے کی حد تک پہنچا کر دی گئے رہے مالی دی تعداد کیا تھی ، تین جار کو بھی کثیر کہا جائے گایا جمع کثر ہے کی حد تک پہنچا کر دی گئے رہے مالی دی تعداد کیا تعداد کی تقداد کیا تھی ، تین جار کو بھی کثیر کہا جائے گایا جمع کثر ہے کی حد تک پہنچا کر دی گئے رہے مالی کی تعداد کیا تعداد کیا تعداد کی تعداد کیا تعداد کیا تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کیا تعداد کیا تعداد کی تعداد کیا تعداد کیا تعداد کیا تعداد کیا تعداد کیا تعداد کیا تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کیا تعداد کیا

ہاں میمکن ہے کہ ان حاضرین میں ہے کسی نے مخالفت نہ کی ہولیکن ان کے علاوہ جتنے علاء اس وقت کے تھے، کیا انہوں نے بھی مخالفت نہیں کی؟ یا اس گھر بلو اجماع کے ساتھ موافقت کی ہے؟ نیز ان شریک نہ ہونے والوں کی تعداد شریک ہونے والوں کے مقابلے میں کشرتھی یاقلیل؟ اگر شریک نہ ہونے والے قلیل تھے اور شریک ہونے والے کشر تو اس مکان کی وسعت کس قدر ہوگی؟ جہاں اتنی بڑی تعداد ساگئی؟ اور صرف اس بستی کے علاء جمع ہوئے تھے (یا کئے گئے تھے؟) اگر نہ شریک نہ ہونے کی تعداد کشرتھی جیسا کہ متبا در ہے کہ ایک مکان میں ایک وقت میں اتنی بڑی تعداد نہیں آ سکتی ہے تو جمع کشر کا اطلاق نہ شریک ہونے والوں پر زیادہ مناسب واقر ب الی الفقہ ہے ، البندااستدلال برعس ہوجائے گا۔

"الإجماع في اللغة الاتفاق، و في الشريعة: إتفاق مجتهدين صالحين من أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم في عصر واحد على أمر قولي أو فعلى اهـ".

"والمراد بالمجتهدين جميع المجتهدين الكا ئنين في عصر من الأعصار، واحترز به عن اتفاق المقلدين. و احترز بقول "صالحين" عن اتفاق مجتهدين ذوى هوى بدعة و فاسقين. و بقوله: "أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم" عن اتفاق مجتهدى الشرائع السابقه اهـ".

"الإجماع نو عان؛ عزيمة و هو التكلم منهم بما يوجب الاتفاق: أي اتفاق الكل على الحكم بأن يقولوا: أجمعناعلى هذا، إن كان ذلك الشروع من باب القول أو شروعهم في الفعل إن كان من باب الفعل كما إذا شرع أهل الاجتهاد جميعاً في المقاربة أو المزارعة أو الشركة كان ذلك الشيء من باب الفعل كما إذا شرع أهل الاجتهاد جميعاً في السقاربة أو المزارعة أو الشركة كان ذلك إجماعاً على شرعيتها. ورخصة: وهو أن يتكلم أو

ينفعل البعض دون البعض؛ أى يتفق بعضهم على قول أوفعل و سكت الباقون منهم، ولا يردون عليهم بعد مضى مدة التأمل، و هي ثلثة أيام من مجلس العلم اهر. قوله: "وهي ثلثة أيام"؛ لأن هذا البقدر هوالمشروع في إظهار العذر عند أكثر الحنفية، ثم لا تقدر مدة التأمل شي، بل لا بد من مرور أوقات بعلم عادة أنه لو كان هنا مخالف لأظهر الخلاف اهر". تور الأنوار و قسر الأقمار، ص: ٢١٩١).

کیابتایا جاسکتا ہے کہ بگ کے مکان پر محفل میلاد شریف میں قیام کرنے والے حضرات کون کون تھاور اجتھاد میں وہ کس درجہ پر فائز تھے؟ یعنی مجتدین کے جو طبقے ' فشرح عقو درہم المفتی '' میں مذکور ہیں (۲) یہ حضرات کس طبقہ کے تھے، جن کے قیام کوا جماع قرار دے دیا گیا؟ بیسب گفتگواس وقت ہے کہ سوال کی فقل کردہ عبارات کو سیحے تشامیم کرلیا جائے اور یہ کہا جائے کہ فقل میں خیانت نہیں کی گئی، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ مدعی نے قبل میں دیا نت سے کا منہیں لیا جبیما کہ علامہ ابن حجر بیشمی کی عبارت و کی صفے سے معلوم ہوتا ہے ،ان کی عبارت یہ ہے کہ:

دیا نت سے کا منہیں لیا جبیما کہ علامہ ابن حجر بیشمی کی عبارت و کی صفے سے معلوم ہوتا ہے ،ان کی عبارت یہ ہے کہ:

دیا نت سے کا منہیں لیا خیس عدل کٹیس عدلہ ذکر مولدہ صلی اللہ تعالی علیہ و سلم ووضع أمه له من

<sup>(</sup>١) ( تور الأنوار ، باب الإجماع ، ص: ١١٩ ، سعيد)

<sup>(</sup>۴) "لا بدللمفتى المقلد أن يعلم حال من يفتى بقوله .......... فنقول: إن الفقهاء على سبع طبقات: الأولى: طبقة المجتهدين فى الشرع كالأئمة الأربعة و من سلك مسلكهم الثالية: طبقة السحتهدين فى المدهب كابى يوسف و محمد و سائر أصحاب أبى حنيفة القادرين على استخراج الأحكام عن الأدلة المذكورة على حسب القواعد الثالثة: طبقة المجتهدين فى المسائل الأحكام عن الأدلة المذكورة و على حسب القواعد الثالثة: طبقة المجتهدين فى المسائل الأئمة السرخصاف وأبى جعفر الطحاوى وأبى الحسن الكرخى و شمس الأئمة الحلواني، و شمس الأئمة السرخسى و فخر الإسلام البردوى وفخر الدين قاضى خان و غيرهم الرابعة: طبقة أصحاب التوجيح من المقلدين كالرازى المحسن الخامسة: طبقة أصحاب التوجيح من المقلدين كأبى الحسن القدورى وصاحب الهداية والسادسة: طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين الغقوى والقوى والضعيف الخسم كصاحب الكنز وصاحب الوقاية و صاحب المجمع السابعة: طبقة المقلدين الذين لايقدرون على ما ذكر ولا يفرقون بين الغث والثمين فالويل لمن قلدهم كل الويل، انتهى" (شرح عقود رسم المفتى، ص ٢٨، ٣٥، مير محمد كتب خانه)

القيام، و هو أيضاً بدعة، لم يرد فيه شئي". فتاوي حديثيه، ص:٧٥(١)-

ایک دوسرے قیام پر رد کرتے ہوئے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے قیام میلا و پر بھی روفر مایا ہے(۲)۔اس کی اجازت نہیں دی ،اس کی اجازت کوان کی طرف منسوب کرناغلط اور بہتان ہے،علاوہ ازیں حنفیہ پرغیر کاقول بلادلیل کیسے حجت ہوگا؟

''احیاءالعلوم''میں کیامجلس میلا دکے قیام سے متعلق بیعبارت ہے، جس کومدی نے پیش کیا ہے، جب نفس مجلس میلا دشریف کا ہی مروجہ طریق پر ثبوت نہیں تو پھر قیام کیسے ثابت ہوگا؟

حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کامحفل میلاد میں تشریف لا ناکسی شری دلیل ہے ٹابت نہیں،
سیعقیدہ بلادلیل ہے (۳) بلا دلیل شری کے حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا
نہایت خطرناک ہے،اس کی سزاجہنم ہے (۴) اپنی ظاہری حیات طیبہ کے قیام کے متعلق جو پچھار شادفر مایا ہے،
وہ یہ ہے:

"عن أبي أمامة رضى الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم متكئاً على عصا، فقمنا له، فقال: "لاتقومو اكما يقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضاً" رواه أبوداؤد

(١) (الفتاوى الحديثية، مطلب في أن القيام في أثناء مولده الشريف بدعة لا ينبغي فعلها، ص: ١١٢، قديمي)

(۲) "الموالد والأذكار التي تفعل عندنا أكثر ها مشتمل على خير، ........ و على شربل شرور، لو لم يكن منها إلارؤية النسآء للرجال الأجانب، وبعضها ليس فيها شر، لكنها قليل نادر، ولا شك أن القسم الأول ممنوع للقاعدة المشهورة المقررة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فمن علم وقوع شيء من الشر فيما يفعله من ذلك فهو عاص آثم". (الفتاوى الحديثية، مطلب الاجتماع للموالد والأذكار ......... مطلوب ما لم يترتب عليه شر و إلا فيمنع منه، ص٢٠٢، قديمي)

(٣) (قد مضى تخريجه تحت عنوان: ' ومحفل ميلاد'')

(٣) "عن أبى هريرة -رضى الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من كذب على متعمداً ، فليتبوأ مقعده من النار". (الصحيح لمسلم ، مقدمة ، باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ١ / ٤، قديمي)

في سننه (١) مشكوة المصابيح، ص: ٢٠٤(٢)-

جان نثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے قلوب میں جس قدر عظمت ومحبت تھی وہ کسی کونصیب نہیں ، ان کا طرز عمل تھا کہ وہ جب حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کود کیھتے تھے، قیام نہیں فرماتے تھے کیونکہ بیہ قیام نا گوار خاطر تھااتی وجہ سے قیام کی ممانعت فرمادی تھی:

"عن أنس رضى الله تعالى عنه لم يكن شخص أحب إليهم من رسول صلى الله تعالى عنه لم يكن شخص أحب إليهم من رسول صلى الله تعالى عليه وسلم، وكانوا إذار أوه لم يقو موا لما يعلمون من كراهيته لذلك". رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح اه"(٣). مشكوة المصابيح ،ص: ٤٠٤(٤)-

برا ہین قاطعہ ، الجنة لا بل النة ، فتاوی میلا دو قیام وغیرہ میں اس کی تفصیل مذکور ہے۔ ایک بہت مختصر کتا بچہ '' غلط فہمیوں کا ازالہ' دارالعلوم دیو بندصدر مہتم حضرت مولا نامجہ طیب صاحب مدخلہ العالی کی طرف سے بچھ عرصہ ہواطبع ہو کرشائع ہو چکا ہے اس میں بھی یہ بحث موجود ہے ، بلا ثبوت کسی چیز کودین اور تقرب ہم جھنا ہی برعت ہے اور یہاں تو قیام کے خلاف پر دلیل موجود ہے ، جس چیز کوصاف صاف منع فرمایا گیا: ''لا تنفو موا'' اس کودین تصور کرنا تو تحریف ہے جس میں برعت حسنہ ہونے کا شائبہ تک بھی نہیں ۔

شى كاتحريم كے لئے ہونااصل ہے، بغير قرين صارف كاصل سے عدول كاحق نہيں: "السنه سے كالأمر في كونه من المخاص؛ لأنه لفظ وضع بمعنى معلوم و هو التحريم اهـ". (نور الأنوار ص: ٢٦ (٥) دفظ والله تعالى اعلم -

حرره العبرمحمود غفرليه

<sup>(</sup>۱) (سنن أبي داؤد، كتاب الأدب، باب الرجل يقوم للرجل يعظمه بذلك : ۱۰/۲ مكتبه دار الحديث ملتان)

<sup>(</sup>٢) (مشكواة المصابيح، كتاب الآداب، باب القيام ،الفصل الثاني، ص:٣٠٣، قديمي)

<sup>(</sup>٣) (جامع الترمذي، أبواب الاستيذان والأدب، باب ماجاء في قيام الرجل للرجل: ٣/٢ ، ١٠ سعيد)

<sup>(</sup>٣) (مشكوة المصابيح، كتاب الأدب، باب القيام ،الفصل الثاني، ص:٣٠٣، قديمي)

<sup>(</sup>٥) (نور الأنوار، مبحث النهى كالأمر في كونه من الخاص، ص: ١١، سعيد)

# محرم، ربيع الاول، ربيع الثاني وغيره ميں وعظ كاخصوصي اہتمام

سوال [۸۷]: یبان پراکٹر مساجد میں محرم کی پہلی تاریخ سے دسویں تاریخ تک اور رہیج الاول کی پہلی اس بار ہویں تک اور ستائیسویں رجب کی اور پندر ہویں شعبان کی اور ستائیسویں رجب کی اور پندر ہویں شعبان کی اور ستائیسویں رمضان کی اور نویں ذی الحجہ کی .....سال بھر میں ان ایام میں رات کو بعد عشاء وعظ ہوتا ہوتا ہے ، الن کے علاوہ نہ کی کو تو فیق ہوتی ہے کہ وہ وخود کھا ورایام میں کی بیشی نہیں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ، مثلاً نیر کہ میں بجائے دیں روز کے بارہ روزیا آٹھ روز کرلیں ، پنہیں ہوتا، البذا دریا فت طلب المرب ہے کہ یہ تعین بدعت ہے یا کہ نہیں ، اگر ہے تو حسنہ ہے یا سور ؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

ایام مذکوره گی تعین دلاکل شرعیه سے ثابت نہیں اور نہ اس کا وجود خیر القرون میں تھا، لہذا اگران ایام میں وعظ گوضروری سمجھا جاتا ہے بعنی اگر کوئی وعظ میں شریک نہ ہوتو اس کوملامت کی جاتی ہے اور وعظ کہنے اور سننے کے تواب کوانہیں ایام کے ساتھ مخصوص سمجھا جاتا ہے تو یہ بدعت سئیہ ہے: "وشسر الأمور محدثاتها" (۱)۔ فقط والٹد ہجانے تعالی اعلم۔

حرر ہ العبرمجمود گنگو ہی عفا اللہ عنہ معین مفتی مظاہر علوم ، ۵۲/۳/۷ ھ۔

صحيح : بنده عبدالرحمٰن غفرله۔

سیرت کا نفرنس کے جلسے

مسوال [۸۹۸]: ہندوستان، پاکستان، بنگددیش میں سیرت کانفرنس اور سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان سے اجلاس ہوتے ہیں، دیو بندی حضرات بھی ایسے ہی اجلاس بلاتے ہیں، لیکن بریلوی سے اتنامختلف کدان کے بیہاں قیام ومیلا دبھی ہوتا ہے لیکن دیو بندی حضرات محض اپنے علاء کو بلا کرتقریریں سنتے ہیں اور سیرت طیب سے نیز ارشادات نبوی سے قرآن وحدیث کی روشنی میں مستفید ہوتے ہیں، چنانچہ ہمارے علماء ومشاریخ اسما تذہ دیو بندہ سہارن پوروغیرہ کے شرکت فرماتے ہیں اور بیا جلاس سال کے دوسرے ایا م اور شہر میں

مجھی منعقد ہوتے ہیں، کیکن رئیج الاول میں اس کا زورزیادہ ہوجا تا ہے اس میں بارہ رہیج الاول کی قیدتو نہیں، اول و وآخر میں بھی اجلاس ہوتے رہتے ہیں۔ ذہن میں خلجان ہے کہ آیا اس میں شرعی تھم کیا ہے؟ از راہ کرم واضح فرما کمیں عنایت ہوگی۔

## الجوا ب حامداً و مصلياً:

سیرت پاک کابیان کرنااورلوگول تک پہنچانا جس کے ذریعیہ زندگی مطابق سنت ہے اور دین کی پابندی کاشوق پیدا ہودرست اورموجب اجراورمفیدہے، جبکہاس میں التزام مالا میزم نہ ہواورکوئی عمل خلاف شرع نہ ہو(۱)مثلًا: زمان: مہینے، تاریخ، دن اورمکان اور خاص ہیئت اورمستحب وواجب کا درجہ دینا کہ نہ شریک ہونے والول پرملامت ہووغیرہ وغیرہ ۔ فقط والد تعالی اعلم۔

ا ملاه العبدمجمود غفرله، دارلعلوم ديوبند، ٣/٣/٢٤ •١٩ اهـ۔

## ربيع الاول كاجلوس

سوال[۹۹]: یو پی کے کئی شہروں میں بماہ ربیج الاول جلوں محمدی نگلتاہے،اس کے نکالنے میں گوئی شرعی قباحت تونہیں؟ کا نپوروغیرہ میں دیکھا گیاہے کہ علماء کرام بھی اس میں شرکت فرماتے ہیں،اگراس کے جواز کی کوئی صورت ہوتو تحریر فرماویں۔

صورت مسئولہ میں زید کا قول مندرجہ ذیل ہے:''اگروہ منہیات شرعیہ سے خالی ہوتو شرعی قباحت نہیں

(۱) "الموالد والأذكار التي تفعل عندنا أكثرها مشتمل على خير، كصدقة و ذكو و صلاة وسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم و مدحه، و على شرّ بل شرور، لو لم يكن منها إلارؤية النسآء للرجال الأجانب، وبعضها ليس فيها شرّ، لكنه قليل نادر والقسم الثاني (أي الذي ليس فيه شر) سئة تشمله الأحاديث الواردة في الأذكار المخصوصة والعامة، كقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة، و غشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، و ذكرهم الله تعالى فيسن عنده". رواه مسلم وفي الحديثين أوضح دليل على فضل الاجتماع على الخير والحلوس له النخ ". (الفتاوي الحديثية لابن حجر الهيثمي، مطلب: الاجتماع للموالد والأذكار والحديثية عنه، ص ٢٠٢. ٢٠٣ ، قديمي)

اورایسے امور جوقباحت شرعیہ سے خالی نہ ہوں اگر دینی رجحان کے پیدا کرنے میں تعاون معلوم ہوتوان کا اختیار کرنا اولی اور باعث اجر ہے'۔ بکر کا قول ہے کہ' بینا جائز اور بدعت ہے اور دلیل میں کہتا ہے کہ ''دسک بدعة طبلالة ، وسیل حسلالة ، وسیل حسلالة ، وسیل حسلالة ، وسیل حسلالة فی النار "ان دونوں میں کس کا قول درست ہے؟
مستقی بمحمر حنیف معرفت مسعود الحسن مسجد عالم شہید چوک ، بازار بہرائے۔

## الجواب حامداً ومصلياً:

اییاجلوس نکالنافی نفسہ ثابت نہیں، قرون مشہود لہا بالخیر میں اس کا کہیں وجود نہیں، کتب فقہ اور کلام ائمہ میں کہیں پیٹنیں (۱) اور اس کی اتنی اہمیت ہوتی ہے کہ اس میں حجند ہوتے ہیں، نعر ہے ہوتے ہیں اور نعر ہے بھی وہ جوموہم شرک ہیں، بعض جگہ نظے ہر اور نظے ہیر چلتے ہیں، اخیر شب میں بچولوں کا ہار لے کر جاتے ہیں، بچھ دیر کے لئے بالکل خاموش باادب پی تصور لئے کھڑے ہوتے ہیں کہ ابھی حضرت رسالتمآ ب سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہور ہی ہے اور یہ ہاران کی خدمت میں پیش کرنے کے لئے ہیں، پھرایک دم صلوۃ وسلام پڑ ہنا شروع کردیتے ہیں۔

بعض بدعات کی ابتداء انجھی نیت ہے ہوتی ہے اور فی نفسہ ان میں کوئی خرابی بھی نہیں ہوتی تھی ،مگر پھر ان میں خرابیال پیدا ہو گئیں ،مثلًا: تاریخ کا التزام ، دن کا التزام ، ہیت کا التزام ۔ بعض بدعات کی ظاہری صورت دیکھنے میں انجھی اور نیک معلوم ہوتی تھی لیکن حقیقتاً ان میں اعتقادی یا عملی مخفی خرابیاں تھیں ،غرض ان بدعات ک

(۱) آئمہ کرام رحم ہم اللہ تعالی کے مشدلات بھی قرآن، حدیث اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے آثار ہیں، انہی اصول سے وہ مسائل کا استنباط کرتے ہیں، ان کے اندرا گران کوئسی مسئلہ کی طرف اشارہ بھی مطے توبیہ حضرات اس مسئلہ کی صراحت کرکے ذکر کرتے ہیں لیکن فدکورہ جلوس اور اس فتم کی دوسری بدعات جو مروج ہیں کے بارے ہیں ان حضرات کو نہ صراحة نہ دلاللہ اور نہ اشارة واقتضاءً بچھ ملا ہے کہ اس کے جواز کا حکم دیں، بلکہ اس فتم کی بدعات کے تو ان اصول ہیں عدم موجودگی کی بنا پر بیہ حضرات تردید کرتے جلے آرہے ہیں:

وجہ ہے بہت برئی جماعت کے ذہنوں میں دینی اور بے دینی میں ایسا خلط ہو گیا کہ اللہ کی بناہ:''من أحدت في أمر نا هذا ما ليس منه فهور د''(۱) ان سب مفاسد کا قلع قبع ہے۔

ایسے جلوس میں وینی رجحانات تو کیا پیدا ہوتے ، فرائض وسنمن ترک ہوتے ہیں ، فجر کی جماعت ہوتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے بھی اہل جلوس کوشر کت جماعت کی توفیق کم ہی ہوتی ہے ، جس طرح دوسری پارٹیاں اپنی اپنی صوابدید کے مطابق اپنی تشہیر وافتداء کے لئے بغیر مذہب کی ہدایت سے اپنا عمل تجویز کرتی ہیں ، یہی حال اس جلوس کا ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمجمودغفرليه، دارلعلوم ديوبند، ۱/۳/۴۸ هـ-

بإره ربيع الاول كومدح صحابه كاجلوس

سو ال [ و و ] : مثلًا محمود آباد، پینے پور، فتح پور، کانپوروغیر و میں ۸/ یا ۱۲/ریخ الاول میں چاریاری جینداخوب اہتمام سے شاندارجلوس کی صورت میں نکالتے ہیں، اس جلوس میں سب مل جل کر مدح صحابہ یاای فتم کے اشعار خوب را گئی لہجہ سے پڑھتے ہیں، سب گلی کو چوں سے گذرتے ہیں، عورتوں کو سناتے ہیں، جگہ جگہ شربت کا انتظام ہوتا ہے، جواس میں شریک نہیں ہوتے اس کوخوب لعن طعن کرتے ہیں اور برا جھلا کہتے ہیں، اس حجنڈ سے کے بانی مبانی حضرت مولا ناعبدالشکورصاحب رحمہ اللہ تعالی کو بتاتے ہیں۔ دریافت طلب یہ کہ اس جھنڈ سے میں شرکت کرنا کسی طرح درست ہے یا نہیں؟ اگر درست نہیں تو شریک ہوئے والے نہ شریک ہونے والے نہ نہ سے کہ بونے والے نہ نہ کرنا کسی میں اس پر کیا تھم عائد ہوتا ہے؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

بہتر ہے کہ اس کا جواب پاٹا نالہ دارالمبلغین کلھنو سے حاصل کریں، وہاں سے بتلا دیا جائے گا کہ حضرت مولانا عبدالشکورصاحب رحمہ اللہ تعالی نے اس طرح سے اس کی بنیاد قائم کی تھی یا اس میں کچھ تغیر ہوگیا ہے اور اس کی پیشت پر کہا دلاک ہیں یعنی قرآن کریم، حدیث شریف، اجماع، فقدامام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کس دلیل سے مدیث شریف ، اجماع، فقدامام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کس دلیل سے بیٹا بت ہے؟ پھر جو کچھ وہاں سے جواب ملے، مہر بانی فرما کرمیرے پاس بھیج دیں، وہاں استفتاء کا جواب ویا جاتا

<sup>(</sup>۱) (رواه البخاري في الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود: ١/١٥، قديمي). (ومسلم في الأقضية ، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور: ٢/١٥، قديمي)

ہے اوراس کی اصل حقیقت سے وہاں کے حضرات پوری طرح واقف ہیں۔ فقط۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارلعلوم ديوبند

• المحرم اور۱۲ / ربيع الاول كوكاروبار بندكرنا

سسوال[۱۹۰]: کچھلوگ کہتے ہیں کہ المحرم اور ۱۱ / رہیج الاول کوکار و بار بند کردینا جا ہیے، کچھلوگ اس بات کی مخالفت کرتے ہیں ، سوال سے سے کہ شرعاً کیا تھم ہے؟

الجواب حامداً و مصلياً:

شریعت کی طرف سے ان دونوں دنوں میں کا روبار بند کرنے کا تھم نہیں ،اس کوشر عی تھم مجھنا غلط ہے۔ فقط واللہ سجانہ تعالیٰ اعلم ۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارلعلوم ديو بند،۱۴/۱/۰۹ هـ

الجواب سيح : بنده نظام الدين غفرله دارلعلوم ديو بند،۱۴/۱/۱۴ هـ\_

و فات نبی صلی الله علیه وسلم پر ہڑتال

سسسوال[۹۰۴]: نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کی وفات پریدینه شریف یا دیگر بلا دِاسلامیه میں ہڑتال ہوئی تھی یانہیں؟

الجواب حامدا ومصلياً:

اظہارِافسوں کے لئے ہڑتال کا بیطریقہ اس زمانہ میں نہیں تھا، نہ مدینہ طیبہ میں نہ دیگر بلاواسلامی میں (۱)۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله دارالعلوم ويوبند،۱۳/۱۳/۸۵ هـ

(۱)قال الشاطبي: "ومنها التزام الكيفيات والهيئات المعينة مسمس والتزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة الخ". (الاعتصام للشاطبي، الباب الأول في تعريف البدع الخ، ص: ٢٦،٢٥ ، دارالمعرفة بيروت)

"البدعة اسم من الابتداع، سواء كانت محمودةً، أم مذمومةً، ثم غلب استعمالها فيما هو نقص في الدين أو زيادة" (القاموس الفقهي، ص: ٣٢) ادارة القرآن)

# حضرت غوث اعظم كمجلس ميں حضور صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كى تشريف آورى

سو ال [۹۰۳]: "الفتح الربانی" کتاب میں سیدنا عبدالقادر جیلائی کے مواعظ حسنہ ہیں لیکن دیباچہ میں حضرت مولا نا عاشق البی مرحوم لکھتے ہیں: "ان کی مجلس وعظ میں صلی ء وملائکہ کے علاوہ انبیاء میں مالام کی ارواح طیبات کی روحانی شرکت ہوتی ہے اور بھی بھی روح پرفتوح سیدولد آ دم علیه افضل الصلوۃ والسلام کا نزول احلال بھی تربیت و تائید کی غرض سے ہوا کرتا تھا"۔ ایساہی مضمون بریلوی علاء کی کتاب "حدا کتی بخشش ہم نے پریہ شعر تحریر ہے ہو

ولی کیا رسل آئیں خود حضور آئیں دہ تیری وعظ کی محفل ہے یا غوث ان دونوں عبارتوں میں کیافرق ہے؟

## الجواب حامداً و مصلياً:

دونوں میں فرق بالکل صاف وظاہر ہے، حضرت مولا ناعاشق الہی کے ارشاد کا حاصل ہے ہے کہ پیشریف آوری تائید و تربیت کے لئے ہے۔ آوری تائید و تربیت کے لئے ہے(۱)، حدائق بخشق کا حاصل ہی ہے کہ تشریف آوری استفادہ کے لئے ہے۔ حضرت رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ و تلم کے علوم عالیہ و جی البی سے حاصل ہیں اور اولین و آخرین سب کے مجموعہ کے علوم ہی ذاتی مقدسے ملی اللہ تعالی علیہ و تلم کے برابر نہیں، تو پھر استفادہ کے لئے حضرت سیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی کی مجلس میں اس کے مطرب تو بیہ و گاجوعلوم اس مجلس میں حاصل ہوتے ہیں وہ حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ، اور فوقیت ہے حضرت قطب تعالیٰ علیہ وسلم کی ، اور فوقیت ہے حضرت قطب

 <sup>&</sup>quot;كل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار". (مشكوة كتاب الإيمان، باب
 الاعتصام بالكتاب والسنة، ص: ٣٠، قديمي)

<sup>&</sup>quot;عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد" متفق عليه". (مشكواة، كتاب الإيمان، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، ص: ٢٠، قديمي) (١) راجع: (الفتاوى الحديثية، مطلب: يمكن الاجتماع بالنبي صلى الله تعالى عليه و سلم الآن يقظة، ص: ١٩٩، قديمي)

جیلانی قدس سره کی، اس کو کمب حضرت جیلانی نورالله مرقده برداشت کر سکتے ہیں، نه حضرت رسالت مآب سلی الله تعالیٰ علیه وسلم (فداه روحی و روح أبی و أمی) کا کوئی ادنی خادم برداشت کرسکتا ہے۔ فقط والله اعلم ۔ حرره العبرمحمود غفرله دارالعلوم دیوبند، ۱۸/۱/۱۸ ه۔

# دس محرم كومسجد ميں مجلس

مسبوال[۹۰۴]: بیمسجدابل سنت دالجماعت کی ہے، • المحرم کومجلس یادگارا مام حسن دحسین رضی الله عنہما مسجد میں کر سکتے ہیں ؟ جس میں شیعہ و تنی دونوں صاحبان پڑھیں گے۔

## الجواب حامداً و مصلياً:

حضرت حسن وحضرت حسین رضی الله تعالی عنهما کوثوا ب یبونچانے کے لئے قرآن کریم کی تلاوت کرنا مسجد میں اور خارج مسجد درست ہے اور باعث ثوا ب ہے (۱) لیکن خاص کرمحرم کے موقع پر بطوریا دگارمجلسیس کرنا درست نہیں ، ندمسجد میں نہ باہر ،اس لئے ایسی مجلسیں مسجد میں نہ کی جاشیں ۔ فقط والله تعالی اعلم ۔ حررہ العبدمحمود غفر لہ ، دارالعلوم دیو بند ، ۱۳/۳/۴۷ ھ۔ الجواب صحیح: نظام الدین عفی عنہ ، دارالعلوم دیو بند ، ۹۳/۳/۲۷ ھ۔

59

سوال[۹۰۵]: آج كل جس طرح بزرگون كاعرى بوتا بهاس كى شرعاً كيا حيثيت ب؟ الحواب حامداً و مصلياً:

برعت اور ممنوع ہے:

"فيجب أن يحدر مسايفعلون على رأس السّنة من موته، ويسمونه حولاً، فيدعون الأكابر والأصاغر، ويعدون ذلك قربة، وهي بدعة ضلالة؛ لأن التصدق لم يختص بيوم دون (۱) "فللإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره عند أهل السنة والجماعة، صلوة كان أو صوماً أو حجاً، أو صدقة، أو قرآءة للقرآن، أو الأذكار، أو غير ذلك من أنواع البر، ويصل ذلك إلى الميت وينفعه". (مراقي الفلاح، كتاب الصلوة، باب أحكام الجنائز، فصل في زيارة القبور، ص: ١٢٢، ٢٢٢، قديمي كتب خانه)

يوم، ولا تصح إلا على الفقراء والمحتاجين، و قد زاد بعضهم في جهله و هم المشايخ الذين ليس لهم إلا جمع حطام الدنيا؛ لأنهم يجمعون بعض أحوال الميت في كتاب و يسمونه مناقب، ثم إذا حضر الناس المدعوون، جي، برجل حسن الصوت فهو يأخذ تلك النسخة في يده و يقر أها قرأةً مثل قرأة المولود، و قد ورد النهي عن مثل هذا صراحةً، ثم يختمون القرآن و يُمَدّ لهم سماط، و ليس هذا إلا بدعة ضلالة لم يقعلها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم و لا أصحابه من بعده و لا أتباعهم من بعدهم بل لم يوحد لذلك أثر إلى القرن الثامن كما يظهر من تتبع الـقـوم، و هـده خـصوصيات المشايخ، فإنهم يعتقدون أن هذا رجل من أوليا، الله و بذكره تنزل الرحمة، و لو سلم أنه من أولياء الله، فهل ذكر الولى بهذه الكيفية يستوجب نزول الرحمة؟ حاشا؛ فإن الرحمة لا تنزل إلا باتباع السنة الشنية، فإن البدع فهي تنزل الغضب والنقمة -عافانا الله و إياكم من غضيه و سخطه- و لو كان هذه الخرافات نزل بها الرحمات لما غفل عنه أكابر المتقدمين من الأئمة الأعلام، و لكن ليس غرض هؤلاء المتصوفة إلا طلب الشهرة والافتخاربابائهم وأجدادهم أنهم كانوا على هذه المراتب، وأن لهم كرامات عظيمة وكذا و كذا، حتى أن السامع يعتقد فيهم فيدخل في سلكهم، و متى دخل في طريقهم أفقروه فأصبح ممن خسر الدنيا والأخرة. و هذا الحول يسمونه أهل الهند عرس، و ما عرفت له أصلًا، فإن العبرس إنما يكون في الزواج، و مع ذلك فهذه الأحوال والأعراس لا تكاد تخلو من إرتكاب المحرمات فضلًا عن المكروهات، فإن أهل الهند لهم اليد الطولي في ذلك-قاتلهم الله- فإنهم يـطـوفـون بـقبـر الـولـي الذين يعتقدون فيه ويظنون أنه هو المتصرف في الكون، وأن الإنسان إذًا تمسك بهذه، فيلا حياجة ليه بالصلوة و الصيام، وأكثرما غلوا في ذلك أتباع سيدنا عبد القادر الحيملاني رحمه الله تعالى وتفعنا ببركاته، فإنه -معاذ الله- أنّي يرضي بتلك الكفريات اللتي يعتقد ونها". (تبليغ الحق)،ص :١٩٧ (١)-

<sup>(</sup>۱) عدوب عبادات کا ترجمه: "ان طریقول سے بچنالازم ہے جو کہلوگ کسی کے مرنے کی سالاند تاریخ میں کیا کرتے میں جس میں چھوٹے بڑے سب کو دعوت دیتے ہیں اور اس کو ثواب کا کا م جھتے ہیں حالا نکہ یہ بدعت اور گراہی ہے، وجہ

حضرت مولانا شاہ محمد امتحاق صاحبؓ نے مسائلہ مسائل میں سوال نمبر: ۱۵ کے جواب میں ساڑے پانچ صفحات میں اس پراصولی بحث فرما کراس کو منع قرار دیا ہے(۱) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔ حرر والعبر محمود غفرلہ، دارلعلوم دیو بند۔

= یہ ہے کہ ایسال تو اب کی خاص دن کے ساتھ مخصوص نہیں اور سے بات بھی ہے کہ صدقہ کے مستحق صرف مختاج اور نم یہ لوگ
ہیں (اور بیلوگ ایسال تو اب کے نام پر مالداروں کو بھی کھلاتے ہیں )اور بعض جاہل مشائے جن کا مقصد دنیا طلبی کے سوا بچھ بھی نہیں وہ ایسا کرتے ہیں کہ نوح ہوجاتے ہیں تو ایک خبیں وہ ایسا کرتے ہیں کہ نوح ہوجاتے ہیں تو ایک خبیل کے مالات لکھ لیتے ہیں جس کوہ مناقب کہتے ہیں اور جب لوگ جمع ہوجاتے ہیں تو ایک خوش گور خوش آوالا) آوی ان کومیلاد کی طرح پڑ بہتا ہے حالانکہ بیصراحة منع ہے، پھر بیلوگ قرآن پاک ختم کرتے ہیں اور ان کے لئے دسترخوان پھیلا دیا جاتا ہے بیسب برعت اور صلالت ہے، اس کونہ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیانہ صحابہ رضی اللہ علیہ کی کتابوں سے اس کا بین نشان نہیں ماتا جیسا کہ ملاکی کتابوں سے اس کا بینہ خیلانے ہیں اور کی نشان نہیں ماتا جیسا کہ ملاکی کتابوں سے اس کا بینہ چلانے۔

یان مشائع کی خصوصیات ہیں، ان کا خیال ہے کہ یہ فوت شدہ فحض اولیاء اللہ میں سے ہے اور اس کے ذکر سے رحمت کا نزول ہوتا ہے حالا نکداگروہ ہزرگ بھی ہوتو کیا اس غلط طریقہ کی آ میزش سے رحمت کا نزول ہوسکتا ہے، ہرگزنہیں ۔ نزول رحمت صرف اتباع سنت سے ہوا کرتا ہے اور بدعت سے خدا کا غضب اور عذا ب آیا کرتا ہے (اللہ تعالی اپنے غضب سے محفوظ رکھے ) اگر ان تمام خرافات اور واہی تباہی باتوں سے رحمت نازل ہوتی تو ائمہ اکرام اور اکا ہر ہزرگان اس کو بھی نہ چھوڑتے ، ان بدعت پرست ہے واں کی غرض صرف شہرت طبی اور اپنے باپ دادا پر نخر کرنا ہے اور لوگوں کو رہے بتانا ہے کہ ہمارے باپ دادا اعلی مراتب پر فائز متھا در ان سے ہڑی ہڑی کرامات ظاہر ہوئیں تا کہ شنے والا ان کا معتقد ہوکر ان کے سلسلہ میں داخل ہوجائے اور سیادے کھسوٹ کراس مرید کوفاقہ مست بنادیں اور وہ مرید دنیا وآخرت دونوں اعتبار سے خسارہ میں پڑجائے۔

اس (سالانہ جشن) کواہل ہند عرب کہتے ہیں جو بالکل بے بنیاد چیز ہے، عرب تو شادی بیاہ میں ہوا کرتا ہے (نہ کہ موت کے موقعہ پر ) با ہیں ہما اس عرب کے ساتھ مکروہ چھوڑ کرسینکڑوں جرام چیز ہیں شامل ہوگئ ہیں اوراہل ہند کواس ابتداع اور حرام کی آ میزش میں کمال حاصل ہے ایسوں کا خدا ناس کرے، اہل ہند جو مبتدع ہیں وہ بزرگوں کی قبروں کا طواف کرتے ہیں اور ان کا عقیدہ اور گمان سے ہے کہ یہ بزرگ عالم میں تصرف کرتے ہیں اور جب کسی کا بیاحال ہوجائے تو وہ نماز اور روزہ کی کیا ضرورت مجھے گا، جاہل معتقدوں نے سید ناعبد القاور جیلائی کے بارے میں بہت زیادہ غلو کررکھا ہے اور کفریات میں مبتلا ہوگئے ہیں، سید عبد القاور جیلائی (اگر زندہ ہوت) تو کیاان کفریات کی اجازت و سے سکتے تھے"؟ (تبلیغ الحق بی میں کے عبد القاور جیلائی (اگر زندہ ہوتے) کو کیاان کفریات کی اجازت و سے سکتے تھے"؟ (تبلیغ الحق بی میں کے اس کے عبد القاور جیلائی (اگر زندہ ہوتے)۔

(١) (مائة مسائل، ص: ٢٨-٣٠)

## عرس وغيره

سدوان[۹۰۱]: بزرگان دین کے عرسوں میں شامل ہوکر وہاں کیجھ کھانا پکا کراوراس کونی سبیل اللہ بغیر کسی خرافات کے تقسیم کرناٹھ یک ہے یانہیں؟اوراس کا ثواب بزرگان دین کی ارواح کو پہونچانا درست ہے یانہیں؟ الحواب حامداً و مصلیاً:

مزارات پرجا کرکھانا بگوانایا کھانا لے کروہاں جانا اورتقسیم کرنا بدعت اور نا جائز ہے، ایصال ثواب کے لئے تاریخ مقرر کر کے اس کوشر کی حیثیت دینا درست نہیں (۱) ،عرس کرنا بدعت ہے۔ بلاکسی غیر ثابت پابندی کے جب دل چاہے ایصال ثواب کرنا ،خواہ غریبوں کو کھانا ،غلہ ، کپڑا ،نفقد کوکسی بھی ضرورت کی چیز دے کریا قرآن پاک ،شبیج ،نماز پڑھ کر ہویا حج کر کے ہوغرض ہرنیک کام کر کے شرعاً درست اور باعث اجرو ثواب ہے (۲) قبروں پر کہمی کبھی جاکر دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کرنا اور اسلاف کو یاد کرنا بھی ثواب ہے (۳) کیکن مزارات پر

(۱) "أصل صلوة النافلة سنة مرغب فيها و مع ذلك فقد كره المحققون تخصيص وقت بها دون وقت، و المحققون تخصيص وقت بها دون وقت، و منهم من أطلق تحريم مثل ذلك كصلاة الرغائب التي لا أصل لها الخ". (فتح الباري، كتاب الاستيذان، باب المصافحة: ١ ٥٥/١، دار المعرفة بيروت)

(٢) "والأصل في هذا الباب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره صلوةً أو صوماً أو صدقةً أو غيرها
 الخ". (الهداية، باب الحج عن الغير : ١/١ ٢٩، مكتبه شركت علميه)

وفي البحر الرائق: "والأصل فيه ..... أو قراء ة قرآن أو ذكراً أو طوافاً أو حجاً أو عمرةً أو غير ذلك عند أصحابنا للكتاب والسنة". (باب الحج عن الغير : ١٠٥/٣ ، رشيديه)

(٣) "والسنة زيارتها قائماً، والدعاء عندها قائماً كماكان يفعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في النحروج إلى البقيع .... فللإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره عند أهل السنة والجماعة صلوةً كان أو حجاً أو عمرة أو قراء ة للقرآن أو الأذكار أو غير ذلك من أنواع البر، و يصل فرلك إلى الميت و ينفعه، قاله الزيلعي في باب الحج عن الغير". (مراقي الفلاح ، كتاب الصلوة، فصل في زيارة القبور، ص: ١٢٠ - ١٢٠، قديمي)

پھول، چادر چڑھانا(۱) بحبرہ کرنا(۲) طواف کرنا(۳) قبروں کو چومنا (۴) چراغ جلانا(۵)،ان کی ارواح سے بچنالازم ہے، رزق یا اولا دوغیرہ مانگنا(۲)،ان کی نذر ماننا(۷) قوالی کرنا(۸) بیسب شرعاً نا جائز ہے ان سے بچنالازم ہے، بعض چیزیں ایسی میں کہوہ شرک کی حد تک پیچی ہوئی ہیں (۹)۔فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبرمحمود غفرلہ،، کیم/شعبان/ ۱۳۸۷ھ۔ الجواب صحیح: بندہ محمد نظام الدین عفی عنہ وار العلوم دیو بند،۲/۸/۸ محد۔

(1) "ما يفعله أكثر الناس من وضع ما فيه رطوية من الرياحين والبقول و نحو هما على القبور ليس بشيء". (عمدة القارى ،كتاب الوضوء ، باب من الكبائر أن لا يستتر من البول ، الأسئلة والأجوبة : ٢ ١ ٢ ١ ، ادارة الطباعة المنيرية ، بيروت)

(۲) "عن أبى هنويسرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لو كنت آمر أحداً أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لـزوجهـا". (مشكوة المصابيح، كتاب النكاح، باب عشرة النساء و ما لكل واحدة من الحقوق، الفصل الثاني، ص: ۱ ۲۸، قديمي)

و قبال الملاعلي القاري تحته: "فإن السجدة لا تبحل لغير الله". (مرقاة المفاتيح: ٢/٢٠٠٩، مكتبه رشيديه كوئثه)

(۳) "بوسد ينا قبراولياء كرام وديم سلحاء عظام كو، اورطواف كرنا گردقبر كه بجده كرنا تغظيماً، يرسب عادات اصارى وطريقه پرسش كفارگات، به گزیر را با تزميل بخرام به كسا قال حجة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى في إحياء العلوم: "والمستحب في زيارة القبور أن يقف مستدبو القبلة مستقبلاً لوجه الميت، و أن يسلم، و لا يمسح القبو و لا يسمسه و لا يقبله، فإن ذلك من عادات النصارى" اور الاعلى قارى رحما الله تعالى شرح مناسك من بابزيارت مزار پرانوار ....... كآداب ين تركز برفرات بين الا يبطوف: أي و لا يدور حول البقعة الشويفة؛ لأن الطواف من مختصات الكعبة المنبقة، فيحرم حول قبور الأنبياء والأولياء ...... وأما المسجدة فلا شك أنها حرام الخ". (فتاوى دار العلوم ديوبند المعروفة بعزيز الفتاوى، كتاب السنة والبدعة، ص (٨٨)

(١/٢٠ راجع رقم الحاشية : ٣) .... المناسبة الم

العلمية لاهور)

(٥) (راجع رقم الحاشية: ٣)

(۲) تمام اشیاء: رزق ، اولا دوینا ، مدوکرنا وغیره امور پرقادراورتمام کائنات میں تصرف کرنے والی ذات حقیقة صرف الله تعالی کی ہے، کسی دوسرے کے لئے پیصفات اصالیۂ تابت کرنا شرک فی الصفات ہے ، الله تعالی کا ارشاد ہے: ﴿ اِیساک نعبد و ایساک نستعین ﴾ نستعین ﴾

روسري حكمه ارشاد ب: ﴿ أدعوني أستجب لكم ﴾. (الغافر: ٦)

اورمديث شريف بين صراحت كما تهر به: "عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوماً فقال: "يا غلام الحفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسئل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله ، واعلم أن الأمة لواجتمعت على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام و جفت الصحف". رواه أحمد والترمذي". (مشكوة المصابيح، كتاب الرقاق ، باب التوكل والصبر ، الفصل الثاني، ص : ٣٥٣، قديمي) (ع) " واعلم أن النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام، وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقرباً إليهم ، فهو بالإجماع باطل و حرام مالم يقصدوا صرفها لفقراء الأنام، وقد ابتلى الناس بذلك". (الدر المختار)

و في رد المحتار: "(باطل وحرام) لوجوه: منها أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز؛ لأنه عبادة، والعبادة لا تكون لمخلوق ..... و منها أنه إن ظن أن الميت يتصرف في الأموردون الله تعالى و اعتقاده ذلك كفر". (رد المحتار، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم و ما لا يفسده، مطلب في الذر الذي يقع للأموات الخ: ٣٣٩/٢، سعيد)

(٨) "فانظر -رحمنا الله - وإياك إلى هذا المغنى إذا غنى، تجد له من الهيبة والوقار وحسن الهيئة والسمت، ويقتدى به أهل الإشارات والعبارات والعلوم والخيرات، يسكت له وينصت، فإذا دبّ معه الطرب قليلاً حرّك رأسه كما يفعله أهل الخمرة سواء بسواء كماتقدم، ثم إذا تمكن الطرب منه، ذهب حياء ه ووقاره كماسبق في الخمرة سواء بسواء، فيقوم ويرقص ويعيط وينادى ....... ويبسط يديه و يرفع رأسه نحو السمآء .... و يخرج الرعوة: أى الزبد من فيه .... و ربما مزّق بعض ثيابه و عبث بلحيته، =

## بدعات متعلقه قبورعرس وغيره

سے وال [200]: اسسازید کہتا ہے کہ قبر کو مجدہ جائز ہے، نذر لغیر اللہ جائز ہے، قبر کا چڑھا وا جائز ہے، ساخ موجودہ زمانہ کے مطابق جائز ہے، پیروم رشد کو مجدہ جائز ہے، قرآن، حدیث اور فقہ حفی کی روسے ان کا جواب ارشاد فرما کیں۔اگر میہ چیزیں ہر تینوں کی روسے ناجائز ہیں تو زید مسلمان ہے یانہیں اور احناف جماعت میں شامل ہے یانہیں؟اگر نہیں ہے تاہیں؟اگر نہیں ہیں شامل ہے یانہیں؟اوروہ لوگوں میں اپنے آپ کو خفی ظاہر کرتا ہے، اس کے پیچھے نماز جائز ہے یانہیں؟اگر نہیں تو عوام میں اعلان کردینا ضروری ہے یانہیں؟

السنتی موجودہ رسم کے مطابق بدعت ہے یا سنت ،اگر بدعت ہے تو بدعت حسنہ ہے یا سیئے ؟ اگر سیئے ہے تو بدعت حسنہ ہے یا سیئے ؟ اگر سیئے ہے تو جو خص سنت کے اوران میں جھگڑا کرے اس کے متعلق شرع حکم کیا ہے؟ اس کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں ؟ زید کہتا ہے کہ رو برواشیاء رکھ کرآیات پڑھنا سنت ہے، تارک سنت گنجگار ہے، منکر سنت کا فر ہے، بحوالہ مہلی ؟ زید کہتا ہے کہ رو برداشیاء مرکھ کرآیات پڑھنا سنت ہے، تارک سنت گنجگار ہے، منکر سنت کا فر ہے، بحوالہ علی علامة کی تاری فتو گا آذر جندی مطبع مصر، فتاوی برزاز ہے، حوالہ تھے ہے یانہیں ،اگر تھے ہے تو اس کا کیا جواب ہے؟

سیسیوسوں پر جانایا مزارات پر جانا زمانۂ جدید کے مطابق جیسا کہ لوگ پیران کلیراور مجد دعلیہ الرحمہ کے عرسوں پر جاتے ہیں سے بدعت ہے یانہیں ،اگر بدعت ہے تو کون ہی بدعت ہے، جوشخص اس طریق کوسنت کے عرسوں پر جاتے ہیں سے بدعت ہے یانہیں ،اگر بدعت ہے تو کون ہی بدعت ہے، جوشخص اس طریق کوسنت کے جائز ہے یانہیں ؟ اور وہ اپنے آپ کوحفی کہلا سکتا ہے یا نہیں؟ اور وہ اپنے آپ کوحفی کہلا سکتا ہے یا نہیں؟

مہ .....بکران سب چیزوں کو ناجائز اور خلاف شریعت کہتا ہے، بکرا پنے اس دعویٰ میں سچا ہے یا نہیں؟ اوراس کا دعویٰ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے یا نہیں؟ جو مخص اسے کا فراور بے دین کہاس کے متعلق شرعی تھم کیا ہے؟ بہتان مندرجہ ذیل ہاتوں کا ہے:

ا بختم پڑھنا گفر ہے اور پڑھنے والا کا فر ہے۔ ۲: اللہ تعالی کے نام کے ساتھ حضور علیہ السلام کا نام مبارک ملانا گفر ہے۔ ۳: بزرگانِ دین کے مزارات پر جانا گفر ہے جیسا کہ الف ثانی کے یا اجمیر یہ: بیعت تقلید وجوب

و هـذا مـنـكـر بيّـن؛ لأن الـنبى صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، و لا شك أن تمزيق
 الثياب من ذلك". (المدخل، فصل في المولد: ٢/٢)

<sup>(</sup>٩) مثلاً يجد كرنا ،طواف كرنا ،اولياء سے رزق وغيره مانگنا ،ان كى نذر ماننا۔

شخصی پر بکڑنا کفرے۔ بیالفاظ مبینداس فتوی سے قتل کئے گئے ہیں۔

۵: پیرکیسا پکڑنا جاہئے، اور جو پیرخلاف شرع کام کرتے ہوں ان کی اطاعت ضروری ہے یانہیں؟ بکر حنفی المذہب اور علماء دیو بندی عقیدہ کا معتقد ہے اور زیدرضا خانی ۔ بینواوتو جروا۔

احقرعبادالله محمرطا هرضلع لدهبيانه

الجواب حامداً ومصلياً:

قبرگو بجدہ اگر بغرض تحیی موتو حرام ہے، اگر بہنیت عبادت ہوتو شرک و گفر ہے، غیراللہ کے لئے نذر ما ننا شرک ہے، قبر کاچڑ ھا واحرام ہے، سماع مروج حرام ہے، پیرومرشد کو مجدہ بقصد تحییۃ حرام ہے بہنیت عبادت شرک و کفر ہے، جو محض ان چیزوں کو جائز کہتا ہے اس سے جواز کی دلیل دریافت کی جائے، عدم جواز ان عبارات سے مستفاد ہے:

"قال صلى الله عليه وسلم: "لعنة الله على اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجداه". طحطاوي، ص: ١٩٦٦(١)-

"وكذا ما يفعلونه من تقبيل الأرض بين يدى العلما، والعظما، فحرام، والفاعل والراضى به اثمان؛ لأنه يشبه عبادة الوثن، وهل يكفر؟ إن على وجه العبادة والتعظيم كفر، وإن على وجه التحية لا، وصار الله حرام اه". در مختار: ٥ / ٣٧٨ (٢)-

(١) (حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح، فصل في المكروهات، ص: ٣٥٦، قديمي)

(والحديث أخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب النهى عن بناء المسجد على القبور الخ: ١/١ - ٢ ،قديمي)

(٢) (الدر المختار، كتاب الكراهية، باب الإستبراء وغيره: ٣٨٣/٦، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الثامن والعشرون في ملاقاة الملوك والتواضع لهم الخ: ٣١٨/٥، ٣١٩، وشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الكراهية، قبيل فصل في البيع: ٣٩٣/٨، رشيديه)

"أعلم أن النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام، وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقرباً إليهم، فهو باطل وحرام، قال في البحر: لوجوه: منها أنه نذر لمخلوق ولا يجوز؛ لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق، ومنها: أن المنذور له ميت والميت لا يملك، ومنها: أنه إن ظل أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى، كفرا اه". طحطاوي : ١٩٣٧٨).

"وأما البرقس والتصفيق والصريخ وضرب الأوتار والصنج والبوق الذي يفعله بعض من يدعى التصوف، فإنه حرام بالإجماع؛ لأنها زي الكفار اه" طحطاوي، ص: ١٧٤ (٢)- جوفض امور فذكوره كوجائز كهتا ہے وہ ضال وضل ہے، اس كوامام بنانا جائز نہيں جب تك صدق ول سے تو يہ نہ كرے (٣)۔

۔۔۔۔۔موجودہ رسم کے مطابق ختم بدعت اور مکروہ ہے کسی حدیث سے ثابت نہیں۔علامہ علی قاریؓ نے کو کی کتاب فتاوی برجندی تصنیف نہیں کی ۔ فتاوی برازیہ میں ختم کو مکروہ لکھا ہے:

"ويكره إتخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث وبعد الأسبوع والأعياد، ونقل الطعام إلى القبر في المواسم، وإتخاذ الدعوة لقراء ة القران، وجمع الصلحا، والقراء للختم أو لقراء قسورة الأنعام أو الإخلاص، فالحاصل أن إتخاذ الطعام عند قراء ة القران لأجل الأكل يكره اه".

(۱) (حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح، كتاب الصوم، باب ما يلزم الوفاء به، ص: ۱۹۳، قديمي) (وكذا في الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصوم، قبيل باب الإعتكاف: ۳۳۹/۲، سعيد) (والبحر الرائق، كتاب الصوم، فصل في النظر: ۵۲۰/۲، ۵۲۱)

(٢) (حاشية الطحطاوي على المراقى، كتاب الصلوة، قبيل باب مايفسد الصلوة، ص: ٩ ا ٣، قديمي) (وكذا في الدر المنتقى في شرح الملتقى المعروف بسكب الأنهر، كتاب الكراهية، فصل في المتفرقات: ٣ / ٢ ١ ٩ ، غفاريه كوئته)

(والدر المختار مع رد المحتار ، كتاب الحظر والإباحة، قبيل فصل في اللبس: ٣٣٨/١ ، سعيد) (٣) كيونكه مبتدع اورفاس بهاورا يستحفل كرامامت كروه ب: لِممّا في الدر الممختار ، باب الإمامة من كتاب الصلوة: "ويكره إمامة عبد .... وفاسق وأعمى .... ومبتدع". (٢ / ٩ ٥ ٢ ٩ / ١ ، سعيد)

فتاوی بزازیه.مصریة: ۱ /۱ ۹ (۱)-

## س: زیارت قبورمطابق سنت درست ہے(۲) کیکن عرس کرنااور عرس میں جانا درست نہیں:

"وهذا الحول يسمونه أهل الهند عرس، وما عرفت به أصلاً، فإن العرس إنما يكون في الزواج ومع ذلك، فهذه الأحوال والأعراس لاتكاد تخلوعن ارتكاب المحرمات فضلاً عن المكروهات، فإن أهل الهند لهم اليد الطولي -قاتلهم الله-، فإنهم يطوفون بقبر الولى الذي يعتقدون ويظنون أنه هو المتصرف في الكون". تبليغ الحق ،ص: ٨-

۳؛ بکر کا قول سیح اورموافق شرع ہے، جو شخص اس کو کا فرکہتا ہے اس کا ایمان خودخطرنا ک حالت پر ہے، کیونکہ مسلم کو بلاوحہ شرعی کا فرکہنا کفر ہے (۳)۔ کذا فی البحر (٤)۔

اس نزاع کود فع کرنے کی صورت ہیہ کہ براہ راست بکر سے امور مذکورہ کی تحقیق کر لی جائے ،اگروہ انکار کرے اور اپنی براءت کرے تو اس کی طرف سے دل صاف کرلیا جائے ،کسی پر بہتان باندھنا کبیرہ گناہ ہے اور بہتان باند صنے والے کا باوجود علم کے ساتھ دینا بھی حرام ہے۔

۵: خلاف شرع كام ميركسي كي اطاعت جائزنبين، قسال عبليه البصيلاة والسيلام: "لا طباعة

را) (الفتاوى البزازية على هامش الهندية، قبيل الفصل السادس من كتاب الصلوة: ١٠/١٨، رشيديه) روكذا في رد المحتار، باب صلوة الجنازة، مطلب في كراهة الضيافة من أهل الميت: ٢٣٠٠/١٠ ، سعيد)

(٢) "والمستحب في زيارة القبور أن يقف مستدبر القبلة مستقبلاً وجه الميت، وأن يسلم، ولا يمسح القبر ولا يقبله، ولا يمسه، فإن ذلك من عادة النصارى". (حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح، كتاب الصلوة، فصل في زيارة القبور، ص: ١٦٢، قديمي)

(٣) "عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضى الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "أيما إمرئ قال لأخيه: كافر! فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال، وإلا رجعت عليه". (الصحيح لمسلم، كتاب الإيمان، باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر: ١/٥٥، قديمى) (٣)" ويكفر سب بقوله لمسلم: يا كافر عند البعض سب والمختار للفتوى أن يكفر إن اعتقده كافراً، لا إن أراد شتمه". (البحر الوائق، كتاب السير، باب أحكام المرتدين: ٢٠٤/٥، رشيديه)

لسحلوق فی معصیة الخالف" الحدیث(۱) پیرا گرخلاف شرع مسلک رکھتا ہوتواس ہے بیعت ناجا ئز ہے،اگر بیعت کرلی ہوتو فنخ کر کے کسی متبع شرع پیرہے بیعت کی جاوے جس پراہل علم دینداراعتا در کھتے ہوں ادر بیعت کے لاکق سمجھتے ہوں۔فقط واللہ سجانہ وتعالی اعلم۔

> حرره العبرمحمود گنگو ہی عفاالیّدعنه عین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نپور ، ۸ ۲/۳/۲ ہے۔ الی صحبے یہ یہ مفت میں ماں ماں میں اس میں میں استعمال میں شدر کا میں شدر کا میں شدادہ کا مصابحہ کا میں مفت

الجواب صحیح: سعیداحدمفتی مدرسه مظاہرعلوم سہار نبور، ۱۰/ جمادی الثانية /۱۴ هـ

عرس کرناا ورزیارت قبور کے لئے سفر

سوال[۹۰۸]: عرس کرنایالوگوں کو یوم تعین کر کے قبر پرفاتح خوافی کے لئے بلانا جائز ہے یا نہیں اور ای طرح بزرگوں کے مزارات پرزیارت کے مقصد سے سفر کرنا آیا جائز ہے، اگر جواب نفی میں ہے تو آپ اس روایت کا کیا جواب ویں گے کہ جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر کواپٹی زیارت، بیت الحرام کی دیارت، بیت المقدس کی زیارت کیلئے مخصوص کیا ہے؟

الجواب حامداً و مصلياً:

عرس کرنا یا دن متعین کرکے لوگوں کو قبر پر فاتحہ خوانی کے لئے مدعو کرنا قر ون مشہود لہا بالخیر سے ثابت نہیں (۲)،حضرت مولا ناشاہ محمداسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے "مائہ مسائل" میں برعت ممنوعہ

(١)والحديث بسمامه: "عن على رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف". متفق عليه". (مشكوة المصابيح، كتاب الإمارة، الفصل الأول، ص: ٩١٩، قديمي)

(۲) بعض کام فی نفسہ عباوت اور سنت ہوا کرتے ہیں لیکن اس کے لئے کوئی ہیئت ، عدد یا طریقہ متعین کرنے ہے وہ رسم و بدعات میں داخل ہوجاتے ہیں:

"و قد صرح بعض علمائنا وغيرهم بكراهة المصافحة المعتادة عقب الصلوات مع أن المصافحة سنة، و ما ذاك إلا لكونها لم تؤثر في خصوص هذا الموضع، فالمواظبة عليها فيه توهم العوام بأنهاسنة فيه، و لذامنعوا عن الاجتماع لصلوة الرغائب التي أحدثها بعض المبتدعين ؛ لأنها لم تؤثر على هذه الكيفية في تلك الليالي المخصوصة وإن كانت الصلوة خيرموضوع". (ردالمحتار، =

فر مایا ہے(۱)۔''تبلیغ الحق'' میں بھی شدت سے منع فر مایا گیا ہے'' فقاوی عزیز ی'' (۲) میں بھی شاہ عبدالعزیز صاحب نے اس پر کلام کیا ہے ۔علامہ شامی نے بھی اس پر نگیر کی ہے(۳)۔

زیارت قبور کی ترغیب حدیث میں آئی ہے(۳) ، یہ قیدنہیں کہ اپنے شہر ہی کی قبر کی زیارت کی جائے اسکے لئے سفر کرنے کی ممانعت بھی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہانے اپنے بھائی عبدالرحمان بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کی قبر کی زیارت کی ہے اور ان کی قبر مدینہ طیبہ سے مسافت سفر پر ہے (۵)۔ حدیث پاک

(۴) '' زیارت تبور کے لئے کوئی دن مقرر کرنا بدعت ہاور فی نفسہ اصل زیارت جائز ہاور تعیین وقت کی سلف میں نہ تھی یہ بدعت اس طرح کی ہے جو فی نفسہ جائز ہے، صرف خصوصیت وقت کی بدعت ہے، جیسے مصافحہ بعد عصر کے ہے، کہ ملک توران میں مروج ہے۔ عرس کا دن اگر اس غرض سے مقرر کیا جاوے کہ جس بزرگ کا عرب ہووہ یا در جیں اور اس وقت ان کے حق میں دعا کی جائے ، تو کوئی مضا گفتہ ہیں، لیکن دعاء کرنے کے لئے خاص اس دن کا التزام کر لینا بھی اس طرح کی بدعت ہے جس کا ذکر اویر ہوا'۔ (فتاوی عزیزی (اردو)، باب التصوف ، ص: ۱۵)

(٣) (راجع، ص: ٢٣٨، الحاشية رقم: ٢)

(٣) "و عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فنزوروها، فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة" (مشكوة المصابيح، كتاب الجنائز، باب زيارة القبور، ص: ١٥٣، قديمي)

 (۵) "عن عبد الله بن أبى مليكة قال: توفى عبدالرحمن بن أبى بكر بالحبشى، قال: فحمل إلى مكة فدفن فيها، فلماقدمت عائشة رضى الله تعالى عنها، أتت قبر عبد الرحمن ابن أبى بكر رضى الله تعالى عنه، فقالت:

> و كنما كندماني جزيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا فلما تفرقنا كأني و مالكاً بطول اجتماع لم نبت ليلة معا

ثم قالت ؛ والله لو حضوتك مادفنت إلا حيث منّ، و لو شهدتك ما زرتك ". (جامع الترمذي ، أبواب الجنائز، باب ما جاء في الزيارة للقبور للنسآء : ٢٠٣/١، سعيد) و أما قوله ": "اوران ك قبرمدين طيب ممافت سفرير ع"، "فظاهو من الرواية المذكورة".

<sup>=</sup> كتاب الصلوة، باب صلوة الجنائز: ٢٣٥/٢، سعيد)

<sup>(</sup>١) (مائة مسائل، سوال پانز دهم، ص: ٢٨-٣٣)

میں مساجد کی نیت سے سفر کرنے کو تع کیا گیا ہے کہ ایک مسجد کودوں رکی مسجد پر فضیلت وے کر سفر مت کروہ صرف تین مساجد ہیں جن کو دیگر مساجد پر فوقیت حاصل ہے، ان کی فضیلت حاصل کرنے کے لئے سفر کی اجازت ہے(۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرر ه العبرمحمودغفرله، دارلعلوم ديو بند\_

ولا دت،وفات پرخوشی اورغم ،عرس اورقوالی وغیره

مسوال[۹۰۹]: بارہویں ربیج الاول پاسال کے سی اوردن کے اندر متعین کرکے حضورا کرم صلی
اللہ تعالی علیہ وسلم پاکسی اور پیرمرشد کی ولادت یا وفات یا اور کسی اہم واقعہ کے تحت اگر عرس کمیا جائے یا انفراداً
اگر اس خاص دن کے اندرخوشی یارنج کمیا جائے اور مسلما نوں سے چندہ کرکے عرس کے اخرا جات کئے جا کمیں
اورلوگوں کی دعوتیں کی جا کمیں ،قر آن شریف یا غزل وقوالی پڑھنے والوں کو ہدیے چیش کئے جا کمیں ۔ تو چندا مور

(١) "عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول، و مسجد الأقصى". (صحيح البخاري، كتاب التهجد، باب فضل الصلوة في مسجد مكة والمدينة: ١٥٨/، قديمي)

#### دريافت طلب بين:

ا .... سرکاردوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یاکسی اور پیرمرشدگی ولا دت یا وفات پر کتنے دن تک اظہارر نج وخوشی جائز ہے؟اگرمطلق جائز ہے تو عرس کی شکل میں جائز ہے یا انفراداً اوراس کی قید کیا ہے؟

۴ ۔ تقریب عرس کے لئے چندہ مانگنایا وینا کیسا ہے؟

٣ ....اس چنده سے دعوت کھانا یا قرآن شریف یا نوزل وقوالی پڑھ کر ہریے قبول کرنا کیسا ہے؟

هم ....اس تقريب مين شريك مونا كيها مع؟

ه .....مسلمان پرسب وشتم ،طعن وتشنیع کن امور کے فعل وز ک پر جائز ہے، نیز تارک عرس پر جائز ہے۔ یا کنہیں؟ جواب میں تفصیل فرمائی جائے۔ بینوا بالدلیل تو جروا ہا جر الجزیل۔

#### الجواب حامداً و مصلياً:

"قلت: وعلى هذافيجب أن يحذر ممايعملون على رأس السنة عن موته ويسمونه حولًا، فيدعون الأكابر والأصاغر، ويعذون ذلك قربة وهي بدعة ضلالة؛ لأن التصدق لم يختص بيوم دون يوم، و لا يصح إلا على الفقرا، والمحتاجين، وقد زاد بعضهم في جهله وهم المشايخ الذين ليس لهم إلا جمع حطام الدنيا بأنهم يجمعون، بعض أحوال الميت في كتاب و يسمونه مناقب، ثم إذا حضر الناس المدعوون جي، برجل حسن الصوت، فهو يأخذ تلك النسخة في يده و يقرأها قرأة مثل المولد، وقد ورد النهي عن مثل هذا صراحة، ثم يختمون القرآن، ويمد لهم سماط، وليس هذا إلا بدعة ضلالة لم يفعلهما رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولا أصحابه من بعده و لا أتباعهم من بعدهم، بل لم يوجد لذلك أثر إلى القرن الثامن كما يظهر على من نتبع كتب القوم.

و هذه خصوصیات المشایخ، فإنهم یعتقدون أن هذا رجل من أولیا، الله وبدكره تنزل الرحمة، و لوسلم أنه من أولیا، الله فهل ذكر الولی بهذه الكیفیة یستوجب نزول الرحمة؟ حاشا، فإن الرحمة لاتنزل إلا باتباع السنة الشنیة، وأما البدع فهی تنزل الغضب والنقمة، عافانی الله و إیاكم من غضبه و مدخطه ولوكان هذه الخرافات تنزل به الرحمات لما غفل عنها أكابر

المتقدمين من الأئمة الأعلام، ولكن ليس. غرض هولا، المتصوفة إلا طلب الشهرة والافتخار بآبائهم وأجدادهم أنهم كانوا على هذه المراتب وأن لهم كرامات عظيمة وكذا وكذا، حتى أن السامع يعتقد فيهم فيدخل في سلكهم، و متى دخل في طريقتهم أفقروه، فأصبح ممن خسرالدنيا والآخرة.

وهذا الحول يسمونه أهل الهندعرساً، و ما عرفت له أصلاً، فإن العرس إنما يكون في النزواج، و مع ذلك فهذه الأحوال والأعراس لا تكاد تخلو عن إرتكاب المحرمات قصلاً عن الممكروهات، فإن أهل الهندلهم اليد الطولي في ذلك - قاتلهم الله-، فإنهم يطوفون بقبر الولي الذي يعتقدون فيه، ويظنون أنه هو المتصرف في الكون، وأن الإنسان إذا تمسك بهذا فلاحاجة بالصلوة والصيام، وأكثرما غلوا في ذلك أتباع سيدنا عبدالقادر الجيلائي رحمه الله تعالى و نفعنا ببركاته، فإنه - معاذ الله- أني يرضى بتلك الكفريات التي يعتقدونها اهـ" تبليغ الحق، ص: ٨٩٧ (١).

ا .....قبلی رنج وخوشی غیراختیاری ہے اس کی کوئی شرعی حذبییں ، البتہ کسی کی وفات پرسوگ منانا ، ترک زینت کرنے وخوشی غیراختیاری ہے اس کی کوئی شرعی حذبییں ، البتہ کسی کی وفات پرسوگ منانا ، ترک زینت کرنے کی مدت تا اختیام عدت ہے ، اس کے بعد نہیں ، شو ہر کے علاوہ کسی اور کی وفات پرتزک زینت تمین روز تک مباح ہے اس کے بعد ناجا مزاوراس تمین ، ن میں بھی شو ہر کوئع کرنے کاحق حاصل ہے :

"و يباح الحداد على قرابةٍ ثلاثة أيام فقط، و للزوج منعها؛ لأن الزينة حقه اهـ". در مختار(٢)ـ

ماتمی سیاہ لباس پہننا تین روز تک شوہر کے فم میں جائز ہے اس سے زاکد ناجائز ہے اور کسی کی وفات پر مطلقا ممنوع ہے:

قال العلامة الحصكفي رحمه الله: "و لا تعذر في لبس السواد و هي آثمة إلا الزوجة في حق زوجها فتعذر إلى ثلاثة، قال في البحر : و ظاهره منعها من السواد تأسفاً على موت زوجها

<sup>(</sup>١)(لم أجد هذا الكتاب)

<sup>(</sup>٢) (الدر المختار، كتاب الطلاق ، باب العدة ، فصل في الحداد : ٥٣٢/٣ ، سعيد)

فوق الثلاثة اهـ". درمختار :٤/٥٩٥١)ـ

مولود بطريق مروج ممتوع ہے۔ كذا في المدخل (٢)۔

٢....ناجازي-

٣....ناجائزے۔

سم معنوع من المحمد الفناء الذي يسمونه وجداً و محبة عناه مكروه لا أصل له في الدين، زاد في الجواهر: و ما يفعله متصوفة زماننا حرام لا يجوز القصاد و الجلوس اليه اهـ ". سكب الأنهر: ١/٤٥٥ (٣)-

ه ...... برمسلمان کوسب وشتم کرنافسق ہے(۴) البتة امر بالمعروف اور نبی عن المنکر حسب حیثیت ضروری ہے، مجالس مذکورہ میں شرکت ناجائز ہے(۵)۔اس عدم شرکت کیوجہ سے سب وشتم کسی طرح جائز

(١) (الدر المختار، كتاب الطلاق، باب العدة، فصل في الحداد: ٥٣٣/٣، سعيد)

(۲) قال ابن أمير الحاج في المدخل: "فصل في المولد: "و من جملة ما أحدثوه من البدع مع اعتقادهم أن ذلك من أكبر العبادات ، و إظهار الشرائع ما يفعلونه في شهر ربيع الأول من المولد، وقد احتوى على بدع و محرّماتٍ جمة : فمن ذلك استعمالهم المغاني و معهم آلات الطرب من الطار المصرصِو والشبابة وغير ذلك مما جعلوه آلة للسماع، و مضوا في ذلك إلى العوائد الذهيمة الخ". (٣/٢) (١ لدر المنتقى في شرح الملتقى المعروف بسكب الأنهر، كتاب الكراهية، فصل في المتقرقات : (٣/٢) (١ لدر المنتقى في شرح الملتقى المعروف بسكب الأنهر، كتاب الكراهية، فصل في المتقرقات :

(٣) "حدثني عبد الله رضي الله تعالىٰ عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر". (صحيح البخاري ، كتاب الإيمان ، باب خوف المؤمن أن يحبط عمله و هولا يشعر: ١٢/١ ، قديمي)

(۵) حديث شريف مين ب: "إياك و كل أمر يعتذر منه". (طبراني في الأوسط، عن ابن عمر، رقم الحديث: ٣٣٢٣)

وقبال العلامة المناوي تحته: "وفيه جمع لماذكره بعض سلفنا الصوفية: أنه لا ينبغي دخول ا موضع التهم، و من ملك نفسه خاف من مواضع التهم أكثر من خوفه من وجود الألم، فإن دخولها =

نہیں ،خت گناہ ہے۔فقط واللہ سبحا نہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود گنگوهی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاهرعلوم سبار نپور ۴۸/۴۸/ ۵۸ هه۔

الجواب صحيح اسعيدا حمد غفرله به

صحيح:عبداللطيف،١٦/ربيع الثاني/ ٥٨ ههـ

اذ ان گاخیمی صاحب کاعری

سوال[۱۰]: ماقولکم رحمکہ الله تعالی: فرقه اذان گاچیمی گی بابت جن کا مرکز کلکته، ما تک تله ۴/۷ باغماری روژ فقیری حجره میں بنام حقانی انجمن واقع ہے، دستورالعمل حسب ذیل ہے:

ا ..... و بنجگانه نماز کے قبل یا بعد یاکسی اوروفت میں وظیفه سور قافاتحه ،ا خلاص ،معوذ تین ،حقانی دور د ... ۲ ..... بعد وظیفه مناجات البی کل عالم ، ہمار ہے پیرروشن ضمیرا ور مجھ پررحمت زیادہ کر ۔

سے ہیں جب مجھ پررحمت زیادہ کر کھا ہے چہرہ کا تصور کرے اگر تصور میں ندآ وے تو آئینہ دیکھے اپنا چہرہ دل میں جمالیو ہے۔

= يوجب سقم القلب، كمايوجب الأغذية الفاسدة سقم البدن، فإياك والدخول على الظّلَمة، وقد رأى العارف أبوها سقم القلب، كمايوجب الأغذية الفاصى، فقال له: تعوذ بالله من علم لا ينفع". (فيض القدير شرح الجامع الصغير: ٢٣٣٢/٥، مكتبه نزار مصطفى الباز)

و قال تحت حديث: "إياك و قرين السوء الخ". (فإنك به تعرف): أى تشتهر بمااشتهر من السوء السوء السوء السوء الله أفاعيل من صاحب، و قال السوء السوء الله أفاعيل من صاحب، و قال على كرم الله تعالى وجهه: الصاحب مناسب، ما شيء أدل على شيء ولا الدخان على النار من الصاحب على الناومن الصاحب، و قال على الناومن الصاحب، و قال على الناومن الصاحب، و قال بعض الحكماء: اعرف أخاك بأخيه قبلك، وقال آخر: يظن بالمرء لا يظن بقرينه، قال عدى:

عن المرء لا تسئل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي

ف مقصودالحديث التحرز من أخلاء السوء، و تجانب صحبة أهل الريب، ليكون موفور العبرض سليم العيب، فلايلام بلانمة غيره ". (فيض القدير شرح الجامع الصغير : ٢٠٣٣، ٢٣٣/٥، مكتبه نزار مصطفى الباز)

ہم سے مرس قل اس میں بہت ہے مریدان اور دوسرے لوگ جمع ہو کرسور تہائے ندگورہ اور چندا دعیہ ماثورہ ایک آ دی کھڑا ہو کر پڑھتا ہے، باقی حاضران مجلس اس کے ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں، اس کے بعد سلف صالحین کے مرثیہ کے ۲۲/شعرا یک آ دمی پڑھتا ہے، بدیں عنوان '' حضرت آ دم بنی نیچے زمین کے چل ہے''الح وغیرہ وغیرہ، بعد مرثیہ خوانی کے سب دعاء کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ایک آ دمی مبارک بادی کے کا شعار مثلث بعنوان ذیل پڑ ہتا ہے ہے۔

الہی عرس کل شاخاجلیسوں کومبارک ہو جلیسوں کومبارک ہوجلیسوں کومبارک ہو بعدائی کے مناجات کرتے ہیں ۔

الہی رحمت زیادہ کرکل عالم پر ،الہی رحمت زیادہ کر ہمارے پیرروشن ضمیر پر ،الہی رحمت زیادہ کر ان لوگوں پر جواس مجلس سے علاقہ رکھتے ہیں خاص کرحاضر باش خاد مان آستانہ بوس پر ۔

۵....رسولی انمول رہن مبارک: یعنی حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاقہ کشی کے وقت جو پھر شکم مبارک پر باند سے تھے اس کا ایک مکڑا اور ابوجہل کے ہاتھ میں جو شکر برزوں نے کلمہ شہادت پڑھے تھے، اس کا ایک مکڑا اذان گا چھی صاحب کو مرشدوں کے ہاتھوں ہاتھ وصیعة امانیة باطنی طریقہ سے ملاوہ اس کو سمیٹ کر ایک بڑے قالب میں جما کر حقانی انجمن کو حوالہ کیا ، ہر بنگلہ مہینہ کے پہلا جمعہ کے بعد جو اتو ارہای اتو ارکے دن عاشورہ آخری چہار شغبہ، فاتحہ دواز دہم ، ۲۵ رجب، شب برات ،عید الفطر ، بقرعید کے دنوں میں لوگوں کو وکھا تا ہے ، لوگ کلمۂ شہادت ، درود شریف پڑ ہے ہوئے اس کی زیارت کرتے ہیں اور تو قیر و تعظیم کے ساتھ بوسہ دیے ہیں ، فیض حاصل کرتے ہیں ۔

ے۔۔۔۔۔ان کا دعوی ہے کہان کے بہت سے مرشدوں میں سے مرقومۃ الذیل حضرات بھی ہیں: حضرت حاجی ایدا داللہ صاحب، حضرت مولا نافضل الرحمٰن صاحب، شیخ مراد آبادی، حضرت حاجی دین محمرصاحب، عار فی صا د قی الحسینی معلم حرم شریف، حضرت سیدمجمہ نازی (سوادی)، حضرت سیدخدا بخش صاحب، حضرت شاہ منصور

احمدصا حب رحمهم اللدتعالى وغيره وغيره \_

اب بصد نیاز عرض ہے کہا س فرقہ کے مرید ہونا،عرس قل میں شریک ہونا، پھر کی تعظیم وتو قیر کے ساتھ زیارت کرنی ،بوسد و بنا،لوقک مبارک سے استفادہ کرنا شرعاً جائز ہے یانہیں؟ مسئلہ باولائل تحریرفر ما کر بندگان خدا گوسیرھی راہ بتا کر گمراہی ہے بچاویں۔جزاکم اللہ تعالی۔

الجواب حامداً و مصلياً:

نفس ایصال ثواب بلاالتزام تاریخ و دیئت وغیر و جب توفیق دوقر آن کریم شبیج ، درودشریف ، نوافل پڑھ کر ،روز درکھ کرغر با ،گوصد قد دے کر درست اور باعث نفع ہے(۱) کیکن مذکور و بالا طریقه پرعرس کرما خلاف شرع ، بدعت اور ناجائز ہے اس کئے اس کا ترک کرناضروری ہے:

"وقد راد بعضهم في حهله وهم المشايخ الذين ليس لهم إلا جمع حطام الدنيا بأنهم يحسمون بعض أحوال السبت في كتاب و يسمونه مناقب، ثم إذا حضر الناس المدعوون، جيئ برجل حسن الصوت فه و يأخذ تبك النسخة في يده، ويقرأ ها قرأةً مثل قراة المولد، و قدور دالنهي عن مثل هذا صراحةً، ثم يختمون القران كمايظهر على من تنبع كتب القوم، و هذه خصوصية المشايخ ، فإنهم يعتقدون أن هذار جل من أولياء الله و بذكره تنزل الرحمة ، و لو سلم أنه من أولياء الله و بذكره تنزل الرحمة لاتنزل إلا أنه من أولياء الله و بذكره تنزل الرحمة لاتنزل إلا ياتباع السنة السينية، و أما البدع فهي تنزل الغضب والنقمة - عافاناالله وإياكم من غضبه و ياتباع السنة الشينية، و أما البدع فهي تنزل الغضب والنقمة - عافاناالله وإياكم من غضبه و الأعلام اهن تبلغ الحق، ص: ٨٠ ١٧ (٢) - فقط الله بجائية على عنه أكابر المتقدمين من الأئمة الأعلام اهن تبلغ الحق، ص: ٨٠ ١٧ (٢) - فقط الله بجائية على الم

<sup>(</sup>۱) "فللإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره عند أهل السنة والجماعة صلاة كان أو صوماً أو حجاً أو صدقة أو قرآء ق للقرآن أو الأذكار أوغير ذلك من أنواع البر، ويصل ذلك إلى الميت وينفعه، قاله الزيلعي في باب الحج عن الغير". (مراقى الفلاح، كتاب الصلوة، فصل في زيارة القبور، ص: ١٢٣، قديمي)

<sup>(</sup>٢) (لم أظفر على هذا الكتاب)

پیخراور شکریزوں کی اگران کے پاس کوئی سندمعتر ہے تو وہ پیش کریں ، بلاسندکسی چیز کی نسبت رسول الدّصلی اللّہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف جا تزنہیں (۱) اوراس طرح سےان کی زیارت بھی بےاصل ہے۔ فقط۔ سعیداحمد غفرلہ مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نبور ،۲۹/شوال/۲۷ ھ۔

عرس،قوالي،طبله،سارنگي بجانا

مسوال[۱۱] عرس کرنا، قوالی، طبله، سازگی بجاناعلاء دیو بنداور دیگرعلاء احناف کے نزدیک بید افعال ہوتے ہول وگراہی اورا لیے مقامات پرشریک مجلس ہونا جہال بیدافعال ہوتے ہوں عندالشرع جائز ہے یا نہیں؟ اگر کو کی امام فدکورہ افعال کو برانہ سمجھے اور لوگوں کوشر کت سے ندرو کے تواس کی امامت میں اقتداء درست ہے یا مکروہ ہے؟

### الجواب حامداً و مصلياً:

یے عزی اور قوالی کرنا،طبلہ اور سار گلی ہجانا اور اس کا سنتا اور الیبی محفلوں میں شریک ہوناسب نا جائز اور بدعت ہے، علامہ شامی نے شقیح الفتاوی الحامدیہ (۲) میں اس کومنع لکھا ہے، فقہ حنفیہ گی معتبر اور مشہور کتا ب

سكب الانهرشرت ملتقى الأبحر: ۲ الم على ج: " لا أصل له في الدين، زاد في الجواهر: ومايفعله متصوفة زمانينا حرام، لا يجوز القصد والجلوس إليه، ومن قبلهم لم يفعله كذلك "(۱). فآوى برائر يعين ال كان برائر الإيماع نقل كيا برائر يوفق نمبر برائر الم المنام " نظام" تصوف نمبر كان وراً كست الم على ما منام " نظام" تصوف نمبر كان وراً كست الم على ما منام " نظام" تصوف نمبر

جوامام ان امورگو برانہیں سمجھتا ہے اوراسی وجہ سے دوسروں کونہیں روکتا وہ فلطی پر ہے ،اس مسئلہ کوخوب نری اور محبت سے شرعی ولائل کی روشنی میں سمجھایا جائے اگر وہ نہ مانے تو اس سے بہتر متبع سنت امام تلاش کیا جائے۔فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

# اصلاح کی نیت سے عرس میں شرکت

سبوال[۱۲] ۱۹ امراس وغیره میں شرکت بغرض وعظ وتقریرکرنے یاعلائے واردین کے مواعظ سننے، شرکت کرنادرست ہے؟ چونکہ مقصود شرکت سے سلح واصلاح ہے جیسیا کددیگر جلسوں میں کی جاتی ہے۔ الحبواب حامداً و مصلیاً:

اصلاحی مواعظ کی خاطر بھی اعراس میں نہ جائیں بلکہ دوسری جگہ بیسلسلہ کیا جائے اور زمی وشفقت سے تفہیم کی جائے ،اعراس میں تقریر کرنے سے اعراس میں شرکت ہوگی اور جوشخص کسی منکر میں خود شریک ہواس کی تقریر سے فائدہ نہیں ہوتا (۳)۔

<sup>=</sup> الشتعالي عليه وسلم وأصحابه والتابعين". (تنقيح الفتاوي الحامدية، كتاب الحظر والإباحة، مطلب في سماع الآلات المطربة: ٣٥٥، ٣٥٥، الميمنية مصر)

<sup>(</sup>١) (الدر المنتقى في شرح الملتقى المعروف بسكب الأنهرعلى هامش مجمع الأنهر، كتاب الكراهية، فصل في المتفرقات: ٢١٩/٣، مكتبه غفاريه)

 <sup>(</sup>۲) "إستساع صوت الملاهي كالضرب بالقضيب و نحوه حرام". (البزازية على هامش الهندية، كتاب
 الكراهية، الثالث فيما يتعلق بالمناهي : ۲/۹ ۹/۲، رشيديه)

<sup>(</sup>٣) اس مين ابل برعت كم اتح شبه بحى بجوكم منوع بـ "والتشبه بأهل البدع منهى عنه، فتجب مخالفتهم". (رد المحتار، كتاب الخنشي، مسائل شتى: ٢ /٥٣/٦، سعيد)

جوا پنی نفیعت پیمامل نه ہوگا

کہااس کا ہر گزندمانے گی و نیا فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، وارلعلوم ديوبند، ۱۲/۱۲/۱۲ هـ ـ

مدرسه چلانے کے لئے مجلس میلا دمیں شرکت

سوال[۱۳] و]: زیدنے ایک مدرسدایی جگه قائم کیا جہاں اہل بدعت ہیں مگرخود بدعات ہے گریز کرتا ہے، مگراس مصلحت کے پیش نظر کدا گر بدعت میں شرکت نہ کی توبیلوگ مدرسہ میں بچنہیں بھیجیں گے ان کی بدعات میں شرکت کر بے توزید کا یفعل کیسا بدعات میں شرکت کر بے توزید کا یفعل کیسا ہے؟ بالفرض تبلیغ کی نیت سے ان کے میلا دمیں شرکت کر بے توزید کا یفعل کیسا ہے؟ اور ایسی صورت میں زید کیا کرے؟ بعض لوگ حاجی صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ نے مصالح کے پیش نظر قیام کرنے کی اجازت دی ہے۔

#### الجواب حامدا ومصلياً:

زید کے لئے مصالح مدرسہ کی خاطران مجالس بدعت میں شرکت کرنا جائز نہیں، بیابہوگیا جیسا کہ باہ جبا کرلوگوں کو جمع کیا جائے اور پھرانھیں نماز کی طرف دعوت دی جائے ،اس کی اجازت نہیں (۱)، ہمارے علم میں نہیں کہ جاجی صاحب نے کسی مدرسہ کو چلانے کے لئے قیام کی اجازت دی ہو۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبر محمود غفر لہ دارالعلوم دیو بند۔

مجذوب کی قبر پرعرس

سے ال[۱۴۰]؛ ہمارے علاقہ میں ایک مجذوب صاحب تھے،ان کی ایک خاندان نے ۲۵/۴۰۰/

(۱) و قال (صلى الله تعالى عليه وسلم): "الاسلام يعلو ولايعلى ". (صحيح البخارى: ١/٠٠١، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه الخ، قديمي)

"عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه مسمسة قالوا: يا رسول الله ! و هل يأتى الخير بالشوا قالوا: يا رسول الله ! و هل يأتى الخير بالشوا قال: "لا يأتى الخير إلا بالخير مسمسة الخ" . (الصحيح لمسلم : ٣٣١، كتاب الزكاة، باب التحذير من الاغترار بزينة الدنيا و ما يبسط عنها، قديمي)

رو صحيح البخاري : ٢/ ١ ٥ ٩ ، كتاب الرقاق ، باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، قديمي)

سال تک خدمت کی ،اب ان کاانقال ہو گیا ہے، بعد مردن کچھ خود غرض لوگوں نے مزار بنا کرآید نی شروع کردی ہے اور جن لوگوں نے اخلاص کے ساتھ خدمت کی ہے ان کومحروم کردیا ہے، اب قدیم خدام پریشان ہیں اور جدید کمیٹی قابض بن کرعرس کرار ہی ہے ،ان حالات میں خود ساختہ کمیٹی کومزار کی تولیت حاصل ہے یا نہیں، یا قدیم مخلصین کو حاصل ہے!

#### الجواب حامداً و مصلياً :

حرره العبدمحمودغفرله دارالعلوم ويوبند، ۱۸۱/۱۹۵۳ هـ

قوالى اورعرس كى نسبت شاه عبدالعزيز صاحب رحمة الله عليه كي طرف

معسوال[٩١٥]: زيد بيهجي كهتا ہے كەعلماء ديوبندنے قوالى وساع كوبھى منع فرمايا كەان مذكور داولياء

<sup>(</sup>۱) "فللإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره عند أهل السنة والجماعة صلاةً كان أو صوماً، أو حجاً، أو صدقةً، أو قرآئةً للقرآن، أو الأذكار أو غير ذلك من أنواع البر، و يصل ذلك إلى الميت و ينفعه ". (مراقى الفلاح، كتاب الصلوة، باب أحكام الجنائز، فصل في زيارة القبور، ص: ١٢٢، ١٢٢، قديمي كتب خانه)

گرام وغیرہ نے ساع کیسے سنااورعرس کیوں کیا؟ نیزیہ بھی کہاجا تا ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز ارحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں ساع وعرس کو جائز قرار دیاہے۔فقط۔

### الجواب حامداً و مصلياً:

حرره العبرمحمودغفرله، دارلعلوم ديوبند، ۱/۸۹/۱۸۵-

## قوالى اور پختەقبروغيرە

# سوال[١٦]: قبرول کوچونے ، کچے ہے پختہ تے تعمیر کرنا، روشنی کرنا، عوس کرنا، قوالی گاناوغیرہ کیساہے؟

(۱) شایداس سے مراد فقاوی عزیزی ، باب التصوف ، ص:۱۵۱ ، عنوان: "زیارة قبور یاعرس کے لئے عیمین تاریخ کی قباحت" کی تحت یہ عبارت ہون قبولہ : "عرس کا دن اگر اس غرض سے مقرر کیا جاوے کہ جس بزرگ کاعرس ہووہ یاور ہیں اوراس وقت ان کے حق میں وعا ، کی جائے تو کوئی مضا کفٹ نہیں "انتخا لیکن اس عبارت سے عرس مروج کے جواز پراستدلال کرنا ہے مخی اور بے جاہے بلکہ اس عبارت کا محمل یہ وسکتا ہے کہ ایک و فعدا گر بغرض وعا اور یاد کے اتفا قا اس طرح کی مجلس کی جائے ، تو گنجائش ہے اوراس بات کی تائیداس کے بعدوالی عبارت: "لیکن وعا ، کرنے کے لئے خاص اس ون کا التزام کر لینا یہ بھی اس طرح کی بدعت ہے ، جس کا ذکر او پر ہوا" یعنی ، قولہ: "زیارت قبور کے لئے کوئی دن مقرر کرنا بدعت ہے " سے ہوتی وقت کی بدعت ہے " سے ہوتی ہوتی کہ بالکل صواحة انہوں نے عرس مروج کی ہے جوئی نف جائز ہے ، صرف خصوصیت وقت کی بدعت ہے " سے ہوتی ہے کہ بالکل صواحة انہوں نے عرس مروج کی تر دید کی ہوارس کو بدعت فرمایا ہے ۔ واللہ تعالی اعلم ۔

### الجواب حامداً و مصلياً:

#### پیسب چیزیں نا جائز اورمعصیت ہیں۔

"لـمــاروي جــابــر رضــي الله تــعالى عنه نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن تجصيص القبور و أن يكتب عليها وأن يبنى عليه رواه مسلم اهــــــــ(١)ـــ شامى: ٢/٦،١/١)ــ

"أما الغناء السعتاد الذي يحرك الساكن و يهيج الكامن الذي فيه وصف محاسن الصبيان والنساء و نحوها من الأمور المحرمة، فلا يختلف في تحريمه اهـ". تنقيح الفتاوي الحامدية، ص: ٣٥٩(٣)- فقط والترتعالي الهم \_

حرر ه العبدمحمو دغفرله، دارلعلوم ديو بند، ۲۴/ ۹۰/۹ ههـ

## مجلس شهادت

معدوال[2| 9]: اسساگرزیدایام محرم میں یاغیرایام محرم میں اپنے گھرہے سادگی کے ساتھ بیٹھ کراور آٹھ سات آ دمی اُور بلا کرمعتبراور مستند شہادت کی سیج روایات پڑھے اور جس میں نوحہ ومرثیہ وغیرہ نہ ہوں اور اشعار جو کہ خلاف شرع ہیں نہ ہوں تو ایسی مجلس کا قائم کرنا درست ہے یانہیں؟

۲.....۱ یا مجرم میں جوعوام میں مجلس شہادت پڑھی جاتی ہے اس میں شریک ہونا درست ہے یانہیں؟

علیہ حضرت مولا نامفتی سیدنڈ برالحق صاحب میرشی اپنی تصنیف سوانح عمری پیران پیر رحمہ اللہ تعالی مطبوعہ رسالہ پیشواد بلی میں گیار ہویں شریف کو بحث کے بعد جائز فرماتے ہیں کہ حضرت پیران پیرحضرت محصلی اللہ علیہ وسلم کی چہلم کی فاتحہ ہر ماہ دیا کرتے تھے اس لئے آپ کے معتقدین نے بھی اس کو باعث برکت ہمچھ کر رواج دے دیا اور بلکہ ایک حدیث بھی نقل کرتے ہیں کہ جب آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے محمد ابراہیم صاحب کا انتقال ہوا تو کچھ صحابہ نے چھوارے دودھ میں بھگو کرآپے صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے مل

<sup>(</sup>١) (كتاب الجنائز، فصل في النهي عن تجصيص القبور والقعود الخ: ١ /١، ٣، قديمي)

<sup>(</sup>٢) (كتاب الصلوة، باب صلاة الجنائز: ٢٣٤/٢، سعيد)

<sup>(</sup>٣) (تنقيح الفتاوى الحامدية، كتاب الحظر والإباحة ، مطلب من البدع المنكرة إيقاد القناديل الكثيرة: ٣٥٩/٢، مصر)

كر ہاتھ اٹھا كر دعاء مانگى خى اور ايصال تواب كيا تھا اس لئے اب بھى ہاتھ اٹھا كر اور كھانا سامنے ركھ كر ابصال تواب كرتے ہیں۔ آيا پيحديث آپ نے كمى كتاب ميں صحيح روايت سے ديكھى ہے؟ اس كو فصل تحريفر مائيں۔ الحواب حامداً و مصلياً:

ا ۔۔۔۔۔ایام محرم میں ناجائز ہے غیرایام محرم میں اگر حصول برکت مقصود ہوتو اولاً دیگرا کا برصحابہ شخین و ختنین کا ذکر کیا جاوے پھر حضرت امام حسین رض اللہ تعالی عنہ کا سیح صیح سخ تذکرہ کیا جائے اورا ظہار حزن وغم کے لئے مجلس منعقد کرنا ہالکل ناجائز ہے خواہ محرم میں خواہ پھر بھی (۱)۔

r ..... بیردوافض کا شعارا ورنا جا ئز ہے اس میں شرکت ممنوع ہے (۲)۔

سسنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم کا انتقال حد بلوغ سے پہلے بہت ہی بچین میں (ایام رضاعت میں) ہوا،ان کوایصال ثواب کرناکسی حدیث سے ثابت نہیں (۳)۔ جوشخص اس ایصال ثواب کا اعتقادر کھتا ہے وہ غلطی پر ہے اس کو توبہ لازم ہے۔ حضرت پیران پیر کاعمل مجھے معلوم نہیں۔ ہر ماہ چہلم کی فاتحہ کا اعتقاد رکھتا ہے وہ غلطی پر ہے اس کو توبہ لازم ہے۔ حضرت پیران پیر کاعمل مجھے معلوم نہیں۔ ہر ماہ چہلم کی فاتحہ کا کہا مطلب ہے، کیا چہلم ہر ماہ میں آتا تھا۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔ حررہ العبر محمود غفرلہ۔

(۱) غم و و المجاري اجازت صرف تين ون تك ب اوروه بحى الله وقت جب كه و تع غم كابو، يبال توسر عدم و تع بى بندا و راعلى مبين به بلك يه مروج بجلسين و حضرت حسين و فى الله تعالى عنه كى شهادت كسلط عن بوتى بين، اورشهادت ببت بلندا و راعلى مقام ب، الله يوم و بكله بين و و بالجلوس لها مقام ب، الله يرفو حكر نا اور و نا پيئا غير شرق و كركت بن و لا بناس سنت بت عزية أهله سند، و بالجلوس لها فى غير مسجد ثلاثة أيام سند، و تكره بعدها " (الدر المختار، باب صلوة الجنازة: ۲۲۹/۲۱ سعيد) و غير مسجد ثلاثة أيام سند، و تعلى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم، فهو منهم " (سنن أبي داؤد، كتاب اللباس، باب في ليس الشهرة: ۲/۵۵۹، مكتبه دار الحديث ملتان) (۳) "عن أبي هريرة و رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كذب على متعمداً، فليتبوأ مقعده من النار" (الصحيح لمسلم، المقدمة، باب تغليظ الكذب الخ: ۱/2، قديمى) قال السووى: "واعلم أن هذا الحديث يشتمل على فوائد سند. والثانية تعظيم تحريم قال الكذب عليه الصلوة والسلام، و أنه فاحشة عظيمة و موبقة كبيرة الخ" (شرح مسلم للنووى: ۱/۸) قديمى)

## جلسه ميں غزل ونعت برہ ھنا

مسوال[۱۸]؛ ہمارے ملک میں جلسہ میں تقریرے پہلے غزل، قوالی، نعت وغیرہ پڑھتے ہیں، بیہ پڑھنا گیسا ہے؟

الجواب حامدا ومصلياً:

نعت پڑھنے کی اجازت ہے،حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے(۱) ۔قوالی کی اجازت نہیں، فتاوی بزازیہ میں اس کونا جائز لکھا ہے(۲) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم ۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ؛ دارالعلوم دیو بند۔

(1) "مر عمر رضى الله تعالى عنه بحسان وهو ينشد في المسجد فلحظ إليه مسمد قال: كنت انشد وفيه من هو خير منك". (مسند أحمد بن حنبل حديث بن ثابت رضى الله تعالى: ٢٩٢/٦، دارإحياء التراث)

"عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: كان النبى صلى الله عليه وسلم يضع لحسان منبراً في المسجد يقوم عليه قائماً يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم". (جامع الترمذي، كتاب الأدب، باب ماجاء في إنشاد الشعر ١١/٢، ١١ ، سعيد)

"عن أنس رضى الله تعالى عنه أن البنى صلى الله على وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وعبد الله البن رواحة ببن يديه يسمشى، وهو يقول خلوا بنى الكفار عن سبيله ،اليوم نضر بكم عن على تنزيله ، ضرباً يذيل الهام عن مقيله، ويذهل الخليل عن خليله فقال له عمر: ياابن رواحة! بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خل عنه ياعمر! فهي أسرع فيهم من نضح النبل". (جامع الترمذي، أبواب الأدب، باب مأجاء في إنشاء الشعر: المرا المرا المعدى المعدى النبل؟

(٢) "استماع صوت الملاهي كالضرب بالقصب ونحوه حرام". (بزازية على هامش الهنديه، كتاب الكراهية، الفصل الثالث، فيما يتعلق بالاهي: ٢٥٩/١)

مرير تقصيل كيكيّ وكيميّ: (الدر المحتار مع رد المحتار الحظر والإباحة، فصل في اللبس; ٣٣٩/١،سعيد)

(وأيضاً حاشية الطحطاوي على المراقى، كتاب الصلاة، فصل في صفة الأذكار، ص: ٩ ا ٣، قديمي كتب خانه)

## جس جلسه کیوجہ ہے نماز فجر فوت ہوجائے اس میں شرکت

سوال[۱۹]: جلسمروجه كدرات كاخير حصد دوتين بيج تك على العموم ہوتا ہے، جس من ماز صبح فوت ہوجائے كا گمان غالب ہوتا ہے اس ميں تعاون كرنا اور شركت كرنا كيسا ہے؟

الجواب حامدا ومصلياً:

نماز فجر فوت ہونے کا مظنہ ہوتو جلسہ میں شرکت نہ کی جائے ، اگر فوت نہ ہوتو شرکت کی جائے(۱)۔فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرلية دارالعلوم ديو بند،۲۴/ ۱۰/۹۰ هـ

الجواب صحيح : بنده نظام الدين عفي الله عنه دارالعلوم ديو بند ،۲۴۴ - ۱۰/۴ هـ ـ

خلفائے اربعہ کےایام ولا دت کی تعطیل

سدوال [ ۱۹۲۰]: فیض عام انٹر کالج میں حسب ذیل صحابہ کرام اضی اللہ تعظیل ہونا طے پائی ہے، لہٰذا ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عظیم کی یوم ولا دت عربی مہینوں کی تاریخ اور میسوی مہینوں کی تاریخ اور میسوی مہینوں کی تاریخ تحریر فرمادیں:

ا: حضرت ابوبگرصدیق ۲۰: حضرت عمر فاروق به ۲۰: حضرت علی وضی الله تعالی منظم به ۲۰۰۰ میرود به ۲۰ میرود

بنده خال تھجوروالی مسجد کوٹلہ گھنٹہ میر ٹھے۔

(۱) "عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: مانام رسول الله صلى عليه وسلم قبل العشاء و العمر بعدها". (ابن ماجة، أبواب الصلوة، باب النهى عن النوم قبل العشاء وعن الحديث بعدها، ص: ۱۵، قديمى) (صحيح البخارى، كتاب مواقيت الصلاة، باب مايكره من السمر بعد العشاء: ۱/۸۳، قديمى)

قال الحافظ: "السمر بعدها قد يؤدى إلى النوم عن الصحيح أوعن وقتها المختار أوعن قيام الليل .وإذا تقرر أن علة النهى ذلك، فقد يفرق فارق بين الليالي الطوال والقصار يمكن أن تحمل الكراهية على الإطلاق حسماً للمادة؛ لأن الشئ اذا شرح لكونه مظنة قد يستمر فيصير مئنة وللاتعالى اعلم". (فتح البارى، كتاب مواقيت الصلاة، باب مايكره من السمر بعد العشاء: ٢/٩٣، قديمي) مزير تفصيل كل ويكونه من المادة على هامش سنن ابن ماجه: ١٥، قديمي)

الجواب حامداً ومصلياً:

خلفائے اربعہ رضی اللہ تعالی عنظم کی یوم ولادت کی عربی توارخ جو کہ عیسویں توارخ کے ساتھ متعین وموافق ہو مجھے نہیں ملیں۔ان ایام میں تعطیل کرنا بھی کوئی شرع حکم یا مصلحت نہیں اور نداس امت کے اکابر کی توارخ ولادت کا اگر تتبع کیا جائے اوران ایام میں تعطیل کی جائے تو پھر ساراسال تعطیل ہی میں گذرے گا، تعلیم کا کوئی دن بھی نہیں ملے گا(۱)۔فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم۔
حررہ العبر محمود غفر لہ؛ دارالعلوم دیو بند، ۲۲/ / ۲۲/ میں۔



(۱) "ومنها وضع الحدود، والتزام الكيفيات، والهيئات المعيّنة كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد، واتخاذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وأشباه ذلك رومنها التزام العبادات المعنية في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة". (الاعتصام للشاطبيّ، الباب الأول في تعريف البدع، ص:۲۵، ۲۱، دار المعرفة بيروت)

تفصيل كيك و كمجه: (كفايت المفتى: ١/١ ٣٠، دار الإشاعت)

# مخصوص ايام كى مروج بدعات كابيان

#### اعمال شب براءت

سوال[۹۲۱]: استشب براءت میں کون کون سے کام مسنون اور کون کون سے کام ممنوع ہیں؟

۲ سسکیا شب براءت کے دن حلوہ بنانا اور اس پر حضرت اولیس قرنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نام مروجہ فاتحہ دلا ناجا مُزہے کہ بیں؟ اگر ناجا مُزہے تو کیوں؟ ولائلِ عقلیہ ونقلیہ سے مدل فرمائیں ۔ نیمز کرنے سے اگر گناہ ہے تو کونسا گناہ ہے، مگروہ یا حرام؟

سے سیکیاشب براءت کی رات کومساجد میں چندآ دمی جمع ہوکراطمینان وسکون کے ساتھ تلاوت ، ذکر ندا کرہ کر سکتے ہیں یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اسسارات على نفلى عبادت كرنا(۱)، پهرون على روزه ركهنا (۲)، موقع مل جائة چيكے سے قبرستان جاكرم دول كے لئے دعائے فيركرنا (۳)، يه كام توكر نے كے بير، باتى آت بازى چلانا، فل كى بماعت كرنا، قبرستان عين جمع بوكرتقريب كى صورت بنانا، حلوه كا الترام كرنا وغيره اور جو جو غير ثابت امور دائج بول وه سب (۱)" وعن جابر رضى الله عنه قال: سمعت النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يقول: "إن فى الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله فيها خيراً من أمر الدنيا والآخوة، إلا أعطاه إياه، و ذلك كل ليلة". رواه مسلم". (مشكوة المصابيح، كتاب الصلوة، باب التحريض على قيام الليل، ص: ٩٠١، قديمى) من كل شهر". الحديث. (صحيح البخارى، كتاب الصوم، باب صيام البيض الخ: ١١٢١، قديمى) من كل شهر". الحديث. (صحيح البخارى، كتاب الصوم، باب صيام البيض الخ: ٢١٢١، قديمى) صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله من كان شهر قبل عنه وسلم، يخوج من آخر الليل إلى البقيع، فيقول: "السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غداً مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أللهم اغفر لأهل بقيع الغوقد". رواه مسلم". (مشكوة المصابيح، كتاب الجنائو، باب زيارة القبور، ص: ١٥٣، قديمى)

بڑک کرنے کے ہیں۔

سے سے حلوہ اوراس پراصرار والتزام اور مروجہ فاتحہ اور مخصوص طور پر حضرت اولیس قرنی رحمہ اللہ تعالی کے نام کی اس رات میں فاتحہ کا التزام کسی دلیل سے ثابت نہیں، اگریہ چیزیں ثواب ہوتیں تو ضرور کتاب وسنت، اجماع، قیاس مجتمدین سے ثابت ہوتیں، جب ثابت نہیں تو پھران گوثواب اور دین کا کام مجھنا بدعت وقابل رد ہے: "من أحدث في أمر ناهذا ما لیس منه فهو رداهـ". منفق غلیه (۱)۔

سوسی جمع ہوناغلط ہے،اپنے اپنے مقام پر تلاوت ونو افل میں مشغول رہیں تو بہتر ہے۔ ( کے ذا فسی المهر اقبی) (۲)۔ فقط واللّٰد تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمو دغفرله وارالعلوم ويوبند،۱۲/ 4٠/6 ھـ

الجواب صحیح: بنده نظام الدین غفرله دارالعلوم دیو بند،۱۲/ ۲۰/۵ هـ

شبِ براءت کی بعض نمازیں

سوال[۹۲۲]: است بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ شب براءت میں عبادت کی نیت سے قسل کرے، دور کعت نفل تحیۃ الوضو پڑھے، ہررکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیۃ الکری ایک بار، سورۃ اخلاص تین یار پڑھے، اور مغرب کے وقت ہی سے عبادت میں مشغول ہوجائے تا کہ نامہ اعمال کی ابتداءا چھے کا موں سے ہو، بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، یہ کیسا ہے؟

(وصحيح البخارى، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فهو مردود: الم ٢/١، قديمى) (والصحيح لمسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور، ٢/١٥، قديمى) (٢) "ويكره الإجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالي المتقدم ذكرها في المساجد وغيرها؛ لأنه لم يفعله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولا أصحابه، فأنكره أكثر العلماء من أهل الحجاز: منهم: عطاء وابن أبي مليكة وفقهاء أهل المدينة، وأصحاب مالك وغيرهم، وقالوا: ذلك كله بدعة". (كتاب

(١) (مشكوة المصابيح، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، الفصل الأول، ص:٢٥، قديمي)

الصلواة، فصل في تحية المسجد وصلوة الضحي وإحياء الليالي،ص: ٢٠٠، قديمي

## شبِ براءت میں غروب آفتاب کے بعد جالیس دفعہ لاحول الخ کاور د

سوال[٩٢٣]: ٢ - بيعض كتابول مين لكها ب كغروب أقاب مج بعد عاليس بار "لاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم" يرميس بريكيها مي؟

## مخصوص طرزيرآ تهدركعت

سے وال[۹۲۴] : ۳ ....آٹھ رکعت نقل ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قد را یک باراور سور ہ اخلاص ۲۵ بار پڑھنا کیسا ہے؟

## مخصوص طرز پر چارر کعت

سوال[۹۲۵]: هم سيجار ركعت نقل برركعت مين سوره فاتحد كے بعد سوره اخلاص بيجاس بار پر هنا كيسا ہے؟ الحواب حامداً و مصلياً:

استینسل تجیۃ الوضوتو اچھی چیز ہے،تمام شب شام ہی سے عبادت میں مشغول رہنا بھی خوش قسمتی ہے مگراس کا اہتمام والتزام ثابت نہیں، ہررکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیۃ الکری ،سورہ اخلاص تین بار پڑھنا ثابت نہیں، غیر ثابت چیز کی بابندی کرنااوراس کولازم مجھ لیناوین میں مداخلت ہے،اس کی اجازت نہیں، ہر چیز کواس کی اصل پررکھنا چاہئے (۱)۔

ا ..... الاحول ولا قوۃ إلا بالله العلى العظيم" بہت اعلیٰ ذکرہے جوجنت وعرش کے مخصوص خزانہ عطام واہے (۲)، اس کی کثرت کرتا بہت مفید ہے سی وقت بھی پڑھا جائے نافع ہے، غروب ہو قاب سے

(١) "قال ابن المنير: فيه أن المندوبات قد تنقلب مكروهات إذا رفعت عن رتبتها؛ لأن التيامن مستحب في كل شيئ: أي من أمور العبادة، لكن لما خشى ابن مسعود أن يعتقدوا وجوبه، أشار إلى كراهته، والله تعالى أعلم" . (فتح الباري، كتاب الأذان، باب الإنفتال والإنصراف عن اليمين والشمال: ٣٣٨/٢، دار المعرفة، بيروت)

(٢) "عن أبى موسى الأشعرى قال: أخذ النبى صلى الله تعالى عليه وسلم في عقبة .. ثم قال: "يا أبا موسى، أو يا عبد الله! ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة"؟ قلت: بلى، قال: "لاحول و لا قوة إلا بالله". (صحيح البخارى، كتاب الدعوات، باب لاحول و لا قوة إلا بالله: ٩٣٩،٩٣٩، ٩٣٩، قديمي)

حالیس مرتبه کی قیدا حادیث صحیحہ سے ثابت نہیں (۱)۔

س بہمی احادیث میجھ سے ثابت نہیں ممکن ہے کہ اسلاف میں ہے کئی نے ایسا کیا ہو۔ سم ساس کا بھی یمی حال ہے ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ م

حرر ه العبرمحمودغفر له دارالعلوم دیوبند، ۱/۸ ۱۹ هه۔

بجيه كادود ه بخشوا نا،شب براءت ميں كھا ناتقسيم كرنا

سے وال[٩٢٦]: ا۔۔۔۔اگر شیرخوار ( دودھ پیتے ) بچہ کا انتقال ہو گیا تو اکثر لوگ مال ہے دودھ بخشواتے ہیں ، یہ بخشوا نا کیسا ہے؟

سوال[۹۲۷]: ۲ .....شب براءت کی فضیلت میں عام طور پراس روز فقراء کو کھاناتقسیم کیا جاتا ہے،
بعض لوگ مغرب کے پہلے دن ہی دن میں اور بعض لوگ مغرب کے بعد رات میں کھاناتقسیم کرتے ہیں، نیت
سب کی شب براءت کی ہے۔ لہذا ہر مخص کو ثواب میساں ملا یا بعد مغرب یا مغرب کے پہلے دینے میں کچھاٹواب
میں کی بیشی ہوگی؟

### شب براءت كوعر فه بنانا

" ۳:[۹۲۸] " " اگرکسی شخص کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ ایک روز قبل شب براءت کے عرفہ کرتا ہے ،اس کا ثواب شرعا کیا ہے؟ تینوں امور کا جواب مع استدلال جائئے ۔ بینوتو جروا۔

خوٹ: جولوگ عرفہ کرتے ہیں یا شب براءت کے روز مغرب کے پہلے دن ہی دن میں کھانادیے ہیں وہ محض اس خیال سے کداس روز کھانے کی زیادتی کی وجہ سے فقراء کھانے کے بے قدر کی نہ کریں بلکہ عزت کے ساتھ اس کو کھانی جائیں ،اس لئے ایک روز قبل عرفہ کے نام سے اور شب براءت کودن کو کھانا دید ہے ہیں۔

(۱)قال العلامة المناوى رحمه الله تعالى تحت حديث: "من أحدث في أمرنا هذا": أي أنشأ واخترع وأتى بأمر حديث من قِبَل نفسه .... (ما ليس منه): أي رأياً ليس له في الكتاب أو السنة عاضد ظاهر أو خفى، ملفوظ أو مستنبط (فهو رد): أي مردود على فاعله لبطلانه". (فيض القدير: ١١/٩٥٥، حديث رقم: ٣٣٨٣، مكتبة نزار مصطفى الباز رياض)

#### الجواب حامداً و مصلياً:

١ ..... هذا من اغلاط العوام

٢ .....كما ناتقسيم كرنے كم تعلق اس شب ميں خاص طور پركوئى روايت ميرى نظر ين بيل گذرى ، البته اس شب كى جوفضيلت وارد ہوئى ہے وہ غروب شمس سے طلوع فجر تك ہے: "شعب ان بيس رجب و شهر رمضان ، يغفل الناس عنه ، يرفع فيه أعمال العباد ، فأحِبَ أن لا يرفع عملى إلا وأنا صائم ". رواه البيه قبى في شعب الإيمان عن أسامة اه " (١) -

"عن على رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم: "إذا كان ليلة النصف من شعبان، فقوموا ليلها، وصوموا نهارها، فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من مسترزق فأرزقه، ألا من مبتلى فأعافيه ،ألا كذا، ألا كذا، من يطلع الفجر". رواه ابن ماجه(٢)، والبيهقى" (٣)-

"قال العبد الضعيف: نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا يكون في كل ليلة، ولكن يختص ذلك بالثلث الأخر، وفي ليلة النصف من شعبان يكون من غروب الشمس إلى الفجر، ولا ينحصر ذلك في الثلث الأخير، وهذا من فضل هذه الليلة اه". ما ثبت بالسنة.

س...عرفہ تو ذی الحجہ کی نویں تاریخ کوہوتا ہے شعبان میں نہیں ہوتا ،انقال کے بعد شب برا ءت سے

<sup>(</sup>١) (شعب الإيمان للبيهقي، باب في الصيام، صوم شعبان: ٣/٢٥٣، رقم الحديث: ٣٨٢٠ دار الكتب العلمية)

 <sup>(</sup>٢) (سنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصلوة والسنة فيها، باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان،
 ص: ٩٩، قديمي)

<sup>&</sup>quot;الحديث ضعيف بإبن أبي سبرة أبي بكر بن عبد الله بن محمد ابن أبي سبرة، قال أحمد وابن معين: ينضع الحديث، وقال ابن حبان: كان ممن يروى الموضوعات عن الثقات، لا يجوز الإحتجاج به". (التقريب ،رقم: ٣٤١٣)

<sup>(</sup>٣) (شعب الإيمان، باب في الصيام ما جاء في ليلة النصف من شعبان: ٣٤٩،٣٤٨/٣، رقم الحديث: ٣٨٢٣، دار الكتب العلمية)

ایک روز قبل عرفه کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیسے عرفہ کرتا ہے ، نوٹ کا جواب اوپر آچکا۔ فقط واللہ سبحانہ وتعالی اعلم وعلمہ اتم واحکم۔

> حرره العبدمحمود گنگوهی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور، ۱۵/شوال/ ۱۷ هه الجواب صحیح: سعیداحمد غفرله مفتی مدرسه منزا، ۱۶/شوال/ ۱۷ هه

> > شبِ براءت میں قبروں پر روشنی اورا گربتی

سوال[۹۲۹]: شب برات میں قبروں پرروشن کرنا اور اگر بی جلانا کیسا ہے؟ الجواب حامداً و مصلیاً:

رسم جہالت ہے، جس سے بچناضروری ہے(۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔ متبرک را توں میں چراغال کرنا

سوال[۹۳۰]: گیافرماتے ہیں علمائے دین اس مئلہ میں کہ ہارہ رہیے الاول کی شب میں چراغال گرنا کیسا ہے؟ کیا چراغال کرنا ہارہ رہیے الاول میں قرآن مجید وحدیث شریف وفقہ حفی سے ثابت ہے؟ مدلل مفصل جواب مرحمت فرما کرمسلمان اہل النة والجماعة کی رہنمائی فرمائے۔ بینواتو جروا۔ المستفتی اقمرالزماں ہموی گگری ،سائب نائب سکریٹری ،انجمن حیاۃ المسلمین ،کانپور۔

الجواب وهو الموفق للصواب، مبسملًا وحامداً ومصلياً ومسلماً:

افضل الرسل خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم کی عزت اور تو قیر، آپ سے محبت وعقیدت اصل الایمان ہے، جس برنصیب کے قلب میں رسول مقبول صلی الله علیه وسلم سے عقیدت محبت نہیں (۲)، وہ درحقیقت ایمان ہی سے نا آشنا ہے، اس کے باوجود قرآن کریم میں الله عالیہ وسلم نے (۳)، حدیث شریف میں رسول مقبول صلی الله باک نے (۳)، حدیث شریف میں رسول مقبول صلی الله

<sup>(</sup>١) سيأتي تخويجه تحت عنوان: "متبرك راتول مين چراغال")

<sup>(</sup>٢) "عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والمده وولده والمناس أجمعين". (صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب حب الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم من الإيمان: ١/٤، قديمي)

<sup>(</sup>٣)قال الله تعالى: ﴿ النبي أولى بالمؤمنين مِن أنفسهم ﴾ ( الأحزاب: ٢ )

علیہ وسلم نے جہاں ہم کو بیہ بتایا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت رکھتاایمان کی جڑ ہے تو ہم کومحبت اور عقیدت کا طریقہ بھی بتلایا ہے (۱) اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت رکھنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کر کے دکھلا دیا ہے (۲)۔

بارہ رئے الاول کو چراغال کرنا اگر خیروبرکت کی چیز ہوتی تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ضرور بیان فرمادیے اور صحابہ کرام دل کھول کر چراغال کرتے ، لیکن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے چراغال نہیں کیا اور نہ اس کا حکم فرمایا ، نہ کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ وتا بعی رحمہ اللہ تعالی نے چراغال کیا ، ائمہ مجتبدین نے بھی چراغال نہیں کیا ، اولیائے کرام : مثلاً خواجہ معین الدین چشتی ، اجمیری رحمہ اللہ تعالی ، غوث اعظم عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی ، حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشہندی رحمہ اللہ تعالی ، حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشہندی رحمہ اللہ تعالی ، حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشہندی رحمہ اللہ وغیرجم ان میں ہے کسی بزرگ نے بھی چراغال نہیں کیا اور نہ اس کی اجازت دی ، اگر چراغال کرنا واقعی او اب اور فریعی فریعی کے اعلی نہیں کیا اور نہ اس کی اجازت دی ، اگر چراغال کرنا واقعی او اب اور فریعی خور و برکت ہوتا تو یہ سب حضرات جو ہم سے زیادہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و مجت رکھنے فر رہو کہ میں تو اس کی ایک اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و مجت رکھنے

(۱) قال الملاعلى القارى تحت حديث: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه اه"." قال القاضى: ومن محبته نصر سنته والذب عن شريعته، وتمنى إداركه في حياته ليبذل نفسه وماله دونه". (المرقاة: ١/٥/١)، وقال تحت حديث: "من كان الله و رسوله أحب إليه مما سواهما": يعم ذوى العقول وغيرهم من المال والجاه وسائر الشهوات والمرادات" (ص: ١/٥ ١) وقال تحت قوله عليه السلام: "من رضى بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً": "(وبمحمد رسولاً) والمقصود من الرضا الإنقياد الظاهرى والباطني ..... وأن يعمل بجميع شرائع الإسلام بامتثال الأوامر واجتناب الزواس، وأن يتبع الحبيب حق متابعته في سنته و آدابه وأخلاقه ومعاشرته، والزهد في الدنيا، والتوجه الكلى إلى العقبي". (مرقاة المفاتيح، كتاب الإيمان، الفصل الأول: ١/٥٠١، رشيديه)

(٢) "وممن ارتقى إلى غاية هذه المرتبة ونهاية هذه المزية سيدنا عمر رضى الله تعالى عنه، فإنه لما سمع هذا الحديث: "رأى لا يؤمن أحدكم الغ) أخبر بالصدق حتى وصل ببركة صدقه إلى كمال ذلك، فقال بمقتضى الأمر الطبعى: "لأنت يا رسول الله! أحب إلى من كل شئ إلا من نفسى، فقال: "لا، والذى نفسى بيده! حتى أكون أحب إليك من نفسك"، فقال عمر: فإنك الآن والله! أحب إلى من نفسى، فقال: "ألآن يا عمر! تم إيمانك". (المرقاة شرح مشكوة المصابيح، المرجع السابق: ١/٢٥١)

والے تھے ضرور بالضرور چراغال کرتے۔

خیرالقرون میں چراغاں کا نہ ہونا،اولیائے گرام ائمہ مجتبدین،فقہاءاسلام،محدثین عظام رحمہاللہ تعالی کا چراغاں نہ کرنااس بات کی تعلی دلیل ہے کہ اس رات میں چراغاں کرنا تواب کی چیز نہیں، لہذااس عمل کوذر یعد کا چراغاں نہ کرنااس بات کی تعلی دلیل ہے کہ اس رات میں چراغاں کرنا تواب کی چیز نہیں، لہذااس عمل کوذر یعد قرب وثواب مجھنا بدعت اور معصیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہاء کرام نے صاف طور پر اپنی کتابوں میں متبرک راتوں میں چراغاں کرنے کو بدعت وحرام اور آتش پرستوں کے ساتھ مشابہت قرار دیا ہے۔ سائل و مجیب چونکہ حنی بین اس لئے کتب فقہ حنی ہے چند حوالے پیش کرنے پر قناعت کرتا ہوں:

ا- "قنیة" اس کتاب کے مصنف نجم الدین ابوالرجا ، مختارا بن محمود بن محمد الزاہدی الغزینی رحمد اللہ تعالیٰ بیں ، جن کی وفات 184 ھیں ہوئی ۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر : 2- امیں ہے :

"قال: كتبت في السرج أن إسراج السرج الكثيرة في السكك والأسواق بدعة، وكذا في المساجد، ويضمن القيم".

مطلب: گیول اور بازاروں میں کثرت سے چراغ جلانا بدعت ہے،مساجد کا بھی یہی حکم ہے اور متولی (اگر مال وقف سے چراغال کرے) تواس کوضان (تاوان )ادا کرنا پڑے گا۔

۲- "تسقیح الفتاوی المحامدیه" اس کے مصنف الشیخ السید محدامین الشہیر ہابن عابدین شامی رحمه اللہ تعالی ہیں، جن کی وفات ۱۳۵۲ اصین ہوئی، ان کو تمام ارباب فتاوی جانے اور پہنچا نے ہیں، اعلی حضرت مولا نااحمد رضا خان صاحب ہر یلوی بھی ان کو بہت بڑا فقیہ مانے ہیں اور ان کی کتابوں سے مسائل اخذ کرتے ہیں، 'تسقیح الفتاوی المحامدیه" ہے بھی' اعلی حضرت' نے مسائل اخذ کئے ہیں۔ اس کتاب کی جلد نم ہر:۲، صفح نم بر، تسمیل اخذ کے ہیں۔ اس کتاب کی جلد نم بر، ۲، صفح نم بر، ۳۵۹ میں ہے ؛

"من البدع السنكرة ما يفعل في كثير من البلدان من إيقاد القناديل الكثيرة العظيمة والسرف في ليال معروفة من السنة كليلة النصف من شعبان، فيحصل بذلك مفاسد كثيرة: منها مضاهاة المجوس في الإعتناء بالنار في الإكثار منها، ومنها: إضاعة المال في غير وجهه، ومنها ما يترتب على ذلك من المفاسد من إجتماع الضبيان وأهل البطالة ولعبهم ورفع أصواتهم وامتهائهم المفاسد التي صيانة

المسجد عنها لازمة، وفي شرح المهذب للإمام النووى رحمه الله تعالى: وصرح أثمتنا الأعلام رضى الله عنهم بأنه لا يجوز أن يزاد على سراج مسجد سواء كان في شهر رمضان أو غيره؛ لأن فيه إسرافاً كما في الذخيرة وغيرها" ـ (تنقيح الفتاوى الحامديه: ٢/٩٥٩)(١).

مطلب: اکثر شہروں میں جورواج ہوگیا ہے کہ سال کی متبرک مخصوص راتوں میں چراغال کیاجاتا ہے اور اس میں مال کثر خرچ کیا جاتا ہے یہ بدعت اور ناجا بُزہے، کیونکہ اس میں بہت کی خرابیاں ہیں مثلاً:

آتش پرستوں کے ساتھ مشابہت ہے اور بلا وجہ شرعی مال کوضائع کرنا ہے اور بچے اور بے ہودہ لوگ مساجد میں جمع ہوکر شوروشغب کرتے ہیں جس سے مساجد کی ہے حرمتی ہوتی ہے حالانکہ مساجد کا احترام لازم ہے۔'' شرح المہذ ب' میں امام نووی نے اس کی تصریح کی ہے اور ہمارے اکا ہرواجب الاقتداء اماموں نے تحریر فرمایا ہے کہ مجد میں جو چراغ بقد رضرورت جلا یا جاتا ہے اس سے ذائد جلا نا جائز نہیں خواہ رمضان شریف میں جلائے جائیں یا غیررمضان (عرفہ) عید، شعبان، رہیج الاول، میں اس لئے کہ یہ فضول خرجی ہے جیسا کہ'' ذخیرہ'' وغیرہ میں ہے۔

علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس عبارت میں دو کتابوں کے نام لئے ہیں جہاں سے اٹھوں نے بیہ مسلم لیے ہیں جہاں سے اٹھوں نے بیہ مسلم لیا ہے: پہلی کتاب شرح المہذب ہے جوشارح مسلم شریف امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تصنیف ہے، امام موصوف کی وفات ۱۷۷ ھیں ہوئی ، بیامام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب کے منتج ہیں، بہت اونچی شخصیت کے فقیہ ہیں۔

دوسری کتاب '' فرخیرہ'' ہے، اس کے مصنف محمود بن صدر السعید تاجی الدین احمد بن صدر کبیر برہان الدین صاحب محیط برہانی ہیں، یہ بڑے امام، مجتہد، متواضع، عالم، کامل شخص تھے، ابن کمال پاشانے آپ کو مجتہدین فی المسائل میں شار کیا ہے۔

س-"غـمـز عيـون البصائر شرح الأشباء والنظائر"، اس كتاب كے مصنف سيدا حمد الحقى الحموى رحمه الله تعالى بين، آپ بڑے فقيه اور اصولی تھے،علامه شامی رحمه الله تعالی اور علامه طحطاوی رحمه الله تعالی نے جگه

<sup>(</sup>١) (تنقيح الفتاوي الحامدية، فوائد ومسائل شتى من الحظر والإباحة، مطلب: من البدع المنكرة إيقاد القناديل الكثيرة: ٣٥٩/٢، المطبعة الميمنية مصر)

جگہاں کتاب کے حوالے دیئے ہیں ،اس کتاب کے صفحہ نمبر: ۳۸۳(۱) میں بھی عبارت مذکورہ موجود ہیں۔ اوراس کے بعد لکھاہے:

"ومن المفاسد ما يجعل في الجوامع من إيقاد القناديل وتركها إلى أن تطلع الشمس وترتفع، وهو من فعل اليهود في كنائسهم، وأكثر ما يفعل ذلك في العيد، وهو حرام"(٢)\_

مطلب: اور جوخرابیال مسلمانول میں پھیلتی جارہی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ مساجد میں چراغال کیا جا تا ہے اور تمام رات چراغ روشن رہتے ہیں، حالا نکہ یہ یہود کا شعار وطریقہ ہے جو کہ وہ اپنے گرجوں میں کرتے ہیں اور مسلمان زیادہ ترشب عیر (عیر الفطر) عیر الاضحی (عیر میلاد) میں کرتے ہیں حالا نکہ بیجرام ہے۔

۳-"نفع السفتی والسائل"، اس کتاب کے مصف حضرت مولانا عبدالحی رحمہ اللہ تعالیٰ فرگی محلی ہوئی کی رحمہ اللہ تعالیٰ فرگی محلی ہوئی۔ ہیں ، یہ بہت جلیل القدر صاحب بصیرت عالم شھے،اعلیٰ حضرت بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی کتابوں ہے بعض جگہ جوالہ دیئے ہیں۔اس کتاب کے ضحہ نمبر ،۱۳۸ میں ہے :

"الاستفسار: إسراج السرج الكثيرة الزائد عن الحاجة ليلة البرائة أو ليلة القدر في الأسواق، والمساجد كما تعارف في أمصارنا هل يجوز؟

"الإستبشار" هو بدعة كذا في خزانة الروايات عن القنية"(٣).

وفى الفتاوى العالمكيرية: "سئل أبوبكر عمن أوصى بثُلث ماله لأعمال البر: هل يجوز أن يسرح فى المسجد والله المسجد والله يجوز على سراج المسجد سواء كان فى شهر رمضان أو غيره، قال: ولا يزين به المسجد، كذا فى المحيط". (كتاب الوقف، الفصل الثانى الوقف على المسجد الغ: ١١/٢ م، رشيديه)

<sup>(</sup> ا )(غمر عيون البصائر، القول في أحكام المسجد: ١٩٢/٣، تحت رقم: ٢١٣٧، إدارة القرآن والعلوم الاسلامية)

<sup>(</sup>٢) (غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر، المصدر السابق)

<sup>(</sup>٣) (نفع المفتى وسائل، كتاب الحظر والإباحة، المتفرقات، من مجموعة رسائل عبد الحي المجلد الرابع، ص: ١٩١، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية)

مطلب: سوال: کیابازاروں اور مساجد میں ضرورت سے زائد چراغ جلاناشب براءت اور لیلة القدر میں جیسا کہ ہماری بستیوں میں رواج ہو گیا ہے جائز ہے؟

جواب نیہ برعت ہے ایسا ہی خزانة الروایات میں قنیہ سے فقل کیا گیا ہے۔

ان عبارات سے صاف ظاہر ہے کہ متبرک را توں میں چراغاں کرنا بدعت اور حرام ہے، مسلمانان اہل السنة والجماعت کواس سے اجتناب جا بئیے ۔واللہ سجانہ تعالی اعلم وعلمہ اتم واتھم۔

شب براءت اورشبِ قدر میں مسجدوں کوسجانا

سوال[۹۳۱]: شبِ برات اورشب قدر میں مسجد کو پھول پی سے سجانا کیسا ہے؟ جبکہ سجانے گی نیت ان تیو ہاروں کی وجہ سے خوشی منانا ہے نہ کہ بدعت کرنا۔

الجواب حامداً و مصلياً:

شب قدرشب برات کے لئے شریعت نے عبادت ، نوافل ، تلاوت ، ذکر ، تیجے ، دعاءاستغفار کی ترغیب دی ہے ، پھول وغیرہ سے بجانے کی ترغیب نہیں دی۔ تیو ہار ہندوانہ لفظ ہاور یہ بجانا بھی ان کا ہی طریقہ ہے اس سے بچنا چاہئے : لأن "من تشب ہ بقوم فہو مٹھم". الحدیث (ابوداؤ دشریف)(۱) ۔ البتہ مسجد میں خوشبوک ترغیب آئی ہے تا کہ نمازیوں کواذیت نہ پہو نچے بلکہ راحت پہو نچے (۲) ۔ ان مخصوص متبرک راتوں میں مسجد میں جمع ہوکراجتا می حیثیت سے جا گنا مکروہ وممنوع ہے ۔ کذائی مراتی الفلاح (۳) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ دارالعلوم دیو بند۔

الجواب صحيح : بنده نظام الدين دارالعلوم ديو بند\_

<sup>(</sup>١)(سنن أبي داؤد، كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة: ٩/٢ ٥٥، مكتبه دار الحديث ملتان)

<sup>(</sup>۲) "عن أنس بن مالك قال: رأى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نخامةً في قبلة المسجد، فغضب حتى أحمر وجهه، فقامت امرء ة من الأنصار، فحكتها وجعلت مكانها خلوقاً، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "ما أحسن هذا". (سنن النسائي، كتاب المساجد، باب تخليق المساجد: ١ / ١ ١ ، قديمي) (٣) (كتاب الصلاة، فصل في تحية المسجد وصلوة الضحى، ص: ٢ • ٢، قديمي)

<sup>(</sup>وقد تقدم تخريجة تحت عنوان: "المال شب براءت")

## دس محرم کومٹھائی مسجد میں لا کر گھر میں تقسیم کرنا

سے ال[۹۳۲]: بعض ملکوں میں بیرواج ہوتا ہے کہ دس محرم میں مٹھائی وغیرہ کھانے کی چیزیں مسجد میں لاکریا گھر میں تقسیم کی جاتی ہیں ، بیرجا ئزہے یانہیں؟

الجواب حامداً و مصلياً:

یہ کوئی شرعی چیزاور قرآن وحدیث سے ثابت نہیں ،اس کوشر عی چیز سمجھنا غلط ہے ،البتہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دسویں محرم کوروزہ رکھنا بہت ثواب ہے (۱) اور اس دن کھانے میں کچھ وسعت کرلینا باعث برکت ہے (۲)۔فقط والنّداعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله وارالعلوم ويوبند، ۱۶/۱/۱۹۰۵ هـ

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه دا رالعلوم ديو بند،١٦/١/١٦ ههـ

شب براءت اوراس کے اعمال

سوال[٩٣٣]: السشب برات مين عباوت كرناكس نص سے ثابت ہے؟

۲ ۔۔۔۔عثاء کی نماز کے بعد مزار پر جانا جومعروف ہے، کس نص سے ثابت ہے؟ اگرنہیں ہے تو یغل بدعت ہے یانہیں؟اور چیج مسنون طریقہ کیا ہے؟

۔۔۔۔ بعد نماز فجر مزار پر شعبان کی پندرہ تاریخ کوجانا کس نص سے ثابت ہے؟ اگر منع ہے تو منع کہاں لکھا ہے؟ ۴۔۔۔۔ شعبان کی پندر ہویں کاروز ہ اوراس کی فضیلت کس نص سے ثابت ہے؟ ۵۔۔۔۔۔مقابر مسلمین پر فاتحہ پڑھنے کا طریقۂ مسنون کس نص سے ثابت ہے؟

الجواب حامداً و مصلياً:

ا ..... شب براءت میں بلاکسی قید وخصوصیت کے مطلق نماز کا ثبوت ہے، ہرشخص اینے طور پر عبادت

<sup>(</sup>١) (تقدم تخريجه من شعب الإيمان للبيهقي تحت عنوان: "شب براءت مين كها ناتقيم كرنا")

<sup>(</sup>٢) "من وسع عملي عياله في يوم عاشوراء، وسع الله عليه في سنته كلها". (الجامع الصغير للسيوطي:

١١/٥ ٢٠ ١، رقم الحديث: ٥٥٠٥، ورمزله بالصحة)

كر \_ جس مين نمائش ياكسى رسم اور بهيئت مخصوصه كى بإبندى نه به وتومسخس ب: "عن على رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كانت ليلة النصف من شعبان، فقوموا ليلها، وصوموا يومها، فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا، فيقول: ألا من مستخفر فأغفر له، ألا من مسترزق فأرزقه، ألا مبتلى فأعافيه، ألا كذا، ألا كذا، حتى يطلع الفجر" \_ رواه ابن ماجه" (١)، مشكوة شريف، ص: ١١٥ (٢)، اورا كراس مين رسوم اور بايئت مخصوصه كى يابندى بهو كي توبعت بي

الله عليه وسلم أنه أتى المقبرة ليلة النصف من شعبان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات والشهدا، " الله عليه وسلم أنه أتى المقبرة ليلة النصف من شعبان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات والشهدا، " عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع عنه ثوبيه، ثم لم ينم أن قام فلبسهما، فأخذتني غيرة شديدة ظننت أنه يأتي بعض صويحباتي، فخرجت أتبعه فأدركته بالبقيع الغرقد يستغفر للمؤمنين والمؤمنات والشهدا، " (ماثبت بالسنة، ص:١١٨) (٣)-

<sup>(</sup>١) (كتاب إقامة الصلولة، ما جاء في قيام شهر رمضان، باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان، ص: ٩ ٩ ،قديمي)

<sup>(</sup>٢) (مشكوة المصابيح، باب قيام شهر رمضان من كتاب الصلواة، الفصل الثالث، ص: ١١٥، قديمي) (٣) (الحديث أخرجه مسلم في الجنائز، فصل في التسليم على أهل القبور مفصلاً: ١٣١١، قديمي) (٣) (دالمحتار، باب صلواة الجنازة، مطلب في زيارة القبور: ٢٣٢/٢، سعيد)

الله تعالى الله تعالى الله عليه وسلم: "إذا كانت ليلة النصف من شعبان، فقوموا ليلها وصوموا نهار هاالخ". مشكوة شريف، ص ١٥١ (١)-

ه ..... جب قبرستان میں داخل بوتو پر سے: "السلام علیکہ دار قوم مومنین، وإنا إن شاء الله بحد لاحقون "(۲) اور سوره لیمین پر سے اور اس کا اثواب مردوں کو بخش دے: "من دخیل السفاہر فقر أسورة بسین، خفف الله عنهم يومئذ، و کان له بعدد من فيها حسنات " شامي : ۱/۱۶۸۹ س) مورة بسین، خفف الله عنهم يومئذ، و کان له بعدد من فيها حسنات " شامي : ۱/۱۶۸۹ س) جو شخص قبرستان میں داخل بوکر سوره لیمین پر سے تو اس روز اللہ تعالی ان قبرستان والوں پر آسانی کردے گا اور پر سے والے کو اتنی مقدار میں نیمیاں ملیں گی جتنے آدمی اس میں ہیں۔

اور گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور اس کا تو اب بخش دے، حدیث میں ہے: "من قرآ الإخلاص أحد عشر مر قَّ، ثم وهب أجرها للأموات، أعطِى من الأجر بعدد الأموات، در مختار على هامت الشامى: ١/٤٤٨(٤)، يعنى جو تحص گيارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اوراس كا تو اب مردوں كا بخش هامت الشامى: ١/٤٤٨(٤)، يعنى جو تحص گيارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اوراس كا تو اب مردوں كا بخش دے تو اس كو بھى مردوں كے برابر تو اب ملے گا اور متو فى كے قدموں كى طرف سے جاوے سركى طرف سے نبیس اوراس طرح كھڑارہ كو كھرارے كہاں كى نظروں كے سامنے ہو: "أنه يأتي الزائر من قبل رجل المتوفى لامن قبل

( ا )(ابن ماجه، كتاب إقامة الصلوة، ماجاء في قيام شهر رمضان، باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان،ص : ٩٩، قديمي)

(و مشكوة المصابيح، كتاب الصلوة، باب قيام شهر رمضان الفصل الثالث، ص: ١١٥، قديمي)

(٢) (الصحيح لمسلم ، كتاب الجنائز ، فصل في التسليم على أهل القبور: ١ /١٣ ، قديمي)

(ورد المحتار، باب صلاة الجنازة، مطلب في زيارة القبور: ٢٣٢/٢، سعيد)

(٣) (رد المحتار، باب صلوة الجنازة، قبيل مطلب في القراء ة للميت الخ: ٢٣٣/٢، سعيد)

( وكذا في البحر الرائق، كتاب الجنائز، قبيل باب صلواة الشهيد: ٣٣٣/٢، رشيديه)

(م) (الدر المختار، باب صلاة الجنازة؛ ۲۳۲، ۲۳۳، سعيد)

رأسه؛ لأنه أتعب البصر لميت بخلاف الأول، لأنه يكون مقابل بصره، لكن هذا إذا أمكنه". شامي: ١/٨٤٣/١) ـ قظ والله تعالى اعلم ـ

حرره العبرمحمودغفرله دارالعلوم ديوبند،۱۳/۸/۸هـ

شب براءت میں تہجد کی نماز باجماعت

سے کہ جو بے نمازی ہیں آم اس بابر کت رات میں تہجدگی نماز باجماعت اعلان کر کے پڑھی جاسکتی ہے،اس مقصد سے کہ جو بے نمازی ہیں کم از کم اس بابر کت رات میں شریک ہوکر ثواب کے مستحق ہوجا کیں،اگر تہجدگی جماعت کی جائے تو یہ کیسا ہے؟

الجواب حامداً و مصلياً:

ابیا کرنا مکروہ وممنوع ہے، بے نمازیوں کو تبلیغ و تا کیدگی جائے کہ وہ نماز کی پابندی کریں، ترک فرض کو برداشت کیا جائے اور مکروہ کے ارتکاب کی دعوت دی جائے نہ دانشمندی کی بات ہے، نہ شرع کی طرف سے اجازت ہے، اس رات میں عبادت کے لئے جمع ہونا بھی منع ہے، کذا فی المراقی الفلاح (۲)۔ فقط واللہ اعلم۔
حررہ العبدمحمود غفرلہ دارالعلوم دیوبند، ۱۵/۲۵ میں۔

## شب برات کی رسمیس

سوال[۹۳۵]: شب برات کوحلوه پکانااورگھروں کی صفائی کا اہتمام کرنا کیساہے؟ اس شب گھروں اور قبرستان کو چراغال کرنا،عوداورا گربتی سے معطر کرنا باسنا، شرعاً کیا تھم رکھتا ہے جب کدا یک طبقدان کا موں کو سنت سمجھ کر کرتا ہے اور گھروں کی صفائی اس عقید نے کی بناء پر کرتا ہے کہ بزرگوں کی روحیس زیارت کو آتی ہیں؟ الحبواب حامداً ومصلیاً:

امورمسئولہ کوسنت کہنا ہے دلیل ہے (۳) اور بزرگوں کی ارواح کے آنے پر کوئی قوی دلیل نہیں جو

<sup>(</sup>١) (رد المحتار، باب صلوة الجنائز، مطلب في زيارة القبور: ٢٣٢/٢، سعيد)

<sup>(</sup>٢) (تقدم تخريجه تحت عنوان: "اعمال شب براءت")

<sup>(</sup>m)"إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لعن زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج" =

روایات بیان کی جاتی ہیں وہ محدثین کے نز دیک صحیح نہیں۔فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

#### شب براءت كاحلوه

سبوال[۹۳۱]: استحلوہ بنانافی نفسہ مہاج ہے جس پرخاص وعام سب متفق ہیں، کیکن شب برات ۱۲/ شعبان المعظم کوحلوہ تیار کرنا ای دن کی خصوصیات پر جو کہ ضروریات کی بناء پر تیار کیا جاتا ہے قولاً یاعملاً جسیا کہ مشاہدہ ہے، جس کے بارے میں''اصلاح الرسوم'' مصنفہ حضرت مولا نا تھانوی نوراللہ مرقدہ (چھوٹی تختی) میں۔'۱۳۹،۱۳۸، پر جو کچھولکھا ہے، اس کے مطالعہ سے اتنام فہوم ہوتا ہے کہ شب برات کے روزعوام الناس کے مفاسدِ کثیرہ میں ابتلائے عام کے پیش نظر حلوہ تیار کرنا گناہ ہے جس کی اس روز شرعی نقطۂ نظر سے بالکل اجازت نہیں دی گئی ہے۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جو چیز شرعاً ضروری نہ ہواس کوضروری تعجھنا اور امر مباح کے ساتھ واجب یا سنت جیسا معاملہ کرنا درست نہیں ،اس سے وہ چیز مکروہ ہوجاتی ہے:

"كل مباح يؤدي إلى زعم الجهال سنية أمرأو وجوبه، فهو مكروه كتعيين السورة

<sup>=</sup> الأصحاب السنن". (جمع الفوائد، كتاب البجنائز، التعزية وأحوال القبور وزيارتها: ١/٢٠٣، وقم:٣٢٢، إدارة القرآن)

ان تصریحات کی وجہ سے شب براءت کے حلوہ کوئنع کیا جاتا ہے جوصاحب اس کے منع کوخواہ مخواہ کو اہ کہتے میں غالبًا ان کے ذہن میں مذکورہ تصریحات نہیں ورنہ وہ خواہ کخواہ ایس بات نہ کہتے ۔ فقط والقداعلم ۔ حررہ العبد مجمود غفر لہ دارالعلوم ویو بند،۲۹/۸/۲۹ھ۔

الجواب صحیح: بنده نظام الدین عفی عنه دارالعلوم دیوبند، ۱/۹۰/۹ هه۔

ليلة القدراورليلة البراءت مين چراعال كرنا

سوال[۹۳۷]: شب براءت اورلیلة القدر میں ضرورت سےزائدروشیٰ کی جاتی ہے،اوراس کے لئے چندہ کرتے ہیں، پیچرکت جائز ہے یانہیں؟ اور چندہ دینے والوں کوثواب ہوگا یانہیں؟ اگر مسجد یابیت المال سے خرجہ ہوتو متولی کو گناہ ہوگا یا سب نمازیوں کو؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ليلة الفدراورليلة البراءت ميں ساري رات روشني كرنا اور وہ بھي ضرورت ہے زياد و يعني چراغال كرنا

(١) (تنقيح الفتاوي الحامديد، مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة، مطلب: كل مباح يؤدي إلى زعم الجهال الخ: ٣١٤/٢، المكتبة الميمنية مصر)

(٢) لم أجده بهذا اللفظ في سباحة الفكر، لكن فيها عبارة تدل على هذا المعنى و هي: "فكم من مباح يصير بالإلتزام من غير لزوم، و التخصيص من غير مخصص، مكروها، كما ضرح به على القارى في شرح مشكورة المصابيح اللخ". (سباحة الفكر في الجهر بالذكر، الباب الأول، تحت الثاني والأربعون، ص: ٣٨، مجموعة وسائل اللكنوى رحمه الله تعالى : ٣٩٠/٣، إدارة القرآن)

(والمرقاة شرح مشكوة المصابيح للقارى ، كتاب الصلوة ، باب الدعاء في التشهد، الفصل الأول: ٣ / ٣ ، تحت رقم الحديث: ٩٣٦ ، رشيديه )

"بل العبارة مذكورة بااللفظ المذكور في السعاية، شرح شرح الوقاية". (كتاب الصلوة ، باب صفة الصلوة ، قبيل فصل في القرآءة ٢٢٥/٢، سهيل اكيدمي)

ثابت نبیس، شرعاً ناجائز۔ نبر مرام ہے، جبیبا کہ "المحموی شرح الاشباہ والنظائر" (۱) ور" تنقیح فتاوی المحسدیہ "(۲) میں بصراحت مذکورہے مسجد کے وقف کے مال سے جوابیا کرے گاس کے ذمہ صان لازم موگا، اگر متولی ایسا کرتا ہے تو نمازیوں کولازم ہے کہاس کو فہمائش کریں، روکیس۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرل دارالعلوم ويوبند،۵/ ۹۳/۸ هـ\_

الحواب صحیح: بند ه نظام الدین عفی عنه دارالعلوم دیوبند، ۵/ ۹۳/۸ ههـ

#### متبرک را توں میں بیداری کے لئے اجتماع

سوال [ ٩٣٨]: كياشب براءت اورشب قدركى تلاش وابهتمام مين مماجد مين شب بيدارى كريكة بين؟ حسب ذيل حديث كى روشى مين جواب و يحكية "عن أبسى هريرة وضسى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر "(٣) نيزاس حديث كى فقرتش تريج بهى فرماد يحكيد

#### الجواب حامداً ومصلياً:

شب براءت اورشب قدر کی تلاش اورعباوت کے لئے مساجد میں جمع ہونا مکروہ اور بدعت ہے، مراتی الفلاح میں اس کی تصریح موجود ہے (۴)۔ حدیث کی تشریح سے کہ جو مخص روز ہ رکھے اور اللہ کے یہاں تو اب

(١) (الحموى المسمى "بغمز عيون البصائر" لسيد أحمد الحموى: القول في أحكام المساجد:

١٩٢/٣ م وقم: ٢١٣٧ ، إدارة القرآن والعلوم الاسلامية)

(وتقدم تخويجه تحت عنوان؛ "متبرك راتول بين جرايال")،

٢٦) (تقدم تخريجه تحت عنوان: "متبرك راتول مين چراغال")

(٣) "وعنه (أبي هريس قرضي الله تعالى عنه) قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ، وكم من قائم ليس له من قيامه إلاالسهر". (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، باب تنزيه الصوم، الفصل الثاني ،ص: ٤٤١، قديمي)

(٣) "ويكره الإجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالي المتقدم ذكرها في المساجد وغيرها ؛ لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، فأنكره أكثر العلماء من أهل الحجاز، منهم: عطاء وابن = کی نیت نہ کر سے یا جھوٹ، غیبت، بہتان وغیرہ گناہوں سے نہ بچے تو اس کو تو ابنہیں ملے گا، بلکہ اس کو بھوک پیاس کے علاوہ روزہ کے فضائل وثمرات میں سے بچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اس طرح جو شخص رات بھر نماز پڑھے، پیاس کے علاوہ روزہ کے فضائل وثمرات میں سے بچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اس طرح جو شخص رات بھر نماز پڑھے، مگر نثواب کی نمیت نہ ہو یا گناہوں سے نہ بچتا ہوتو اس کو بیداری کے تکان کے علاوہ کوئی ثمرہ اور تو اب حاصل نہ ہوگا، یہی حال ہر عبادت کا ہے، بیتشری مشکلوۃ شریف کی شرح میں نہ کورہے(1)۔

تنبيه: ال حديث شريف مين مشكوة شريف مين "إلا السطسة" (٢) مذكور ب، "إلا السجوع" تهين (٣) - فقط والله سجاند تعالى اعلم -

### متبرک را توں میں عبادت کے لئے جمعے ہونا

سے وال [9 ۳ ۹]: ہم اوگ اپنے محلے گی مسجد میں شب معراج گی تقریب کے سلسلے میں شب بیداری ایعنی تلاوت قرآن، صلوٰ قالنفل ، اوراد ووظائف میں مشغول رہتے ہیں اور شب گذارتے ہیں اور جمعہ کوروزہ رکھتے ہیں ، زید کا کہنا ہے کہ قرآن وحدیث ہے رجب کی ستائس تاریخ کوشب بیداری کرنا اور بطور تقریب کے ماننا ٹابت نہیں ہے اور یہ بدعت کے مترادف ہے، اس بارے میں زید کا قول کیسا ہے؟

= مليكة وفقهاء أهل المدينة، وأصحاب مالك وغيرهم، وقالوا: ذلك كله بدعة". (مراقى الفلاح مع حاشية المطحطاوي، كتاب الصلوة، فصل في تحية المسجد وصلاة الضحى وإحياء الليالي، ص: ٢٠٣، قديمي)

(۱) "قال الطيبى: فإن الصائم إذا لم يكن محتسباً أو لم يكن مجتنباً عن الفواحش من الزور والبهتان و الغيبة ونحوها من المناهى، فلا حاصل له إلا الجوع والعطش و إن سقط القضاء و كذلك الصلوة فى الدار المغصوبة ، و أدائها بغير جماعة بلاعذر، فإنها تسقط القضاء، و لا يترتب عليها الثواب اهـ، قال ابن الملك: و كذا جميع العبادات إذا لم تكن خالصةً ". (موقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح ، ابن الملك: و كذا جميع العبادات إذا لم تكن خالصةً ". (موقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح ، كتاب الصوم، باب تنزيه الصوم، قبيل الفصل الثالث: ١٥/١٥، ١١٥ ، رقم الحديث: ٢٠ ١٠، رشيديه) (٢) (راجع ،ص: ٢٠٠٠، رقم الحاشية: ٣)

(٣) "الجوع" كالقظائن الجاور يبقى فروايت كيائي، صيم قاة على عيه قال ميه كالفظائن الجاور يبقى في رواه ابن ماجة و لفظه: "ربّ صائم ليس له من صيامه إلا الجوع". الحديث و رواه البيهقى و لفظه: ..... "و ربّ صائم حظه من الصيام الجوع والعطش ". (المرقاة، المصدر السابق)

الجواب حامداً و مصلياً:

زيدكا قول سيخ به اس طرح اس شب مين مسجد وغيره مين جمع بونا اوراجتماع بهيئت سينوافل وتلاوت مين مشغول ربهنا ثابت نهين بلكه مروه اور بدعت ب: "ويكره الإجتماع على إحياء ليلة من هذه اللياني في السمساجيد وغيرها الأنه له يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، فأنكره أكثر العلماء، وقالوا: ذلك كله بدعة اه". مراقي الفلاح، ص: ٢٤١ (١) - فقط والترتعالي اعلم - حرره العبر محموع في عند دار العلوم ويو بند، ٣٠ / ١٥ / ١٥ هـ الجواب سيح : بنده محمد نظام الدين عفي عند دار العلوم ويو بند، ٣٠ / ١٥ / ١٥ هـ الجواب سيح : بنده محمد نظام الدين عفي عند دار العلوم ويو بند، ٣٠ / ١٥ / ١٥ هـ

عاشورهٔ محرم کےخصوصی اعمال

سوال[۰۴]: یوم عاشورہ میں مندرجہ ذیل با تیں سنت ہیں یانہیں؟ ۱-خوف خدا ہے رونا۔ ۲- جنازہ کی نماز پڑھنا۔ ۳-سورہ اخلاص گشرت سے پڑھنا۔ ۲-والدین کی قبور کی زیارت کرنااور کچھآ سیس پڑھ کران کواور تمام مردوں کو ثواب پہونچانا۔ ۵-شہدائے کر بلاکی روحوں کو ثواب پہونچانا جیسے جلیم یا تھچڑا نوح علیہ السلام کی سنت ہے یانہیں؟ ۲-فسل کرنا۔ ۷-سرمہ لگانا۔ ۸-کیڑے بدئنا،خوشبولگانا۔ 9-نماز پڑھنا،روزہ رکھنا،قرآن پاک کی دئی آ سیس پڑھنا۔

الجواب حامداً و مصلياً:

خوف خدا ہے ہمیشہ رونا جا ہے (۲)، جنازہ جب موجود ہواس کی نماز فرض گفاریہ ہے (۳)، سورؤ

(۱) (مراقى الفلاح ،كتاب الصلوة ، فصل في تحية المسجد وصلوة الضحى وإحياء الليالي ، ص: ۲۰ م ،قديمي)
(۲) "عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : "ما من عبد مؤمن يخرج من عينيه دموع وإن كان مثل رأس الذباب من حشية الله ، ثم يصيب شيئاً من حر وجهه إلا حرمه الله على النار " . (سنن ابن ماجه ، كتاب الزهد ، باب الحزن و البكاء ، ص : ۲۰ م ، قديمي)
(۲) "و الصلاة عليه فرض كفاية بالإجماع" . (الدر المختار ، باب صلوة الجنازة : ۲۰۷۲ ، سعيد)

ا خلاص ہر روز پڑھنا چاہیے (۱)، والدین کی قبر کی بلکہ عامہ 'مونین کی قبور کی زیارت ہر ہفتہ مستحب ہے(۲)،
ایصال تواب بھی مستحب ہے(۳)، ان چیزوں کو عاشورہ کے دن خاص کر دینا بلا دلیل ہے(۲)، اس دن
کھانے میں کچھ وسعت کردینا ہر کت کا باعث ہے(۵)، روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، مگر ایک دن پہلے ملالے یا
بعد میں ۔ بقیہ نذکورہ چیزیں اس دن صحیح روایات سے ٹابت نہیں، جو چیز مستحب ہے وہ بغیر عاشورہ کے بھی ہے۔
فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔

حرره العبرمحمود غفرله دارالعلوم ديوبند، ۲۲۴ / ۸۸ هـ

صلوة العاشوره

#### مدوال[۱۹۴]: لبعض عالم بزرگ روز عاشورہ جاررکعت نمازمع قراءت جماعت سے پڑھتے ہیں

(۱) "عن أبى سعيدرضى الله تعالى عنه أن رجلاً سمع رجلاً يقواً: ﴿قل هو الله أحد﴾ يرددها، فلما أصبح، جاء إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسى بيده! إنها لتعدل ثلث القرآن". (صحيح البخاري، كتاب فصائل القرآن، باب فضل ﴿قل هو الله أحد﴾ : ٢ / ٥ 20، قديمي)

(٢) "وتزارفي كل أسبوع كما في مختارات النوازل". (رد المحتار، باب صلوة الجنازة، مطلب في زيارة القبور: ٢٣٢/٢، سعيد)

(٣) "إن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلوةً أو صوماً أو صدقةً أو غيرها". (رد المحتار، باب صلوة الجنازة ، مطلب في القرآة للميت الخ:٣/٣/٣، سعيد)

(٣) قال العلامة اللكنوى رحمه الله تعالى "إذا كان فيه مسسساً و لو حظت فيه خصوصيات غير مشروعة، أو التزم كالتزام الملتزمات، فكم من مباح يصير بالالتزام من غير لزوم، والتخصيص بغير مخصص مخصص مكروها، كما صرّح به على القارى في شرح مشكوة المصابيح والحصفكي في الدر المختار الخ". (سياحة الفكر، الباب الأول في حكم الجهر بالذكر الخ، تحت: الثاني والأربعون، ص:٣٦، مجموعة رسائل عبد الحئ اللكنوى رحمه الله تعالى :٣١، ٩٥، ادارة القرآن)

(۵) "من وسّع على عياله في يوم عاشوراء، وسّع الله عليه في سنته كلها". (الجامع الصغير للسيوطي:
 ١١/ ٣٥/١٠ رقم الحديث: ٥٥٠ ٩، مكتبه نزار مصطفى الباز رياض)

اور بردی کمبی جماعت ہوتی ہے، کیاروز عاشورہ جماعت سے نمازادا کرناشر عا ثابت ہے یا بدعت ؟اوراس گوترگ کرنایا اس میں شامل ہونا چاہئے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

شرعاً بیثماز ثابت ثبیل، میه بدعت ہے اس کوترک کر نالازم ہے (۱) ۔ فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم ۔ حرر والعبدمحمود گنگو ہی عفااللہ عنہ معین مفتی مدر سه مظاہر علوم سہار نپور ،۳ / ۱/2 هـ۔ الجواب سجح اسعیدا حمد غفرلہ ،مفتی مدر سه مظاہر علوم سہار نپور ،۳ / شعبان / ۶۱ هـ۔ سجح عبداللطیف ،۴ / شعبان / ۶۱ هـ۔

## يوم عاشورا كى خصوصيات

سبو ال [ ۲ م ۱]؛ مظاہر حق ، جلد دوم ، ص: ۱۴۲، باب الصدقة میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ العالی عند سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ: ''یوم عاشوراء میں روز ہ رکھے اور کشادگی کر ہے این عند سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ: ''یوم عاشوراء میں روز ہ رکھے اور کشادگی رہے گی' فر مایا این تخیر اللہ تعالی برخرج کرنے میں تو اللہ تعالی کشادگی کرے گائی پر باقی سال کشادگی رہے گی' فر مایا سفیان تو رکی رحمہ اللہ تعالی نے: میں نے جھیے ہیں ہے ہیں اور ایسان پایا اور بعض نے ضعیف کہا ہے ، جیسے بیہ بی نے (۲)۔ اس کے علاوہ' مرقع کلیمی' میں جودس افعال کھے ہیں وہ بدعت ہیں یا نہیں؟

ا –عزیزوں سے ملنا۔ ۲ – قبروں کی زیارت کرنا۔ ۳ – مسلمانوں سے مصافحہ ومعانقہ کرنا۔ ۴ –عطروخوشہو لگانا۔ ۵ – بالحضوص میٹھالقمہ کھانا۔ ۳ – بتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنا۔ ے – سلح کرانا آپس میں۔ ۸ – والدین کے۔ لئے بستر بچھانا۔ ۹ – خط بنوانا الباس بدلناونسل کرنا۔ وا – سرمہ لگاناوغیر ہ۔

(۴) "وعن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من وسع على عبد وسع الله عليه سائر سنته". قال سفيان: إنا قد جرّ بناه، فوجدناه كذلك، رواه رزيس، ورواه البيهقى في شعب الإيمان عنه، وعن أبي هريرة وأبي سعيد، وجابررضي الله تعالى عنهم، وضعفه". (مظاهر حق كتاب الزكاة، باب أفضل الصدقة: ۲/۲ ما ادارة اشاعت دينيات لاهه د)

<sup>(</sup>١) (تقدم تخريجه من مواقي الفلاح تحت عنوان: "اتمال شبيراوت")

الجواب حامداً و مصلياً:

یوم عاشورا میں روزہ اورخرج کی کشادگی کی فضیلت دیگر کتب میں بھی ہے (۱)اس میں کیج حرج نہیں بلکہ بہتر ہے، باقی جملہ امور مذکورہ کی نصوصیت اس روز کے ساتھ حدیث وفقہ سے ثابت نہیں (۲)۔ فقط واللہ سجانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمود غفرله-

صلوة الرغائب

سوال[۹۴۳] :صوبه گجرات کے بعض اضلاع میں مسلمانان کرام شب برأت میں خصوصاً بعدعشاء دورکعت نفل جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور بیمل بالالتزام ہرسال ان کی جانب سے انجام پذیر ہوتا ہے۔ کیاالیمی نمازنفل کی جماعت کا ثبوت ہے؟

#### الجواب حامداً و مصلياً :

ال جماعت كاكونى ثبوت نبيس، نه حديث مين، نه فقد فقى مين بلكه حنفيه كي معتبر كتب مين ال كوكروه لكها هم : "ومن المندوبات إحياء ليلتي العيدين والنصف من شعبان والعشر الأخير من رمضان والأول من ذي الحجة، ويكون بكل عبادة تعم الليل أو أكثره اهـ". در مختار (٣)-

"ويكره الإجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالي في المساجد، قال في الحاوى القدسي: و لا يصلى تبطوع بمجماعة، و ما روى من الصلوات في الأوقات الشريفة، تصلى فرادى، و من سهنا يعلم كراهية الاجتماع على صلوة الرغائب التي تفعل في رجب أول ليلة جمعة منه، وأنها بدعة، و ما يحتاله

<sup>(</sup> ا ) (تقدم تخریجه تحت عنوان عاشور ،محرم کے فصوص اعمال )

<sup>(</sup>٢) صاحب مظاہر حق نے لکھا ہے کہ: ''اور حدیث سرمدلگانے کی ، دن عاشور سے کے جوبعضوں نے نقل کی ہے، پچھاصل اس کی خیری ، اور اس طرح اور دس افعال جودن عاشور سے کے فقل کئے جیں ، ان کی بھی پچھاصل نہیں ، سوائے روز سے کے اور وسعت کرنی کھانے کی کہ یہ فابت ہے حدیث ہے'۔ (مظاہر حق ، کتاب المزکاة ، باب افضل الصدقة : ١٣٢/٢ ، ادار فه اشاعت دینیات لاهود)

٣) (الدرالمختار، باب الوتر والنواقل: ٢/ ٩٩، سعيد)

أهـال النروم من نبلزهما لتحرج عن النفال والكراهة فباطل اهـ". يحر عن المحلي". طحطاوي: ١/٢٨٨/١)-فقطوالله سجانة قالي اللم\_

## محرم کی بدعت شنیعه

سسوال[۴۴۰]: محرم میں تعزیبے میں قرآن پاک لگانااوراس کوگل گلی گھمانا، جس کو پاک، ناپاک، ہندو، مسلمان سب ہی چومتے ہیں کیسا ہے؟

الجواب حامداً و مصلياً؛ مخت معصيت ہاور قرآن ياك كى ہے جرمتح

سخت معصیت ہےاور قر آن پاک کی ہے حرمتی ہے (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔ محرم کی رسوم

سوال [۹۴۵] : حضرت مسین رضی الله تعالی عنه کی شهادت عظمی پررسم تعزید داری ، سیاه پوش ہونا ، نگلے سم ہونا ، نگلے سم ہونا ، سم میں برنا ، واویلا کرنا ، نوحه کرنا ، مرجے گانا جس میں بزرگان دین کی تو بین ہوتی ہو، چلاچلا کررونا ، علم نکالنا ، بچوں گوقیدی فقیر بنانا ، تعزیدگاہ میں تلاوت کلام بسی برزرگان دین کی تو بین ہوتی ہو، چلاچلا کررونا ، علم نکالنا ، بچوں گوقیدی فقیر بنانا ، تعزیدگاہ میں تلاوت کلام پاک کرنا اور منتیں ماننا ، ڈلڈل گوگائے کا دود دھاور جلیبی کھلانا ، ڈھول اور تا شے بجانا ، اہل سنت والجماعت کے فرد دیک اس کی اصل کیا ہے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

حضرت سیرناحسین رضی اللہ لغالی عنه کی شہادت یقیناً ایک دردنا ک حادثہ ہے اور خاندانِ نبوت سے عقیدت ومؤدت کا تعلق رکھنے والول کے لئے روح فرسا واقعہ ہے،سب کواس سے عبرت حاصل کرنالا زم ہے کھتے دت کرمنا واقعہ ہے،سب کواس سے عبرت حاصل کرنالا زم ہے کہ حق بہت کہ تا مم بہت کہ حق برکس طرح قائم رہنا چاہئے ،کسی چابر طاقت کے سامنے جھکنے سے جام شہادت نوش کرنے کا مقام بہت

 (۱) وقال الحلبي: "إن كلا من صلاة الرغائب ليلة أول جمعة من رجب، و صلاة البرأة ليلة النصف من شعبان، و صلاة القدر ليلة السابع والعشرين من رمضان بالجماعة بدعة مكروهة". (الحلبي الكبير، تتمات من النوافل، ص:٣٣٣، سهيل اكيدًمي لاهور)

(٢)قال الله تعالى: ﴿لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، أفيهذا الحديث أنتم مدهنون ﴿ ـ رالواقعة: ٤٥، ٨٠٠)

بلند ہے(۱) کیکن بدانتہائی برقسمتی اور حرمان تھیبی ہے کہ جرائت اور حق گوئی کاسبق حاصل کرنے کی جگہ پران جاہلا نہ اور زنانہ مراسم نے قبضہ کرلیا ہے اور اب ان ہی کے ذریعہ حق وفا داری ادا کیا جاتا ہے۔ اور مذکورہ سوال میں بعض چیزیں مکروہ ہیں، بعض بدعتِ سید ہیں، بعض حرام ہیں، بعض درجہ شرک تک بینچی ہوئی ہیں، اہل سنت والجماعت کے مسلک سے ان کاکوئی ربطنہیں ہے، بدروافض کا شعارہے(۲)، ان کی صحبت کا اثر بے علم یا بے مل اللہ سنت والجماعت میں بھی بھیل گیا ہے، ان کا بند کرنا ضروری ہے۔ فقط واللہ اعلم۔

حررهالعبرمحمودغفرلهب

### محرم كاشربت

مدوال[۹۳۱]: محرم کے دنوں میں جولوگ سپیل شربت لگاتے یا کھلاتے پلاتے ہیں، وہ جائز ہے یا نہیں؟اس میں چندہ دینا جائز ہے یا حرام؟

(١) "عن أبى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "أفضل
 الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر" أو "أمير جائر".

قال العلامة فخر الحسن الكنكوهي في التعليق المحمود على هامش أبي داؤد تحت الحديث المذكور: "قال الخطابي: إنما صار ذلك أفضل الجهاد؛ لأن من جاهد العدو، وكان متردداً بين رجاء وخوف: لا يدرى هل يُعلب أو يُعلب، ومن قال للسلطان حقاً، وأمره بالمعروف أو نهاه عن الممنكر، فهو مقهور في يده، وتعرض للتلف، وأهرق نفسه للهلاك، فصار ذلك أفضل أنواع الجهاد من أجل غلبة الخوف، والله تعالى اعلم". (هامش سنن أبي داؤد، كتاب الملاحم، باب الأمر والنهى: من أجل غلبة دار الحديث ملتان)

(٢) "عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم". (سنن أبى داؤد، كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة: ٥٥٩/٢، مكتبة دار الحديث ملتان) قال الملا على القارى تحت هذه الحديث المذكور: "قال الطيبى: هذا عام في الخُلق والخَلق والشعار، ولما كان الشعار أظهر في الشبه، ذكر في هذا الباب، قلت: بل الشعار هو المراد بالتشبه لا غير". (المرقاة شرح مشكوة المصابيح، كتاب اللباس، القصل الثاني: ٥٥/٨ ا، وشيديه)

#### الجواب حامداً و مصلياً:

میہ پابندی بھی غلطا ور فیمر ثابت ہے، اگر سردی کا موسم ہوتب بھی شربت ہی بلایا جائے۔ ایک غلط عقیدہ کو بھی اس میں وخل ہے، وہ یہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق مشہور ہے کہ پیا ہے شہید کئے گئے، اور بیشربت ان کے پاس پہو نجے کر ان کی پیاس بجھائے گا۔ اس عقیدہ گی اصلاح ضروری ہے، بیشر بت و بال نہیں پہو نچتا، نہ ان کو اس شربت کی ضرورت ہے، اللہ پاک نے ان کے لئے جنت میں اعلی ہے اعلی نعمتیں عطا کررکھی ہیں جن کے مقابلہ میں یہاں کا شربت کوئی حیثیت نہیں رکھتا (۱) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

کررکھی ہیں جن کے مقابلہ میں یہاں کا شربت کوئی حیثیت نہیں رکھتا (۱) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حررہ العبر محمود غفر لہ ۔

## صفرکے آخری چہارشنبہ کومٹھائی تقشیم کرنا

سوال [۹۴2]: یبال مرادآ بادمین ماه صفر کے آخری چہارشنبہ کوکار خاند دار ان ظروف کی طرف ہے کاریگرول کو شیر بنی تقسیم کی جاتی ہے، بلا مبالغہ یہ ہزار بار و پید کاخر چ ہے، کیونکہ صد باکاریگر ہیں اور ہرا یک کو اندازاً کم وہیش پاؤیاؤ کجرم شائی ملتی ہے، ان کے ملاوہ دیگر کثیر متعلقین کو بھی کھلانی پڑتی ہے۔ مشہور یہ روایت کر رکھی ہے کہ اس دن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل صحت کیا تھا، مگراز روئے تحقیق بات برعکس ثابت ہوئی کہ اس دن حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات میں غیر معمولی شدہ تھی، جس سے خوش ہوئی کہ اس دن حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات میں غیر معمولی شدہ تھی، جس سے خوش ہوئی کہ اس دن حضرت رسول مقبول سنی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات میں کاذکرا یک کارخانہ دار سے کیا تو معلوم ہوا

(۱) "عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "الحسن والمحسن سيدا شباب أهل الجنة". (مقدمة سنن ابن ماجه، فضل على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه، ص: ۲۱، قديمي)

(ومسند الإصام أحمد بن حنبل: ٩٢/٣ - ٨٢، رقم الحديث: ١١٢٠٠، ١١، ١١٢١٨، دارإحياء التراث، بيروت)

(والمقاصد الحسنة، ص: ٢٢٠، رقم الحديث: ٥٠٨، دارالكتب العلميه، بيروت)

(ومشكوة المصابيح، ص: ١٥٤، ياب مناقب أهل البيت، قديمي)

(٢)( فآوي رشيديه من ١٩٩ انقل مكتوب نمبر ٨٠ قبيل كتاب النفسير ، عنوان : آخري حارشنبه كي اصل سعيد )

کہ جاہل کاریگروں کی ہُواپرسی اورلذت پروری اتنی شدید ہے کہ کتنا ہی ان کوسمجھایا جائے وہ ہر گزنہیں مانے اور چونکہ کارخانوں کی کامیا بی کا دارومدار کاریگروں ہی پر ہے تو اگر کوئی کارخانہ دار ہمت کر کے شیری تی تقسیم نہ کر ہے تو جاہل کاریگراس کے کارخانہ کوسخت نقصان یہونچا ئیں گے ، کام کرنا چھوڑ دیں گے۔

(الف) حقیقت گی روسے مذکورہ تقسیم شیرین کا شارا فعال کفرید، اسلام دشمنی ہے ہونا تو عقلاً ظاہر ہے تو بلا عذر شرعی اس کے مرتکب پر گفر کا فتو کی لگتا ہے یانہیں؟ اگر چہوہ مذکورہ حقیقت سے ناواقف ہی کیوں نہ ہو؟ (ب) جابل کاریگروں کی ایڈاءرسانی سے حفاظت کے لئے کیا کارخانہ داروں کو فعلی مذکور میں معذور مانا جاسکتا ہے؟

(ج) ماہ صفر کے آخری چہارشنبہ سے متعلق جو تیجے روایات اوپر مذکور ہوئیں وہ کس کتاب میں ہیں؟ (د) حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات میں شدت کی خبر پاکریہودیوں نے کس طرح خوشی منائی تھی؟

احد حسین کھڑاؤں فروش دریبہ کلال۔

الجواب حامداً و مصلياً:

ماہ صفر کے آخری چہار شنبہ کوخوشی کی تقریب منانا ،مٹھائی وغیرہ تقسیم کرنا شرعاً ہے دلیل ہے ،اس تاریخ میں عنسل صحت ثابت نہیں ،البتہ شدت مرض کی روایت ''مدارج النبو ق''میں ہے(۱)۔

یہود کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شدت مرض سے خوشی ہونا بالکل ظاہر اور ان کی عداوت اور شقاوت کا نقاضا ہے۔

(الف) مسلمانوں کا اس دن مٹھائی تقسیم کرنا نہ شدت ِ مرض کی خوشی میں ہے، نہ یہود کی موافقت کی خاطر ہے، نہ ان کواس روایت کی خبر ہے، نہ بیا نفسہ کفروشرک ہے، اس لئے ان حالات میں کفروشرک کا حکم نہ ہوگا (۲)، ہاں بہ کہا جائیگا کہ بینلط طریقہ ہے، اس سے بچنالازم ہے، حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس روز فسل ہوگا (۲)، ہاں بیہ کہا جائیگا کہ بینلط طریقہ ہے، اس سے بچنالازم ہے، حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس روز فسل

(٢) "وينبغى للعالم إذا رفع إليه هذا أن لا يبادر بتكفير أهل الإسلام ........ وفي الفتاوي الصغرى:
 الكفر شئ عظيم فلا أجعل المؤمن كافرا متى وجدت رواية أنه لايكفر ..... وفي الخلاصة وغيرها: إذا =

<sup>(</sup>۱) (مدارج النبوة: ۴/۲ م ۷۰ ۷۰ مدینه پیلشنگ کمپنی کراچی)

صحت ثابت نہیں ،کوئی غلط بات منسوب کرنا سخت معصیت ہے(۱) ، بغیر نیب موافقت بھی یہود کا طریقہ اختیار نہیں کرنا جاہئے (۲)۔

(ب) نہایت نرمی وشفقت سے کارخانہ دارا پنے کارگروں کو بہت پہلے سے بلیغ وفہمائش کرتارہا ور اصل حقیقت اس کے ذبن میں اتار دے، ان کا مٹھائی کا مطالبہ کسی دوسری تاریخ میں حسنِ اسلوب سے پورا کردے، مثلاً: رمضان ،عید، بقرعید وغیرہ کے موقعہ پردیدیا کرے جس سے ان کے ذبن میں بین آئے کہ بیا کر دے، مثلاً: رمضان ،عید، بقرعید وغیرہ کے موقعہ پردیدیا کرے جس سے ان کے ذبن میں بین آئے کہ بیا کی وجہ سے انکار کرتا ہے، بہر حال کارخانہ دار بڑی حد تک معذور ہے۔

(ج) مدارج النوة ميں ہے(٣)\_

( د ) بہود نے کس طرح خوشی منائی اس کی تفصیل نہیں معلوم ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حرره العبرمحمود غفرله دارالعلوم ديوبند ٩٢/١٢/١٩ ه

الجواب صحِح: بنده نظام الدين عفي عنه دارالعلوم ديو بند٩٢/١٢/١٩ هـ

رجب کاروزه ، کنڈ ہ

سوال[۹۴۸]: ماہ رجب میں حضرت امام جعفرصادق رضی اللہ تعالی عند کا کنڈہ ہوتا ہے،اس کی بھی شریعت میں کوئی اصلیت ہے یانہیں؟ اور 2/رجب۳۱/وے/گوروزہ رکھتے ہیں اور بہت ثواب سمجھتے ہیں آیا۔حدیث شریف سے ثابت ہے یانہیں؟ اور ماہ رجب کی شرعی فضیلت کیا ہے؟ مخضرتھوڑی تحریر فرما کیں۔

كان في المسألة وجوه توجب التكفير، ووجه واحد يمنع التكفير، فعلى المفتى أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير تحسيناً للظن بالمسلم". (البحر الرائق، كتاب السير، باب أحكام المرتدين: ٥-١١، مكتب رشيديه)

(١) "قال أنس رضى الله تعالى عنه: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثاً كثيراً، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من تعمد على كذباً، فليتبوأ مقعده من النار". (صحيح البخاري كتاب العلم، باب إثم من كذب على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ١/١ ، قديمي)

(٢) "عن ابن عمروضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم". (سنن أبي داؤد، كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة: ٥٥٩/٢، مكتبة دار الحديث ملتان) (٣) (مدارج النبوة: ١٩٩٢ - ١٩٩٨، مدينه پبلشنگ كمپني كراچي)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ماہ رجب میں تواریخ ندکورہ میں روزہ رکھنے کی فضیلت پربعض روایات وارد ہوئی ہیں لیکن وہ روایات محد ثین کے نزدیک درجہ صحت کونہیں پہونچی ۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی نے'' ما ثبت بالنۃ'' میں ذکر کیا ہے، بعض بہت ضعیف ہیں اور بعض موضوع ہیں۔ ایصال ثواب جس کو چاہے جب جاہے بلاکسی التزام تاریخ ومہینہ وغیرہ کے کرنے میں کوئی مضا کھ نہیں ، بلکہ بہت بہتر ہے لیکن کنڈہ کرنا جیسا کہ رواج ہے بے اصل اور بدعت ہے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم

حرر والعبرمحمو دغفرله مظاهرعلوم سهاريبور

### ۲۲/رجب کے کونڈوں کی حقیقت

سوال [۹۴۹]: ۲۲/رجب کوبعض جگه کونڈ اکرنے کابرارواج ہاس میں جوجور سمیں کی جاتی ہیں ان کا کیا تھم ہے؟ کونڈے کی اصلیت کیا ہے، کیا مسلمانان اہل سنت کوبیر سم کرنی چاہئےے؟ امید کہ شریعت کے مطابق اس سم کی اصلیت تفصیل سے بیان فرما کر مسلمانان اہل سنت والجماعت کی رہنمائی فرما کیں گے۔ بینوا توجروا۔ محد حمید اللہ نعمانی ۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

کونڈوں کی مروجہ رسم ندہب اہل سنت والجماعت میں محض بے اصل، خلاف شرع اور بدعت ممنوعہ ہے کیونکہ بائیسویں رجب نہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش ہے اور نہ تاریخ وفات، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ۸/رمضان ۲۰۸ھ یا ۸۳ھ میں ہوئی اور وفات شوال ۱۲۸ھ میں موئی، پھر بائیسویں رجب کی تخصیص کیا ہے اور اس تاریخ کو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے کیا خاص مناسبت ہے؟ ہاں بائیسویں رجب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ وفات ہے (دیکھوتاری ظہرانی ذکر وفات معاویہ ) (۱) ہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس رسم کوعض بردہ پوشی کے لئے حضرت امام جعفر صادق کی طرف

(1)"وحدثنى عمر قال: حدثنا على قال: بايع أهل الشام معاوية رضى الله عنه بالخلافة في سنة: ٣٤، في ذي القعد قسد وسلم له الأمر سنة: ١٣، لخمسٍ بقين من شهر ربيع الأول، فبايع الناس جميعاً معاوية رضى الله عنه، فقيل: عام الجماعة، ومات بدمشق سنة: ١٠اه، يوم الخميس لثمان بقين من رجب".

منسوب کیا گیا، ورند در حقیقت بی تقریب حضرت معادید رضی الله تعالی عندگی وفات کی خوشی میں منائی جاتی ہے۔
جس وقت بید تم ایجاد ہوئی ، اہل سنت والجماعت کا غلبہ تھا اس لئے بیا ہتمام کیا گیا کہ شیر نی بطور حصہ علانیہ نقسیم کی جائے تا کہ دراز فاش ند ہو بلکہ وشمنانِ حضرت معاویہ رضی الله تعالی عنه خاموشی کے ساتھ ایک دوسرے کے بال جاکرائی جگہ بیشیر بنی کھالیس جہاں اس کورکھا گیا ہے اور اس طرح اپنی خوشی و مسرت ایک دوسرے برخا ہر کریں ، جب بچھاس کا چرچا ہوا تو اس کو حضرت امام جعفر صادق رحمہ الله تعالی کی طرف منسوب دوسرے برخا ہر کریں ، جب بچھاس کا چرچا ہوا تو اس کو حضرت امام جعفر صادق رحمہ الله تعالی کی طرف منسوب کرتے ہیے ہمت امام موصوف پرلگائی کہ انہوں نے خود خاص اس تاریخ میں اپنی فاتھ کا حکم دیا ہے حالا تکہ ہیسب من گھڑت با تیں ہیں ۔ لہذا ہرا در ان اہل سنت کو اس رسم ہے بہت دور رہنا چاہئے ، نہ خود داس رسم کو بجالا نیں اور من میں شرکت کریں ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔

## رجب کی روٹی

سوال [۹۵۰]: رجب المرجب کاجب مہینة تا ہولوگ جمعہ کون کچھیٹھی روٹی پکواتے ہیں اور اکتالیس بارسورہ ملک پڑھواتے ہیں اس کو تبارک کہتے ہیں، اور سب لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ میدوٹی میت کی جانب سے فدید یا صدفہ یا خبرات کی جارہی ہے، پھر بھی پڑھنے والے اس روٹی کو حاصل کرنے کے لئے سبقت کرتے ہیں اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ صاحب خاند مسجد میں بھیج دیتا ہے کرتے ہیں اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ صاحب خاند مسجد میں بھیج دیتا ہے اور سب پرتقسیم کردیتا ہے، اس کو بھی تبرک سمجھ کر کھا جاتے ہیں، چاہے وہ صاحب نصاب ہویا کوئی دوسرا، ہر مخض اس کو کھا تا ہے تو یہ کیسا ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

صورت مسکولہ میں ایصال ثواب کی بیصورت نہ قر آن سے ثابت ہے، نہ حدیث شریف سے ، نہ صحابہ گرام سے ، نہ فقہاء ومجمتدین کی کتب ہے بلکہ من گھڑت ہے ،الیمی چیز کوشریعت میں بدعت کہتے ہیں (1)۔اس

<sup>= (</sup>تاريخ ابن جرير الطبري، سنة ستين، وفيا ة معاوية بن أبي سفيان: ٢٣٩/٣، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت)

<sup>(</sup>١) (البدعة) "ماأحدث على خلاف الحق الملتقى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة واستحسان، وجعل ديناً قويماً وصراطاً مستقيماً". (رد المحتار، باب الإمامة، =

کاترک کرنا واجب ہے،قر آن کریم یااس کی کوئی سورت پڑھ کراجرت لینا جائز نہیں، پڑھنے والے کے حق میں ممانعت کی بیمستقل وجہ موجود ہے، علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی نے معتمد کتب سے اس کوفقل کیا ہے، ردالمحتار میں بھی (۱) ،شرح عقو درسم المفتی میں بھی (۲) ،شفاء العلیل میں بھی (۳) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم حررہ العبدمحمود غفرلہ دارالعلوم دیوبند

#### شب معراج کے اعمال مروجہ

سے وال [ ۱۹۵]; (الف) یہاں افریقہ میں بیالتزام ورداج ہے کہ شب معراج میں عشاء کے وقت خصوصی اعلان ودعوت کے میاتھ لوگوں کو جمع کر کے وعظ، شیرینی اور نمازنو افل کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آیا شریعت میں اس قشم کا التزام واہتمام کہیں مشروع ہے اوراس التزام کا نہ مانے والا گنہگار ہوگا؟

(ب)اس شب میں علاوہ فرض وقت کے آیا گوئی دوسری عبادت فرض، واجب، سنت یا نفل مشروع ہے؟

(ج) یہاں بیشتر مقامات ایسے ہیں جہاں مساجد نہیں ہیں وہاں نمازی اپنے گھروں میں فرداً فرداً یا نماز باجماعت ادا کرلیا کرتے ہیں،صرف جمعه اورعیدین کے لئے ایک خاص جگہ تجویز کرلی جاتی ہے جہاں سب مل کر خطبہ ونماز ادا کرلیتے ہیں۔سوایسے مقام پر جہال مسجد بھی نہ ہوا ورلوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہوں وہاں ایک خاص جگہ تجویز کر کے شب معراج میں اعلان عام اور دعوت ناموں کے ذریعے لوگوں کو جمع کر کے اس مخصوص مقام خاص جگہ تجویز کرکے شب معراج میں اعلان عام اور دعوت ناموں کے ذریعے لوگوں کو جمع کر کے اس مخصوص مقام

(۱) "وقد أطنب في رده صاحب تبيين المحارم مستنداً إلى النقول الصريحة: فمن جملة كلامه: قال تاج الشريعة في شرح الهداية: إن القرآن بالأجرة لايستحق الثواب لا للميت ولا للقارئ وقال العيني في شرح الهداية: ويمنع القارى للدنيا، والآخذ والمعطى آثمان". (رد المحتار، باب الإجارة الفاسدة: مطلب في الإستيجار على الطاعات: ٥٦/١، سعيد)

(٢)(شـرح عقود رسم المفتى، بعد ذكر طبقات الكتب المعتبرة وغيرها، ص:٣٨،٣८،٣٦، مير محمد كتب خانه)

(٣) (شفاء العليل وبل الخليل اهـ، رسالة من مجموعة رسائل ابن عابدين،: ١٥٢/١–٢٠٠، سهيل اكيدمي، لاهور)

<sup>=</sup> مطلب في أقسام البدعة: ١/٠١٥، سعيد)

پروعظ، شیرینی اورنوافل کا التزام واہتمام کرنا کیسے مشروع ہے؟ جوشخص ان مراسم گورو کے اسے برا بھلا اور کا فر وفاسق کہنا کیسا ہے؟ اوراس قشم کے غیرمشر و ع اور رسی امور کودین کے اہم امور میں شارکرنا کیسا ہے؟ بینوا تو جروا۔ المستفتی احمالی (جنوبی افریقہ)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

(الف) بیالتزام واہتمام بے دلیل، بدعت، خلاف شرع ہے، جواس التزام کونہ مانے وہ گنہگارنہیں بلکہاس کوروکنے والا ماجورہے(۱)۔

(ب)اس شب میں خصوصیت ہے کوئی نماز علاوہ روزاندگی نماز کے مسنون ومشروع نہیں۔

(ج) نفس وعظ ،امر بالمعروف ونهى عن المنكر كے لئے جمع كرنا شرعاً درست ہے اوراس شب كواس كے لئے جمع كرنا شرعاً درست ہے اوراس شب كواس كے لئے مخصوص كرنا ہے دليل ہے ،اسى طرح شيرينى كااہتمام ہے اصل ہے اورال تزام مالا يلزم ہے (۲) ۔
اس شب كے لئے نوافل خصوصى كااہتمام كہيں ثابت نہيں نہ بھى حضور اقدس صلى الله عليه وسلم نے كيا، نه صحابه كرام رضى الله تعالى علمه نظم نے ، نه تابعين عظام رحمهم الله نے كيا ۔علامہ حلى رحمہ الله تعالى علميذ شيخ ابن جمام رحمه الله تعالى نے غذیة المستملی ، ص الله عيں (س) ، علامہ ابن نجيم رحمہ الله تعالى نے بحر رائق شرح كنز

(۱) "عن أبى سعيد الحدرى رضى الله تعالى عنه، عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "من رأى منكم منكراً، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان" رواه مسلم". رمشكوة المصابيح، كتاب الأدب، باب الأمر بالمعروف، الفصل الأول: ص٣٣٦، قديمي، مسلم" وفي المرقاة: "ثم اعلم أنه إذا كان المنكر حراماً وجب الزجر عنه، وإذا كان مكروها، ندب".

(كتاب الآداب، باب الأمر بالمعروف، الفصل الأول: ٨٩٢/٨، مكتبه حقانيه)

(۲) قبال الملكنوى رحمه الله تعالى: "فكم من مباح يصير بالإلتزام من غير لزوم، والتخصيص من غير
مخصص مكروها الخ". (سبحاحة الفكر في الجهر بالذكر، الباب الأول، تحت: الثاني والأربعون،
ص: ٣٨، مجموعة رسائل اللكنوى رحمه الله تعالى: ٣/ ٩٠، ادارة القرآن)

(٣) "واعلم أن النفل بالجماعة على سبيل التداعي مكروه على ماتقدم ماعدا التراويح وصلوة الكسوف والإستسقاء، فعلم أن كلاً من صلوة الرغائب ليلة أول جمعة من رجب، وصلوة البراء ة ليلة النصف من شعبان، وصلوة القدر ليلة السابع والعشرين من رمضان بالجماعة بدعة مكروهة - ولا ينبغي أن =

الدقائق:۲/۳ میں(۱)،علامہ طحطا وی نے مراقی الفلاج،ص:۲۲ میں(۲)،اس رواج پر کلیمرفر مائی ہے اور اس کے متعلق جو فضائل نقل کرتے ہیں ان کو رد کیا ہے، اس رواج کے روکنے والے کو کا فر کہنا تو انتہائی جسارت ہے،کسی مسلمان کو بلا دلیل شرعی کا فر کہنے ہے کہنے والے پر کفر آتا ہے(۳)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم وعلمہ اتم واکمل۔

حرر والعبدمجموداً كنگو ہی عفااللہ عنہ عین مفتی مدرسه مطاہرعلوم سہار نیور ۴۸م/محرم/ ٦٨ ھ۔

الجواب صحيح :سعيداحمه غفرله مفتى مدرسه مظام علوم سهار نپور، ٦/محرم/ ٦٨ هه.

## ايك مخصوص مشر كاندرتم

سےوال[۹۵۲]؛ الی حرکت بعض رسم کے اندر کی جاتی ہے کہ سات ماہ کی حاملہ عورت کوسہرہ سرخ کیڑوں سے آراستہ کر کے اس کے سامنے ونڈے میں چاول آبال کر رکھتے ہیں، چراغ روشن کرتے ہیں اور عورت کو کعبہ کی طرف منہ کرکے چوکی پر جٹھا کر گود میں پھل وغیرہ رکھ دیتے ہیں،احباب دوستوں کی دعوت کرتے "یں۔اس کا کیا تھم ہے؟

= يتكلف الالتزام ما لم يكن في الصدر الأول كل هذا التكلف القامة أمر مكروه، وهو أداء النقل بالجماعة على سبيل التداعي". (غنية المستملي (المعروف بحلبي كبير)، ص: ٣٣٣،٣٣٢، سهيل اكيدمي، الهور)

(۱) "ويكره الإجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالي في المساجد، قال في الحاوى القدسى: ولا يسلى تطوع بحماعة غير التراويح ... ومن هنا يعلم كراهة الإجتماع على صلوة الرغائب التي تفعل في رجب في أول ليلة منه، وإنها بدعة". (البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الوتر والتوافل: ٩٣/٢، رشيديه)

(٢) (مراقى الفلاح، كتاب الصلوق، فصل في تحية المسجد وصلوة الضحى وإحياء الليالي، ص: ٢٠٠٨،قديمي)

(٣) "عن أبى ذررضى الله عنه أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يرمى رجل رجلاً بالفسوق، ولا يرميه بالكفر، إلا ردت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك". (صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب ما ينهى عن السباب واللعن: ٨٩٣/٢، قديمي)

#### الجواب حامداً و مصلياً:

یہ رسم اسلامی طریقہ نہیں (۱) اس میں بعض چیزیں مشرکا نہ ہیں ، مثلاً: اس وقت خاص طور پر (ضرورت ہویا نہ ہو) چراغ روشن کرنا جیسا کہ مشرکوں کا طریقہ ہے ، وہ اپنے دھرم میں معتقدا نہ چراغ روشن کرتے ہیں اور اس کی تعظیم بجالاتے ہیں اور دیگر نہ کورہ اشیاء کی جاتی ہیں ، ایسی رسم سے تو بہ واستغفار لازم ہے اس کو بالکل ترک کردیا جائے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرليدوا رالعلوم ويوبند، ا/ ٨٩ ٨٩ هـ ـ

رسم پرممل

سبوال[۹۵۳]: "رسوم کی بناعرف پر ہے، پیکوئی نہیں سمجھتا کیشر عاُواجب ہے یاسنت یامستحب
ہیں، لہذا جب تک کسی رسم کے متعلق بیانہ معلوم ہوجائے کداز روئے شرع ممنوع ہے اسے حرام نہیں کہا جاسکتا،
سمجھینچ تان کرممنوع قرار دینازیا دتی ہے'۔ بہارشر لیعت ،ج: 2۔
المجواب حامداً و مصلیاً:

رسم پرکوئی نواب موعودنہیں، نہ ترک پرعقاب کی وعید بشرطیکہ وہ کفارونساق کے ساتھ مخصوص نہ ہو، پھر اس کے ساتھ ایساالتزام کرنا جیسا کہ فرائض اور واجبات کے ساتھ کیا جاتا ہے اوراس کے ترک سے ایسا بچنا جیسا کہ ترک فرائض و واجبات ہے بچنالازم ہے (گواعتقاداً نہ ہمی عملاً ہی سہی) تجاوز عن الحدود ہے یانہیں، تارک فرض پرکیزنہیں کی جاتی تارک وسم پرطعن وشنیع کی نوبت آتی ہے۔

جن اعمال پر نواب کا وعده ہے اور وہ مندوب بین ان پراصرار کرنہ بھی حدِ کراہت تک پہونچا دیتا ہے: "الإصبراد عملی السمندوب بیلغه إلی حد الکراهة "(۲) جب مندوب کا پیعال ہے تو محضِ مباح کا التزام اور اصرار کیسے درست ہوگا: " کم من مباح یصیر بالالتزام من غیر لڑوم مکروها" اهـ". سباحة الفکر (۳)۔

<sup>(</sup>١) (كذا في "بهشتي زيور، حصه ششم، "بچه پيرا، و في كرسمول كابيان "ص: ٨، امداديه ملتان)

 <sup>(</sup>٢) (أيضاً السعاية على شرح الوقاية، باب صفة الصلوة، قبيل فصل في القرآء ة: ٢٩٥/٢، امجد اكيدمي)
 (٣) سباحة الكفر، الباب الأول في حكم الجهر بالذكر، تحت: الحديث الثاني والأربعون، ص: ٣٨، مجموعة رسائل عبدالحيء: ٣/٩٠، إدارة القرآن)

طیسی شرح مشکوہ میں تصریح کہ جو مخص عزیمیت کا حدورجہ پابند ہواور کسی رخصت پر عمل نہ کرے " فیفد اصاب الإضلال من الشیطان"(۱)۔ تنقیح فتاوی حامدیہ میں ہے کہ جس مباح مندوب پر عمل کرنے سے عوام کواس کے وجوب کا اعتقاد ہوتا ہواس کا ترک واجب ہوجا تا ہے (۲)۔ فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم۔

حرره العيدمحمود كننكوبي عفاالله عنه معين مفتى مدرسه مظاهرعلوم سهار نبيور

الجواب صحيح :عبداللطيف ناظم مدرسه مظا هرعلوم سهار نپور

بچہکو جالیسویں دن مسجد میں لانے کی رسم

سےوال[۹۵۴]: بچہ جپالیس دن کا ہوجانے کے بعد بعض لوگ اے مسجد میں لا کرلٹاتے ہیں اور پھر پچھ شیرینی تقسیم کرتے ہیں ، بیغل کیساہے؟

الجواب حامداً و مصلياً:

بيرتم بےاصل ،لغواور قابل ترک ہے۔فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

جاليس روزه بچه کومسجد میں جھیج کرسجدہ کرانا

سوال[900]: عورتوں کا بڑا عسل بعدولا دتِ بچہ، چالیسواں دن لڑکے گونسل دے کرسب سے پہلے بچہ کومسجد میں جھیجتے ہیں معہ شیرینی وغیرہ کے کہ بچہ کوسجدہ کرا کے لاؤ اللہ کے گھر میں ۔ عام طور پر ہڑمخص مہم/ دن بعد بچہ کومسجد میں لیے جاتا ہے بحدہ کی رسم کی نیت سے ، حالانکہ ظاہر ہے کہ ایسا بچہ بجدہ کیا کرسکتا ہے؟ ایس ایسا کرنا چاہیئے یا نہیں ، گیاز مانہ سما بقہ میں پہلے یقہ تھا؟

<sup>(</sup>١) (مرق قالمفاتيح للقارئ، كتاب الصلوة، باب الدعاء في التشهد، الفصل الأول: ٣١/٣، مكتبه رشيديه كوئته)

 <sup>(</sup>٢) "كل مباح يؤدى إلى زعم الجهال سنية أمر أو وجوبه، فهو مكروه". (تنقيح الفتاوي مسائل و فوائد شتى من الحظر و الإباحة، مطلب: كل مباح يؤدي الى زعم الجهال اهـ: ٣١٤/٢، المطبعة الميمنية)

الجواب حامداً و مصلياً:

اس رسم کی شرعا کوئی اصل نہیں ہے، بیاقابل ترک ہے(۱) ۔ فقط واللہ سبحان تعالی اعلم ۔
حررہ العبر محمود گنگو ہی عفااللہ عنہ عمین مفتی مدرسه مظاہر علوم سبار نبور، ۱۱/۱۱ تھ۔
الجواب سجیح : سعیدا حمد غفر له مفتی مدرسه مظاہر علوم سبجے : عبداللطیف مدرسه مظاہر علوم ۱۳ ہے
جج کہ مدل نہ مالے لکو نعیوں کر ساتھ منصوب میں کر نا

مج كوجانے والے كونعرول كے ساتھ رخصت كرنا

سن ال[۹۵۶]؛ جب کوئی حج کوجاتا ہے توعوام اس کے نام کے آوربھی دیگر کے نام مثلاً امسٹر جناح کے نعرے زندہ باد بولنا، حاجی زندہ بادوغیرہ اشیشن وغیرہ پر بلندآ واز سے روانگی کراتے وقت ، تواس کا کیا تھم ہے؟ الحجواب حامداً و مصلیاً:

> بدایک نمائش ہے(۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔ حرر ہ العبدمحمود گنگو ہی عنہ،۳/۱۱/۱۱ ھ۔ الجواب صحیح: سعیداحمد غفرلہ، مسجح : عبد اللطیف،۳/ ذیقعدہ/ ۴۱ ھ۔

(۱) انسان کی عمر کے دوبڑے جھے ہیں، قبل البلوغ اور بعد البلوغ ۔ بعد البلوغ ہم بھیج العقل شخص احکام شرع کا ملکف ہوتا ہے۔ قبل البلوغ کا دور بھی دوحصوں میں منقسم ہے: ایک دو دور ہے کہ اس میں بندہ سیانہ ہوتا ہے، ایتھے ہرے کی قمیز کرتا ہے، اسی وقت والہ ین کوئلم ہے کہ اپنی اولا دگوا حکام شرع نماز وغیرہ کی تلقین وترغیب دیں۔

لئیکن ایک دوراس ہے قبل ہے، جو پیدائش کے بعد سال دفت تک ہے جب کہ بندہ اچھے ہو ۔ بیل آمیز کرے،
اس دور میں نیتو والدین گو بچے کو تلقین گا تھم ہے اور نیو داس گا تھمل ہے، بلکہ اس گو تلقین کرنا لغوہے۔ ای طرب جب کہ دوعنداللہ مرفوع القلم ہے تو اس سے اس عمر میں سجدہ کرانے گا کیا مطلب ہے ،ابطور فال و نیک شگونی بھی نہیں کہ سکتے جی کیونکہ بندہ کی فرما نیر داری اوراطاعت اس محمد والدین کی تربیت پر موقوف ہے۔ (فضل مولی بن القاضی )

(۲) عمومااس میں وکھا وااورریا کاری مقصود ہوتی ہے جو کہ بخت وعبید کو دعوت دینا ہے :

"عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: "من يسمّع يسمع الله به، و من ير آني ير آني الله به". (سنن ابن ماجة، كتاب الزهد، باب الرياء والسمعة، ص: • ا ٣، قديمي)

# کیاکسی مسجد میں ہم/سال مغرب کی نماز پڑھنے سے جج کا ثواب ملتاہے؟

سوال [902]: شبر بربان پور میں حضرت شاہ نظام الدین بھکاری کے زمانہ سے مغرب کی نماز موصوف کی درگاہ کے پاس ندی کے اندر بہوتی ہے۔خطیب، جامع معجد مغرب کی نماز پڑھاتے ہیں ، دور دراز سے لوگ اس کے لئے سفر کرتے ہیں اور بیم شہور کرر کھا ہے کہ / یا کا سال مغرب کی نماز وہاں ادا کرے تو ایک جج کا ثواب ماتا ہے۔ کیااس طرح نماز پڑھانا ، ایسا عقیدہ رکھنا جائز ہے؟ کیا قرآن وحدیث میں اس کی کوئی اصل موجود ہے؟ اور کیا وہاں اس مسجد میں مردو اس کی کوئی اصل موجود ہے؟ اور کیا وہاں اس مسجد میں مردو بوجائے گا؟ اور کیااس شخص کو جا جی کہا جا سکتا ہے؟ افسوس یہ ہے کہ وہ مسجد تفریح گاہ بن گئی ہے ، ہندہ مسلم ، مردو زن ، وقت بوفت میں گھو متے رہتے ہیں اور مؤذن ان کو مبجد میں گھما کر رہبری کی قیمت وصول کرتا ہے۔ تو کیا مسجد کوتفریح گاہ بنانا ور مردو تورت کا بے خطراس میں داخل ہونا ازروئے شرع کیا ہے؟

ییطریقہ ہے اصل ہے (۱) اس کی کوئی اصل شرع میں نہیں ہے۔ تین مساجد کے متعلق مخصوص اثواب کی تصریح احادیث میں موجود ہے۔ ان مسجد حرام ہے: مسجد نبوی ہے: مسجد اقصلی ، ان کے علاوہ کسی آور مسجد کے تصریح احادیث میں موجود ہے۔ ان مسجد حرام ہے: "لا تشدوا اللہ حسال الا إلى شلاشة مساجد" (۲) ہے الحدیث فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ہے۔

املاه العبرمجمودغفراپددارالعلوم ديو بند،۴۴/۴/۴۴ ۴۰۰اهه

"عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد ". (صحيح البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فهو مردود: ١/١٥، قديمي)

(٢) "عن أبي هريرة -رضى الله تعالى عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تشدوا الرحال إلا الى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، و مسجد الرسول، و مسجد الأقصى ". (صحيح البخاري، كتاب التهجد، باب فضل الصلوة في مسجد مكة والمدينة: ١٥٨/١، قديمي)

<sup>(</sup>۱) په بدعت مردود غيرمقبول ہے:

# بسم الله خوانی کی تقریب

سوال[۹۵۸]؛ اسسیہال پربسم اللہ خوانی کارواج ہے، بیجائز ہے یاناجائز؟اس کا شار بدعت
میں ہوگا یانہیں؟ جب کہاس کو جزودین نہیں سمجھا جاتا بلکہ ایک رواج اور موقع خوشی ہے کہ بیچے کی تعلیم کا اب آغاز
ہور ہا ہے توالیے موقع پردعوت وغیر و کی جاتی ہے، توالی دعوت قبول کی جاسکتی ہے یانہیں؟
بسم اللہ خوانی کے لئے عمر کی تعیین

سے دال[۹۵۹]: ۲ سیبعض لوگ بسم اللہ خوانی کے لئے بچد کی عمر کی تعیین کر کے یعنی ( چارسال جار مہینے حیارون ) بسم اللہ خوانی کرتے ہیں، آیا بیدورست ہے یانہیں؟اس کی اصل کیا ہے؟

#### الجواب حامداً و مصلياً:

استیکسی بزرگ وصالے شخص ہے بہم اللہ کرادی جائے اور یکھنم باءوا حباب کو کھلا پلا دیا جائے تا کہ بچے کی تعلیم میں برکت ہوتو درست ہے، مگر تکلفات وریا ، وفخر ہے بیخالا زم ہے۔ بچے کی تعلیم میں برکت ہوتو درست ہے، مگر تکلفات وریا ، وفخر ہے بیخالا زم ہے۔ اس ایک کا الترزام غاط میں (1) ہے تھے ۔ سر مہلا بھی بسموانٹ درست سے ماگر بھی نیون ، وہوزی رہوتو اس تھے سک

۴۔۔۔ اس کا التزام غلط ہے(۱)۔اس عمر سے پہلے بھی بسم اللہ درست ہے،اگر بچہ ذبین وہونہار ہوتواس عمر کے انتظار میں اس کا وقت ضائع نہ کریں۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرر والعبدمجمود غفرله دارالعلوم ديوبند، ١٦/١٣/١٩ ههـ

# بچوں کی روز ہ کشائی

سسسوال[۹۳۰]: رمضان میں اکثر چھوٹے بچے گوروز ہر رکھوا کرروز ہ کشائی کرواتے ہیں اوراپنے گھرول پر بہت اہتمام کرتے ہیں ،الی جگدروز ہ کھولنے جانا چاہئے یانہیں؟ کیا صحابہ رضی اللہ تعالی عند کے زمانہ

میں بھی ایسار واج تھاروز ہ کشائی کا؟

#### الجواب حامداً و مصلياً:

روزه میں مشقت زیادہ ہوتی ہے۔ بیچے کا دل بڑھانے کے لئے، نیزشکریہ کے طور پراگرنسیہ افطاری
میں کچھ زیادتی کرلی جائے تو بطا ہر گنجائش معلوم ہوتی ہے، دورصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں اس کا پہتنہیں چلتا،
زیادہ اہتمام جس میں ریااور نمود یا فخر ہویا وسعت سے زیادہ قرض وغیرہ لے کراہتمام کرنا خلاف شرع اور ناجائز
ہے،ایسی حالت میں شرکت بھی منع ہے(۱) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔
حررہ العبر محمود گنگو ہی عقااللہ عنہ معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور، ۲۰ / ۱۱/۲ ھ۔
الجواب سجی سعیدا حمد غفرلہ مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہاران پور، ۲۲ / شعبان / ۲۱ ھ۔

صحیح:عبداللطیف،۱۲/شعبان/۱۱ هـ بچه کا دو دره بخشوا نا

سوال[۱۱ه]: اگرشیرخوار بچه کاانقال هوگیاتوا کثر لوگ مال سے دوده بخشواتے ہیں، یہ بخشوانا کیسا ہے؟ الحواب حامداً و مصلیاً:

هذا من أغلاط العوام فقط والله تعالى اعلم \_

حرره العبدمحمودغفرله به

دوده بخشأ

## سے وال[۹۲۱]: ادھر کہیں کہیں بیرواج ہے کہ کسن دودھ پیتے بچے کی وفات پر مال مرحوم بچے کو

(۱) چونکہ مسلمان کی زندگی کا ہر پہلورضائے خداوند کریم کا عکاس ہوتا ہے، ہایں وجہ ہرافوکام سے بچتار ہتا ہےاورگوشش کرتا ہے کہ ہیں اللہ تعالیٰ کی نارافسگی کا کوئی کا م ہرز دنہ ہوجائے ، لبذا ریا چونکہ ایک ہذموم غیر ممدوح فعل ہے،اس ہے بھی بیخنے کی ہرممکن کوشش کرنا بہت اہم اورعبادت ہے۔

"عن أبي سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من يسمّع يسمّع الله به، و من ير آئي ير آئي الله به". (سنن ابن ماجة، كتاب الزهد، باب الرياء والسمعة ، ص: ۱ ۴ مقديمي) دوده بخشق ہے،اس کی اصل کیا ہے اور شرعی حقیقت کس قدرہے؟

الجواب حامداً و مصلياً:

بددوده بخشاشرعا باصل برفقط والله سجانه تعالى اعلم \_

محراب مسجد ميں ايك مخصوص طغيري اوراس كااشلام

سوال[۹۲۳]: اسسکه مجد حیدرآبادین مندرجه ذیل کتبه نصب مهاس طغری کے سلسله میں چند باتیں وضاحت طلب ہیں۔

#### الله

بسم الله الرحمن الرحيم

لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صلى على محمد و على ال محمد و بارك وسلم ،أعلى سيدنا غوثنا أعظم محمد محى الدين عبد القادر رحمه الله تعالى ياشيخ عبد القادر شيئاً لله.

سوال[۱۴]: ۲....ای طغری پرایک پرده پژار بهتا ہے، نماز جمعہ کے بعد بہت ہے لوگ بالالتزام پرده کے نیچے دونوں ہاتھ پھیر کرچبرہ پرعقیدت واحترام کے انداز میں ملتے ہیں، لوگوں کا بیمل شرعاً درست ہے یانہیں؟ طغری کے سیامنے امام کا کھڑا ہونا

سوال[۹۱۵]: ۳ ....اگرامام اس طغری کے روبر و کھڑا ہوتو نماز میں کسی قتم کاحرج تونہیں ہے؟ محراب سے طغریٰ کو ہٹانا

سسوال[۹۱۱]: ۴ ....طغرے کی مجموعی حیثیت ونوعیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ارشاوفر مائے کہا س کومحراب سے الگ کردینا جاہئے یانہیں؟

سدوال[۱۷]: ۵....جواما ماس طغری کوحسب حال رکھنے کے حق میں ہےاس کے پیچھے نماز پڑھنی حیاہے یانہیں؟ یا دوسری مسجد میں پڑھنا بہتر ہوگا؟

دراصل سوال توایک ہی ہے مگرا لگ الگ شقیں نکال کرلوگوں کے لئے موضوع بحث بنی ہوئی ہیں ،علاء

ومشائخ ،عوام وخواص کے درمیان بیمسئلہ زیر بحث ہے۔ گذارش ہے کہ ہرشق کا جواب قر آن وحدیث کی روشنی میں عنایت فرمائمیں تا کہ سلمانوں کے لئے مشعل راہ بن سکے۔ فقط۔

نعمت الله جنگ لائن، عابدرودُ، حيدرآ باد ـ

الجواب حامداً و مصلياً:

ا ۔۔۔۔۔ایسے طرز پرکوئی چیز لکھنا یاتح بریزگا نا کہ نمازی کا دھیان ادہر جائے مگروہ ہے جیسے نقش ونگار سے روکا جاتا ہے (۱)۔

۳ سیداشتلام اور پھراس کا بھی التزام بر بنائے عقیدت واحتر ام موجب فسادعقا کداورخلاف طریقه سیدالاً نام علیه الصلو ة والسلام ہے (۲)۔

۳ .....نمازسب کی ہوجائے گی ،خاص کر جب کہ اس پر پردہ پڑا ہوا ہے،نظر کے سامنے ہیں ، نہ اس کی پرستش مقصود ہے نہ اس کا ایہام ہے۔

ہ .... بالکل فوراً الگ کردیا جائے ،مگرا یسے طریقہ پر کہ فتنہ نہ ہو، نرمی سے مسئلہ بتا کر فہمائش کردی

(۱) "و لا بأس بنقشه خلا محرابه، فإنه يكره؛ لأنه يلهى المصلى، و يكره التكلف بدقائق النقوش و نحوها خصوصاً في جدران القبلة، قاله الحلبي، وفي حظر المجتبى: وقيل: يكره في المحراب دون السقف والمؤخر، انتهى. و ظاهره أن المراد بالمحراب جدار القبلة ". (الدر المختار، أو اخر باب مايفسد الصلوة و ما يكره فيها: ١ /٢٥٨، سعيد)

(وكذا في البحرالرائق، قبيل باب الوتر والنوافل: ٢٥/٦٠، ٢٥، رشيديه)

(۲) انتلام کا حکم صرف طواف کے موقع پر حجرا سوداور رکتین کا ہے، ندگورہ استیلام کی نہ شریعت مطہرہ میں کو کی نظیر ہے نہاس کی اجازت ہے، بلکداس جیسی بدعات محرمہ غیر مرضیہ کی شدید ندمت آئی ہے:

"عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله مَنْ الله عنه عليه الله عليه الله عنه الله عليه الله عليه الله عنه الله على خطبته: محدثة بدعة ، و كل بدعة كتاب الله ، و أحسن الهدى هدى محمد، و شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة ، و كل بدعة ضلالة ، و كل ضلالة في النار". الحديث (سنن النسائي، كتاب العيدين، كيف الخطبة: ١ /٢٣٣٠ قديمي)

طالع (۱) \_ ا

۵۔۔۔۔امام صاحب کی خدمت میں ادب سے درخواست کی جائے کہ وہ ایسانہ کریں بلکہ اس کوعلیحدہ کر دیں ، بیکھ اس کوعلیحدہ کر دیں ، بیکھ مشرعی ہے اس کے خلاف نہیں کرنا جاہئے ، نمازان کے بیچھے ترک کر کے مسجد کو ویران نہ کریں۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله دارالعلوم ويوبند ،۳۴/۳۴ هـ م



(١) "و شرطها (أى الأمر بالمعروف والنهى عنه) أن لا يؤدى إلى الفتنة كما علم من الحديث، و أن يظن قبوله، فإن ظن أن لا يقبل، فيستحسن إظهاراً لشعار الإسلام". (مرقاة المفاتيح، كتاب الآداب، باب الأمر بالمعروف، الفصل الأول: ٥٦٢/٨، رقم الحديث: ١٣٥ه، رشيديه)

# وفع مصائب کے لئے بعض اعمال کا بیان

# دفع مصائب کے لئے ختم بخاری شریف اور سوالا کھ کاختم

سے وال [۹۱۸]: اسسدارالعلوم دیو بند میں جو حتم شریف ہوتا ہے خواہ کسی کی وفات پر ہویاد فع مصائب کے لئے ،اورخواہ کلمہ طیبہ پڑھا جائے یا آیۃ الکری مگر پڑھنے کی تعداد سوالا کھ متعین ہے،اس پر کیا دلیل شرعی ہے؟ ایک عالم اس کو بدعت کہتے ہیں جو شریک دارالعلوم دیو بندرہ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نفس ایصال تواب میں تو کوئی اشکال نہیں مگر تعداد متعین کرنا بدعت ہے۔اس کے بارے میں تفصیل ہے تحریر فرما ئیس حالانکہ اپنے مشاکخ کی شرکت کوشہادت میں پیش کیا گیا مگر قرآن وحدیث ہے ثبوت ما نگتے ہیں۔

1 سے مشاکخ کی شرکت کوشہادت میں پیش کیا گیا مگر قرآن وحدیث ہے ثبوت ما نگتے ہیں۔

1 سے مشاکخ کی شرکت کوشہادت میں پیش کیا گیا دیا رہے دیاں ہے، ورنہ یہ بھی بدعت ہے؟

#### الجواب حامدا ومصلياً:

اسدو فع مصائب کے لئے جو ختم پڑھا جاتا ہے وہ بطور تلاخ ہے، اس کے لئے قرآن وحدیث سے شوت ضروری نہیں، صرف اتنا کافی ہے کہ وہ قرآن وحدیث کے منانی ومعارض یعنی شرعاً ممنوع و فدموم نہ ہو، جیسا کہ فیرشرعی رقید ممنوع ہے، ایسے ہی ختم میں جو تعداد متعین ہے وہ الینی نہیں جیسی رکعت نماز کی تعداد یا اشواط طواف کی تعداد ہے کہ اس کے لئے صراحة شبوت ضروری ہے بلکہ وہ الی تعداد ہے جسے حکیم نسخہ میں لکھتے ہیں، عناب ۵ دانہ ، بادام کے دانہ کہ یہ تجربات سے ثابت ہیں، اس کے لئے قرآن وحدیث سے ثبوت طلب کرنا ہے محل ہے، جب اس ختم کی شان معالجہ کی ہے تو بدعت کا سوال ہی ختم ہوجا تا ہے۔ تعداد کا تجربہ سے متعین کردینا خلاف شرع نہیں، علاج کے لئے سات کنویں کا پانی سات مشکول میں منگا نا تو خود حدیث شریف سے بھی خلاف شرع نہیں، علاج کے لئے سات کنویں کا پانی سات مشکول میں منگا نا تو خود حدیث شریف سے بھی خلاف شرع نہیں، علاج کے لئے سات کنویں کا پانی سات مشکول میں منگا نا تو خود حدیث شریف سے بھی خلاف شرع نہیں، علاج کے لئے سات کنویں کا پانی سات مشکول میں منگا نا تو خود حدیث شریف سے بھی خلاب ہے۔

ر ١ ) "قالت عائشة رضي الله تعالىٰ عنها: .... فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما دخل بيتها، =

البخارى لحصول المرادات وكفاية المهمات وقضاء الحاجات ودفع البليات وكشف الكربات وصحيح البخارى لحصول المرادات وكفاية المهمات وقضاء الحاجات ودفع البليات وكشف الكربات وصحة الأمراض وشفاء المريض عند المضائق والشدائد، فحصل مرادهم، وفازوا لمقاصدهم، ووجدوه كالترياق مجرباً. وقد بلغ هذا المعنى عند علماء الحديث مرتبة الشهرة والاستفاضة اه. مقدمة لامع، ص: ٢٣ (١) - الله عظام م كدييطر يقة علاج بن كة عبراً، بجرال كوبرعت كى عد عبل النابرعت بي فقط والتربيحانة تعالى الملم -

حرره العبدمجمود غفي عنددارالعلوم ديوبند، ۱۹/۱۶/ ۸۷ دهه

الجواب صحيح : بنده محمد نظام الدين عفي عنه دارالعلوم ديو بند، ۲۱/۲/۸۸ هـ ـ

# مصیبت کود فع کرنے کے لئے صدقہ

سوال[919]: کسی مصیبت کے آنے پر صدقہ کیا جاتا ہے، مثلاً: ہمارے یہاں کا دستورہ کہا گر بارش نہیں ہوتی ہے تواپنے گاؤں ہے، خاندان ہے پیسہ گڑ، چاول وغیرہ مانگ مانگ کرجمع کرتے ہیں، پھراس کو پگاتے ہیں، اور گاؤں کے مب بی بچوں کو بلاامتیاز غریب وامیر کھلاتے ہیں اور خود بھی کھاتے ہیں، لہذا یہ کھانا یاان بچوں کو کھلانا جائز ہے یا نہیں ؟

#### الجواب حامداً و مصلياً:

## میطریقه ٹھیک نہیں ہے، زیادہ تراس سے اپنے گاؤں کی ناموری اور مفاخرت کی نیت ہوتی ہے(۲)

=واشتـدبـه وجعه: "أهـريـقـوا على من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن، لعلى أعهد إلى الناس". (صحيح البخاري، كتاب الطب، باب بلا ترجمه بعد باب اللدود: ٢/١٥٨، قديمي)

( ) ) رمقدمة لامع الدراري شرح صحيح البخاري، الفصل الثاني في الكتاب، وفيه أيضاً فو اند، الفائدة الثانية: ٢٣/١، المكتبة اليحيوية مظاهر علوم سهارتپور )

(٢) "عن أبى هريوة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "المتباريان لا يجابان، ولا يوكل طعامهما".

 ا ورصدقه توغریوں گاحق ہے،غریوں کی حاجتیں مخفی طریقه پر پوری کی جائیں (۱)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ حرر ہ العبدمحمود غفرلیہ دارالعلوم دیوبند،۴۵/ ۹۴/۷ ه۔

الجواب صحيح: بنده محمد نظام الدين عفي عنه دارالعلوم ديو بند، ۲۵/ ۹۲/۷ هه.

رفع وباء کے لئے اذان

سے وال [۹۷۰]؛ وہائے بیاری ووہائے بارش کے موقعوں پرگاؤں کے جیاروں طرف صحیح اذان کہنے والے دیں پانچ آ دمی ل کراگرا کی مرتبہ اذان ویں تواس کی اجازت ہے کہیں ؟اگر ہے توسنن میں سے ہے یا بدعت حسنہ میں سے ہے؟ بدعت حسنہ میں سے ہے؟

#### الجواب حامدا ومصلياً:

یه کوئی شرعی چیز نبیس،لبذاالیے وقت او ان کہنا سنت نبیس اور غیرسنت کوسنت سمجھنا نا جائز ہے(۲) ۔ فقط والند سجانہ تعالیٰ اعلم ۔

= قال المالا على القارى تحت هذا الحديث: "(المتباريان): أي المتفاخران في الضيافة (لا يجابان): أي لا أولهما ولا آخرهما، لفساد غرضهما، وسوء قصدهما ... (بالضيافة فخرا ورياء): أي لا إحساناً إبتداء ولا مكافأة إنتهاء". (مرقاة المفاتيح، كتاب النكاح، باب الوليمة، الفصل الثالث: 2/ ٣٤٦، ٢٥٤، مكتبه حقانيه پشاور)

 (١)قال الله تعالى: ﴿إِن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقر آء، فهو خيرلكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير ﴾. (البقرة: ١٢٦)

قال العلامة الآلوسي رحمه الله تعالى: "عن أبي أمامة أن أباذر رضى الله تعالى عنه قال: يا وسول الله! أي الصدقة أفضل؟ قال: "صدقة السر إلى فقير، أو جهد من مقل، ثم قرأ الأية"، (روح المعانى: ٣٣/٣، دار إحياء التراث العربي)

قال الحافظ رحمه الله تعالى في فتح البارى: "المراد خير الصدقة ما أغنيت به من أعطيته عن المسألة". (كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غني: ٣٤٨/٣، قديمي)

۲۶) فقہا، کرام حمہم اللہ نے جہاں جہاں نماز کے علاوہ اذان کو جائز تکھا ہے، وہاں پر مذکورہ اوراس قتم کی دیگر کاموں میں اذان کا ذکر نہیں ہے۔ بلکہ ظاہر عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان جیسے کاموں کے لئے اذان دینا غیر مشروع ہے، علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی نے درمختار گے=

#### دفع وباوبلا کے لئے اذان

سوال[۱۹۵]: اسسیهال بخار،ملیریاوغیره کی عام شکایت ہے،مبجدیاغیرمبجد میں کسی بلا، یا بیاری کے دفع کرنے کے لئے چندآ دمی مل کریا علیحده افرانیس ویں تو شرعاً جائز ہے؟

۲ سساس قسم کی افران کیاوقت نمازیاغیروقت میں کہی جائے تو جائز ہے؟
الہواب حامداً و مصلیاً:

ا، اسبکلا کے دفعیہ کے لئے اذان کہنا ثابت بلکہ مستحب ہے(۱)اور بخار کے دفعیہ کے لئے اذان کہنا ثابت نہیں ہے، شرعاً دفع بلا کے لئے اذان اس طرح کہی جائے کہاذان نماز کااشتباہ نہ ہو۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبدمجمود غفرلہ، ۲۵/۱۰/۲۵ ہے۔

# جنات کے دفعیہ کیلئے خزیر کی بھینٹ (۲) چڑھانا

سے وال[۹۷۲]: ہندہ پر بعقید ہ عوام آسیب کا خلل ہے وہ وقیاً فو قیاً کھیلتی رہتی ہے، ہندہ اوراس کے گھر کے لوگوں نے مسلم عاملین کو دکھا کر ہندواو جھا (۳) کو دکھلا یا،اس نے اپنے طریقہ کارا ورعقیدہ کے مطابق

= قول: "ولا بسس لغیرها تحید" کے تحت لکھا ہے: "أی دو تیر و جہازۃ و تحسوف واستسقا، و تر اوپیج البع"۔ لبذ ۱۱س ہے معلوم بموا کہ جب ان مقامات میں اذان غیرمشروع ہے تو دوسرے مقامات مثل مذکورہ مواضع میں بھی غیرمشروع ہے اور غیرمشروع کوعبادت یا مشروع اور سنت بچھ کرکرنا بدعت ہے۔

(۱) "و يسن أيضاً (أى الأذان) عن الهم و سوء الخلق لخبر الديلمي عن عليّ رضى الله تعالى عنه: رأنى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم خزيناً ، فقال: "يا ابن أبي طالب! إني أراك حزيناً ، فمر بعض أهلك يؤذن في أذنك ، فإنه دراً لهم". قال: فجرّبته فوجدته كذلك". و قال كل من رواته إلى عليّ ؛ إنه جرّبه ، فوجده كذلك، و روى الديلمي عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من ساء خلقه من إنسان أو دابة ، فأذنوا في أذنه". (مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح ، باب الأذان، قبيل الفصل الأول: ٣٣١، ٣٣١، رشيديه)

(وكذا في رد المحتار ، باب الأذان ، مطلب في المواضع التي يندب لها الأذان اهـ : ٣٨٥/١، سعيد) (٢) "نذرد ينا" \_ (فيروزاللغات ،ص:٢٣٣، فيروزسز)

(٣) ''حجمارُ پھونک کرنے والے برجمنوں کی ایک ذات''۔ (فیروز اللغات ہص: ١٣ ١١، فیروزسنز)

اس کی دیکھے بھال کی الیکن ہندہ اچھی نہیں ہوئی۔ اوجھا کے گھر آتے جاتے ہندہ نے دیکھا کہ دوسرےاس طرح کے مریض کے لئے ہندو عامل خنز برگی بھینٹ چڑھا تا ہےا دروہ اچھے ہورہے ہیں ، لہذا بیہ بات ہندہ اوراس کے گھر والوں کے ذہن میں بیٹھ گئی۔

ایک روز ہندہ نے کھیلتے ہوئے اپنے گھروالوں سے کہا کہ ہم پرتم لوگ خزیر کا بھینٹ چڑھاؤ تو چھوڑیں گے ور نہیں چھوڑ دیں گے،خزیر بھی ایک روز کاتخلیق شدہ ہو، چنانچہ ہندہ کے گھر کے لوگوں نے چار خزیر کے جوایک روز کے خلیق شدہ تھے جالیس روپیہ پرخرید کرلائے اوران کا گلاد باکر بھینٹ چڑھائے، یہ مشیب ایز دی تھی کہ ہندہ آج تک ٹھیک نہیں ہوئی۔ جب ہندہ کے برادری کے لوگوں نے یہ واقعہ شاتو ہندہ اور اس کے گھروالوں کو برادری سے نکال دیا اور سوشل بائیکاٹ کردیا۔

اب دریافت طلب مسئلہ ہیہ ہے کہ برادری کےلوگوں کا ہندہ اوراس کے گھر والوں کے ساتھ ایسامعاملہ کرنااز روئے شرع کہاں تک صحیح ہے؟ کیا ہندہ اوراس کے گھر کےلوگ اس فعل کی وجہ سے خارج ازایمان تو نہیں ہو گئے ،اگر ہو گئے توایمان اور برادری میں انھیں کس طرح واپس لا یا جا سکتا ہے؟

#### الجواب حامداً و مصلياً:

یہ جینٹ چڑھانا سخت غلطی ہوئی، خنزیر کی بیچے وشراء بھی باطل ہے(۱) اور معصیت ہے، ان لوگوں کوتو بہ
اورا ستغفار لازم ہے، غیراللہ کے نام کی نذر کو' بح' میں شرک لکھا ہے(۲)، اس لئے احتیاط کا بھی نقاضا میہ ہے کہ
وہ کلمہ پڑھ کر تجدید ایمان بھی کرلیں اور اپنی غلطی کا اقر ارندامت کے ساتھ کریں، پھران کا بائیکا ہے ختم کردیا
جائے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرر ه العبدمحمودغفرله، وارالعلوم ديوبند، ۱۱/۰۱/۹۰ هـ

(١) "وشعر الخنزير لنجاسة عينه، فيبطل بيعه". الدر المختار (لنجاسة عينه): أي عين الخنزير: أي
بجميع أجزاء ه". (رد المحتار، باب البيع الفاسد: ٥/١٤، سعيد)

#### وفع بلاکے لئے بھینٹ

سوال [92]: ہمارے گاؤں میں مار کنڈا دریا جو کہ گاؤں ہے دوجار قدم کے فاصلہ پرآگیا جس کے گاؤں کے بہت خطرہ ہے، لبذا ہمارے گاؤں میں ایک پیر جی ریڑی تاجپورہ کے آئے ہوئے تھے، انھوں نے مارکنڈہ میں دورجا کرکوئی بچائی قدم کے فاصلہ پر مارکنڈہ میں دعاء خیر کی اور یے فرمایا کہ اس جگہ ایک بکرا صدقہ فن کیا جائے اور اس جگہ ایک بکراس جگہ ذن کی کرنا مارکنڈہ میں درست ہے یا نہیں؟ اور پیر جی صاحب بے علم بھی ہیں، کے تعلیم نہیں، لیکن مرید پیر جی کے بہت ہیں۔ اس منالہ کامفصل جواب دیں۔ اللحواب حامد آو مصلیاً:

دفع بلا کے لئے صدقہ کرنا بہتراورنافع ہے(۱)۔اصل علاج اپنے گناموں سے توبہ کرنا(۲)اورخدااور \* مخلوق خدا کے حقوق کوادا کرنااوراحکام شرعی کی پابندی کرنا ہے۔خاص طور سے اسی جگہ پر جانور ذنج کرنے کی شرعا کوئی اصل موجوز نہیں ،یہ ایک ٹو اکا ہے جو بے علم اور کیچے عقیدہ کے آدمی کرتے ہیں کہ دریا کی ہجینت دیدی

(1) "عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ضلى الله عليه وسلم: "إن الصدقة لتطفئ غنضب الرب، وتدفع ميتة المسوء". (جامع الترمذي، كتاب الزكوة، باب فضل الصدقة: ١٣٣/١) ، سعيد)

قال العلامة المناوى تحت هذا الحديث: "يمكن حمل إطفاء الغضب على المنع من إنزال المكروه في الدنيا، وخامة العاقبة في العقبي كانه نفى الغضب وأراد الحياة الطيبة في الدنيا والحراء الحسن في العقبي". (فيض القدير شرح الجامع الصغير: ٢١٤ ١ ٢/١، مكتبه نزار مصطفى الباز رياض)

(٢)قال الله تعالى: ﴿وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى، ويؤت كل
 ذي فضل فضله ﴾. الآية (هود: ٣)

قال العلامة الآلوسي رحمه الله تعالى تحتها: "والمعنى كما قيل: يعشكم في أمنٍ وراحة .. قال الزجاج: السراد يبقيكم ولا يستأصلكم بالعذاب كما استأصل اهل القرى الذين كفروا. والخطاب لجميع الأمة بقطع النظر عن كل فرد فرد". (روح المعانى: ١١/٢٠٨،٢٠٥، دار إحياء التراث العربي)

جائے تو دریا نقصان نہیں پہو نیجا تا (۱)۔اس سے پر ہیز کرنا جائے۔فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔ حررہ العبر محمود گنگو ہی عفااللہ عنہ عین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نبور ،۱۹/۵/۱۹ ھ۔ صبحے :عبد اللطف ،۲/ر جب/۲۷ ھ، الجواب سجح :سعیدا حمر غفر لہ مفتی مدرسہ۔ وقع مشکلات سے لئے برندوں کو دانہ ڈالنا

سے وال [۹۲۴]: ایک صاحب بغرض ثواب یا پنی مشکلات کے دفع ہونے یا اپنے کسی مقصد کی برآری کے لئے پرندوں (چڑیوں) کواناج چننے کے لئے ڈالتے ہیں، چند حضرات اسے بدعت بتاتے ہیں،ان کا یفعل کیسا ہے؟

#### الجواب حامداً و مصلياً:

چڑیوں کو دانہ ڈالنا اور نیت کرنا کہ اللہ تعالی میری مشکلات دور فرمائے، گناہ نہیں، مگر ضرورت مند انسان صدقہ کے زیادہ مستحق ہیں، ایک پیاہے کتے کوئسی نے پانی پلاویا تھا تو ایس کی بخشش ہوگئی تھی (۲)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمو دغفرله دارالعلوم ويوبند

دفع بلا کے لئے چیلوں کو گوشت ڈالنا

مسوال[٥٥٥] : زيدگار دبلايا پريشان كن خواب و يكھنے كے بعد بطور صدقة چيلوں كو كوشت دينا شرعاً كيسا. ٢٠٠

(۱) یہ نذرلغیر اللہ ہونے کی بناء پرحرام ہے۔ کے ما تقدم تخریجہ تحت عنو ان :'' جنات کے وفعیہ کے لئے فنز ریکی بھینٹ چڑھا تا''فر اجعہ)

(و كذا في حاشية الطحط اوى على مراقى الفلاح، كتاب الصوم، باب مايلزم الوفاء به ، ص: ٩ ٩ ٢، قديمي)

(٢) "عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم: "أن رجلاً رأى كلباً يأكل الشرى من العطش، فأخذ الرجل خفه، فجعل يغرف له به حتى أرواه، فشكر الله له، فأدخله الجنة". (صحيح البخارى، كتاب الوضوء، باب إذا شرب الكلب في الإناء: ١ / ٢٩، قديمي)

الجواب حامداً ومصلياً:

ردِ بلا کے لئے صدقہ کا مستحق انسان ہے، اگر گوئی انسان مستحق صدقہ ندیلے تب جانور مستحق ہیں، انسان مستحق کے ہوتے ہوئے چیلوں کو دینا گویا ضائع کرنا ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرر والعبرممود كنگوبى عفاالتدعند

دفع وباء کے لئے تعزیہ کی نذر

سبوال [24]: احقر نماز پنجوفته گاپابند ہے، تبجدا وراشراق بھی اوا کرتا ہے، احقر کی بستی میں ہیضہ کی بیاری چل رہی تھی بستی ہیں چندہ گیا،

یماری چل رہی تھی بستی کے مسلمانوں نے بیضہ کے دفعیہ کے لئے تعزیہ میں شریک نبیں اور جلوس میں شرکت نبیں

سبجی اوگ چندہ میں شریک ہوئے، مگر میں اور میرے چند رفقاء چندہ میں شریک نبیں اور جلوس میں شرکت نبیں

کی ۔اس بناء پر بستی کے لوگوں نے احقر اور احقر کے رفقاء سے قطع تعلق کرلیا، اور حقہ پانی بند کردیا اور کہا کہ بیلوگ

کا فر بیں اور وہائی شیطان بیں اور یہ بھی کہا کہ جو نماز زیادہ پڑھتا ہے وہ کا فر ووہائی شیطان ہوتا ہے۔ اور

حالانکہ) نماز کا توایک سجدہ بھی اگر خدا قبول کر لے تو کافی ہے۔ تواب دریا فت طلب بیام ہے کہ جولوگ تعزیہ خدیا کی بیا کہ جو میں شریک نہ ہوں تو کیا وہ واقعی کافر اور شیطان ہیں؟
میرا چندہ میں شرکت نہ کرنا جائز تھا بنہیں؟

الجواب حامدا ومصلياً:

آپ نے بالکل ٹھیک کیا ،ایمان کا تقاضہ یہی ہے ،اللہ پاک آپ کے ایمان کواور زیادہ مضبوط کر ہے ، جو کچھوہ لوگ کفریات کرتے اور جکتے ہیں (۱) ان سے ہرگز متاکثر نہ ہوں ، حق تعالی ان کو ہدایت دے۔فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم ۔



( ا ) "عن أبى ذر رضى الله عنه أنه سمع النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يقول: "لا يرمى رجل رجلاً بالله سموق، ولا يرميه بالكفر، إلا اردت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك". (صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب ما ينهى عن السباب و اللعن: ٨٩٣/٢، قديمي)

# كتاب العلم ما يتعلق بطلب العلم (طلب علم كابيان)

علم ضروری کیاہے؟

سوال[٩٧٤]: جس علم كوحاصل كرنے كى حديث شريف ميں تاكيد فرمائى اس كى تعريف كيا ؟ الجواب حامداً و مصلياً:

فتح البارى شرح محيح البخارى مين اس علم كى تعريف يكسى هـ: "والـمراد بالـعـلم: العلم الشرعى الـذى يـفيـد معرفة ما يـجب على المكلف من أمر دينه في عباداته و معاملاته، والعلم بالله و صفاته و ما يجب له من القيام بأمره و تنزيهه عن النقائص. و مدار ذلك على التفسير والحديث والفقه" (١) و فقط والترسيحانة تعالى العلم و المحارد الله على التفسير والعديث والفقه " (١) و مدارد الله على التفسير والعديث والفقه " (١) و فقط والترسيحانة تعالى العلم و المدارد الله على التفسير والعديث والفقه " (١) و فقط والترسيحانة تعالى العلم و المدارد الله على التفسير و المدارد الله على التفسير و المدارد الله على التفسير و المدارد الله و المدارد المدارد الله و المدارد المدارد الله و المدارد المدارد

حرره العبدمحمود كنگوبي عفاالله عنه معين مفتى مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور

صحيح:عبداللطيف،الجواب صحيح:سعيداحمه غفرله ٢٢/٢٤ هـ

کیاعلم دین سکھنے کے لئے عربی سکھنا ضروری ہے؟

مسسوال[۹۷۸]: زید کہتاہے کے علم فقداور عربی ہرمسلمان پرفرضِ عین ہےاور قرآن پاک اوراً روو مسائل کی کتب پڑھنے والاعلم دین سے ناواقف ہے۔ بکر کہتا ہے کہ علم دین ہرمسلمان پرفرض ہےاور علم دین میہ ہے

(١) (فتح الباري ، كتاب العلم، باب فضل العلم: ١/١٦ رقم الحديث : ٥٩ دار الفكر بيروت)

"قال العلامي في فصوله: من فرائض الإسلام تعلم ما يحتاج إليه العبد في إقامة دينه و إخلاص علم لله تعالى و معاشرة عباده، و فرض على كل مكلف و مكلفة بعد تعلمه علم الدين والهداية تُعلَمُ علم الوضوء والغسل". (مقدمة ردالمحتار، قبيل مطلب في فرض الكفاية اهـ: ١/٢ م، سعيد)

كرقرآن ياك اور پانچ ركن جوبنياداسلام كهلات بين،ان كيمسائل جاننا بى فرض بين نه كه فارى عربي پر هنامه الحواب حامداً و مصلياً:

نقس علم دین کے سکھنے کی فرغیت پراتفاق ہوگیا، بحث صرف زبان کی روگئی کد کس زبان میں سکھے۔

تدریس میں شریعت نے کسی خاص زبان کی خصوصیت نہیں رکھی ، بلکہ جس زبان سے یہ مقصد حاصل ہو سکے اور

سہولت سے بچھ میں آ جائے اس میں سکھ لیاجائے ، لیکن نماز میں قرآن کریم کوعر بی میں پڑھنا چاہئے ، ینہیں

کہ اردو میں ترجمہ پڑھ لے۔ اور اس قدر قرآن کریم حفظ کرنا فرض عین ہے جس کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی (۱) اور بغیر عربی پڑھ سے قرآن اور حدیث شریف کا پوراائنشا ف بھی نہیں ہوتا، حدیث شریف میں عربی زبان کی فضیلت بھی وارد ہے ، محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اہل جنت کی زبان بھی عربی ہے ۔

زبان کی فضیلت بھی وارد ہے ، محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اہل جنت کی زبان بھی عربی کے این منعقد (۲) ۔ فقیدا بواللیث سمرقند کی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بستان العارفین میں ایک مستقل باب اس امر کے لئے منعقد کی ایک وراہ العبر محمود گنگو ہی عفااللہ عنہ معنی مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نبور ، ۱۸ مشوال / ۱۸ ھے۔

حررہ العبر محمود گنگو ہی عفااللہ عنہ معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نبور ، ۱۸ مشوال / ۱۱ ھے۔

صیحی عبد اللطیف ، الجواب شیحی سعیدا حمد غفر لہ مدرسہ مظاہر علوم سہار نبور ، ۱۸ مشول سے دروسی سعیدا حمد غفر لہ مدرسہ مظاہر علوم سہار نبور ۔

(۱) "عن أنس رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "طلب العلم فريضة على كل مسلم"، الخ، و قال الملاعلى القارى رحمه الله تعالى: "(طلب العلم): أى الشرعى (فريضة): أى مضروض غين (على كل مسلم) ... قال الشواح: المواد بالعلم ما لا مندوحة للعبد من تملمه كمعرفة الصانع والعلم بوحدانيته و نبوة رسوله و كيفية الصلاة ، فإن تعلمه فرض غين". (مرقاة المفاتيح: 1/22%، كتاب العلم، رشيديه)

(كذا في فتح الباري: ١/١٣١ كتاب العلم ، دار الفكر ، بيروت)

(وكذا في رد المحتار: ٢/١، مطلب فرض العين أفضل من فرض الكفاية ، سعيد)

(†) قوله عليه الصلاة والسلام: "أحبوا العرب لثلاث: لأنى عربى، والقرآن عربى، و كلام أهل
 الجنةعربى ". (المستدرك للحاكم: ٨٤/٣، فضل كافة العرب، دارالفكر بيروت)

(ومجمع الزوائد: • ١/١٥، باب ماجاء في فضل العرب، دار الفكر بيروت)

(وفيض القدير: ١/ ٣٣٩، رقم الحديث : ٢٢٥، مكتبه نزار مصطفى الباز مكة المكرمة) .......

علم باطن كيا ہے؟

سدوال[٩٤٩]: علم باطن كيا ہے اورعلم باطن كيا بے نمازي كوبھي ہوسكتا ہے؟

علم باطن جب ہی نافع ہے جب کہ ظاہر شریعت پر بھی عمل ہو، جو مخص فرض نما زکونز ک کرتا ہے اس

كوملم بإطن ہے كوئى نفع نہيں پہو نچ سكتا (١) \_ فقط واللہ سجانہ تعالى اعلم \_

حرره العبدمحمود عفی عنه، دا رالعلوم دیو بند، ۱۲/۲۵/ ۸۸ هه۔

الجواب صحیح : بنده نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیو بند، ۱۲/۲۵/ ۸۸ ههه

کثرت عبادت بہتر ہے یا مخصیل علم شریعت؟

سوال[۹۸۰]: کثرت عبادت بہترہ یا تخصیل علم شریعت؟ اور کیا کثرت عبادت سے کرامت اور تخصیل علم شریعت سے کامل ہدایت جاری ہوتی ہے؟

الجواب حامداً و مصلياً :

عبادات نافلہ کی کثرت موجب رفع درجات ہے پخصیل علم شریعت میں جدوجہد کی کثرت کا فائدہ متعدی ہے جو کہاعلی ہے،اخلاص بہر حال ضروری ہے(۲)۔فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله دارالعلوم ويوبند، ا/ ٦/ ٩١ هـ

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه دارالعلوم ديو بند،۲/۲/۹ه ههـ

= (وكذا في رد المحتار ،كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ١٩/٦ ام ، سعيد)

(٣) (كتاب البستان الأبي الليث السموقندي، ص: ٦٨، الباب السادس و العشرون، باب تفضيل لسان
 العربية على غيرها، مطبع فاروقي دهلي)

(۱) "ف من اعتقد في بعض البله أو المولعين مع تركه لمتابعة الرسول في أقواله وأفعاله وأحواله وأخواله وأخواله وأخواله وأخواله وأخواله وأخواله وأخواله من أو لياء الله منابعة الرسول صلى الله متعباً في الباطن وإن كان تاركاً للإتباع في الظاهر، فإن هذا خطأ أيضاً، بل الواجب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهراً وباطناً الخ". (مهذب شرح العقيدة الطحاوية ، تحت قول الماتن: ولا تصدق

يدعَى شيأ يخالف الكتاب والسنة، ص: ٣٢٣، ٣٢٣، ٥٦٣، الغرباء الجامعة الستاريه ، كراچي) (٢) "طلب العلم والفقه إذا صحت النية أفضل من جميع أعمال البر، و كذا الاشتغال بزيادة العلم إذا =

## والدين كاعلم وين حاصل كرنے سے روكنا

سوال[ ۹۸۱] : زیر تخصیل علوم دینیات کرر با با ادراس کار جمان دیوبندی کی طرف ہے ادراس کے باپ اور عزیز دا ۱۹۸۱] : زیر تخصیل علوم دینیات کرر با با اور عزیز دا تقارب اس کورو کتے ہیں ، ایسی حالات میں اگر زیدا پنے باپ اور عزیز قریب کے حکم کی تعمیل کرتا ہے اور غزیز دا تا جا کہ بہتر ہے یا نہیں ؟ فقط والسلام راقم: راوح تکا ایک طالب علم ایک مسلمان ، مورخه ۵/نومبر/ ۱۹۳۷ء۔ الحجواب حامداً و مصلیاً :

## بقدر ضرورت تو مخصیل علم بر شخص کے ذرمہ ضروری ہے (۱) اگر والدین اس سے روکتے ہیں تب

= صحت النية؛ لأنه أعم نفعاً، لكن بشرط أن لا يدخل النقصان في فرائضه". (الفتاوى البزازية: ٢٥٨/٢ كتاب الاستحسان، نوع، رشيديه)

"و قال ابن وهب: "كنت عند ما لك بن أنس فجاء ت صلاة الظهر أو العصر ، و أنا أقرء عليه، وأنظر في العلم بين يديه، فجمعت كتبي، وقمت لأركع ، فقال لي مالك: ما هذا؟ قلت: أقوم عليمه، وأنظر في العلم بين يديه، فما الذي قمت إليه بأفضل من الذي كنت فيه إذا صحت النية". (جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر: ١٢٢/١، وقم: ١١١)

و قال الشافعي : "طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة". (جامع بيان العلم و فضله : ١٢٣/١ ، رقم :١١٨)

"و روى عنه بلفظ آخر: "ليس بعد أداء الفرائض شيء أفضل من طلب العلم، قيل له: ولاالجهاد في سبيل الله؟ قال: "و لا الجهاد في سبيل الله". (تعليقات جامع بيان العلم و فضله: ١٢٣/١)

(١) "عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "طلب العلم، فريضة على كل مسلم". (سنن إبن ماجه، ص: ٢٠، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، مير محمد كتب خانه كواچى)

قال ابن عابدين: "قال العلامي في فصوله: من فرائض الإسلام تعلم ما يحتاج إليه العبد في إقامة دينه و إخلاص عمله لله تعالى و معاشرة عباده، و فرض على كل مكلف و مكلفة بعد تعلمه علم الدين والهداية تعلم علم الوضوء والغسل". (ردالمحتار: ١/١/١) ، قبيل مطلب في فرض الكفاية و فرض العين، سعيد)

(و فتح الباري، كتاب العلم، باب فضل العلم: ١٣١/١ رقم: ٥٩، دار الفكر بيروت)

تو والدین کی اطاعت زید کے ذمہ واجب نہیں بلکہ نا جائز ہے۔ سرور کا نئات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کاارشاد ہے کہ خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں (۱) اور تبحر جمیع علوم میں فرض کفا بیہ ہے، اس سے اگررو گئے ہیں ۔ تو زید کوان کی اطاعت ضرور کی ہے اور اللہ علی میں ایک عالم ہونا بھی لازم ہے، اگر کوئی آور عالم وہاں موجود ہے تب بھی زید کے ذمہ محیل ضرور کی نہیں ، اگر اور عالم نہیں صرف زید بی تعلیم حاصل کر رہا ہے اور والدین زید کی خدمت وغیرہ کے اس قدر محائج نہیں کہ بلا زید کے گزر دشوار ہو۔ نیز زید اس قدر کم عمر اور نا جمجو نہیں کہ بلا زید کے گزر دشوار ہو۔ نیز زید اس قدر کم عمر اور نا جمجو نہیں کہ اس کے ضائع جونے کا اندیشہ ہوتو زید والدین کی حکم کی تعمیل نہ کرنے ہے گئا ہ گل کہ فرد بھی کہ رہوں ہوگا ، کوئکہ راوح تن معلوم کرے گا ، فود گر ابھی سے بھی اللہ جل شاند اس کے ذریعہ دوسرے لوگوں اور اس کے والدین واعز ہ کو بھی گر ابھی ہے بھی لیس ۔ کیا عجب ہے کہ اللہ جل شاند اس کے ذریعہ دوسرے لوگوں اور اس کے والدین واعز ہ کو بھی گر ابھی ہے بھیالیں ۔ کیا عجب ہے کہ اللہ جل شاند اس کے ذریعہ دوسرے لوگوں اور اس کے والدین واعز ہ کو بھی گر ابھی ہے بھیالیں ۔ کیا قط واللہ بھی نہ نہانہ اس کے ذریعہ دوسرے لوگوں اور اس کے والدین واعز ہ کو بھی گر ابھی ہے بچالیں ۔ کیا قط واللہ بھی نہ نہ کا بھی نہ تھا گی اعلم ۔

حررہ العبد محمود گنگو ہی عفا اللہ عنہ عین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار ن پور، کیم/رمضان/ ۱۳۵۵ھ۔ الجواب سجیح: سعیدا حمد غفرلہ، مصحیح: عبد اللطف، کیم/رمضان/ ۵۵ھ۔ والدین کی مرضی کے خلاف علم دین کے لئے سفر کرنا

سوال [۹۸۲]: مسمی محرمگرم علم دین حاصل کرنے کے لئے پردلیں میں جاتا ہے اورائ کے والدین جاہے ہیں کہ محرمگرم ہم کو چھوڑ کر پردلیں میں نہ رہے، بلکہ وہ ہمارے پاس رہ کر پچھ کمانے کی کوشش کرے تا کہ ہم لوگ آخری وقت میں سہولت کے ساتھ زندگی ہر کرسکیں ،لیکن محرمگرم بالکل نہیں جاہتا ہے کہ وہ حصول علم کوچھوڑ کر دنیاوی کام میں لگ کراپنی زندگی ہر باد کرے، بلکہ وہ جاہتا ہے کہ صرف اس کے والدین نہیں ساری دنیا ناراض اور سب ان سے جدائی حاصل کرلیں جب بھی وہ حصول علم دین میں ذراستی نہیں کرتا ہے۔ لہذا دریافت طلب یہ ہے کہ علم دین حاصل کرنا والدین کے حکم کی نافر مانی کرے کیسا ہے جائز ہے کہ ناجائز؟

<sup>(</sup>١) "قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لا طاعة لأحد في معصية الله تبارك و تعالى". (مسلم الإمام أحمد : ١٥/٥) ، رقم الحديث :٢٠١٣٨، دار إحياء التراث العربي، بيروت)

#### الجواب حامداً و مصلياً:

بقدرضرورت علم دین حاصل کرنافرض عین ہے، لیکن تکمیل نصاب فرض عین ہیں ہے(۱)۔ اگر والدین حاجت مند ہیں، کمانہیں سکتے تو ان کی خدمت حب وسعت لڑ کے پرلازم ہے، مکان پررہ کرآ ہستہ آ ہستہ کچھلم عصل کرتا رہے اوران کی خدمت بھی کرتا رہے، ان کو ناراض نہ کرے (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم بالصواب۔

حرره العبرمحمودغفرليه دارالعلوم ديوبند، ١٩٠/٦/٩٥٥ هـ

الجواب صحيح : بنده نظام الدين عفي عنه دارالعلوم ديوبند، ٦/٦/٩٠ هه\_

ودعلم اليقين ،عين اليقين ،حق اليقين "كي تشريح

سے وال [۹۸۳]: علم الیقین ، عین الیقین ، حق الیقین کی تعریف کیا ہے؟ دنیا میں اللہ پاک کی ذات کے بارے میں علم الیقین کے بعد عین الیقین ہوگا یا نہیں؟ اگر ہوگا تو کس طرح؟ ہمرحال یہ تینوں یقین کب کب ہول گے؟ کہال کہاں ہول گے؟ اور کس کس کے لئے ہوں گے؟ مہر بانی فرما کر ذرا تفصیل اور وضاحت کے ساتھا کہاں کہاں ہوں گے؟ اور کس کس کے لئے ہوں گے؟ مہر بانی فرما کر ذرا تفصیل اور وضاحت کے ساتھا کہاں کہاں ہوں گے؟ اور کس کس حالے ہوں گے؟ مہر بانی فرما کر ذرا تفصیل اور وضاحت کے ساتھا کہ دوائل بھی کھیں اور حوالہ بھی دیں۔ ایک برعتی پیر کے ساتھ بحث ہے ، اس نے لوگوں کی شاز بند کروی ہے کہ جب تم کو عین الیقین حاصل نہیں ہے تو نماز کس کی پڑھتے ہوں؟ ۲۹/ شعبان کا دن ہے ، اس

(١) " واعلم أن تعلم العلم يكون فرض عين وهو بقدر ما يحتاج لدينه، و فرض كفاية وهو مازاد عليه لنفع غيره". (الدر المختار : ٢/١)، المقدمة، سعيد)

"وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : "طلب العلم فريضة على كل مسلم ". (ستن ابن ماجه، ص: ٢٠٠، باب فضائل العلم، مير محمد)

(وكذا في مرقاة المفاتيح ، كتاب العلم ، باب فضل: ١ /٧٧٨ ، رشيديه)

(٢) قال العلامة الحصكفى: "و له الخروج لطلب العلم الشرعى بلا إذن والديه" ........ قال ابن عابدين: "و في الخانية: ولو أراد الخروج إلى الحج و كره ذلك، قالوا: إن استغنى الأب عن خدمته فلا بأس، وإلا فلا يسعه الخروج ..... لأن مراعاة حقهما فرض عين". (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ١ / ٨ ٠ ٣، سعيد)

لئے جلدارسال فرمائیں،اگر کسی کتاب میں اس کی تفصیل ہوتو وی پی کردیں، میں چیٹر والوں گا۔ الجواب حامداً و مصلیاً:

محض کسی علم کی بناء پریفتین ہو، مثلاً: کسی معتقد علیہ سے سنا"النساد محرقة" یفین کرلیا که آگ جلانے والی ہے(۱)، پھراس نے دیکھا کہ کاغذ آگ میں ڈالاتھا جل گیا، یہ مین الیقین ہوگیا(۲)، پھراپناہا تھ آگ میں داخل کردیا وہ جل گیا، جس کا اثر بغیر کسی کے بتائے ہوئے خودمحسوس ہوا بیتن الیقین ہوگیا(۳)۔

اس دنیا میں ذات باری تعالی کی رویت آئی تھول سے نہیں ہوتی: ﴿ لا تسدر کے الأب صال ﴾ الایہ (۴) ، حضرت موتی علیہ السلام نے درخواست کی تھی: ﴿ رب أرنسی أنسط إليك ﴾ (۵) ، جواب میں ارشا دہوا: ﴿ لَىٰ تَدِ انسی ﴾ (۲) نیز حدیث جبریل میں احسان کو دریافت کرنے پر فرمایا گیا ہے : "أن تعبد الله کانك تو اه " (۵) ' محان " حرف تشبیہ ہے ، کیونکہ دنیا میں حقیقی رویت نہیں ہوتی اور عندالشرع مطلوب بھی نہیں ، ایمان بالغیب مطلوب ہے ۔ شیخ اکبر رحمہ اللہ تعالی اور مجد دالف ثانی رحمہ اللہ تعالی کے کلام میں تفصیل مذکور ہے ، صوفیائے کرام نے جومقامات لکھے ہیں بندہ ان سے واقف نہیں ۔ فقط واللہ تعالی اعلم حررہ العبر محمود غفر لہ دار العلوم دیو بند، ۴۳۰ / ۱۹ ہے۔

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر الهيشمي المكي: "علم اليقين، و هو ما ينشأ عن النظر والاستدلال". (الفتاوي الحديثيه، ص:۵۰، مطلب في الفرق بين اليقين، قديمي)

<sup>(</sup>٢) "و عين اليقين، و هو ما يكون من طريق الكشف و النوال". (الفتاوي الحديثيه، المصدر السابق)

 <sup>(</sup>٣) "و حق اليقين، و هو مشاهدة الغيب مشاهدة العيان، كما يشاهد الرائي". (الفتاوي الحديثيه،
 المصدر السابق)

<sup>(</sup>١٠١٠) (الأنعام :١٠١)

<sup>(</sup>۵) (الأعراف: ۱۳۳)

<sup>(</sup>٢) (الأعراف: ١٣٣)

<sup>(</sup>٤) (صحيح البخارى: ١ /١١ ، كتاب الإيمان ، قديمي)

# کیاعقل کوشرعی دلائل میں وخل ہے؟

سوال[٩٨٨]: عقلي دلائل كودخل م يانهيں؟ فقط

الجواب حامداً و مصلياً :

عقل صحیح شری احکام کے جگم ومصالح کو پہچانتی ہے اور اُوامر ونواہی کے حسن و فیج یعنی مامورات کے حسن کواور منہیات کے فیج اور اُوامر ونواہی کے حسن و فیج یعنی مامورات کے حسن کواور منہیات کے فیج کو جانتی ہے، جبیبا کہ شرح تحریر میں موجود ہے(۱) نقط واللہ تعالی اعلم ۔ حرر ہ العبر محمود غفر لہ دارالعلوم دیو بند۔

تعليم كامقصد

سوال[٩٨٥]: بجيركس واسطى پڙهاياجا تا ہاور قرآن شريف مسمقصد كے لئے نازل ہوا ہے؟ الجواب حامداً و مصلياً:

اس لئے پڑھایاجا تا ہے کہ حق اور ناحق کو سمجھاور جان لے کہ اس دنیا میں اس کی ذرمہ داری کیا ہے جس کے پورا کرنے سے آخرت میں راحت ملے گی اور پورانہ کرنے سے سخت تکلیف ہوگی (۲)۔اس مقصد کے لئے

"و قال بعض المحققين: العلم أفضل باعتبار أنه أقرب إلى الإفضاء إلى معرفة الله و صفاته، والعقل أفضل باعتبار أنه منبعٌ للعلم و أصل ، و حاصله أن فضيلة العلم بالذات و فضيلة العقل بالوسيلة إلى العلم". (الفتاوى الحديثية، ص: ١٠٢، قديمي)

(٢) قال الله تبارك وتعالى : ﴿ إنما يخشي الله من عباده العلماء ﴾ (سورة الفاطر : ٢٨)

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: "عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: "العالم بالرحمن من عباده من لم يشرك به شيئاً، و أحل حلاله و حرم حرامه ، و حفظ وصيته، وأيقن أنه ملاقيم، و محاسب بعمله، وقال الحسن البصوى: العالم من خشي الرحمن بالغيب، و رغب فيما رغب الله فيه، و زهد فيماسخط الله فيه". (تفسير ابن كثير: ٢٠٠١)، مكتبه دار السلام، رياض)

قرآن کریم بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ابتداءًاس کی تعلیم دی جاتی ہے تا کہاس کے الفاظ سے قلب میں نور پیدا ہو اوراس کی برکت ہے آئندہ سمجھنے اوراس پڑمل کرنے کا داعیہ پیدا ہو(۱)۔فقط داللہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبدمجمود غفرلہ، ۱۸/۱۰/۱۰ھ

الجواب صحِح: بند همجمه نظام الدين عقى عنه دارالعلوم ديوبند

حضرت عمررضي الله تعالى عنه كاكوڑ ا ہاتھ ميں ليكر بازار ميں مسائل كى تعليم دينا

سےوال[۹۸۶]؛ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں کوڑ اہاتھ میں کیکرگشت کرتے تھے اور تجارت زراعت کے مسائل بیان کرتے تھے۔ کیا بیچے ہے؟

الجواب حامداً و مصلياً :

جی ہاں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی بہت اشاعت فر مائی ہے(۲)۔اللہ پاک ہمیں بھی ان کے اتباع کی توفیق دے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔ حررہ العبدمجمود غفر لہ دارالعلوم دیو بند،۳۲/۳/۳۴ ہے۔

(۱) قال الإمام شاه ولى الله المحدث الدهلوى رحمه الله تعالى: "ومنها تلاوة القرآن واستماع المواعظ، فمن ألقى السمع إلى ذلك، وهو القرآن تطهير للنفس عن الهيآت السفلية، وهو قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لكل شىء مصقلة و مصقلة القلب تلاوة القرآن". رحجة الله البالغة: (۲۲۳/، قديمي)

(و كذا في فتح البارى: ٩٢/٩ ، كتاب فضائل القرآن ، دار الفكر بيروت)

(٢) "عن سعيد بن المسيب قال: مرّ عمر بن الخطاب على حاطب بن أبى بلتعة رضى الله تعالى عنه، و
 هو يبيع زبيباً له في السوق، فقال له عمر: "إما أن تزيد في السعر، و إما أن ترفع من سوقنا".

"و عن القاسم بن محمد أن عمر رضى الله تعالى عنه مرّ بحاطب يسوق المصلى و بين يديه غرارتان فيهما زبيب، فسأله عن سعوهما، فسعر مُدّين بكل درهم، فقال له عمر: "قد حدثت بعير مقبلة من الطائف تحمل زبيباً، و هم يعتبرون بسعرك ، فإما أن ترفع في السعر، وإما أن تدخل زبيبك البيت فتبيعه كيف شئت"، فلما رجع عمر حاسب نفسه، ثم أتى حاطباً في داره، فقال له: إن الذي قلته ليس بعزمة و لا قضاء ، و إنما هو شيء أردت به الخير لأهل البيت، فحيث شئت فيع، و كيف شئت فيع". (كنز العمال: محمل ١٨٣، ١٨٣، كتاب البيوع من قسم الأفعال ، باب في الاحتكار والتسعير، مكتبه التراث الإسلامي)

#### اجماع کی جمیت

سوال[٩٨٤]: اجماع کے جمت ہونے گی دلیل قرآن وحدیث سے ثابت فرما کیں۔ الحواب حامداً ومصلیاً:

"إجماع الصحابة حجة بلا خلاف اه". إر شاد الفحول ،ص: ١٥٧٢)، آيتٍ قرآ في: المجماع الصحابة حجة بلا خلاف اه". إر شاد الفحول ،ص: ١٥٧٢)، آيتٍ قرآ في: الله و كذلك جعلنا كم أمةً و سطاً لتكونوا شهداءً على الناس ﴾ هي يجمى ججت اجماع براستدلال كيا گيا هي المجمل على الناس ﴾ متعددا حاديث بيان كي تلي مين:

"لن تجمع أمتى على ضلالةً" لا نجمع أمتى على ضلالة، ويدالله على الجماعة، ومن شخ شُذ في النار "(٣) ـ "من فارق الجماعة شبراً، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه"(٤) ـ وغير ذلك من الرويات والأيات ـ فقط والثماملم ـ

حرره العبدمحمو دغفرله، دارالعلوم ديوبند \_

الجواب صحيح ببنده نظام الدين عفي عندبه

(١) (إرشاد الفحول ، المقصد الثالث في الإجماع، البحث السابع، ص: ١٣٨، مصطفى أحمد البا مكه المكرمة)

(٢) "وفي هذه الآية دلالة على صحة إجماع الأمة من وجهين: أحدهما: وصفه إياها بالعدالة ، وأنه خيار ، وذلك يقتضى تصديقها والحكم بصحة قولها ، ونافٍ لإجماعها على الضلال . والوجه الأخر قوله : (لتكونوا شهداء على الناس) بمعنى الحجة عليهم الخ". (أحكام القرآن ، باب القول في صح الإجماع: ١/٨٨، دارالكتب العربي ، بيروت)

(٣) "عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لا يجمع أمتى .......
 أو قال: - "أمّة محمد" - على الضلالة ، ويدالله على الجماعة، ومن شذّ شُذَ في النار". رواه الترمذي".

"وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اتبعوا السواد الأعظم ، فإنه من شَذَ شُذَ في النار" . رواه ابن ماجه". (مشكوة المصابيح ، كتاب الإيمان ، باب الاعتصام بالكتاب والسنة ، ص : ٣٠ قديمي)

(٣) (المشكواة ، المصدر السابق ، ص: ٣١)

## فقهى جزئيات كامقام بحيثيتِ اولّه

مسوال[٩٨٨]: كتب اصولِ فقه ميں ادله شرعيه حيار بتلائے ہيں:

الحتاب الله. ٢: سنت رسول الله. ١٣: اجماع امت. ١٣: قياس مجتهد.

اب دریافت طلب امریہ ہے کہ مسائلِ فقہیہ عملیہ کس دلیلِ شرعی کی حیثیت رکھتے ہیں ،ان مسائل کو قرآنی درجہ دیا جائے ، یا حدیثِ نبوی کے درجہ میں رکھا جائے ، یا اجماعی کہا جائے ، یا قیاسی سمجھا جائے ؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جس طرح ادلهٔ شرعیه کی ایک حیثیت نہیں ای طرح ان سے ثابت شدہ مسائل کی بھی ایک حیثیت نہیں، پھرلحوق ثبوت میں بھی بہت تفاوت ہے،اس لئے ان ادله کی تقسیمات متعددہ کر کے ہرتقسیم کے اقسام اور ان کے احکام کی تفصیلات کو اصول فقہ کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے۔ بعض مسائل فقہیہ درجہ قرآن کریم میں ہیں، بعض درجہ صدیث شریف میں ہیں، بعض درجہ اجماع میں، بعض درجہ قیاس میں۔

نصوص شرعيه سيمتعلق چندمعلومات

مسوال[۹۸۹]: استقواعدِ شرعیه اسلامیه جونصوصِ قطعیه کی دعوت سے مسلمانوں پررکھے گئے ہیں وہ کسی وقت بھی قابلِ تغیر وتبدل ہیں یانہیں؟

۲ .....وہ امر جونصوص قطعیہ سے ثابت ہو، اس میں علماء میں سے کسی فر دکوتر میم یا ہنسیخ کر دینے کا شرعاً حق پہو نچتا ہے یانہیں؟

"....قرآنِ کریم قانونِ اسلامی ہے یانہیں؟ اگر قانون اسلامی ہےتو بیرقانون الی یوم القیامة قائم رہنے کامل رکھتاہے یانہیں؟

ہم....قرآن کریم میں جس قدرا حکامات بعبارة النص یا باشارة النف ثابت ہیں ان کی حمایت نبی صلی الله علیہ وسلم نے قولاً یا فعلاً فرما کی ہے یانہیں؟

۵....قرآن کی تفسیر واقعی نبی سلی الله علیه وسلم کی زندگی علمی وملی وقولی ہے بانہیں؟ ۲....قرآن وحدیث دونوں نے مل کر جورا ومل ہتلائی ،مسلمانوں کوالی یوم القیامة عمل کرنے کے لئے

كامل بياناتس؟

ے.....اگر کامل ہے تو موجودہ زمانے کا مسلمان اپنی ذاتی اغراض پاکسی اُورمصلحت کی بناء پر اس میں اپنی مرضی ہے تغیر و تبدل کرنے کا مُحازے یا نہیں؟

٨.....كيا قر آن وحديث مع ايني تفسيرات مشهوره اورايني ايني تنقيحات مقبوله اورفقه يه مسلمانو ل كا قابل عمل اورحواد ثات ز مانہ ہے ہے خوف بنادینے والا قانون ہے یانہیں؟

سائل:على حسن، مدرسه جامعه عربية ورالاسلام، شاه پير در دازه، ميرڅه-

#### الجواب حامداً ومصلياً:

تح ریکرد ہ جملہ اموراہلِ علم حضرات کے لئے بدیہی ہیں ۔تعارض ا دلہ کی وجہ سے یا راجح ومرجوح کے عد م تغین کی بناء پر کوئی خلجان ہوتو واضح بھی کیا جا سکتا ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔

حرره العبدمحمودغقرله، دا رالعلوم ديوبند، ۱۳۰/۳۰ هـ

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند، ۹۲/۴/۳۰ هه ـ

مسائلِ فقہیہ میں تعارض کے وقت ترجیح کا طریقہ

سيوال[٩٩٠]: جب فقهي مسائل مين تعارض هوتوان مين صورت تطبيق كيا ہے؟ اور جب شيخين وطرفیین وصاحبین میں اختلاف ہوتو فتو کاکس کےقول پر دیا جائے ، حالانکہ ر دالمحتار:۱/۵۳/، میں ککھا ہے:

"المقرر عندنا أنه لايفتي ولا يعمل إلا بقول الإمام الأعظم، ولا يعدل عنه إلى قولهما، أو قول أحدهما إلابضرورة كمسئلة المزارعة"(١)-

#### الجواب حامداً ومصلياً:

رسم المفتى ميں اصول تطبيق وترجيح كوبيان كيا ہے:

غدت لدى أهل النَّهي مقررة

وههنا صوابط محررة في كن أبواب العبادات رُجِع قول الإمام مطلقاً مالم تصح مشل تيستم لسمن تمر البلا قول أبسى يوسف فيه ينتقى أفتو اسما بقوله محمد الامسائل ومافيها التباس عنه إلى خلافه إذ يُنقل عنه مسلم ولو ضعيفاً أحرى صار كمنسوخ فغيرة اعتمد فذلك ترجيخ له ضمناً أتى على الفتاوى القدم من ذات رجوع فالأرجح لكذى به قد صرحا فالأرجح لكذى به قد صرحا (رسم المفتى من شاسم)().

عنب رواية بها الغير أخذ كل نوع بالقطاء تعلقا وفي مسائل ذوى الأرحام قد ورج حو استحسانهم على القياس وظاهر المروى ليس يُعدَل لا ينبغي الغدولُ عن دراية كل قول ينفي الكفرا كل وكل مارجع عنه المجتهد وكل مارجع عنه المجتهد وكل قول في المتون أثبتا وكل قول في المتون أثبتا فرئج حت على الشروح والشروح مالم يكن سواه لفظاً صححاً مالم يكن سواه لفظاً صححاً

ردالمحتار کی عبارت منقولہ فی السوال کے پس و پیش میں بھی ان ضوابط محررہ کی شرح موجود ہے، ان کے علاوہ اُور بھی ضوابط میں جن پرعلامہ شامی رحمہ اللہ نے خوب بسط سے کلام کیا ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

> حرره العبدمحمود غفرله، معین مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور، ۲۰/۱۱/۲۰ هـ-صحیح: عبداللطیف، مظاهرعلوم سهار نپور، ۲۵/ ذیقعده/۲۴ هـ-

الجواب صحيح :سعيداحدغفرله بمفتى مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور ،۲۳/ ذيقعده/٦٣ ههـ

مخلوق کی پیدائش کس تر تیب سے ہوگی؟

سوال[۱۹۹]؛ سارى مخلوق كى پيدائش كس ترتيب سے بوكى ؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

#### اس سلسله میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں اس سے اپنا مطلب حل کرلیں:

"وعنه: أى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدى، فقال: "خلق الله التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الإثنين، وخلق المحروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق ادم بعد العصر من يوم الجمعة في اخر الخلق واخر ساعة من النهار فيها بين العصر إلى الليل". رواه مسلم"(١) مشكوة شريف، ص:١٥٥١) و فقط والله اللمم محرره العبر محمود غفرله وارالعلوم ويوبند، ١٦/٤/ ١٩٥٨هـ

#### مسائل کے لئے استخارہ

سوال[۹۹۲]: كسى بدعتى سے كهاجائے كەمبلادكرنا بدعت جتمهارا جى جا جنمازاستخارە پڑھاو، جائز ج؟ الجواب حامداً و مصلياً:

مسائل کے جائز و ناجائز ہونے کا دارو مدار دلائل شرعیہ پر ہے(۳) استخارہ پرنہیں ،استخارہ ایک چیز دیکھنے کے لئے نہیں ۔فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حررہ العیدمحمود گنگوہی غفرلہ۔

(١) (الصحيح لمسلم، كتاب صفة المنافقين وأحكامهم، باب صفة القيامة والجنة والنار: ٢/٠٥، قديمي)

(٢) (مشكواة المصابيح، باب بدء الخلق وذكر الأنبياء عليهم السلام، ص: ١٥، قديمي)

روأيضا مسند الإمام أحمِد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالىٰ ، مسند أبي هويرة -رضي الله تعالىٰ عنه-٢٢٧/٢ ، إحياء التراث العربي، بيروت)

نه جاننے والے قاضی کولاعلم کہنا

سوال[۹۴]: ا....کیانتج طریقه پرشریعت کے نہ جاننے والے کو بیکہنا کہ آپ کوشریعت کاعلم نہیں ہے، جرم ہے؟

۲ ۔۔۔۔اگرابیا شخص جماعت کا صدر ہے اور اس کومشور ہ دیا جائے کہ چونکہ آپ کوشریعت کاعلم نہیں ہے ، اس لئے قاضی صاحب کوساتھ لے کر فیصلہ دیں تو کیا بیمشور ہ دینا غلط ہے؟

ايضأ

سے وال [۹۴] : ۳ سے اگر جماعت کا صدرانگریزی داں وکیل ہےاورشریعت کا مکمل علم نہ رکھتا ہو اور اس کو بیہ کہا جائے کہ آپ شریعت کا علم نہیں رکھتے ، اس لئے قاضی صاحب کوساتھ لے کر فیصلہ دیں تو کیا جماعت اور صدر جماعت کی تو ہین ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اسسٹریعت سے واقف آ دمی اگر کسی نا واقف کو بیہ بات کہے کہ آپ کوٹٹریعت کاعلم نہیں تو بیٹے ہے، جرم نہیں، جیسے کوئی قانون داں وکیل کسی نا واقف کو کہد ہے کہ آپ کو قانون کاعلم نہیں تو بیہ بات صحیح ہے، جرم نہیں (1)۔

۲۔۔۔۔جو شخص شریعت سے واقف نہیں اس کولا زم ہے کہ واقفِ شریعت سے علم شریعت حاصل کرے

(۱) "وفي هذا الحديث فوائد --- السابعة: جواز تحدث المرء بما فيه من فضل بحسب الحاجة لذلك عند الأمن من المباهات والتعاظم". (فتح الباري، باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "أنا أعلمكم بالله الخ": ١/٩٨، قديمي)

تفصیل کے لئے دیکھئے: (عالمگیری کتاب الکراهیة، باب المتفرقات: ۲۵/۵ ، رشیدیه)
"فی الحدیث: "أللهم اهد قومی، فإنهم لا يعلمون." (الدر المنثور: ۲۹۸/۲ ، بیروت طبع جدید)
(و أيضا في المشكوة، كتاب الرقاق، باب التوكل والصبر، ص: ۳۵۳، قديمي)

اوراس کی نگرانی میں کام کرے(۱)۔

".....اس مشورہ دینے میں تو ہین نہیں البتہ ناواقٹِ شریعت کوشری جماعت کا صدر بنانے میں جبکہ فیصلہ بھی شرعی ادکام کے کرنے کی نوبت آتی ہو جماعت کی تو ہین ہے، کیا ذمہ داری ہے کہ وہ فیصلے شریعت کے موافق ہوں گے (۲) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۲/۳/۳ هه۔

الجواب صحیح: بنده نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیوبند، ۱۶/۱۳/۱۳ هه۔

عالم دین کوکوتا ہی پرٹو کنا

سوال [۹۹۵]: ایک عالم دین کی اگر فرائض وشرائط وضومیں اور شرائط نماز، فرائض نماز میں اگر عملاً
کوتا ہیاں ہوں تو بحیثیت عالم دین ہونے کے نہیں ٹو کنا چاہیئے، چونکہ وہ سب سے زیادہ جانے والا ہے یا خلاف شرع امور میں "خطائے بزرگاں گرفتن خطا است" کا مصداق ہونے کا خطرہ تو نہیں ہوگا؟ جیسا کہ پارہ نمبر ۲۷، سورہ مومن کے رکوع: اے حاشیہ پر کھی نے ایک حدیث کی امام نووی رحمہ اللہ کی شرح کھی ہے کہ کسی حق بات کے معلوم کرنے کی نیت سے یاضی مسئلہ دریا فت ہوجانے کی غرض سے اختلاف ہوتو جائز ہے، شریعت میں مخالفت نہیں۔ اس نمبر کون ہی بات درست ہے؟

(١) "طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة".

"طلب العلم فريضة بقدر الشرائع وما يحتاج إليه لأمر لابد منه من أحكام الوضوء و الصلاة وسائر الشرائع، ولأمور معاشه . وما وراء ذلك ليس بفرض، فإن تعلمها فهو أفضل، وإن تركها فلا إثم عليه" . (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، باب المتفرقات: ٣٤٤/٥، رشيديه)

(وكذا في كتاب الحظر والاباحة، باب التعليم، ص: ١٤)

(٢)"إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة"

(صحيح البخاري، كتاب العلم باب من سئل علماً وهو مشتغل في حديثه: ١١٨١، قديمي)

"قال الحافظ: "ومناسبة هذ المتن لكتاب العلم أن إسناد الأمر إلى غير أهله إنما يكون عند غلبة الجهل ورفع العلم" . (فتح الباري: ١/٩٠/ ، قديمي)

الجواب حامداً ومصلياً:

جوہات کسی عالم دین گیا پنی معلومات کے خلاف نظر آئے جس سے شبہ پیدا ہوکہ یہ عالم صاحب غلطی پر ہیں یا اپنی کو غلط علم ہے، اس کے متعلق ان عالم صاحب سے دریافت کرلیا جائے کہ زید نے یہ مسئلہ بتایا ہے، یہ صحیح ہے یا غلط، اس طرح اصل مسئلہ کی شخصی ہوجائے گی اور ان عالم صاحب پراعتراض بھی نہ ہوگا۔ اگروہ غلطی پر ہوں گے توان کی اصلاح کی طرف بھی توجہ ہوجائے گی۔ فقط والد سجانہ تعالی اعلم ۔

حرره العبدمحمو دغفرله، دارالعلوم د يوبند، ۲ ۲/۳/۹ مه- ه

جس چیز کے گئی رکن ہول تو کیا ہررکن کوا داکر ناضروری ہے؟

سوال[۹۹۱]: کیاشر بعت کاکوئی ایساتمل یافعل یا عبادت ہے کہا گراس کے چندفرائض میں سے صرف ایک فرض ادا کرلیاجائے تو ووقمل یافعل یا عبادت عندالشر بعت مکمل ہوجائے گی؟ الحجواب حامداً ومصلیاً:

جوفعل یا عبادت چندفرائض ہے مرکب ہوتو اس کی ادائیگی ان تمام فرائض پرموقوف ہوگی ہعض فرائض ادا کر لینے سے اس فعل یا عبادت کی حقیقت شرعیہ وجود میں نہآئے گی (1) نقط واللّٰداعلم ۔

حرر ه العبرمحمو وغفرله دارالعلوم ديوبند، ۲۴/۲۴/ ۹۱ هه\_

انسان میںعناصرِ اربعہ

سوال[299]: آدم عليه السلام كوخداتعالى في عناصرار بعد يبيدا فرمايا بهاور برعناصر كى تتني قسيس بين؟ الحواب حامداً ومصلياً:

خلقتِ آ وم علیه السلام میں عناصرار بعد ہیں ، ہرعضر کی گنٹی اقسام ہیں ، مجھے اس کی شخقیق نہیں ۔ فقط واللّٰہ تعالیٰ اعلم ۔

حرره العبدمجموه غفرله دارالعلوم ويوبند، ۴/۵/۱ ۴۰۱هـ

(١)"اعلم أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه كالإيمان والأركان الأربعة، وحكمه اللزوم علماً ..... أي لزوم اعتقاد حقيقية وعملاً بالبدن". (ردالمحتار، كتاب الأضحية: ٣/٣/٢ ،سعيد)

"الركن اصطلاحاً ما يقوم به ذلك الشيئ من التقوم؛ إذ قوام الشيئ بركنه" (قواعد الفقه،

التعريفات الفقهية ص ٩ ٠ ٣ ، الصدف)

تفصيل كَ لِنَهُ وَكَمِينَ : (القاموس الفقهي حرف الفاء، ص: ٢٨٢ ، ادارة القرآن)

# قبله وكعبه وغيره بعض خطابات كاتحكم

سوال[۹۹۸]: متعلقه خطابات جیسے: انقبله و تعبه می الامت میں الاملام میں کی الامت میں الامت میں الاملام میں کی بار میں الاملام میں کی بار میں الاملام کی بار میں کہنا ہے جو جائز ہے یا ناجائز؟ کی میں میں میں میں میں کا میں کہنا ہے جو جائز ہے یا ناجائز؟ المجواب حامداً ومصلیاً:

اپنے بڑوں کی خاص کران بڑوں کی جن سے فیض پہو نیے ہوتھ افطری اوراحساس شناسی ہے جو کہ موجب خیرونز تی ہے الیکن حدسے بڑھاٹا اور غلط تعریف کرنامنع ہے۔حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق بھی تعریف میں مبالغہ کرنے سے منع فر مایا ہے (۱) پس ۔۱،۳۳۲، ۷، والے القاب سے احتراز کیا جائے ،ان کی زندگی میں بھی بعد الوفات بھی ، زبان میں بھی تحریمیں بھی ۔فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم۔ حررہ العبد محمود غفر لیا وارالعلوم و یو بند۔

(علمی اصطلاحات اورعبارات کاحل)

فرض، داجب وغيره كى تعريف

سے وال[۹۹۹]; فرض، واجب، سنّت مؤكده، غير مؤكده، مستحب، حرام، مكروه تحريم، مكروه تخريمي، مكروه تنزيبي، بدعت كَى تعريف بتلائيں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

فرض: جس کے کرنے کا تھلم دلیل قطعی سے ٹابت ہو (۲)۔ واجب: جس کے کرنے کا تھلم دلیل ظنی

<sup>(</sup>١) "قال النبي صلى لله عليه وسلم لاتفضلوني على الأنبياء". (ابن كثير، سورة البقرة: ١/٣٠٣ سهيل) (وبمعناه في مسند أحمد ابن حنبل عن أبي هريرة: ٩/٢ ١ ١، دارااحياء التراث)

<sup>(</sup>وصحيح البحاري، كتاب الخصومات، باب مايذكر في الأشخاص: ١/٣٢٨، قديمي)

<sup>(</sup>٢) " فالفرض أعم منهما رأى من الشرط والركن) و هو ما قُطع بلزومه" (الدر المختار، كتاب الصلوة،

أركان الوضوء: ١ /٩٠٠ سعيد)

سے ثابت ہو(۱)۔ سنتِ مؤکدہ؛ جس پرمواظبت ثابت ہو(۲)۔ مکروہ تحریمی: جس کی ممانعت دلیل ظنی سے ثابت ہو(۳)۔ مکروہ تنزیجی: جومستحب کے مقابلہ میں ہولیعنی جس کا نہ کرنا شرعاً پیندیدہ ہو(۴)۔ بدعت: جو

= و هو بمعنى قولهم: ما لزم فعله بدليل قطعى". (البحر الرائق ، كتاب الطهارة: ١/٢٣ رشيديه) رو كذا في منحة الخالق على البحر الرائق: ١/٣٠ ، رشيديه)

"فريضة: وهي ما لا يحتمل زيادة و لا نقصاناً ، ثبت بدليل لا شبهة فيه". (نور الأنوار ، ص: ٢٦ ١ ، سعيد)
(١) "واجب: وهو ما ثبت بدليل فيه شبهة". (قمر الأقمار حاشية نور الأنوار ، ص: ٢٦ ١ ، سعيد)
"وأما الحنفية فيقولون .................... والواجب ، فهوما ثبت بدليل ظنى فيه شبهة". (أصول الفقه الإسلامي: ١/٢٠ ، رشيديه)

(٢) "والـذى ظهر للعبد الضعيف أن السنة ما واظب عليه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم، لكن إن كانت لا مع الترك، فهى دليل السنة المؤكدة، و إن كانت مع الترك أحياناً، فهى دليل غير المؤكدة". (رد المحتار ، كتاب الطهارة ، أركان الوضوء: ١٠٥/١، سعيد)

"و قال: سنة الهدى هي التي واظب عليها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تعبداً أو ابتغاء مرضات الله تعالى مع الترك مرة أو مرتين بلا عذر، أو لم يترك أصلاً و لكنه لم ينكر على التارك". (قمر الأقمار حاشية نور الأنوار ، ص: ١٤٤ ، سعيد)

(و كذا في حاشية اللكنوى رحمه الله تعالى على الهداية، كتاب الطهارة: ١/١ مكتبه شركت علميه) (و كذا في فتح القدير ، كتاب الطهارة: ١/١، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(٣)وفي البحر في مكروهات الصلوة: "المكروه في هذا الباب نوعان: أحدهما: ما كره تحريماً سرو ذكر أنه في رتبة الواجب، لا يثبت إلابما ثبت به الواجب يعني بالظني الثبوت ". (رد المدعار، كتاب الطهارة، أركان الوضوء: ١٣٢/١، سعيد)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة ، باب ما يفسد الصلوة و ما يكره فيها : ٣٣/٢، رشيديه)

"المكروه تحريماً، و هو ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام بدليل ظنى". (أصول الفقه الإسلامي: ٨٥/١، رشيديه)

(٣) "المكروه تنزيهاً: و هو ما كان تركه أولى من فعله، و يرادف خلاف الأولى". (رد المحتار ، كتاب الطهارة ، أركان الوضوء : ١/١١ ، سعيد)

رو كذا في البحر الرائق، كتاب الطهارة ، باب ما يكره في الصلوة و ما يكره فيها: ٣٣/٢، رشيديه) "المكرود تنزيها: هو ما طلب الشارع تركه لا على وجه الحتم والإلزام". اصول الفقه الإسلامي: ٨٦/١، رشيديه) چیزیں دین نہ ہواس کو دین مجھنا (۱) ۔تفصیل کتب اصول میں ہے ۔فقط واللہ اعلم ۔

حرره العبدمحمود غفرله دا رابعلوم ديوبنديه

فقہاء کے یہاں'' درست نہیں''اور'' مکروہ تحریمی'' کامطلب

سے ال[۱۰۰۰]: فقها وجب لفظ 'ورست نہیں 'بولتے ہیں تواس ہے کیا مراد لیتے ہیں؟اور مکروہ تحریمی جائزے یا ناجائز؟

الجواب حامداً و مصلياً :

ای سے مرادیہ ہے گہاں گی اجازت نہیں (۲) یکروہ تح کی ناجائز بی ہے لیعنی ایسا کرنا جائز نہیں، لیکن اگر کوئی کرے تب میمی کہا جائے گا کہ نماز کراہت کے ساتھ ادا ہوگئی، پھر بعض صورتوں میں فرض ادا ہوئے کے باوجوداس کا اعادہ لازم ہوتا ہے (۳) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ کے باوجوداس کا اعادہ لازم ہوتا ہے (۳) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبرمحمود غفر لہ دارالعلوم دیو بند، ۸/۱/۸ ھے۔

(۱) "بدعة": و هى اعتقاد خلاف المعروف عن الوسول لا بمعاندة بل بنوع شبهة" (الدر المختار) و قال ابن عابدين: "تعريف الشمنى لها بأنها ما أحدث على خلاف الحق الملتقى عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة واستحسان، و جعل ديناً قويماً و صواطاً مستقيماً". (رد المحتار على الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/١٠، معيد) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ١/١١، وشيديه)

(۲) في الدر : "كل ما لا يجوز "مكروه" . (الدر المختار : ۱/ ۳۵۰ كتاب الصلاة ، سعيد)
(۳) قال ابن عابديل : "رقوله: و مكروه) هو ضد المحبوب ، قد يطلق على الحرام .... و على المكروه تحريما : وهو ما كان إلى الحرام أقرب ، و يسميه محمد حراما ظنيا .... مكروه في هذا الباب نوعان : أحده ما حاكره تحريما ، و هو المحمل عند إطلاقهم الكراهة ..... و ذكر أنه في رتبة الواجب لا يشت إلا بما يثبت بالأمرالظني الثبوت ، فإن الواجب يثبت بالأمرالظني الثبوت" . (رد المحتار : ۱/ ۱ ۲۱ ، مطلب في تعريف المكروه ، سعيد)

"و فد ذكر في الإمداد: بحثاً أن كون الإعادة بترك الواجب واجبة لا يمنع أن تكون الإعادة مدوبه بترك سنة والحق التفصيل بين كون تلك الكراهية كراهة تحريم فتجب الإعادة أو

صاحب بدارين "قال العبد الضعيف" كيول كها؟

سوال[۱۰۰۱]: ہرانیفاری کو یباچش:۵ میں ہے:

"صاحب هدایه لفظ متکلم را برائے احتراز از صیغه انانیت ذکر نه کرده است واز "قال العبد الضعیف" خود را مراد میگرد".

ا....صاحب بدایدنے انانیت سے کیوں احتر از کمیاء اس کا کیا سبب ہے؟

۲ سسابل علم حضرات اگراپنی تحریروں میں صاحب ہدایہ کی طرح صیغۂ انا نیت سے احتراز کریں تو بیہ احتراز علماء کے نز دیک گیما ہے؟

سسکیا صاحب ہدایہ کے سوامتقد مین میں ہے کسی اُورصاحب نے بھی ایسااحتراز کیا ہے جبیبا کہ صاحب ہدایہ نے کیا؟ بینواتو جروا۔

#### الجواب حامداً و مصلياً:

اگر "آنی" کے بولنے اور لکھنے ہے دل میں تکبر،خودی پیدا ہو، یا دوسروں گوتکبر کا گمان ہوتو ایسی صورت میں مناسب سے ہے کہ متکلم صیغهٔ "انا" ہے احتراز کرے،اگر خالی الذہن ہوتو پھراحتراز کی حاجت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تغالی علیہ وسلم گواللہ یاگ نے ارشادفر مایا:

﴿ قل إنما أنا بشر مثلكم ﴾ الاية(١)\_

ای طرح احادیث میں بہت جگد آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے آپ کوصیغہ "انا" سے تعبیر فرمایا ہے (۲) بہت سے اکابر کامعمول رہاہے کہ وہ اپنے آپ کوصیغ کہ "انسا" سے تعبیر فرماتے تھے اور بہت سے

<sup>=</sup> تنزیه فتستحب". (رد المحتار: ١/١٥ ، مطلب كل صلاة أدیت مع كراهة التحریم تجب إعادتها ، سعید)
رو كذا في فتح القدير: ١/١١ ، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره ، مصطفى البابي الحلبي بمصر)
(١) (سورة الكهف: ١١٠)

 <sup>(</sup>۲) "حدثنى يزيد بن حبان التيمى قال .... قام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوماً خطيباً ... أما
 بعد! "ألا ياأيها الناس إنما "أنا" بشر يوشك أن يأتيني رسول ربى الخ". (مسند الإمام أحمد: ٣١٤/٣،

دوسرے کلمات سے اور بعض حضرات بھی صیغۂ انا ہے بھی دوسرے کلمات ہے۔ رازی رحمہ اللہ تعالی (۱)، زیلعی رحمہ اللہ تعالی (۲) شیخ عبدالحق رحمہ اللہ تعالی وغیر ہم (۴) کی تصانیف میں ہم طرح کی نظیر یں موجود ہیں۔ جس وقت بید حضرات کسی بڑے شخص کی دلیل کا جواب دیتے ہیں اس وقت صیغۂ انا ہے نیادہ تراختر از کرتے ہیں کیونکہ بیموقع ایسا ہے جس سے خود بھی طبیعت میں ایک بڑائی پیدا ہوتی ہے، اگر ایسانہ موجودیا کہ اکا برکی شان اس سے بالاتر ہے تو کم از کم دوسروں کوشیہ ضرور ہوتا ہے، اس سے آپ کے ہر سہ سوالات کا جواب ہوگیا۔ فقط واللہ ہجانہ تعالی اعلم۔

حرر والعبدمحمود گنگوی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاهر علوم سهار نپور ، ۲۵/۱/۴۷ ۵ هـ\_

تشجيح: عبد اللطيف الجواب سجيح: سعيدا حمد غفرايه، ١٩٤/ ١٩٥ هـ.

الفاظ: "ثويبه، عرب العرباء، ضرار" كي تحقيق

۔۔۔وال[۱۰۰۱]: لفظ' تو یہ' جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دورہ پلایا ہے۔ بضم ثاء مثلث، وفتح، وا وَ، وسکون یامثنا ۃ تحانی، وفتح باء و باء ہو زامجے ہے یا بالفتح ثائے مثلثہ، وسکون واوو کسریائے تحانی، وفتح

= (و كذا في المرقاة : ٢٨/٢ م، كتاب الإمارة والقضاء، مكتبه حقانيه بشاور)

"إن اتقاكم وأعلمكم بالله أنا" (صحيح البخاري: ١/١، كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : أنا أعلمكم بالله، قديمي

(١) مثلًا ليك جُلدُكُت إن "إذا عرضت هذا الأصل فنقول: أقسام المسلوك بحسب الزات وبحسب الأفعال غير قناهية". (التفسير الكبير: ١٣٨/١، دار الكتب العلمية طهران)

 (٢) قبال السمصنف: "ويجعل السرة على حاحبه الأيمن أو الأيسر، به ورد الأثر، قلت: يشد إلى حديث أخرجه أو داوؤ د في سننه". (نصب الراية، كتاب الصلوة: ٨٣/٢، مجلس على)

(٣) وقيد يبذكر الشيخ حديثاً في الأول ونسبته أنا إلى غير الشيخين". (لمعات التنقيح، شرح مشكوة المصابيح: ١/١٦، مكتبه المعارف العلميه، لاهور)

(٣) مثلاً: قلت: في كأن خمس لغات، قال ابن مالك في الكافية الشافية وفي كائن مثل كائن وكإن، وهكذا كسي ؛ وكأين فاستبن". (عقود الزير جد في أعراب الحديث النبوى للسيوطي: ١/٨٣، مسند أبي بن كتب، مكتبه دارالجليل)

بائے مثنا قا، وہائے ہوز سیحے ہے، جواب ضرور دیں۔ضرار بن از وررضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بفتح ضادِ معجمہ ہے یا کہسر؟ اس کے معنی کیا ہیں؟ حضرت شہید رحمہ اللہ کے خطبہ میں لفظ''عرب العرباء'' مکسر الراءمہملہ ہے یا بفتح الراءمہملہ ہے اور معنی کیا ہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

''توبید' بضم الثاء مثله ، و فتح واو ، وسکون یائے مثنا ة تحسید ، و فتح بائے موحدہ ، و ہاء ہو زمیجے ہے (۱)۔
''ضرار'' کبسرالضاو بروزن کتاب صحابی کا نام ہے اور معنی نقصان پہو نچانا ایک دوسر ہے کو (۲)۔''عرب' بفتین معنی تازی مونث مستعمل ہے۔ اس کی صفت کے لئے تین صیغے مونث لائے جاتے ہیں :ایک "عساریة " ، دوسرا "عربه " ، بفتح عین وسکون راء مہملہ ،اس طرح "غرب عاربة ، غرب غربة ، غرب غربة ، غرب غرباء " اور "عربات " بھی اس کی صفت آتی ہے ،اس کے معنی ہیں خالص عربی النسل (۳) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبر محمود گنگو ہی عقا اللہ عنہ معین مفتی مظاہر علوم سہار نبور۔

الجواب صحيح بسعيداحمد غفرله مفتى مدرسه-

صجيح :عبداللطيف مدرسه مظاهرعلوم سهار نيور۔

''حفظ الایمان''اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ پراعتراض

سوال[١٠٠٣]: كيامولانااشرف على تفانوى رحمه الله في اليام يريد فعوذ بالله البينام كالكمه برهوايا،

(۱) "ثُورِيه": التي أرضعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهي مولاة أبي لهب". (الإصابة لابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، كتاب النساء، وقم الترجمة: ١٠٥٠، ١٠١٠ دار الكتب العلمية) "وجعلها أبوإسحق من ثاب الماء يثوب، واستدل على ذلك بقولهم في تصغيرها: ثُويبة" (لسان العرب، فصل: الثاء المثلثة، تحت لفظ: ثبا، : ١٠٨ / ١٠ دار صادر، بيروت) (٢) "والمضرار": فعال من الضر ........... والضرار فعل الإثنين ..... وقيل: والضرار أن تضره من غير أن تنتفع". (لسان العرب، فصل: الضاد المعجمة، تحت لفط ضور، : ٣٨٢/٣، دار صادر، بيروت) (٣) "والعرب العاربة هم الخلص منهم، وأخذ من لفظه فأكد به كقولك: ليل لائل، تقول: عرب عاربة وغرباء". (لسان العرب، فصل العين المهملة، تحت لفط عرب، : ١/١٨٥، دار صادر، بيروت)

اگرابیا ہے تو چران کے متعلق شرعی کیا تھا ہے؟ کیا ایسی صورت میں مریداور پیردونوں اسلام سے خارج نہیں ہوگئے؟

گیا کتاب '' حفظ الایمان' کی عبارت کودیکھ کر علماء حرمین نے ان کے کافر ہونے کافتوی دیا ہے؟ کیا کتاب '' حفظ الایمان' میں انہوں نے آنخضر سے صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بین کی ہے؟ ہم نے '' حفظ الایمان' پڑھی لیکن اس کی عبارت اتنی سخت ہے کہ ہم لوگوں کی سمجھ میں کچھ ندآیا، اس لئے آپ سے رجوع کیا۔
مولا نا اسماعیل رحمہ اللہ تعالی کی کتاب '' صراط مستقیم'' کی عبارت پر اعتراض

سدوال[۴۰۰۱]: کیامولانااساعیل دہلوی رحمہاللہ نے اپنی کتاب 'صراط متنقیم'' میں ریکھا ہے کہ اگر نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وہلم کاخیال آجائے تو نماز فاسد ہوجائے گی، ایسالکھا ہے تواس کے متعلق کیا حکم ہے، نیز کیا علماء نے ان کے نفر کا فتوی دیا ہے؟ از راہ کرم تفصیل سے جواب دیا جائے اور حق کوواضح کیا جائے۔ ودودالحی ، کا نپور۔ الحجواب حامداً و مصلیاً:

حضرت مولا ناالقاری الحافظ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ حکیم الامت ہے، بہت بڑے بزرگ تھے، پہتے ہوت مردی نسبتوں کے جامع تھے۔ انہوں نے مدت دراز تک تدریس، تذکیر، تھنیف، چشتی، قادری، نقشنبدی، سہرودی نسبتوں کے جامع تھے۔ انہوں نے مدت دراز تک تدریس، تذکیر، تھنیف تزکیہ کے ذریعہ دینی خدمات انجام دیں اور بہت بڑی جابلوں کی جماعت کو عالم بنایا، فاستوں کی جماعت کو متعیم سنت اور صالح بنایا، غافلوں کی جماعت کو ذاکر بنایا، سیح راہ ہے بھٹے ہوؤں کو راہ بدایت پر چلایا، جولوگ خدائے پاک کی معرفت سے ناآشنا تھے، ان کو عارف بنایا، قرآن کریم کی بہترین اور اپنے دور کی لاجواب تفیرتح رفر مائی جس کانام'' بیان القرآن' ہے، روز مرہ کے پیش آنے والے مسائل فقہیہ کے جوابات دیکر'' امداد الفتاوی'' کے بہت سی جلدیں شائع کیں۔

مبتدعین نے جوفلط باتیں بزگان دین کی طرف منسوب کی تھیں ان کی تنقیح کرکے ایک ایک چیز کوصاف کیا، ان کیلئے مستقل کتاب' النة الحبلیہ' تصنیف فرمائی۔حضرت شخ ابن عربی پر جواعتراضات کئے کئے ان کی تر دید کے لئے'' التنبیہ العربی' تصنیف فرمائی،حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے لئے '' نشر الطیب' تصنیف کی، درود شریف کے فضائل پر' زادالسعید' تصنیف کی، باطنی احوال اور ترقیات کے لئے '' النگشف' تصنیف کی، سالکین کی اصلاح کیلئے '' تربیت السالک' تحریر فرمائی۔

غرض ایک ہزار ہے زائد کتابیں تصنیف کی اور بہت بڑی تعدادا پنے خلفاء دمجازین کی چھوڑی جواپی

اپنی جگہ بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ان کے متعلق پیاعتراض کدانہوں نے اپناکلمہ پڑھوایایا اس کی تلقین کی جھوٹ اور خلط ہے،ان شاء اللہ اس کا حساب روز جزاہوگا۔ کی شخص نے کوئی خواب دیکھا اور وہ شخص اس وقت کے مولا ناکام پر بھی نہیں تھا،خواب میں اس نے کلمہ پڑھا جواس کی زبان سے خلط اداہوا، بیدار ہونے پر اس کوخت بے چینی لاحق ہوئی کہ خواب میں میری زبان سے کیسا فلط کلمہ نگلا، انتہائی اضطراب اور قلق کی حالت میں اس نے اس کلمہ کو درست پڑھنا چاہا مگر زبان قالو میں نہیں تھی، پھرای طرح سے اس کی زبان سے خلط لفظ نگلا، جس اس نے اس کلمہ کو درست پڑھنا چاہا مگر زبان قالو میں نہیں تھی، پھرای طرح سے اس کی زبان سے خلط لفظ نگلا، جس پر اور زیادہ اضطراب پیدا ہوا، یہاں تک کہ جان گھٹے کا اندیشہ ہوگیا۔ اس لئے بیسب حال لکھ کر بھیجا جس پر حضرت تھا نوی رحمہ اللہ تعالی نے اس کے شدید اضطراب اور زبان کے بے اختیار ہونے کے تحت معذور قرراد سے ہوئے تعییر دی کہتم جس کی طرف متوجہ ہونا چاہتے ہووہ تنبع سنت ہے، یعنی تم کوبھی ہر چیز میں اتباع سنت ہو سے اس واقعہ کی پوری تفصیل 'المداد الفتاوی'' اور' بوادر'' میں موجود ہے، جس کا جی چاہد کیے لیں، کرنے کے باوجود حضرت مولانا تھا نوی' کو یہ بہتان لگتے ہیں، وہ اپنی قبر کے لئے آگ جمع کرتے ہیں اس کے کئے تیار رہیں، اور جولوگ وصروں کو بہکاتے ہیں ان کا انجام اور بھی خطرنا کے ہے۔

''حفظ الایمان''کی عبارت ترجمه عربی میں کر کے علائے حربین کی خدمت میں پیش کیا جس پرانہوں نے نوی دیا کہ بیعبارت کفریہ ہوادرجس کی بیعبارت ہوہ کا فرہے، وہ عبارت مولا ناتھانو کی رحمہ اللہ کی نہیں تھی، ان کی عبارت اردوہے، بلکہ اعلی حضرت مولا نااحمہ رضا خان صاحب بریلوی کی تھی، جنہوں نے عربی میں ترجمہ بھی غلط کیا تھا جو کہ بہتان تھا، لہذا آپ خود غور کریں کہ علائے حربین کے فتوی کے مطابق تکفیر کس کی ہوئی۔ جب حضرت تھانوی رحمہ اللہ کواس کا علم ہوا تو انہوں نے اس کی وضاحت کیلئے مستقل ایک کتاب کھی اس کا نام جب ''بسط البنان' (۱)۔ پھر اس عبارت کو بھی اس طرح تبدیل کیا کہ مبتدعین کو کسی قتم کا موقع نہ رہے، اس کا نام ہو '' تغیر العنوان' (۲)۔ نیز حفظ الایمان کی متعدوثر وح کھی گئیں: ''دتو ضیح البیان'، کمین العرفان، خلاصة البیان' وغیرہ، نیز مولا ناتھانوی رحمہ اللہ نے صاف صاف کھا ہے کہ'' حسام الحربین' میں جو خبیث مضمون میری البیان' وغیرہ، نیز مولا ناتھانوی رحمہ اللہ نے صاف صاف کھا ہے کہ' حسام الحربین' میں جو خبیث مضمون میری

<sup>(</sup>١) (بسط البنان لكف اللسان عن كاتب حفظ الإيمان، انجمن إرشاد المسلمين ، لاهور)

<sup>(</sup>٢) (تغير العنوان في بعض عبارات حفظ الإيمان، انجمن إرشاد المسلمين، لاهور)

طرف سے منسوب کیا گیا ہے، وہ میرا عقیدہ کیا ہوتا بھی میرے خیال میں بھی نہیں آیا، میں اس کو کفر سمجھتا ہوں۔اس سب کے باوجود ایک غلط چیز کومولا ناتھا نوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے ان پر کفر کا تھم لگانا آپ خود غور کر لیس،کس قدر خطرنا ک ہے، کیونکہ مولا ناتھا نوی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی براۃ فرما چیکے کہ نہ یہ میرامقصد ہے، نہ میری عبارت سے مفہوم ہوتا ہے، میں اس کو کفر مجھتا ہوں، پھر بھی بعض لوگوں نے اپنے ایمان کا معیار یہی قرار دے لیا ہے کہ حضرت تھا نوی رحمہ اللہ کو کا فرکتے ہیں۔ حالا نکہ تھیجے بخاری میں ہے کہ: ''جو خص کا معیار کہا دروہ واقعۂ کا فرنہ ہوتو یہ کلمہ کفراس کا فرکتے والے کی طرف لوٹنا ہے''(1)۔

"سراط متعقم" فاری زبان بین تصوف معلق کتاب ب، سیداحدصاحب کی ہدایات اس میں جمع بین ، اس میں ایک لفظ" صرف جمت" (۲) جوتصوف کی اصطلاح ہے، اس کے متعلق کچھ ہدایات دی جن اس کا ترجمہ" خیال" سے گرنا فلط ہے، اصطلاحات تصوف سے ناوا تغیت ہے۔ مولا نااحمد رضان خان صاحب نے حضرت مولا ناحمد اساعیل صاحب شہیدر حمد اللہ کے متعلق ایک کتاب "الکو کہة الشهابية فی کفر بات أبی الموهابیه" لکھی ہاس میں ستر ولائل لکھے جین مولا ناا ساعیل رحمہ اللہ کی تنفیر کے لئے اور یہ بھی لکھا ہے کہ" من شک فی کفرہ وعقابه فقد کفر" کہ جو تحض مولا ناا ساعیل رحمہ اللہ کے گفراور عقاب میں شک کریں وہ خود کا فر ہے، دوسرے مقام میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس کا نکاح ٹوٹ گیا، اولا دحرای ہے، مگر اس کتاب کے آخیر میں مولا ناا حمد رضاں خان صاحب یہ بھی لکھتے ہیں کہ تا طاعاء اس کو ( لیمنی مولا ناا ساعیل کو ) کا فرنہیں کہتے آئیں کہ جس کے کفر پرستر دلائل قائم کر دیئے اور ثابت کردیا کہ انہوں نے اللہ تعالی کو گلیاں دیں اور رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی تخت تو بین کی اور آخیر میں لکھ دیا کہ رکونا کو خزییں کہتے ، خودان کے ایمان ، ان کے نکاح اور ان کی اولا دکا کیا حال ہوگا؟

آپ کے لئے فی الحال ایک چھوٹے ہے رسالہ کامشورہ دیتا ہوں اس کا نام ہے،''غلط فہمیوں کا ازالہ''

<sup>(</sup>۱) "عن أبي ذررضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لايرمي رجل رجلاً بالفسوق، ولا يرميه بالكفر، إلاارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك". (صحيح البخاري ، كتاب الأدب، باب ماينهي عن السباب واللعن: ٩٣/٢، ١٥هـديمي)

<sup>(</sup>٢) (أنظر التكشف، ص: ١٨ ، ٣ ، توجيه همت اوست، كتب خانه اشرفيه دهلي)

اس میں اکابر علماء،اولیاءاللہ پر کئے گئے اعتراضات گولکھ کران کے جوابات دیئے گئے ہیں اور بہت ہی بہتر طریقہ پر سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ بیر سالہ مکتبہ نعمانیہ دیوبند سے بھی مل جائے گا۔اَور بھی متعدد کتابیں اس سلسلہ میں کھی گئی ہیں ۔غصہ کے جذبات سے و ماغ کوخالی کر کے تحقیقِ حق کے واسطے مطالعہ کیا جائے ۔ واللہ بھدی من یشاء الی صو اط مستقیم۔

زبان قابومیں نہ ہونیکا واقعہ بخاری شریف میں مذکور ہے کہ ایک شخص کی زبان سے نکلا کہ''اے اللہ تو میرا بندہ ہےاور میں تیرار بہوں''(1) حضرت نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تکفیز نہیں فر مائی کیونکہ بے اختیار نکلاتھا۔

برشخص وہر مجمع سے ایسے بات کہی جائے جس کواس کی سمجھ برواشت کر سکے، اہلِ علم سے علمی باتیں کہی جاتی ہیں ، اہلِ معرفت سے معرفت کی باتیں ، عوام سے سیدھی سادی باتیں ۔ اگر متعکم کے ذہن میں معرفت کے باند خیالات وجذبات ہوں اور مخاطب ان کے سمجھنے کے اہل نہ ہوں تو ان کے سامنے ان جذبات وخیالات کے بیان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ، بلکہ فتنہ کا اندیشہ ہوگا ، اس ضابطہ کے تحت تمام اہلِ علم وضل بھی ہدایات دیا

(۱) "حدثناعبدالله بن مسعود حديثين، أحدهماعن النبي صلى الله عليه وسلم والأخر عن نفسه، (إلى أن قال): شم قال: "لله أفرح بتوبة العبدمن رجل نزل منزلا، وبه مهلكة، ومعه راحلته عليهاطعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة، فاستيقظ قد ذهب راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أوماشاء الله، قال: ارجع إلى مكانى، فرجع فنام نومة، ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده". (صحيح البخارى ، كتاب الدعوات، باب التوبة، ٩٣٣/٢ ، قديمي)

امام بخاریؓ نے اس حدیث کو یہال صرف اتنا ہی نقل فرمایا ہے، و والفاظ اس میں نہیں جن کی طرف حضرت مفتی صاحبؓ نے اشار و فرمایا ہے، البتة ان الفاظ کے ساتھ امام مسلمؓ نے قل فرمایا ہے:

"أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه، قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه مِن أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة، فانفلت منه وعليهاطعامه وشرابه، فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلهاقد أيس من راحلته، فبيناهو كذلك إذهو بهاقائمة عنده، فأخذ بخطامها، ثم قال من شدة القرح: أللهم أنت عبدى وأنار بك، أخطاء من شدة القرح". (الصحيح لمسلم، كتاب التوبة، قبيل باب سقوط الذنوب بالاستغفار والتوبة: ٣٥٥/٢ قديمي)

كرتے بيں: "كلمواالناس على قدر عقولهم" (١)، "أمرناأن ننزل الناس منازلهم" (٢) \_

قندید : ایک بات فورطلب ہے حسام الحربین پرعلائے حربین کے دستخط کرا کے تو یہاں کے لوگوں کو مرعوب کیا جا تا ہے ،مگراس طبقہ کا خود بیرحال ہے کہ علائے حربین کو کا فمر کہتے ہیں ، وہاں جا کر بھی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ، جماعت ہے محروم رہتے ہیں۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم وعلمہ اتم واتحکم ۔
حررہ العبر محمود غفر لیا۔

# "صراط<sup>مستقیم"</sup> کی عبارت پراعتراض کا جواب

سے ال[۱۰۰۵] : حضرت مولا نامحداسا عیل شہیدر حمداللہ تعالی کی کتاب مسمی''صراط مستقیم''موجود ہے ،اس کی بھی ایک عبارت نے ذہن کوخلجان میں ڈال دیا ہے ، ذہن میں ایک قشم کا تزلزل پیدا ہو گیا ہے کہ واقعی بریلوی جو کہا کرتے ہیں سے بیاغلط؟ اب میں پریشان ہو کہ کیا کروں عبارت صراط مستقیم کی ہے ہے :

(۱) "(أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم)" رواه الديلمى بسند ضعيف عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما مرفوعاً، و فى الآللى بعد عزوه لمسند الفردوس عن ابن عباس مرفوعاً قال: و فى إسناده ضعيف و مجهول انتهى. و قال فى المقاصد و غيره الحافظ ابن حجر: لمسند الحسن بن سفيان عن ابن عباس بلفظ: "أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم". قال: و سنده ضعيف جداً. رواه أبو الحسن التيميم من الحنابلة فى العقل، و عن ابن عباس من طريق أبى عبد الرحمن السلمى أيضاً بلفظ: "بعثنا معاشر الأقباء، نخاطب الناس على قدر عقولهم". و له شاهد عن سعيد بن المسيب مرسلاً بلفظ: "أن معتبر الأنبياء، نحدث الناس على قدر عقولهم اهـ ". (كشف الخفاء و تزيين الألباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس : ١/١٩ ا، دار إحياء التراث العربي بيروت)

(٢) لم أجده بهذا اللفظ، وقد ذكره الإمام أبو داؤد ألفظ: "عن ميمون بن أبي شبيب أن عائشة رضى الله تعالى عنهامر بهاسائل، فأعطته، (إلى أن قال)، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنز لو الناس منازلهم". (سنن أبي داؤد، كتاب الأدب، باب في تنزيل الناس منازلهم: ٢ /٤ ١ ٣، مكتبه امداديه ملتان) وقال الملاعلي القاري : "ورواه الخراطي في مكارم الأخلاق بلفظ: "أنزل الناس منازلهم من المخير والشو، وأحسن أدبهم على الأخلاق الصالحة". (المرقاة المفاتيح، كتاب الأداب، باب الشفقة

والرحمة على الخلق، قبيل الفصل الثالث: ٢٣/٨، رشيديه)

"وصرف ہمت بسوئے شیخ وامثال آل از معظمین گو کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باشند بچند این مرتبہ بدتر ازاستغراق درصورت گاؤوخرخوداست کہ خیال آن باتعظیم واجلال بسویدائی ول انسان می چسید بخلاف خیال گاؤخر'' مصراط مستقیم ،مطبوعہ خیاتی ہمن: ٩٠(۱)۔

یعنی کہ توجہ کرنا پیروم شدیا ان کے مثل دوسرے بزرگوں کی طرف گو کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہول اپنے گائے اور گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے بھی بدتر ہے، ان کا خیال انسان کے دل میں تعظیم و بزرگ کے ساتھ آتا ہے بخلاف گائے اور گدھے کے خیال۔

فوت : جبرسول کاخیال نماز میں آ نابدتر ہوا گائے اور گدھے کے خیال کے آنے سے تواس نماز میں تشہد پڑھا جائے گایا نہیں جب گہ تشہد میں: "السلام علیك أیها النبی" موجود ہے(انے نبی آپ پرسلام ہو)(۲)اس موقعہ پر کیا کیا جاوے، تشہد پڑھا جاوے اور "السلام علیك أیها النبی" کوالگ کردیا جاوے، کیونکہ جب تشہد پڑھا جائے گاتو تعظیم کا خیال فوراً ذہن میں آئے گا، جب کہ احیاءالعلوم: الے ای محضرت امام غوالی نے فرمایا ہے کہ پہلے اپنے دل میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاضر کرواور آپ کی شخصیت گرای کا تصور باندھ کرکہو 'السلام علیك أیها النبی " اے نبی آپ پرسلام ہو( س) کس قدر تضادہ ہے۔ امید ہے کہ ہماری دما غی الجھن کو دور فرما کیں گے۔

الجواب حامداً ومصلياً:

جو کتاب جس فن کی ہوگی اس کتاب میں اسی فن کے اصطلاحی الفاظ استعمال ہوں گئے، ان الفاظ کو لغوی

(۱) (ملا حظه به وصراط متنقيم (اردو)ص: ۶۸ ام طبوعه اسلامی اکیڈمی لا بهور)

(۲) "فباذا جملستم فقولوا:التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و
 بركاته الخ ". (ابن ماجه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في التشهد، ص: ٦٣، قديمي)

(و كذا في مشكوة المصابيح، كتاب الصلاة، باب التشهد، ص: ٨٥ قديمي)

(٣) "و أحضر في قلبك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم و شخصه الكريم، و قل" سلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته". و ليصدق أمّلُك في أنه يبلغه و يرد عليك ما هو أوفى منه". (إحياء علوم الدين ، كتاب أسرار الصلاة ، بيان الدواء النافع في حضور القلب : ١٩/١، دارإحياء التراث العربي بيروت)

معنی یا کسی دوسر فن کے اصطلاحی معنی میں سمجھنے ہے منہوم خبط ہوجائے گا ،مثلاً! لفظ "موضوع" کے معنی ہیں:
"معنی دارلفظ' جو مقابلہ میں مہمل ( بے معنی لفظ ) کے ہے، اب اگراس لفظ کو منطق کی کتاب میں کوئی شخص دیجھنے:
"زید قائم " میں زید موضوع اور قائم مہمل ہے اوراس کا مطلب سمجھنے لگے معنی " دارلفظ' تو وہ پریشان ہوگا ۔ اس طرح اگر میلفظ ( موضوع ) فلسفہ میں مستعمل ہو، مثلاً: جدار موضوع ہے بیاض کے لئے تو وہاں بھی اس کا مطلب اگر : " معنی دارلفظ' کر ہے گا تو گا تو گا ۔ اس طرح اگر فنن حدیث میں بیلفظ مثلاً : فلال حدیث مرضوع ہے تو اس کا مطلب اگر معنی دارکر یگا تو غلط ہوگا ۔

اصلاح نفس کے طرق بیان کئے گئے ہیں۔ جس شخص پر خیالات و وساوس کا ججوم رہتا ہواوران کو دور کرنے ہے اصلاح نفس کے طرق بیان کئے گئے ہیں۔ جس شخص پر خیالات و وساوس کا ججوم رہتا ہواوران کو دور کرنے ہے عاجز آ جاتا ہے قوصوفیائے کرام اس کے لئے ایک علاج تجویز کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اپنے دل میں کسی ایک چیز کا تصوراس طرح ہمالیا جائے کہ دوسری کسی شئے گی گئجائش ندر ہے، جیسا قد آ دم آ ئیند بازار میں کسی دکان پر لگا ہو اس میں ہر گزر نے والے کا عشس آ تا ہے، کبھی آ دئی، کبھی گھوڑا، کبھی کتا، کبھی موٹر، غوض جو بھی چیز سڑک پر گزر ہے ان کا عشس آ تا ہے، اگر مالک آ ئیند چاہے کہ یعنقف چیز ول کا عشس اس میں ند آ کے قوائن کی صورت یہ ہے گھائ ندر ہے۔ ان کا عشس آ تا ہے، اگر مالک آ ئیند چاہے کہ یعنقف چیز ول کا عشس اس میں ند آ کے قوائن کی صورت یہ ہے گھائ ندر ہے۔ اس طرح دل میں جب کسی ایک چیز کا فیال اور جگہ بی تارہ کی گئو نش ہی نہیں دھری چیز کا فیال اور جگہ بی تارہ کی گئو تش بی خوات بھی ہیں کیونکہ جب کسی ایک شی گا تھور کی خوائش بی نہیں دہ کی قوم پر چیز سے قطع نظر ہو کر ایک بی تام قلب کو گھر لے گا اور اس کے علاوہ کسی دوسری شی کی گئوائش بی نہیں دہ گی تو ہر چیز سے قطع نظر ہو کر ایک بی اس طلاح میں ''صوف چیز سامنے رہے گی ، اس لئے بیعلاج بھی ہم ہرا یک کے بس کا نہیں ۔ اس کوصوفیائے کر ام کی اصطلاح میں ''صرف ہمت'' کہتے ہیں (1)۔

حضرت مولاناشاہ اساعیل شہیدر حمد اللہ تعالی اپنے شیخ طریقت حضرت سیدصاحب ہریلوی سے نقل فرماتے ہیں کہ بیملاج (صرف ہمت ) نہیں جاہیے ،اگر نماز میں صرف ہمت حضرت رسول مقبول صلی اللہ تعالی

<sup>(</sup>۱) د یکھئے: (النکشف جن: ۱۸ مه ، توجیه جمداوست ، کتب خانداشر فیدو ہلی)

<sup>(</sup> وعبارات ا کابر ،ص ۹۸ ، مکتبه صفدریه )

عليه وسلم كى طرف كيا توكسى دوسرى چيزى گنجائش نہيں رہے گی حتى كه نماز ميں الله تعالى كا دھيان بھى نہيں آئے گا،

اس كئے كه صرف ہمت كرر ہاہے اس نے پورے قلب كو گھير ركھا ہے تواب نماز ميں: ﴿إِساك نعب و إِساك نست عيسن ﴾ كہا، تو يہ بھى حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كے لئے ہوگا، ركوع بھى، تجدہ بھى، تيام بھى، تعدہ بھى، تعدہ بھى، تعدہ بھى، اور سبحان رہى الأعلى بھى ۔ خرض پورى نماز سركاردو عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كے لئے ہوجائے گى، الله تعالى عليه وسلم كے لئے ہوجائے گى، الله تعالى عليه وسلم كے لئے ہوجائے گى، الله تعالى كے لئے نبيں رہے گى، حالانكه نماز عبادت ہے جوالله تعالى كے لئے نبيس جب ركوع ، تجدہ سب بن حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كيلئے ہوگا اور صرف ہمت كى وجہ سے الله تعالى كے لئے نبيس رہائے گارا)۔

عبادت کے واسط انتہائی درجہ کی مجت اور انتہائی درجہ کی عظمت وجلالت قلب میں ہونا ضروری ہے۔ ذات اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کو الیہا ہی تعلق ہے کہ تصور مبارک بہت ہی عظمت و جلالت کے ساتھ قلب میں آتا ہے ، پھر صرف ہمت کی وجہ سے اللہ کی طرف دھیان باقی نہیں رہا تو یہ پوری عبادت ہی حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لئے ہوگئی تو جونماز موجب قرب الی اور معراج المومنین تھی اس عبادت ہی حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لئے ہوگئی تو جونماز موجب قرب الی اور معراج المومنین تھی اس صرف ہمت کی وجہ سے شرک ہوکر موجب نار ہوگئی ۔ اگراپنے کھیت ، گھوڑ ہے ، گدھے ، تیل ، گائے کا خیال نماز میں آتا ہے اور آتوی اس خیال میں غرق بھی ہوجائے تو اس کو ان چیزوں کے ساتھ عظمت وجلالت کا تعلق نہیں ہوتا ، لہذا یہاں اختمال نہیں کہ ان کے خیال کی وجہ سے نماز ان کے لئے ہوجائے گی کیونکہ انسان خود شرمندہ و نادم ہوتا ہے کہ افسوس نماز عبادت میں ان حقیر ذلیل دنیوی چیزوں کا خیال آگیا جس سے میری نماز کی حیثیت ، عباقی رہی ۔

بیرحاصل ہے:''صراط متعقیم'' کی عبارت کا ،یہ مقصد ہرگز نہیں کہ جناب رسالتمآ ب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیال مبارک قلب میں آنے ہے نماز فاسد ہوجاتی ہے،یا یہ خیال مبارک ان حقیر و ذلیل چیزوں کے خیال سے خیال مبارک ان حقیر و ذلیل چیزوں کے خیال سے خراب ہے۔نعوذ باللہ العظیم – یہ مطلب ہے مولا ناشہید کا ،ندکوئی مسلمان بلکہ شریف غیر مسلم ایسا خیال کر

<sup>(</sup>١) "السبحود لغير الله على وجه التعظيم كفر". (البحر الرائق، كتاب الكراهية، قبيل فصل في البيع: ٣١٥/٨، رشيديه)

<sup>(</sup>و كذا في رد المحتار ، كتاب الكراهية، قبيل فصل في البيع : ٣٨٣/٦، سعيد)

کی ہے ہے۔ کہ ان اہل اللہ کے کلام گولفظاً یا معنی اور کے مقصد زندگی ہی ہیں ہے کہ ان اہل اللہ کے کلام گولفظاً یا معنی کا گرکڑوام گوان کے خلاف نفرت ولا ولا گرمشتعل کیا جائے حالا نکہ حدیث قدی میں ہے کہ' جو شخص میر ہے کسی ولی سے عداوت کرتا ہے، میری طرف سے اس کواعلان جنگ ہے'' (۳)۔اللہ پاک مدایت وے اور صراط متعقم پر چلائے۔فقط واللہ سبحان قعالی اعلم۔

حرر والعبدمحمودغفرليه، وارتعلوم ويوبنديه

''حفظ الإيمان'' كي عبارت پرغلط بمي كااز اليه

سوال[۱۰۰۱]: مرسلدافتتاح ارسال خدمت ہے، یہ قدیم سوالات واعتراضات ہیں، بہترین اور ملل جوابات دیے جائے ہیں، بہترین اور مدل جوابات دیے جائے ہیں، آپ مہر بانی فر ماکر خوشخطاور بہترین مدل تحریر کردیں اور جواب اطمینان بخش رہے مدل جوابات دیے جائے ہیں، آپ مہر بانی فر ماکر خوشخطاور بہترین مدل تحریر کردیں ارسال کردیں۔
تاکہ موقع پر مناسب حکم اس کے ذریعہ ہے لوگوں کو مطمئن کیا جائے مکمل کر کے دفتر مرکزیہ میں ارسال کردیں۔
سیدا حمد ہاشی ناظم جمعیة العلماء ہند۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

بار ہایہ سوال آیا اور جواب لکھا گیا، بلکہ حفظ الایمان کی متعدد شروح لکھی گئیں:''بسط البنان''،'' توضیح

<sup>(</sup> ا ) (سورة الفتح : آيت : ٢٩)

<sup>(</sup>۲) (سوره ٔ آل عمران آیت ، ۱۳۲)

<sup>(</sup>٣) "عن أبى هريرة رضى الله عالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إن الله قال: من عادى ليه تعالى عليه وسلم: "إن الله قال: من عادى لي ولياً، فقد اذنته بالحرب". الحديث (صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب من جاهد نفسه في طاعة الله : ٩ ١٣/٢ ، قديمي)

<sup>(</sup>و كذا في كنز العمال، رقم الحديث : ١١١١)

البیان'،'' محیل العرفان'،'' الجنة لابل السنة''،اور'' السحاب المدرار'' وغیرہ میں بڑی تفصیل ہے اس پر کلام کیا گیا ہے، مگرایک خاص شق کے تحت بریلوی طبقہ کی طرف ہے آئے دن اشتہارات، رسائل، جلسے، تقریر کی کجر مارہتی ہے۔ اب کیونکہ عوام کا بڑا طبقہ ان کے قابو ہے باہر جار ہا ہے اور اصل مسکلہ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے اس لیئے ان کے بڑے لوگوں کو بہت تشویش و فکر لاحق ہور ہی ہے۔

دارالعلوم دیوبندسے حضرت مہتمم صاحب مدظلہ نے ذمہ دارانہ حیثیت سے تازہ کتاب شاکع کی ہے، جس میں پانچ کتابوں کے متعلق اشکالات اور خلط فہمیوں کا ازالہ فرمایا، اس کے نمبر حیار پر حفظ الایمان سے متعلق بھی غلط فہمی کو واضح کر کے صاف بیان کیا گیا ہے، آپ جیا ہیں تو اس کے اس حصے کو اخبار یا اشتہار کی شکل میں شائع فرمادیں، اس کے چھپنے کے انتظار میں آپ کے جوابات میں تا خبر ہوگئی، دیگر مقامات سے بھی بعینہ یہی سوال آیا تھا اس کا جواب فوراً تحریر کر دیا گیا تھا۔

اس کتاب کانام''مسلکِ علماء دیوبند سے غلط فیمیوں کااز الداورا یک مخلصانہ دعوت' ہے(۱)۔ فقط واللّٰد سجانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمجمودغفرله، دارلعلوم ديوبند-

'' تقوية الإيمان'' كي عبارت پراعتراض

سب وال[۱۰۰2]: چری فرمایندعاما و بن درین مسئله کدابل مبتدعین کتاب" تقویة الایمان" کیاک عبارت پراعتراض شدید کرتے ہیں ، وهو کذا یعن «کل مخلوق کا مرتبه عندالله ایسا ہے کہ جیسا ایک چمار کا عندالملک " پیلفظ" کل" سورا پیجا ہے گئی کا ہے لہذا استفسار ہے کہ دیکل باعتبارا بیجا ہے گئی ہونے کے تمامی افرادا نہیا ء وغیر ہم گوشامل ہے یا نہیں ، اگر انہیا علیہ م السلام اس ہے مشتیٰ ہیں تو وہ کس طرح ؟ اور سلب جزئی کا ہونا ایجا ہے کی کے منافی ہے ، لہذا یک کے منافی ہے ، لہذا یک کا دونا دیث روحانی ہے تحریر فرما کر میکل کا لانا بریکار اور لغو ہوگا ۔ لہذا اس کا جواب محققانہ اور مفصل و مدل از آیات قرآنی واحادیث روحانی ہے تحریر فرما کر عنداللہ ما جورہوں اور عام مسلمانوں کی بدخیا لی اور شکوک و شبهات قرآن و حدیث سے رفع فرما کیں ۔ محمد فائق برتا ہے گڑ میں عنداللہ ماجورہوں اور عام مسلمانوں کی بدخیا لی اور شکوک و شبهات قرآن و حدیث سے رفع فرما کیں ۔

<sup>(</sup>۱) ای طرح ملاحظه میجهیّهٔ: ''معبارات ا کابر'''مصنفه ترجمان ابل سنت شیخ الحدیث سرفراز خان دامت بر کاتبم العالیه )

#### الجواب حامداً و مصلياً:

ملک بادشاہ کو گہتے ہیں، ظاہر ہے کہ بادشاہ اورتمام رعایا ایک نوع کے افراد ہیں، کل طبعی تمام میں مشترک ہے، نیز بیاشتراک بطریق تواطؤ ہے نہ کہ بطریق تشکک ہے دونوں مشترک ہے، نیز بیاشتراک بطریق تواطؤ ہے نہ کہ بطریق تشکک ہے دونوں کے اجزائے خارجیہ اوراجزاء ذہنیہ داخل فی الماہیة قطعاً متحد ہیں، فرق اگر ہے تو عوارض خارجیہ اور شخصات کا ہے، یہ بھی کچھ بعید نہیں ہے کہ کوئی امر مدار افضلیت رعایا کے کسی فر دمیں اعلی اوراز بد ہمو بادشاہ ہے، کہ یونکہ یکی مشکک ہے (وجب و مشاهد)، باایں ہمہ بادشاہ اور رعایا کے درمیان بر بنائے عوارض خارجیہ واتحاد ماہیۃ کلیہ جو فرق اور ربط ہے کسی معمولی ہے معمولی ذی احساس پرمخی نہیں اس کے بعد کل کا نئات اور اللہ تعالی کا فرق و کھیجے تو فرق اور واجب کا فرق رق کھی تو گئی دیا ہے۔ بیش محتولی کا نئات اور اللہ تعالی کا فرق و کھیے تو کسی دورو ہیں، مخلوق کا وجود اور اس کی ہر محتول کا خود اور اس کی ہر محتول کا جود ہیں، مخلوق کو جود اور اس کی ہر مصنت مستعار ہے، مالک جو اللہ تعالی ہو اللہ تعالی ہو تھی صرف اللہ تعالی ہے، مالک کو اینی عطاکر دہ چیز ہر دفت لینے کا اختیار ہے۔

ممکن اورمخلوق ہونے میں انبیاء اور غیر انبیاء سب مساوی ہیں، جس طرح زیرا ہے وجود اور بقامیں کسی آن ذات خداوندی ہے مستعنی نہیں بلکہ ہر لمحداس کامختاج ہے، اس طرح انبیاء بلیم السلام بھی ہرسانس میں اس مالک حقیقی معطی وجود، قاور علی الاطلاق کے مختاج ہیں اور بیفرق بادشاہ و چھارے فرق سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ کوئی جمار اینے سانس میں ، اپنی قوت میں ، اپنے حسن اور دیگر صفات میں بادشاہ کے وجود کامختاج نہیں کہ آگر بادشاہ کا وجود ہے ویڈا ہوائیل ہر۔ بادشاہ کا وجود کامختاج نہیں کہ آگر بادشاہ کا وجود ہے تو اس کے اوصاف باقی ہیں ور نہ فنا ہوجا کیں گے۔ ویڈا ہوائیل ہر۔

ای کے بعد نور کا مقام ہے کہ اگر کوئی شخص کسی چمار کو بادشاہ کے ہم مرتبہ کہددے یا بادشاہ کا سامعاملہ چمار کے ساتھ کرے تو بادشاہ اوراس کے ندماء کاغیرت اور غصہ ہے کیا حال ہوگا۔

ان مبتدعین پراللہ تعالی کی غیرت اور جلال کا کیا حال ہو گاجو کہ اللہ تعالی کے ساتھ ایک مخلوق کوشریک کر رہے ہیں (۱)، کہتے ہیں کہ مخلوق کوشریک کر رہے ہیں (۱)، کہتے ہیں کہ مخلوق کھی خالق کی طرح ہر جگہ حاضر و ناظر ہے جمیع جزیات وکلیات کا اس کو بھی پورا پورا علم حاصل ہے اس اشراک ہے : ﴿ليس محمد معلم مسئی ﴿۲) کی کس قدر گستاخی کرتے ہیں ، نیزنص قطعی ہے : ﴿ قال لا

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى: ﴿ و ترى المجرمين يومنذ مقرنين في الأصفاد ﴾ . (سوره إبراهيم، آيت: ٣٩)

<sup>(</sup>٢) (سورة الشوري، آيت: ١١)

أقول لكم عندى حزائن الله ولا أعلم الغيب ﴿ (١) ﴿ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ﴾ (٢) كل من قدر صريح مخالفت كرتے ہيں، سركار دوجهاں فخر كا كنات صلى الله تعالى عليه وسلم توارشا دفر ماتے ہيں:

"إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون"(٣) "أنتم أعلم بأمردنيا كم" (٤)-

مگرید شمنان نمدااور رسول دونول گے امرکی مخالفت اس شدت ہے کرتے ہیں کہ جوشن اس مخالفت میں ان کا ہم نواند ہوتو اس کو کا فر کہتے ہیں (۵)۔ نمازیں قضا کرویں تو اس پرکوئی ملامت نہیں کرتے ، مگر میلا دکا ترک بدترین گناہ سمجھتے ہیں (۲) ۔ اللہ جل جلالہ کا اسم مبارک لیاجائے تو اس کی کوئی تعظیم نہیں ، حضورا کرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد میں ذکر ہوتو قیام کو لازم سمجھتے ہیں۔ یکھلوق کا رتبہ خالق سے بڑھانا نہیں تو اور کرتیا ہے اور مرتبہ بڑھانا بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کیلئے نہیں بلکہ اہل حق سے عناد کی وجہ ہے ، اگر تعظیم مقصود ہوتی تو آپ کے فرمان مقدس کی وقعت کرتے ، سنت کے تبع ہوتے ، نفر مان صرح کی مخالفت کرتے (۷)۔ فقط واللہ المستعان و هادی کل ضال ۔ حررہ ، العبر محمود گلو بی غفر لہ ، معین مفتی مدرسہ مظام معلوم سہار نیور ، ۱۱ / ۵۵ ھے۔ الجواب سے بیاح مقرلہ ، صحیح : عبد اللطیف ، ۱۱ / شعبان / ۵۵ ھ۔ الجواب سے بیاد عفر لہ ، صحیح : عبد اللطیف ، ۱۱ / شعبان / ۵۵ ھ۔

(١) (سورة الأنعام آيت: ٥٠)

(٢)( الأنعام آيت : ٥٩)

(٣) (صحيح البخاري، كتاب الصلوة، باب التوجه نحو القبلة: ١/٥٨، قديمي)

(أبو داؤد، كتاب الصلوة، باب إذا صلى خمساً: ١ / ٣ ١ ، دار الحديث ملتان)

(وابن ماجه، ص: ۱۵۱ قديمي)

(٣) "أنتم أعلم بأمر دنياكم" . (الصحيح لمسلم، كتاب الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون
 ما ذكره صلى الله تعالى عليه وسلم: ٢٦٣/٢، قديمي)

(۵) تفصیل کے لئے دیکھئے: (جاء الحق: ۲۱، ویباچه ضیاءالقرآن پبلیکشنز لا ہور)

اورا "ي طرح خانصا حب كي تصنيف: ( الكوكية الشهابية ، ص: • المطبع كليمي كلتكه ) ملاحظه يجيجة -

(١) تفصیل کے لئے دیکھئے: (جاءالحق ٢٣٣٣/میلا دشریف کابیان ،ضیاءالقرآن پہلی کیشنزلا جور )

(2) قال الله تعالى: ﴿قل إن كنتم تحبون الله ، فاتبعوني يجبكم الله ﴾ الآية . (آل عمران ، آيت : 1 ٣)
 وقال عليه السلام "لايؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به " (شرح السنة للبغوى:

١ / ١٣ / ٢ ، بيروت)

تفعیل کے لئے ویکھے: (تفسیر ابن کثیر: ۵۸/۱، سهیل اکیڈمی)

## '' تقوية الايمان'' كى ايك عبارت پراشكال كاجواب

سوال [۱۰۰۸]: تقویۃ الایمان میں ایک جگہ یوں لکھا ہوا ہے، کہ 'یوں نہ کہو کہ فلال چیز کھائی یا پی تھی نقصان کر دیا اور بیمرض ہوگیا ، ایسا کہنا شرک ہے، نفع ونقصان سب اللّٰہ کی طرف ہے ہے' (۱) ۔ گمرزید کا سینکڑ ول مرتبہ کا تجربہ ہے کہ ترشی دار کوئی بھی چیز کھائے تو آئکھوں کے پیوٹوں میں سوزش ہوجاتی ہے اور آئکھ مثل دکھنے کے ہوجاتی ہے اور جب شلغم ، دال ، مسور ، اور اربر کھا تا ہے تو فوراً فم معدہ پرجلن ہوجاتی ہے اور جب مولی کھا تا ہے تو فوراً فم معدہ پرجلن ہوجاتی ہے اور جب مولی کھا تا ہے تو گردہ میں بھاری بن ہوجا تا ہے۔

زید جب ان مرضوں کی شکایت طبیب سے کرٹا ہے تو طبیب غذا کھانے کے بارے میں دریافت کرتا ہے کہ کیا کھایا تھا تو اس پرزید بتا تا ہے کہ رات کوفلاں چیز کھائی تھی ،اب طبیب بہت سی چیز وں کومنع کرتا ہے ،اگر کھاؤ گئے تو مرض بڑھ جائے گا۔طبیب کی منع کردہ اشیا پریقین بیکر کے نہ کھانا کہ نقصان دیں گی اور مشاہدہ بھی ایسا ہی ہوکہ ان کے کھانے سے نقصان ظاہر ہوجا تا ہو، کیا واقعی شرک ہوجائے گا کہ اس چیز نے نقصان کردیا ،اگر شرک ہوجا تا ہو، کیا واقعی شرک ہوجا گا کہ اس چیز نے نقصان کردیا ،اگر شرک ہے تو پھر کیا ہوج کی مدایت یو مل کرے جوشرک نہ ہو؟

محرفهیم الدین مدرسهٔ علیم القران لا در بازار پاوژی ضلع بوژی گرهوال \_

#### الجواب حامداً ومصلياً:

سى چيز كى تا فيربغيرا ذن خداوندى كا ترنبيس كرسكتى ،اس لئے كوئى چيز بھى مؤثر بالذات نہيں، اگر كسى چيز كا مؤثر بالذات اعتقاد كرے گا توبيشرك ہوگا (٢) ـ ترشى كھانے ہے اگر آئكھول كے بپوٹوں بيس سوزش كا (١) "تقوية الايمان بيس شرك كى ترويد مختلف عبارتوں كذر يعى گئى جائيكن ان الفاظ كے ساتھ كہيں بيعبارت نہيں ملى ۔ (٢) "وعن أبي هو يو قال دسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : "لاعدوى و لا هامة و لا نوح و لا صفر". (مشكومة المصابيح، كتاب الطب والرقى، باب الفال والطيرة، ها مة و لا نوح و لا صفر". (مشكومة المصابيح، كتاب الطب والرقى، باب الفال والطيرة،

قال القارى رحمه الله تعالى: "وإنما أراد بذلك نفى ما كان يعتقده أصحاب الطبيعة ، فإنهم كانوا يرون العلل المعدية مؤثرة لا محالة ، فأعلمهم بقوله هذا أن ليس الأمر على ما يتوهمون ، بل هو متعلق بالمشيئة إن شاء كان، وإن شاء لم يكن ", (مرقاة المفاتيح، كتاب الطب وإلرقى : ٣٣٣/٨، رشيديه) روكذا في شرح النووى على صحيح مسلم ، باب لا عدوى و لاطيرة الخ ٢٣٠/٢٠، قديمى)

ہوناترشی کے لوازم ذاتیہ میں ہوتا تو جو تحض بھی کھا تا اس کو یہ تکلیف ضرور ہوتی ، دنیا بھر کھاتی ہے اور یہ تکلیف نہیں ہوتی ہوتی ۔ اس سے معلوم ہوا کہ ترشی مؤثر بالذات نہیں بلکہ جس کے حق میں خدائے پاک کی طرف سے جب اذن ہوتا ہے و لیسی تاثیر ظاہر ہوتی ہے ۔ شاخم ، وال مسور ، ار ہر ، مولی وغیرہ سب کو اس پر قیاس کرلیں کہ کوئی بھی مؤثر بالذات نہیں ، ورنہ اطباء سب کو ہی منع کردیتے ، تجربہ یا طبیب حاذق کی تجویز سے ایک چیز کا مصر ہونا معلوم ہوجائے تو اس سے پر ہیز کرنا ہر گزشرک نہیں (۱)۔ فقط واللہ اعلم ۔

حرره ،العبدمحمودغفرله، دارلعلوم و یوبند، ۲۲/۲/۴۴ ه۔

'' نورالانوار'' كى عبارت برخلجان

مسوال[٩٠٠١]: نورالانواركے دومقام پرخلجان ہے!

السلوة والصوم في نفسه للقدرة على مثل من عنده وسقوط فضل الوقت لا إلى مثل و ضمان للعجز عنه أمرٌ معقول في نفسه للقدرة على مثل من عنده وسقوط فضل الوقت لا إلى مثل و ضمان للعجز عنه أمرٌ معقول في نفسه " ص:٤٣٤) شارح كي وليل مج مين نبين آئي ــ

٢- "قال: والأداء أنـواع: كامـل و قـاصـر و مـا هـو شبـه بـالـقضاء، وفي هذا التقسيم
 مسامحة؛ لأن الأقسام لا يتقابل فيما بينهما". ص:٣٦(٣)-

شارح بیر کہنا جاہ رہے ہیں کہاقسام میں آپس میں تقابل ہے، کامل قاصراً دا، اور اداء شہید بالقصناء جمع نہیں ہوسکتے ، جیسے کے کلمہ کے اقسام ثلاثہ اسم فعل ، حرف ، ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہوسکتے ہیں۔ میرے نزویک شارح کے اس قول میں مسامحت ہے۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

ا-صوم صلوۃ کی فرضیت گھیِ تطعی کے ساتھ ثابت ہے، جب وقت پرادانہ کر سکے تو قصاً لازم ہے، وقت پرادانہ کر سکنے کی وجہ سے فریضہ ساقط نہیں ہوتا، یہ امر معقول ہے،اس کی تشکیم من عند نفسہ اس طرح ہوگی کہ فس

<sup>(</sup>۱)لبذاتقوية الإيمان كي عبارت يرب جااعتراضات كرناسو فهم كانتيجه ب-

<sup>(</sup>٢) (نور الأنوار ، مبحث الأمر : ص: ٣٨٠ سعيد)

<sup>(</sup>٣) (نور الأنوار ، مبحث الأمر :ص:٣٦، سعيد)

صوم وصلوۃ کی قضاء پیش کرد ہے جو کہ اصل کے مثل ہے، البتداب وقت کی فضیات حاصل ہونے کی کوئی صورت نہیں ، اس لئے بغیر فضیلت وقت کے جس قدر مثل اپنے اختیار میں ، اس لئے بغیر فضیلت وقت کے جس قدر مثل اپنے اختیار بین ہوائی ہوائیں ہوگئی ہے اور اس کوشلیم مثل الواجب کہا گیا ہے، پس جونص موجب ادانہیں وہی موجب بین ہوئی ہوا بلکداس کا مطالبہ اب بھی باقی ہے قضاء ہے، کیونکہ فوت وقت کی وجہ سے وہ نص منسوخ نہیں ہوگی ، نداس پر ممل ہوا بلکداس کا مطالبہ اب بھی باقی ہے ، للبذا وجوب قضاء کیلئے کسی جدید نص کی حاجت نہیں ۔ شارح کے کام کا یہی حاصل ہے۔

۲- ماتن کے کلام میں مسامحت ہے جس کی کڑی دورتک (فخرالاسلام وغیرہ تک) چلی گئی ہے، شارح کے کلام میں مسامحت شلیم کرنا اھون ہے بشرطیکہ تشریح شارح کا آپ جواب دیدیں جس میں وجہ مسامحت کا بیان ہے۔ فقط واللہ اعلم ۔

حرره،العبدمجمودغفرله، دارلعلوم ديوبند،۲/۶/۹۳ هه۔

الجواب صحِيح: بنده نظام الدين عفي عنه،٦/٢/٦٩ ههـ

٨٦ كاعد دنسميه كا قائم مقام نهيس

سوال [1010]: بسم الله الرحمن الرحيم كي بدله 2012 كيف پربسم الله كالواب على كاليابين؟ الجواب حامداً ومصلياً:

بسم الله السرحسن الرحيم كاثواب ۷۸۶ لكھنے سے نہيں ملے گا، يہتو بسم الله كاعدو ہے جن سے اشارہ ہوسكتا ہے(۱) \_ فقط والله اعلم \_

حرره العبدمحمودغفرله دارالعلوم ديوبند

حاشيه پر''۱۲'' کامطلب

سوال[١٠١]: جوكتابول مين حاشيه پر١١ الكھا ہوتا ہے اس كاكيا مطلب ہے؟ الجواب حامداً ومصلياً:

۱۲٬۶ کا مطلب ایسے موقع پر میہوتا ہے کہ یہاں پہنچ کر بات پوری ہوگئی، مید دوحرفوں کے اعداد کا

<sup>(</sup>۱) د یکھنے: (آپ کے مسائل اوران گاحل ، ۸ ،۳۴۸ ، جائز و ناجائز ، مکتبه لد صیانوی )

مجموعہ: ایک ح،اس کے آٹھ عدد ہیں (۱) دوسراحرف'' د''اس کے حیار عدد ہیں (۲)،ان کا مجموعہ ۱ ہے۔ فقط واللہ سبحاند تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمجمود عفي عنه دارالعلوم ديوبند، • 1/ 2/ ٨٥ هـ

الجواب صحیح بنده محمد نظام الدین عفی عنه دارالعلوم دیوبند، ۱۰/ ۷/ ۸ ۵۰ ـ

اللدتعالى كيلئ تعظيمي لفظ بولنے سے جمع كاشبہ

سسوال[۱۰۱۲]: ایک صاحب قرآن شریف مترجم حضرت تھانوی رحمہ الله منگوالائے مگر جب کلام پاک منگوانے والے نے دیکھا کہ ترجمہ حضرت تھانوی رحمہ الله کا ترجمہ حضرت تھانوی رحمہ الله کا ترجمہ میں الله کے نام سے جو بڑے مہر بان نہایت رحم والے بیں "بس فوراً کہد یا کہ میر جمہ علط ہے، اب آپ فرمادیں کہ میر جمہ علط ہے یا ہے جو بڑے واب حامدا و مصلیاً:

بیر جمعی ہے،مقام ادب میں اس طرح بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑے مہر بان نہایت رحم والے ہیں ، اس سے جمعیت یا تعداد مقصود نہیں ہوتی (۳) نقط واللہ اعلم ۔

حرره العيرمجمودغفرله، ١٨٨/١/٢٨ هـ

الجواب صحيح: بنده محمد نظام الدين دارالعلوم ديوبند \_

اختتام مجلس کی دعامیں واحد کےصیغہ کوجمع سے پڑھنا

سوال[۱۳]: حديث شريف مين بح كرحضو صلى الله عليه وسلم اختتام مجلس كے بعد بيد عارب سے تھے: "سبحان الله و بحمده سبحانك و بحمدك، وأشهد أن لا إله أنت أستغفرك وأتوب إليك".

نوٹ: پہلے زمانے میں یہی ۱۲ کا عدد انتہائے کلام پرلکھا جاتا تھا اور آج کل عربی کتابت میں اس کی جگہ تکتہ لگایا جاتا ہے جس کی علامت رہے ہے: ( . ) ۔

(٣) اس لئے كماللدتعالى نے قرآن مجيدكى متعدد آيتوں ميں اپنے لئے جمع كے سينے استعال فرمائے ہيں كما قال: ﴿إِنَا نحن نزلنا الذكر، وإنا له لحافظون ﴾ (الحجوات: ١٠، آيت: ٩)

<sup>(</sup>١) فيروز اللغات (اردو جامع)ص: ٩١٠)

<sup>(</sup>٢) (فيروزاللغات (اردوجامع)ص:٩٠٥، فيروزسنز)

خط کشیدہ صیغہ واحد متعلم کا ہے، اسے جمع متعلم کا پڑھنا درست ہے یانہیں؟ جب کہ میری نیت ہے ہوتی ہے کہ چونکہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم اختیام مجلس کے بعد دعا پڑھتے تصاور جو دعا ، پڑھتے وہی ہم پڑھ رہے ہیں، پھر بھی واحد کی جگہ جمع کا صیغہ پڑھنا یا پڑھا نا درست ہے یانہیں؟ بینوا تو جروا۔

الجواب حامداً ومصلياً:

درست ہے کہ اس میں اہل مجلس کی شرکت بھی ہوجائے گی (۱) \_فقط واللہ تعالی اعلم \_ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۸/۹/۱۹ھ۔

لفظ ''حضور'' كااستعال

سے وال[۱۰۱۳]؛ لفظ 'حضور' صرف حضرت محم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی کے لئے مخصوص ہے،اس لئے آپ یہ بتا نمیں کہا گرلفظ حضور کسی ووسرے انسان کے لئے استعمال کیا جائے تو کیا گناہ ہے۔ یارحسین ، ہردوئی۔

الجواب حامد أومصلياً:

نہیں، گناہ بیں (۲) \_ فقط۔

حرره العبدمحمود گنگوہی۔

(۱) "قال العلماء الشافعية والحنابلة يستحب للإمام أن يقول في دعاء القتوت المودى عن الحسن بن على رضى الله عنه: "اللهم اهدنا فيمن هديت" بجمع الضمير مع أن الرواية: "اللهم اهدنى فيمن هديت" بإفراد الصمير، قال الشيخ منصور بن إدريس الحنبلي في كشاف القناع في شرح الإقناع؛ والرواية إفراد الضمير، وجمع المؤلف؛ لأن الإمام يستحب له أن يشارك المأموم في الدعا. انتهى ". (تحفة الأحوذي، كتاب الصلاة، باب ماجاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعا: ٣٣٣/٢، مطبع المدنى قاهرة) كتاب الصلاة، باب ماجاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعا: ٣٣٣/٢، مطبع المدنى قاهرة) حرف الراء: ٣/١٣ ا، دار صادر، بيروت)

اورفاری میں اس کا معنی علامہ فریات الدین یول بیان کرتے ہیں "حضور بضمتین مصدر ست بمعنی حاضر شدن نقیص غیبت، و در عرف کلمه تعظیم است بلکه بر ذات محدومان اطلاق کنند". (غیاث اللغات، ص: ۲۵ مسعید)

## لازم کومتعدی بنانے کا طریقہ

سوال[۱۰۱۵]: "آمنامهٔ میں جوطریقه متعدی ہے، اس کا کیا مطلب ہے(۱)؟ الجواب حامد أومصلياً:

نعل لازم گومتعدی بنانے کا طریقہ مراد ہے، یعنی جوفعل صرف فاعل پر پورا ہوجاتا ہے اس کومتعدی بنانا چاہتے ہیں تا کہ اس کا تعلق مفعول ہے بھی ہو۔ تو اس کی صورت یہ ہے کہ بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی فعل ایک مفعول پر پورا ہوجا ہے ، مثلاً: ' خوردن' کھانا، یہ ایک مفعول پر پورا ہوتا ہے مفعول پر پورا ہوتا ہے مفعول پر پورا ہوتا ہے اس کو دومفعول سے متعدی بنایا جائے تو ' خورانیدن' بنایا جائے ، ایسے ہی ' پرسیدن' سے ' پرسانیدن' ہوگا، ایسے ہی ' پرسیدن' ہوگا، ایسے ہی ' پرسانیدن' ہوگا، ایسے ہی ' پر قردن' سے ' پر وانیدن' ہوگا۔ فقط واللہ اعلم ۔

حرره العبدمحمود عفى عنه دارالعلوم ديوبند

''غزریالعلم'' کے معنی

سے وال[۱۰۱۱]: ''غزیرالعلم'' ہے، وسیع العلم، فتوی صرف لفظ غزیر کالینا ہے کہ لفظ جیجے کیا ہے؟ عزیز ہے ماغزیر، نیزغزیر کے کیامعنیٰ ہوں گے؟ جواب سے نوازیں۔

= اورار دو میں اس کامعنی مولوی نورالحن نیر یوں کرتے ہیں: ''حضور: حاضر ہونا،سامنے آنا،کلمۂ تعظیم ..... عزت کالقٹ''۔

(نوراللغات:حفنور:۱۲۲۲/۲، سنّگ پېلې کیشنز لاجور)

الحاصل عربی، فاری ،اردومیں ہے کسی زبان میں پیلفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خصوصیت کیساتھ مستعمل نبیس ،اسلئے بیلفظ دوسرے انسانوں کے لئے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے:

قال العلامه الآلوسي تحت قوله تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) الآيه:

"والآية وإن سيقت للاقتداء به عليه الصلاة والسلام في أمر الحرب من الثبات ونحوه، فهي عامة في كل أفعاله صلى الله عليه وسلم إذا لم يعلم أنها من خصوصياته كنكاح مافوق أربع نسوة".

(روح المعاني: ٢١ /٦٤ ١ ، دار إحياء التراث العربي)

(۱) لما خطه سيجيَّة: (رسالياً مدنامه مطبوعه قد يمي كتب خانه )

#### الجواب حامد أومصلياً:

خطبہ میں غزیرِ العلم ہے یعنی غین ہے نقطہ والا ،عین نہیں بلا نقطہ والا ، پھر'' ز'' نقطہ وار ہے ، پھر'' کی'' ہے پھر'' ر'' ہے بلا نقطہ ،اس کے معنیٰ ہیں زیادہ اور گہرا (1) نقط واللہ اعلم ۔

حرر والعبدمحمود عفي عنه دارالعلوم ديويند

''روشن ضمير'' كامطلب

مسوال[۱۰۱۷]: الله کے بندے روش ضمیر ہوتے ہیں تو کیاان کو چودہ طبق کے معاملات نظرآتے ہیں اور وہ سب کچھ جانتے ہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

روشن خمیر کامطلب میزیں کہ چودہ طبق نظر آئیں بلکہ مطلب میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایسا نور پیدا فرمادیا ہے کہ وہ سنت و بدعت، صدق و کذب ہت و باطل، طاعت ومعصیت میں ایسا فرق کر لیتے ہیں کہ ہرگز بدعت ومعصیت میں ایسا فرق کر لیتے ہیں کہ ہرگز بدعت ومعصیت کے لئے آمادہ نہیں ہوتے کہ ان کا بینورسلب ہوجائے (۲) ۔ فقط واللہ اعلم ۔
حررہ العبد محمود غفر لہ دارالعلوم دیو بند، ۸۹/۳/۱۲ ہے۔

(١)"الغزارة: الكشرة، وقد غزر الشئ، بالضم، يغزر، فهو غزير، ابن سيدل: الغزير الكثير من كل شئ، وأرض مغزورة: أصابها مطر غزير الدر". (لسان العوب: حرف الراء، ٢٣/٥ ،دار صادر)

تفصیل کے لئے وکی القاموس المحیط للفیروز آبادی، باب الزاء: ۱۸۴/۲ ، دارالفکر)

(۲) قال الآلوسی رحمه الله تحت قوله تعالى: "(أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه):
"وهو اللطف الإلهى المشرق عليه من بروج الرحمة عند مشاهدة الآیات التکوینیة والتنزیلیة للاهتداء
بها إلى الحق". (روح المعانى سورة الزمر: ۲۵۷/۲۳ ، دارإحیاء التراث بیروت)

قال عليه الصلاة والسلام: "اتقوا فراسة المؤمن، فإنه ينظر بنور الله عز وجل". قال المناوى في شرح هذا الحديث: "قوله: (فإنه ينظر بنور الله عزو جل): أى يبصر بعين قلبه المشرق بنور الله تعالى، وبأستار القلب تصح الفراسة؛ لأنه يصير بمنزلة المرآة التي تظهر فيها المعلومات كما هي، والنظر بمنزلة النقش فيها. قال بعضهم: من غض بصوه عن المحارم، وكف نفسه عن الشهوات، وعمر باطنه المراقبه، وتعود أكل الحلال، لم تخطئ فراسته". (فيض القدير شرح الجامع الصغير، رقم الحديث: ١٥١، ١٥١، ٢٤٠، ٢٥٠ ، مكتبه نزار مصطفى رياض)

## اعلىٰ حضرت لقب كاحكم

سبوال [۱۰۱۸] : احمد رضاخان صاحب مجدوبھی ہیں اوران کا لقب'' اعلیٰ حضرت'' بھی ہے، میں نے تو کسی کتاب میں کسی پیغمبر کے لئے سوائے حضرت ،اعلیٰ حضرت خطاب نہیں دیکھا، جولقب حضرت سے بڑھ جائے ،اس کا کیا حکم ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

کسی انسان گیاتعریف نبی اکرم صلی القدعلیه وسلم سے زیادہ نہیں ، آپ کے مرتبہ کونہ فرشتہ یہو نچا ، نہ پنجمبر ، نہ کوئی پہو نچ سکتا ہے(۱) ۔ فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم ۔

# ''سید،مولی ،عبد'' کےمعانی

سبوال[۱۹]: کتاب التوحید میں ایک صدیث نقل کی ہے گدایک وفدر سول الته صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا" أنت سیدنا و أفضلنا و خیرنا". النج أو سیماقال - آپ نے فرمایا: "لسید هو الله" (۲) ، تواس سے سید کنے کی ممالعت تابت ہور ہی ہے۔ پھردوسری جگدارشاد ہوتا ہے کہ مالک رقبہ غلام کو "عبدی" نہ کے اور غلام مالک کو "رب"نہ کے بلکہ سید کے بلکہ سید کے (۳) اور سید خادم ہے، یبال سید کھنے کی اجازت وی جاتی ہے۔ یہ دونوں

(۱) "والسعتقد المعتمد أن أفضل الخلق نبينا حبيب الحق ، وقد ادعى بعضهم الإجماع على ذلك ، فقد قال ابن عباس رضى الله عنهما إن الله فضل محمداً على أهل السماء وعلى الأنبياء. وفي حديث مسلم والترمذي عن أنس رضى الله تعالى عنه: "أنا سيد ولد آدم يوم القيمة ولا فحر الخ". (شرح الفقه الأكبر، بعد قول الماتن: "والله يهدى من يشاء إلى صواط مستقيم"، ص: ١١٨ قديمي)

(٢) "عن عبدالله بن الشخير رضى الله عنه ، قال: انطلقتُ في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلنا: أنت سيدنا، فقال: "السيد الله تبارك وتعالىٰ". الحديث. (فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد، باب ماجاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حماية التوحيد، وسدّه طرق الشرك، ص: التوحيد، باب معية إحياء التراث الإسلامي، كويت)

(٣) " فى الصحيح، عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لاَيقُل أحد كم: أطعم ربك. وضَى ربك، وضَى ربك، وليقل: سيدى ومولاى، ولا يقل أحدكم: عبدى وأمتى، وليقل: فتاى وفتاتي وغلامي". =

ایک دوسرے کے متضاوییں، کیا بیصدیثیں سیجے ہیں، اگر سیجے ہیں تو پھرایک دوسرے کے خلاف کیوں ہیں؟

مزے کی بات بیہ کہ فاضل مصنف کتاب التوحید میں جو بیصدیث نقل کرتے ہیں وہ خطبہ کے اندر خود بھی سیدنا ومولانا کا لفظ استعمال فرماتے ہیں۔ قرآن شریف میں ہے: ﴿ اُنت مولانا ﴾ (۱) اور ﴿ الله ولی الله ولی الله عندی مندوا ﴾ (۲) تو کیا دوسرے کو ممولانا '' کہنا درست ہے؟ کیا بیصدیث درست ہے کہ: ''من لامولاہ ، فعلی مولاہ '' مولاہ کا فعلی مولاہ '' کہنا درست ہے کی ایک مولاہ ' کہنا درست ہے کہ ''من اللہ عنہ کو کیسے فرمایا گیا؟

میں سیمجھنے سے قاصر ہوں، وضاحت فرمائیں "علی" اور" عَلَی" میں کیا فرق ہے؟ بینام کیسے جائز رکھا گیاویسے تومنع کرتے ہیں کہ رازق وخالق نہ کہو، عبداللہ وعبدالخالق کہو۔

#### الجواب حامدا ومصلياً:

''سید'' کے ایک معنی ایسے بھی ہیں جن کے اعتبار سے سید صرف اللہ ہے اس اعتبار سے فرمایا ہے "السید بھو اللہ''۔ ایک معنی کے اعتبار سے دوسروں پر بھی اس کا اطلاق درست ہے (۳)، تضادر فع ہو گیا۔اسی طرح عبد کے ایک معنی ایسے بھی ہیں جن کے اعتبار سے اس کی اضافت غیراللہ کی طرف نہ کی جائے ،ایک معنی کے اعتبار سے اس کی اضافت غیراللہ کی طرف نہ کی جائے ،ایک معنی کے اعتبار سے غیراللہ کی طرف بھی اضافت جائز ہے (۴)، جیسے عبدالمطلب (۵)۔عبد کی جع ''عباد'' آتی ہے ،

= (فتح المحيد، باب لايقول: عبدي وأمتى ،ص: ٢٠٩)

(١) (البقرة: ٢٨٦)

(٢) (البقرة: ٢٥٧)

(٣) وفي مجمع بحار الأنوار: " (سود) فيه: قيل: أنت سيد قريش، فقال: "السيد هوالله": أى هو الذي يحق له السيادة ........ "أنا سيد ولد آدم" ...... وهو سيدهم في الدارين لظهوره يؤمئذ، يبعث المقام المحمود ...... إن ابني هذا سيد، قيل: أي حليم ..... انظر وا إلى سيدنا مايقول: أي إلى من سودناه على قومه الخ". (٣) ١٣٠١، حيدر آباد دكن)

(٣) "العبد : الإنسان حراً كان أورقيقاً، يذهب بذلك إلى أنه مربوب لباريه ...... والعبد : المملوك خلاف الحر". (لسان العرب: ٢٤٠٠/٣، دارصادر)

(۵) عبدالمطلب آپ کے دادا کا اصل نام نہیں ہے بلکہ ان کا نام شیبہ تھا، عبدالمطلب کے والدھاشم کا شام کے سفر کے دوران انقال ہوگیا تھا، ان کے بعد حجاج کی سیرانی اورمہمان نوازی کی ذیمہ داری ان کے بھائی مطلب بن عبد مناف پرآئی۔ قرآن پاک میں ہے:﴿وأنكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم ﴾الآية (١)-

لفظ''مولی''کے معنی بھی متعدد ہیں:ایک معنی کے اعتبارے''مولی''صرف اللہ ہے جیسے ''الملہ مولانا ولامولسی لنگم "۲۲) المحدیث ۔ دوسرے معنی کے کے اعتبارے غیراللہ کو بھی مولی کہنا ورست ہے،صاحب ہدایہ نے ایک روایت بالمعنی نقل کی ہے جس میں ایک صحابی کوارشا دفر مایا ہے:''انت مولانا''۔

"من لامولی لهٔ فعولاه علی" کے الفاظ تو کسی حدیث میں دیکھنایا زنبیں، البتہ ایک ووسری روایت ہے: "من کنت مولاه، فعلی مولاه "(٣)۔

"العلى"الله كانام بعكر"على" لفظ مشترك ب، غيرالله كے لئے بھى مستعمل ہوتا ہے۔اگريہ نام ناجائز ہوتا تو حضرت على رضى الله عنه كانام ضرور بدل ديا جاتا، جس طرح كه دوسرے ايسے نام تبديل كرديئے گئے (۴) اورمحد ثين نے "تغيير الاسماء القبيحة" كامستقل باب منعقد كيا ہے، جولفظ الله تعالیٰ كے لئے مخصوص

= مطلب این بینیج کولینے مدینہ آئے توشیبہ کی والدہ سلمی بنت عمرو نے بینے کولے جانے ہے منع کردیا، انہوں نے سمجھایا کہ میرا بھیجا ایک فیبرقوم میں پرورش پاکر بالغ ہونے والا ہے، ہم عزت وشرافت اور سیادت والے لوگ ہیں، لوگوں کی ذمه داریاں ہمارے اوپر ہیں، شیبہ کی پرورش کے لئے اس کی قوم، خاندان اور شہرسب کچھ یہاں بہتر ہے قو والدہ نے شیبہ کولے جانے گی اجازت دے دی۔

مطلب جب اپنے بھینے کو لے کرآئے تو قریش کے لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ مطلب نے غلام خریدا، چنانچہ دو عبدالمطلب کہنے مطلب کہتے رہ گئے کہ 'وی خریجہ! إن مسا هو ابن أخى: ها شم "ارے! بيتو مير ب بھائى بإشم كا بيئا ہے، غلام نہيں ، ليكن پہلے والا لقب ان كے علم پرغالب آگيا اور عبدالمطلب كنام سے مشہور ہوگئے ۔ (السيس قرائيدية، لابن هشام، ميلاد عبدالمطلب و نسبه تسميته كذلك: ١٣٥/١، مصطفى البابى، مصر) (١) (النور: ٣٢)

- (٢) (صحيح البخاري ، كتاب المغازي، باب غزوة أحد: ٢/٩٥٥، قديمي)
- (٣) (مسند الإمام أحمد ، حديث البراء بن عازت: ٣٥٥/٥، دار إحياء التراث العربي)
- (٣) "عن زينب بنت أبى سلمة قالت: سُمّيتُ برّة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزكّوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم، سمّوها زينب ". رواه مسلم".

"وعن ابن عمرانَ بنتاً كانت لعمر يقال لها: عاصية، فسمّاها رسول الله صلى الله عليه وسلم " وعملة". رواد مسلم". (مشكوة المصابيح، كتاب الآداب، باب الأسامي، الفصل الأول، ص ا ٢٠٠٧، قديمي) =

ہے،اس کا اطلاق غیراللہ پرممنوع ہے(ا)۔

حرره العبرمحمود عفى عنه، دارالعلوم ديوبند \_

الجواب يحيح : بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند\_

معذورا ورمجبور مين فرق

سوال[١٠٢٠]: مجبوراورمعدوريس كيافرق هي؟

الجواب حامد أومصلياً:

یہ س فن کے اصطلاحی لفظ میں؟

حرره العبدمحمود غفرله دارالعلوم دبوبند

الجواب صحيح : بنده نظام الدين عفى عنه دارالعلوم ديو بند ـ

روزشرعي ولغوي

سوال[۱۰۲۱]: شریعت میں دن کب ہے کب تک ہے، اگر میں صادق سے کے کرغروب آفاب تک کودن شار کیا جائے تو: ﴿ أَتَمْ وَالصِيامِ إِلَى اللِّيلَ ﴾ القرآن (٢) اور "صلوة النهار عجماء "الحديث (٣)

"وعن بشير بن ميمون عن عمه أسامة بن أخدرى أن رجلاً يقال له: أحرم ، كان في النفر الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مااسمك"؟ قال: أحرم ، قال: "بل أنت زرعة" رواه أبو داؤد، وقال: وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاص وعزيز وغيله وشيطان والحكم وغراب وحباب وشهاب، وقال: تركت أسانيدها للاختصار". (المشكوة ، باب الأسامي، الفصل الثاني، ص: ٨٠٨، قديمي)

(١) "عن أبى هويرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل يسمى "ملك الأملاك", رواه البخارى. وفي رواية مسلم: قال: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبشه رجل كان يسمى ملك الأملاك، لاملك إلالله". (المشكوة، المصدر السابق) (٢) (البقرة: ١٨٧)

٣) "وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "صلاة النهار عجماء ". قلت: غريب ورواه عبدالرزاق في =

 <sup>&</sup>quot;وعن عائشة قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغيّر الاسم القبيح". رواه التومذي".

میں تطبیق کی کیاصورت ہے؟ جب آیت کے مطابق مغرب رات میں داخل ہے اور حدیث کے مطابق فجر دن میں داخل ہے تو فجر کی نماز بالج نہیں ہونا جا ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

شرى نهار صادق سے شروع ہو كرغروب آفتاب پرختم ہوجا تا ہے: "اليوم الشرعبي من طلوع الف جر الله الله على من طلوع ال الف جر إلى الغروب اھ". شامى ٢١/١٠/١) - عرفی نهار طلوع شس سے شروع ہو كرغروب پرختم ہوتا ہے۔ بعض مواقع پرشریعت نے اس كابھى اعتبار كيا ہے، مسئلة قرأة بالجبر میں بھى ایسا ہى ہے۔

"صلوة النهار عجماء" حدیث کی تمس تماب میں ہے؟ ہو سکے تواس متن کومع سندنقل فرمادیں (۲)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند،۲۲۴/ ۹۰/۵ هـ

## عبادت واطاعت ميں فرق

سوال[۱۰۲۲]: آیت: ﴿وماخلفت الجن والإنس الالبعبلون﴾ كے سلسله میں بعض اوگ بيكتے بيں كہ عبادت السان و جنات كى امتيازى خصوصيت ہاور باقى مخلوقات اطاعت كرتے ہيں۔ تو كيا عبادت واطاعت كى حقيقت الگ الگ ہے؟ دونوں كامفهوم جداجدا ہے ياايك ہے؟ كيادونوں ميں عموم خصوص مطلق كى نسبت ہے؟ الجواب حامداً و مصلياً:

عبادت غایت تذلل کے ساتھ تعظیم حسب الامر صرف اللہ تعالیٰ کی کی جاتی ہے:﴿إِیساكَ نعبدو

= مصنفه من قول مجاهد وأبي عبيدة ، فقال : أخبرنا معمو عن عبدالكريم الجزري قال : سمعت أباعبيدة يقول : "صلاة النهار عجماء". انتهي".

"أخبرنا ابن جريح قال: قال مجاهد: "صلاة النهار عجماء". انتهى . وقال النووى في الخلاصة: حديث "صلاة النهار عجماء" باطل لا أصل له . انتهى ". (نصب الراية، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، الحديث الثالث والخمسون ؛ ٣/٢، مكتبه حقانيه، پشاور)

(١) (ردالمحتار، كتاب الصوم: ١/١٤، سعيد)

(٢)عبدالرزاق وغيره في اس كوروايت كياب كيكن بيعديث بإطل ب، كما مو فليراجع ، ص: ٣٨٨ ، الحاشية رقم ٣١)

وإيساك نست عيسن ﴿الآية (١) - اطاعت (بات ماننا) دوسروں کی بھی کی جاتی ہے؛ ﴿اطب عيو اللّٰهِ وَأَطْبِ عِنْ اللّٰهِ وَأَطْبِ عِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا مَا مُعْلَمُ مَا مُعْلَمُ مَا مُعْلِمُ وَمُعْمُونُ مُعْلِمُ اللّٰمِ اللّٰهُ مَا اللّٰمُ اللّٰمَا مُوسِولُ مَا مُعْلَمُ مَا مُؤْمِلُهُ مَا مُعْلَمُ مُوسِعُونُ مُعْلِمُ اللّٰمُ مَا اللّٰمُ مَا مُعْلَمُ مَا مُعْلَمُ مَا مُعْلَمُ مَا مُعْلَمُ مُوسِعُلُمُ مُوسِعُونُ مُعْلِمُ لَا مُعْلَمُ مِنْ مُعْلِمُ مُوسِعُلُمُ مُوسِعُولُ مُعْلِمُ مُعْلِ

☆.....☆.....☆.....☆

(١)(الفاتحة: ٣)

" العبادة لاتقوم إلا يقطب رحاها الذي لا تدور إلا عليه، وذلك غاية الذلّ في غاية المحبة". التسير العزيز الحميد، شرح كتاب التوحيد، باب ماجاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم اهـ ، ص: ٢٣٠، المكتب الاسلامي)

(٢) (النساء: ٥٩)

(٣) "ذكر شيخ الإسلام زكريا أن الطاعة فعل مايثاب عليه، توقف على نية أولا، عرف من يفعله لأجله أولا ..... والعبادة مايثاب على فعله، ويتوقف على نية . الخ". (ردالمحتار، كتاب الطهارة، مطلب الفرق بين الطاعة والقربة والعبادة : ١٠٦/١ ، سعيد)

# فتوى كابيان

## قاضى اورمفتى ميں فرق

مسوال[۱۰۲۳]: مفتی اور قاضی میں کیافرق ہے؟

المرسل بنده محرقطب الدين مهتم مدرسه رنگيور بنگال - ٩/ جمادي الاولي/ ٦٧ هـ-

الجواب حامداً و مصلياً:

مفتی اورقاضی کے احکام میں متعدوطرق سے فرق ہے ، نفسِ منصب کے اعتبار سے ایک اہم فرق ہے کہ مفتی مخبر عن الحکم کہ مفتی مخبر عن الحکم والقاضی الا أن المفتی مخبر عن الحکم والقاضی ملزم اهـ". در مختار بـ قال الشامی: "(قوله: لا فرق الخ): أی من حیث أن كلاً منهما لا یـجـوز لـه الـعـمـل ، بل علیه اتباع ما رجحوه فی كل واقعة وإن كان المفتی مخبراً و القاضی ملزماً، ولیس المراد حصر عدم الفرق بینهما من كل جهةٍ ، فافهم اه" - ردالمحتار (۱) -

قر جمہ : مفتی اور قاضی میں اس سے سوا کوئی فرق نہیں کہ مفتی تھم کی خبرد ہنے والا ہے اور قاضی (تھم کو) لازم گرنے والا (اس پڑمل درآ مدکر نیوالا ہے) در مختار، شامی نے کہا کہ (اس کا قول کوئی فرق نہیں) کہ دونوں (مفتی و قاضی) میں ہے کسی کومل کرنا جائز نہیں بلکہ ہرایک پراس کا اتباع لازم ہے جس کوانہوں (اصحاب ترجیح) نے ترجیح دی ہے ہر واقعہ میں ،اگر چہ مفتی خبر دینے والا اور قاضی عمل درآ مدکرانے والا ہے، دونوں کے درمیان ہرجہت سے عدم فرق کا حصہ مراز نہیں ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حرره العبدمحمود گنگوی عفاالله عنه عین مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نبور ۱۵/۵/۵/۵ هـ الجواب صحیح: سعیداحمد غفرله مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نبور ۱۵/ جمادی الاولی / ۶۷ هـ

<sup>(</sup>۱) و بَهِ فَيَ (رد المحتار على الدر المختار، المقدمة: ١/٣٠، مطلب إذا تعارض التصحيح، سعيد) (وكذا في مجموعة رسائل ابن عابدين: ١/١١، سهيل اكيدُمي)

رو كذا في إعلام الموقعين: "فالحاكم مخبر منفذ و المفتى مخبر غير منفذ": ٣٣/٣ ١، دارالكتب العلمية بيروت)

#### ظاہرالروایۃ کےخلاف فتوی

سب ال[۱۰۲۴]: فقهاه حمهم الله كا قاعد ؤصر يجه ہے كه ظاہر الرواية ہوتے ہوئے دوسرى روايت برفتوى شہیں ہوگاء پھراس کےخلاف اکثر مسائل میں کیوں فتوی دیاجا تا ہے؟ بینواوتو جروا۔ بندونورمحمد غفرا۔الصمد برسیال الجواب حامداً و مصلياً:

اس کے خلاف کرنے کی بھی فقہاء نے تصریح کی ہے۔اصل میرے کہ جب کسی مسئلہ میں ووقول ہوں تو ان میں ہے کسی ایک کواختیار کرنے کے لئے وجہ ترجیح کی ضرورت ہے اور وجوہ ترجیح مختلف ہیں،اسی طرح ان کے الفاظ بھی مختلف ہیں ،اگر کسی ایک قول کی فقنہا ، نے صراحة ترجیج بیان کردی ہوتو وہ دوسرے قول پر مقدم ہوگا ا گرچہوہ دوسرا قول ظاہر روایت ہی کیوں نہ ہو،اگر دونوں میں ہے کسی ایک کوصراحۃ ترجیح نہیں اورایک ان میں ظاہرالروایت ہے توبیظا ہرالروایۃ ہونا بھی اس کے لئے مرجح ہوگا۔شرح عقو درسم انمفتی میں ہے \_

> وإن تجد نصحيح قولين و رد فاختر لما شئت فكلّ معتمد إلا إذا كسان صحيحاً وأصح أو قيل: ذا يفتى بمه فقاد رجح . أو ظاهر المروى أو جلَّ العظام أو زاد للأوقىاف نفعاً بانا أو كمان ذا أوضح في البرهان أولم يكن أصلًا بمه تصريح محا علمته فهذا الأوضح

أوكان في المتون أو قول الإمام قبال بمه أوكبان الاستحسانيا أو كـــان ذا أوفــق لــلــزمـــان فتسأخبذ البذي لسبه مسرتجح

شرح المنظومة المسماة بعقود رسم المفتى مجموعة رسائل ابن عابلين (١) ـ فقط والله سبحانه تعالى اعلم يه

حرره العبرمح ودكنكو بيءغااللهءنيه

الجواب صحيح: سعيداحمد غفراء، صحيح عبداللطيف، ١٢/ رجب/ ٥٥ ه

<sup>(</sup>١) (شرح عقود رسم المفتي في ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين: ١/٩٩، سهيل اكيدمي لاهور) و في الدر: "وإذا كان في المسئلة قولان مصححان، جباز الإفتاء والقضاء بأحدهما،

#### شامی د مکھ کرفتوی دینا

## سوال[۱۰۲۵]؛ شامی کا کتب فقد میں کیادرجہ ہے، آیا فقط شامی دیکھ کرفتو کی دیا جاسکتا ہے یائییں؟ افتخار حسین کا ندھلہ،۲/ر جب/۲۱ ھ۔

#### الجواب حامداً و مصلياً :

شامی جامع ہے اور مجموعی حیثیت سے معتبر ہے ، صاحب اتقان کے لئے صرف شامی و مکیر کرفتوی وینا درست ہے(۱) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔

حرره العبرمحمود گنگو بی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاهر علوم سهار نپور،۵/ رجب/ ۲۳ هه۔ الجواب صحیح: سعیداحمد غفرله، مدرسه مظاهر علوم سهار نپور، مصحیح: عبداللطیف،۲/ رجب/ ۲۳ هه۔

= و في رد المحتار: "(قوله: قولان مصححان): أي و قد تساويا في لفظى التصحيح، وإلا فالأولى الأخذ بما هو آكد في التصحيح كما لوكان أحدهما بلفظ: الصحيح والآخر بلفظ: عليه الفتوى، فإن الثاني أقوى، وكذا لوكان أحدهما في المتون أو ظاهر الرواية أو كان عليه الأكثر أو كان هو الأوفق، فإنه إذا صح هو و مقابله كان الأخذ به أولى الخ". (رد المحتار: ٣١٣/٨ ، مطلب فيماإذا كان في المسألة قو لان مصححان ، سعيد)

(و كذا في حاشية الطحطاوى على الدر المختار: ٢ / ٩ ٣٥، كتاب الوقف، دارالمعرفة ، بيروت) و كذا في حاشية الطحطاوى على الدر المختاب "خاتمة التحقيقات والترجيحات في المذهب الحنفي" لتأخر جامعه و سعة إطلاع واضعه و تحريره ما اعتمده المتأخرون الثقات، و لأنه أجمع كتاب في الفقه الحنفي من كتب الفتوى والترجيح، و يعتبر لدى علماء الحنفية منخل المذهب فيما عليه الفتوى، ولا يكاد يفتى في الفقه الحنفي دون الرجوع إليه، و كان و ما يزال اهم كتب الفتوى التي انحضرت جهد الفقهاء المتأخرين على قرأتها، و قد جمع فيه ابن عابدين (رحمه الله) "حصيلة كتب المذهب ، مع التحرير للنقول و موازنة بعضها ببعض والاستمداد من الكتب الأصلية بدقة وعناية الخ" (المذهب الحنفي: ٥٨٣/٢) مكتبه الرشد، وياض)

تفصیل کے لئے وکیجئے: (مقدمة فی الفقه، ص:۱۱۹ ،للدکتور سلیمان أیاخیل، دارالعاصمة ، ریاض) (ورد المحتار : ۱۳۲،۸۴/۱، دار الفکر بیروت)

## جامل مفتى

سے وال [۱۰۲۱]: ایک صاحب میرے بیہاں ہیں ان کا نام خدا بخش ہے اور وہ فتو گا دیتے ہیں اول کا نام خدا بخش ہے اور وہ فتو گا دیتے ہیں حالا نکہ وہ عربی جائے ہیں ہیں، ہرسال بچوں کے اسکول کا روپیہ کھا جاتے ہیں اور اپنی برادری میں ہاتھ جور کر گھڑے ہو جو جو جی کہ بھائیو! میں نے اسکول کا روپیہ اپنے خرج میں لے لیا ہے اور میں ادائمیں کر پاؤں گا اس کو آپ لوگ معاف کر دیتے ہیں کہ دور ہو کر معاف کر دیتے ہیں کیونکہ یہ جانے ہیں کہ بید نہیں ہو گا۔ اور نماز میں تہجدا داکر تا ہے اور ٹی شارع عام پر پھر تا ہے، راستہ چلنے والی عور تیں اور آ دمی اپنے منہ پھیر پائے گا۔ اور نماز میں گتی۔ ایک مرتبہ میں نے اپنی آئے موں ہے دیکھا کہ میدان میں ایک باغ ہاں کے پیڑ کے نیچے میٹھا پائخانہ پھر رہا تھا۔ یفعل اس مفتی جاہل کے لئے کب روا ہے؟

#### الجواب حامداً و مصلياً :

جابل آدمی کا بلاتحقیق علم حاصل کئے فتوی دینا فتوی نہیں بلکہ صنالت اور گراہی ہے(۱) اورا یسے تحص کو مفتی کہنا بھی جہالت اور صنالت ہے، سب کے سامنے ستر کھولنے والے پر حدیث شریف میں لعنت آئی ہے(۲)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله دارالعلوم ديوبند بهما/ ا/•٩ هـ\_

الجواب صحيح: بنده نظام الدين غفرله، ۱۵/۱/۱۵ هـ\_

(١) "و عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : "من أفتي بغير علم كان اثمه على من أفتاه". (سنن أبي داود، باب التوقي في الفتيا: ٥٩/٢ ، امداديه ملتان)

"من أفتى الناس و ليس بأهل للفتوى، فهو اثم و عاص". (إعلام الموقعين: ١٦٢/٠ ، دار الكتب العلمية ،بيروت)

(ومسند الإمام أحمد :٣٢٥/٢ ، رقم الحديث :٨٥٥٨ ، دار إحياء التراث العربي)

## غيرمتندعالم كافتوى دينا

سوال[۱۰۲۷]: كوئى غيرمتندعالم ياغيرمتندمفتی جس نے سیادارے سے سندحاصل نه کی ہوا بیا شخص تحریری یا زبانی فتوی دے سکتا ہے یانہیں؟ جیسا که اکثر جماعت اسلامی کے افراد جو که اکثر عالم نہیں ہوتے اور خدمفتی ہوتے ہیں وہ فتوی دیتے ہیں لہذاالیے غیرمتند مفتیوں کے فتاوی کا اعتبار کیا جائے گایانہیں؟ الحجواب حامداً و مصلیاً:

جس مسئلہ کی پوری تحقیق کر لی ہوخواہ استاذ سے پڑھ کر ہویا اہل علم سے من کر ہوا س کو پوری احتیاط کے ساتھ فقل کرنا درست ہے، ازخود کتاب دیکھ کر بسااوقات سمجھنے میں غلطی ہوجاتی ہے، اس لئے مختاط حضرات ہمیشہ فقوی دینے سے بچتے ہیں، جب تک کہ اس فن کو باقاعدہ حاصل نہ کیا ہووہ ہرگز جسارت نہیں کرتے، اس کی اجازت بھی نہیں (۱) یعقو درسم المفتی میں ہے ہے۔

فلیس یجر أعلی الأحكام سوی شقی خاسر المرام (۲) بغیر محقق کا مرام (۳) بغیر محقق کا دیا تواس کا و بال فتو کی دینے والے پر ہوتا ہے (۳)

'' سیدابوالاعلی مودودی صاحب رحمه الله تعالی فرماتے ہیں کہ '''میں نے فتوی دینے کی غلطی بھی نہیں گ'' ایک دفعہ ان سے فتوی دریافت کیا گیا تو جواب دیا کہ'' فتوی کسی مفتی سے پوچھودین کی بات میں بتا تا ہوں'' او

= (ومشكوة المصابيح : ۱۳/۲ ، باب النظر إلى المخطوبة، كتاب النكاح ، المكتب الإسلامي)
(١) قال العلامة ابن عابدين : "رأيت في فتاوى العلامة ابن حجر سئل في شخص يقرأ، و يطالع في
الكتب الفقهية بنفسه، و لم يكن له شيخ، و يفتى، و يعتمد على مطالعته في الكتب، فهل يجوز له ذلك
أم لا؟ فأجاب بقوله : لا يجوز له الإفتاء بوجه من الوجوه الخ". (مجموعة رسائل ابن عابدين : ١٥/١ ،
سهيل اكيدُمي)

(٢)(شرح عقود رسم المفتى في ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين : ٣٣/١، سهيل اكيدمي) (٣) "و عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم :" من أفتى بعير علم كان اثمه على من أفتاه". (سنن أبي داود، باب التوقى في الفتيا: ٢/٩٥١ ، مكتبه امداديه ملتان)

"من أفتى الناس و ليس بأهل للفتوى فهو اثم و عاص ". (إعلام الموقعين: ٣١/٣ ١ ، دار الكتب العلمية ،بيروت)

کما قال ، پھر جماعت اسلامی والے کیا فتوی دیکر غلطی میں مبتلا ہوتے یا کرتے ہوں گے۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ حرر والعبد محمود غفر لہ دارالعلوم دیو بند۔

غيرمجهتدا ورغيرمفتي كافتوى دينا

سے، وہ عالم مجتبد میں داخل ہے کہ بین ؟ بینواوتو جروا۔ کے، وہ عالم مجتبد میں داخل ہے کہ بین ؟ بینواوتو جروا۔

الجواب حامداً و مصلياً:

وہ عالم مجہزنہیں،اجہ ادتو بڑا درجہ ہے،ایسے خص کے لئے توبیجی حق نہیں کہ معمولی مسائل روز مرہ میں فتوی بتا سکے کہ کس قول پرفتویٰ ہے:

"سئل في شخص يقرأ، و يطالع في الكتب الفقهية بنفسه، و لم يكن له شيخ، ويفتى، و يعتمد على مطالعته في الكتب، فهل يجوز له ذلك أم لا؟ فأجاب بقوله: لا يجوز له الإفتاء بوجه من الموجود؛ لأنه عامى جاهل لا يدرى ما يقول، بل الذي يأخذ العلم عن المشايخ المعتبرين، فلا يجوز له أن يفتى من كتاب و لا من كتابين، بل قال النووى و لا من عشرة، فإن العشرين قد يعتمدون كلهم على مقالة ضعيفة في المذهب، فلا يجوز تقليدهم فيها، العشرين قد يعتمدون كلهم على مقالة ضعيفة في المذهب، فلا يجوز تقليدهم فيها، يخلاف الماهر الذي أخذ العلم عن أهله و صارت له فيه ملكة نفسائية، فإنه يميز الصحيح من غيره، و يعلم المسائل و ما يتعلق بها على الوجه المعتمد به، فهذا هوالذي يفتى الناس، و يصلح أن يكون واسطة بينهم و بين الله تعالى، و أمّا غيره فيلزمه إذا تسور هذا المنصب الشريف التعزير البليغ والزجر الشديد الزاجر ذلك الأمثال عن هذا الأمر القبيح الذي يؤدي إلى مفاسد لا تحصى اه.". شرح عقود رسم المفتى عن الفتاوى الكبرى (١)-

<sup>(</sup>١) (شرح عقود رسم المقتى: ١٥/١، في ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين، سهيل اكيدمي)

<sup>&</sup>quot;وروى الطبراني عن معاوية رضى الله تعالى عنه: مرفوعاً: "يأيها الناس! تعلموا ، إنما العلم بالتعلم، والفقه بالتفقه، و من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين". (فتح البارى: ١/١١) ، كتاب العلم، دار الفكر ، بيروت) (كذا في تغليق التعليق لابن حجر رحمه الله تعالى: ٢/٩٥، المكتب الإسلامي)

مجہتدین کے طبقات متعدد و متفاوت ہیں، ہر طبقہ کی تعریف علیحدہ ہے، تفصیل مطلوب ہو تو روالمحتار(۱)،النافع الکبیر(۲)عقو در سم المفتی (۳) وغیرہ مطالعہ سیجئے۔فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔ حررہ العبرمحمود گنگوہی عفا اللہ عنہ عین مفتی مدرسہ مظاہرعلوم سہار نبور، ۱۱محرم/ ۱۲ ھ۔ الجواب صیح جسعیداحمد غفرلہ مفتی مدرسہ مظاہرعلوم سہار نبور، ۸محرم/ ۱۲ ھ۔ ) ن عل سے مدرسہ من مان من مان من مان من

بغيرعكم كےمسئلہ بتانا اور حدیث كی طرف منسوب كرنا

سےوال[۱۰۲۹]: اگرکوئی شخص قرآن شریف پڑھ کے ایک مسجد کا امام بن گیا پھروہ لوگوں کومسئلہ بتانے کے وقت کہتا ہے کہ بیمسئلہ حدیث کا قول ہے حتی کہ برایک مسئلہ میں کہتا ہے۔ تواگر حدیث کا قول نہ ہوتو اس امام کے متعلق کیا تھم ہے؟

الجواب حامداً و مصلياً :

جو محض خود واقف نہ ہواس کے لئے مسئلہ بتانے کی اجازت نہیں (۴) اور جو محض اپنی طرف سے بات بنا کر کہہ دے کہ حدیث شریف میں حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح فر مایا ہے تو وہ جھوٹا اور کڈ اب ہے۔ حدیث شریف میں ہے:

"من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار"\_ رواه البخاري (٥)، "وعن سمرة بن جندب، والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالىٰ عنهما، قالا: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه

(١) (رد المحتار: ١/١٤)، المقدمة، مطلب في طبقات الفقهاء ، سعيد)

(٢) (النافع الكبير شرح الجامع الصغير ، ص: ١-١١ ، ادارة القرآن)

(٣) (شرح عقود رسم المفتى، ص:٩) دار الاشاعت)

(٣) (سيأتي تخريجه تحت عنوان: "فيرعالم كامتله بتانا" وقم الحاشية: ١)

(۵)(صحیح البخاری: ۱/۱، کتاب العلم، قدیمی)

"و قال ابن حجر رحمه الله تعالى، في شرحه: و قد فرق النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بين الكذب عليه و بين الكذب على غيره كما سيأتي في الجنائز في حديث المغيرة حيث يقول: "إن كذبا على على أحد". (فتح البارى: ٢/١١، باب إثم من كذب على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، دار الفكر بيروت)

وسلم: "من حدّث عنى بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين". رواه مسلم اهـ". مشكوة(١)\_

الیا شخص فاسق ہے،اس کی امامت مکروہ تحریم ہے بشرطیکہ اس سے بہتر امامت کے لاکق دوسرا آ دمی موجود ہو:

"لو قدّموا فاسقاً يأثمون بناءً على أن كراهية تقديمه كراهة تحريم لعدم اعتنائه بأمور دينه و تساهله في الإتيان بلوازمه، فلا يبعد منه الإخلال ببعض شروط الصلوة وفعل ما ينافيها، بل هوالغالب بالنظر إلى فسقه اهـ". كبيري (٢) ـ فقط والشرتعالي اعلم ـ

حرره العبرمجمود گنگویمی عفاالله عنه، ۲/۷ ۲۱ هه

الجواب صحيح: سعيدا حمد غفرله، صحيح: عبداللطيف مدرسه مظا برعلوم سهار نپور، ٢/٨/٦٠ هـ

غيرعالم كامسئله بتانا

سے وال [۱۰۳۰]: اسسقاضی صاحب جنہوں نے کسی دینی درسگاہ میں تعلیم نہیں پائی بلکہ رژکی انجینئر نگ اسکول میں تعلیم نہیں پائی بلکہ رژکی انجینئر نگ اسکول میں تعلیم پاکر بوجہ جعلی سند پیش کرنے ملازمت سے محروم رہ کرعطاری کی دوکان کرتے ہیں، شرعی فتو کی دے سکتے ہیں؟اوروہ کہاں تک شرعاً درست ہے؟

۲----ایسے محض کی نسبت جو بلاسند شرعی فتوی دے گرفساد بر پاکرے شرع شریف میں کوئی حکم ہے کہ نہیں ؟

نیازمند: عبدالها دی قرایثی ،ساکن شاه آباد ضلع کرنال \_

الجواب حامداً و مصلياً :

ا ۔۔۔۔ بلاعلم کے مسئلہ بتانا شرعاً حرام اور گناہ کبیرہ ہے الیکن اگر مسئلہ معلوم ہوتو مسئلہ بتلانے کے لئے سند کا ہونا ضروری نہیں (۳۰)۔

<sup>(</sup>١) (مشكوة المصابيح، ص:٣٢، كتاب العلم، الفصل الأول، قديمي)

<sup>(</sup>٢) (الحلبي الكبير، ص: ١٢ ٥ ، فصل الأولى بالإمامة ، سهيل كيدهي)

<sup>(</sup>٣) قال ابن عابدين رحمه الله تعالى : "و قد رأيت في فتاوي العلامة ابن حجر : سئل في شخص يقرأ، =

۲.....اگرمعتبر عالم اس کے بیان کردہ مسئلہ کوغلط قرار دیں تواس گواپی غلطی ہے رجوع کرنا جا ہے اور با وجود مسئلہ کے غلط ثابت ہونے کے اس پر جمار ہنااوراصرار کرنا گناہ ہے(۱)۔

ہاں اگراس کے باس دلیل ہے یا مسئلہ کسی خاص وجہ سے اختلافی ہے تو اس کے لئے رجوع ضروری نہیں۔فقط والتدسیجانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمود گنگو ہی عفااللہ عنه معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نپور،۱۱/۰۱/۱۰ ۵ هـ۔

الجواب صحيح :سعيداحمه غفرله المجيح :عبداللطيف \_

غيرعالم كومسائل بتانے سے رو كنا

سوال[۱۰۳۱]: صرف اردودال حفزات کوفقهی مسائل (نماز وضووغیره کےعلاوه) ہتلانے سے
اگرروکا جائے کہ آپ مسئلہ نہیں ہتلا کمیں توبیا قدام غلط ہوگا یا تیجے ، جب کہ عالم دین موجود ہیں؟ بعض تواردو ہمجھ
لیتے ہیں اور بعض اردو بھی نہیں سمجھ پاتے ، دونوں کوروکا جائے کہ حرام وحلال والے مسائل نہ بتا ئمیں تواس
رکاوٹ کی اجازت ہے یا نہیں؟ رکاوٹ میں شخق کی جاشتی ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً و مصلياً :

جب تک فقہ کے مسائل با قاعدہ معتمداستاؤے حاصل نہ کئے ہوں کچھاعتاد نہیں کیا جاسکتا کہ بچھ طور پر

= ويطالع في الكتب الفقهية بنفسه، ولم يكن له شيخ، يفتي، ويعتمد على مطالعته في الكتب ، فهل يجوز له ذلك أم لا؟

فأجاب بقوله: "لا يجوز له الإفتاء ". ( شرح عقود رسم المفتى، ص: ١٩٠١، ١٥ ، ١٠ من مجموعة رسائل ابن عابدين ،، سهيل اكيدمي)

"و عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه ، عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "من قال علي ما لم أقل، فليتبوأ مقعده من النار، و من أفتى بفتيا بغير علم كان إثم ذلك على من أفتاه الخ". (مسند الإمام أحمد : ٣١٥/٢ ، رقم الحديث :٨٥٥٨، دار إحياء التراث العربي ، بيروت)

(و كذافي تغليق التعليق ، لإبن حجر : ٢/٩/١ المكتب الإسلامي)

(۱) "و لا ينبغي له أن يحتج للفتوى إذا لم يسأل عنه، وإذا أخطأ، رجع و لا يستحيى و لا يأنف، كذا في النهر الفائق ". الفتاوي العالمكيرية: ٣٠٩/٣، كتاب أدب القاضي ، رشيديه) سمجھ کر تھیج طور پران کو بیان کیا جائے گا،اس لئے اس کی عام اجازت نہیں دی جائے گی،اگر چہ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ تھیج سمجھ کر تھیج بیان کردے،اس لئے پہلے کسی واقف کارمتند عالم کو پہلے وہ مسائل سناد ئے جائیں جب وہ تصویب کردے تو بھران کو بیان کرنے کی بھی گنجائش ہے مگر ان کی اپنی طرف ہے مزید تشرق نے کی جائے گا۔ جائے (1) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حرره العبرمحمو دغفرله دارالعلوم ديوبند-

الجواب صحيح : بنده نظام الدين عفى عنه ، دارالعلوم ديو بند \_

غلطفتوي وينااورفتوي كونه ماننا

سوال[۱۰۳۱]: اگرشرعاً ہندہ کوزید کے مال ومتاع سے کچھ حصداور مہر بھی ملتاہے اور پھر کوئی شخص اس کا انکاریار دکرد سے بااس کے خلاف اپنی خواہش نفسانی کے واسطے فتو کی دیے تو شرعاً ایسے آ دمی پر کیا جرم عائد ہوتا ہے؟ اور کیا ایسے آ دمی کے بیچھے نماز جائز ہے؟ ان تینوں سوالوں کا جواب بحوالہ تھیں۔ المستفتی احقر عبدالکریم نے قوم بلوچ مقیم چک ریاست بہا ولپور۔

### الجواب حامداً و مصلياً:

شری فتوی کو بلا دلیل رد کرنااور نه مانناسخت گناه ہے، اگر کوئی اس فتوی شرعیه کا استخفاف کر کے تو بین و سخقیر کرے قوبین و سخقیر کر ہے کہ تحقیر شریعت کو بھی مسلزم ہے۔ اور جان بو جھ کرخواہشِ نفسانی کی وجہ سے خلاف شرع فقیر کر ہے گاتو کی دینا اور سخق کومحروم کرنا بڑا ظلم اور کبیرہ گناہ ہے۔ جونا دانق اس خلاف شرع فتوی پڑمل کریں گے اس کا فتوی دینا اور سخق کومحروم کرنا بڑا ظلم اور کبیرہ گناہ ہے۔ جونا دانق اس خلاف شرع فتوی پڑمل کریں گے اس کا

(1) قال الشامي رحمه الله ; "و قد رأيت في فتاوى العلامة ابن حجر سئل في شخص يقرأ، و يطالع في الكتب
 الفقهية بنفسه ،و لم يكن له شيخ ،و يفتى و يعتمد على مطالعته في الكتب ، فهل يجوز له ذلك أم لا؟

فأجاب بقوله: لا يجوز له الإفتاء بوجه من الوجوه: لأنه عامي جاهل، لا يدرى ما يقول، بل الذي يأخذ العلم عن المشايخ المعتبرين، لا يجوز له أن يفتى من كتاب، و لا من كتابين ، بل قال النووى رحمه الله: و لا من عشرة، فإن العشرة و العشرين قد يعتمدون كلهم على مقالة ضعيفة في المذهب ، فلا يجوز تقليدهم فيها". (شرح عقود رسم المفتى ، ص: ١٦ ، ١٥ ، ١٥ ، مطلب: لا يجوز الإفتاء لمن طالع الكتب بنفسه ، الرشيد (الوقف) كراچي)

گناه بھی فتویٰ دینے والے پر ہوگااورا بیسے خص کوا مام بنا نا بالک ناجائز ہے، تا وقتیکہ وہ تو بہ کرکے حق بات کو ظاہر نہ گرد ہے لیکن اس کا فیصلہ بھی معتبر علماء ہے کرایا جائے کہ فتوی موافق شرع ہے یا خلاف شرع کسی غیر عالم کا ازخود فیصلہ کرنا درست اورمعتبر نہیں:

"رجل عرض عليه خصمه فتوى الأئمة فردها و قال "چربارنامة فوردة" قيل: يكفر؟ لأنه رد حكم الشرع. وكذا لولم يقل شيئاً لكن ألقى الفتوى على الأرض و قال: "اي چيشرع است"كفر. إذا جاء أحد الخصمين إلى صاحبه بفتوى الأئمة فقال صاحبه: ليس كما أفتوا، أو قال: لا نعمل بهذاء كان عليه التعزير - كذا في الذخير د اهـ". هنديه: ٢/٢٧٢/٢) -

"فليس يجسر على الأحكام سوى شقى خاسر المرام، وإن كان المفتى مقلداً غير مجتهد يأخذ بقول من هو أفقه الناس عنده و يضيف الجواب إليه، فإن كان أفقه الناس عنده في مصر اخر يرجع إليه بالكتاب، و يكتب بالجواب، و لا يجازف خوفاً من الافتراء على الله تعالى بتحريم الحلال و ضده اه.". شرح عقود رسم المفتى (٢)-

"و يحجر على المفتى الماجن هو الذي يعلم الناس الحيل الباطلة بأن علم المرأة الارتدادلتبين من زوجها، و بأن علم الرجل أن يرتد لتسقط عنه الزكوة ثم يسلم، و لا يبالي أن يحرم حلالاً و يحل حراماً اه.". (مجمع الأنهر) قلت: "ويدخل فيه المفتى الفاسق كما في الملتقط: والذي يفتى عن جهل كما في الخانية اه.". (سكب الأنهر) (٣) - فقط والشيحات تعالى اعلم -

حرره العبرمحمودگنگو بی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نپور ، ۱/۲/۲۱ هـ مها صحیح : عبداللطیف مدرسه مظاہر علوم سہار نپور ،۲۲/ جمادی الثانیہ/ ۵۹ هـ۔ الجواب صحیح : سعیداحمد غفرله مفتی مدرسه مظاہر علوم۔

<sup>(</sup>١) (الفتاوى العالمكيريه: ٢٤٢/٢، الباب التاسع أحكام المرتدين، رشيديه)

<sup>(</sup>٢) (شرح عقود ورسم المفتى ١ /:٣٣ ، من مجموعه رسائل ابن عابدين سهيل اكيدمي)

<sup>(</sup>m) (مجمع الأنهر: ٢/ ١ ٣٨، كتاب الحجر، دار احياء التراث العربي ، بيروت)

### غلط واقعه بيان كركے فتو كى لينا

سوال [۱۰۳۳]: زیدگی لڑگی کا نکاح بالغ ہونے سے پہلے لڑگی کے والدین نے کرادیا تھا مگر جب
کہاڑی بلوغ کو پیچی تو اس وقت باہم فریقین میں رضامندی نہ رہی اور نہ لڑگی کو طلاق ہی ہوئی، لڑکے کے
والدین نے ایک مولوی صاحب سے اصلیت کو چھپاتے ہوئے یہ بیان کیا کہ نکاح لڑگی کا مجھے بیہوش کی دوالگا
کرکر دیا تھا، اب مجھے یہ بیس معلوم کہ میں نے بیہوش کی حالت میں اجازت دی یا نہیں دی، نکاح جائز ہے یا
نہیں ؟ پہلڑگی کے والدین نے مولوی صاحب سے زبانی بیان کیا، مولوی صاحب نے سن کر والدین کو یہ کہدیا کہ
نکاح نا جائز ہے، دوسرا نکاح کرا دیا جاوے۔

مولوی صاحب کے تحریری فتوی دینے پر قاضی صاحب نے لڑکی کا نکاح دوسرا پڑھ دیا، اس کے بعد جب مولوی صاحب ندکور پراعتراض ہوا تو انہوں نے اپناتح بری فتوی اپنے قبضہ میں کرلیا۔ مولوی صاحب نے رمضان المبارک نماز جمعہ میں بیکہا کہ قاضی صاحب تکبیر نہ کہیں۔ اب اس میں کون قابل اعتراض ہے آیا مولوی صاحب یا قاضی صاحب با قاضی صاحب کا جواب بہت جلدتح برفر مایا جائے میں نوازش ہوگ ۔
الحواب حامداً و مصلیاً:

مولوی صاحب جب کہ خود اصل واقعہ سے ناواقف تھے اور لڑکی کے والد نے غلط واقعہ بیان کیا اور مولوی صاحب نے اس کو صحح سمجھے ہوئے فتو کی دیا تو اس میں مولوی صاحب کا قصور نہیں ، لیکن جس وقت ان کو صحح واقعہ کا میں مولوی صاحب کا قصور نہیں ، لیکن جس وقت ان کو صحح واقعہ کا علم ہوا اور لوگوں نے ان پراعتر اض کیا تو ان کو اپنا فتو کی چھپانا نہیں چاہیے تھا بلکہ ان کے ذمہ لازم تھا کہ لوگوں سے نیز قاضی صاحب سے ظاہر کرتے کہ لڑکی کے والد نے مجھ سے یہ بیان کیا تھا یعنی اس بیان پر فتو کی دیا۔ اور قاضی صاحب جب کہ مسائل سے خود ناواقف تھے انہوں نے مولوی صاحب کا تحریری فتو کی دیکھ کر دوسرا نکاح پڑھایا ہے تو قاضی صاحب کا بھی قصور نہیں ، لیکن قاضی صاحب کے ذمہ بیضر وری ہے کہ پہلے اور دوسرے نکاح پڑھایا ہے تو قاضی صاحب کا بھی قصور نہیں ، لیکن قاضی صاحب کے ذمہ بیضر وری ہے کہ پہلے اور دوسرے نکاح والوں کو اس کی اطلاع کر دیں کہ لڑکی کے والد نے خلط واقعہ بیان کر کے فتو کی حاصل کیا ہے (۱) ، الہذا و وسرا

<sup>(</sup>۱) "إذا أفتى بشئ ثم رجع، فإن علم المستفتى برجوعه ...... و كذا إن نكح بفتواه، واستمرّ على نكاح بفتواه ثم رجع، لزم مفارقتهما .... أما إذا لم يعلم المستفتى برجوع المفتى .... يلزم المفتى إعلامه قبل العمل و كذا بعده اهـ ". (بابٌ منقول عن شرح المهذب في بداية شرح العقود، فصل في أحكام المفتين، ص : ٩ ، الثانية، مير محمد كتب خانه)

<sup>(</sup>كذا في رد المحتار: ١/٣/١، مطلب إذا تعارض التصحيح، سعيد)

تکاح سی خبیں بلکہ پہلا ہی نکاح بدستوریح اور قائم ہے،اپنی حالت میں مولوی صاحب گوتکبیر کہنے سے رو کنا بے جا ہے۔فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمود گنگو ہی عفا اللہ عنہ عین مفتی مدرسه مظاہرعلوم سہار نپور ،۲۶/ ذیقعد ہ/۶۰ ھے۔

الجواب صحيح :سعيداحمدغفرله مفتى مدرسه مظاہرعلوم سہاریپور،۲۶/ ذیقعد ہ/۲۰ ہے۔

صحیح :عبداللطیف مدرسه مظاہرعلوم سہار نپور ، ۲۷/ ذیقعد ہ/ ۷۰ ھ۔

کیاعالم کے ذمہ ہرسوال کا جواب ضروری ہے؟

سوال [۱۰۳۴]؛ اگرکوئی کسی کومولوی عالم اور واقف اسرار شریعت سمجھ کراس سے کوئی مسئلہ دریافت کرے اور وہ اس خیال سے کہ اس کے جواب سے کسی عزیز ودوست کا نقصان ہوگا عمداً اس کا جواب نہ دے اور اس کے سوال کو گذاشتنی اور اس کو جابل جان کر''جواب جاہلاں باشد خموشی'' پڑمل کر بے تو کسیاس نے خدا کے اس محمم کے خلاف ورزی نہیں کی کہ جوتم کو معلوم ہو صاف صاف ظاہر کر دواور کچھ نہ چھپاؤاگر چہ اس میں تمہارا یا تمہارے عزیز دوست کا نقصان ہی کیوں نہ ہو، کیا اللہ تعالی کے اس حکم کے خلاف کرنے والے کی قیامت میں خداکی طرف سے بازیر سنہیں ہوگی؟

### الجواب حامداً و مصلياً :

مسکد شرعیہ بوقتِ ضرورت ظاہر کرنا واجب ہے اور محض اس خیال سے کہ میرے کسی عزیز کو نقصان پہو نچے گا چھپانا جائز نہیں (۱) ہمیکن ہر سوال کا جواب وینا بھی واجب نہیں اور ضرورت کا مدار جواب دینے والے کے احساس پر ہے یعنی بسا اوقات سائل کے نز دیک اس سوال کا جواب ضروری ہوتا ہے اور مجیب کے نز دیک

<sup>(</sup>١) "من سئل عن علم فكتمه، ألجمه الله بلجام من الناريوم القيامة". (جامع الترمذي، رقم الحديث:

٩ ٢ ٢ ، كتاب العلم، باب ما جاء في كتمان العلم، دار إحياء التراث العربي)

<sup>(</sup>و أخرجه أبو داؤد في سننه في كتاب العلم، باب كراهية منع العلم ، رقم الحديث: ٣٦٥٨ ، دارإحياء التراث العربي)

<sup>(</sup>وابن ماجه في سننه ، في المقدمة ، باب من سئل عن علم فكتمه ، رقم : ٢٦١، من حديث أبي هريرة رضى الله تعالىٰ عنه)

ضروری نہیں ہوتا بلکہ بیکاراور معنر ہوتا ہے(۱) ، یا مجے ہے کو پورے طور پراس کا جواب معلوم نہیں ہوتا۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ' جو شخص ہر سوال کا جواب خواہ وہ قابل جواب ہوخواہ نہ ہو، اوگوں کو یتا ہے وہ دیوانہ ہے' ، کہذا فسی الدار مسی (۲) ۔ نیز حدیث نفریف میں وار دہے کہ '' جس شخص کو بلاتحقیق فو کی دیا گیا تو اس کا گناہ فتوی دینے والے پر ہے' ۔ کدا فی سنن الدار می (۳) ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔ حررہ العبر محمود گنگو بی عفااللہ عند معین مفتی مدر سے مظاہر علوم سہار نپور ، ۱۸/۱۲/۱۸ ہے۔ جواب سے جے بسعیدا حمد غفر لہ ، مفتی مدر سه مظاہر علوم سہار نپور ، ۲۰٪ ذی الحجہ ۱۰۰ ھے۔ صحیح بنا بدار سے مظاہر علوم سہار نپور ، ۲۰٪ ذی الحجہ ۱۰۰ ھے۔ صحیح بنا بدار سے مظاہر علوم سہار نپور ، ۲۰٪ ذی الحجہ ۱۰۰ ھے۔ صحیح بنا بدار سے مظاہر علوم سہار نپور ، ۲۰٪ ذی الحجہ ۱۰۰ ھے۔

### لا مذہب کے سوال کا جواب

#### الجواب حامداً و مصلياً:

لا فد جب کا جواب وینابرکارہے کیونکہ وہ کسی دلیل کوسلیم نہیں کرے گا بلکہ شیطان کا وجود ہی نہ مانے گا، اگر آپ کوشبہ جوتو فر مائیے جواب دے دیا جائے گا۔ بیضاوی شریف ،ص: ۲۳۸ پر نہایت تفصیل ہے اس کا جواب لکھاہے (۴) اور لا فد جب سے مناظر ہ کرنا فروعی المور میں قطعی مفید نہیں۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبہ محمود غفرلہ۔

صيح :عبداللطيف،١٣/محرم/١٩ ٥ هـ ـ

<sup>(</sup>۱) "و لا يجب الإفتاء فيما لم يقع و يحرم التساهل في الفتوى و اتباع الحيل إن فسدت الأغراض و سوال من عرف بذلك". (الفتاوى العالمكيرية: ٣٠٩/٣، كتاب أدب القاضى، رشيديه) و ٢٠) "عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه، قال: "إن الذي يفتى الناس في كل ما يستفتى لمجنون". (سنن الدارمي: ١/٣٤، باب في الذي يفتى الناس في كل ما يستفتى، قديمي)

<sup>(</sup>٣) (سنن الدارمي: ١/٩٧ ، ياب الفتيا و ما فيه من الشدة ، قديمي)

٣) "وإن إبليس كان من الملائكة وإلا لم يناوله أمرهم و لم يضح استثناء ٥ منهم، و لا يرد على ذلك=

# ا گرا مام عالم نه ہوتو مسئلہ کس سے پوچھیں؟

سے وال[۱۰۳۱]: زید ہےالفاظ قرآن بھی اکثر صاف نہیں نگلتے ،ایسے مخص کی امامت کیسی ہے؟ اورالیے مخص ہے آئندہ مسئلہ دریافت کرنا کیساہے؟

#### الجواب حامداً و مصلياً:

اً گردیام عالم نہیں تو مسئلہ کسی عالم سے بوجھا جائے (۱)۔ وہ الفاظ قرآن میں کیاغلطی کرتا ہے، تشریح کے ساتھ کھیں تو تحکم معلوم ہو۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله دارالعلوم ديو بند ،۹۲/۶/۴۴ هـ\_

جہاں سے سہولت متوقع ہو و ہاں سے فتوی یو چھنا

سه وال[١٠٣٤]: بعض مسائل اليه بين كهاس مين احناف كے علماء مثلا بعلماء ديو بند ، سبار نپور ،

= قوله تعالى : ﴿إلا ابليس كان من الجن ﴾ لجواز أن يقال: إنه كان من الجن فعلاً و من الملائكة نوعاً، و لأن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما روى: "إن من الملائكة ضرباً يتوالدون، يقال لهم: الجن، و منهم إبليس" و لمن زعم أنه لم يكن من الملائكة أن يقول: أنه كان جنياً نشأ بين أظهر الملائكة، و كان مغموراً بالألوف منهم، فغلبوا عليه، أو الجن أيضاً كانوا مأمورين مع الملائكة لكنه استغنى بذكر المملائكة عن ذكرهم فإنه إذا علم أن الأكابر مأمورون بالتذلل لأحد والتوسل به، علم أن الأصاغر أيضاً مأمورون به اهـ". (تفسير البيضاوى ، ص: ٦٣، مير محمد كتب خانه)

(۱) کسی کومسّلہ بتانے کے لئے لازم ہے کہ وہ عالم ، صاحب بسیرت ، کثیر المطالعہ وسیع النظیر اوراحوال زمانہ ہے واقف ہوجس شخص میں بیاوصاف ندہوں وہ مسّلہ بتانے کا اہل نہیں:

"لا ينبغى لأحد أن يفتى إلا من كان هكذا، و يريد أن يكون المفتى عدلاً عالماً بالكتاب والسنة واجتهاد الرأى إلا أن يفتى بشىء قد سمعه" . (الفتاوى العالمكيرية: ٣٠٨/٣ ، الباب الأول في تفسير الأدب والقضا، رشيديه)

"أن المفتى في الوقائع لا بدله، من ضرب اجتهاد و معرفة بأحوال الناس". (ردالمحتار، باب ما يفسد الصوم و مالا يفسده ، مطلب مهم : ٣٩٨/٣، سعيد) روكذا في إعلام الموقعين : ١٦٢/٣ ، دار الكتب العلمية ، بيروت)

وبلى مختلف بين ،كسى كے نزد يك حلت ہے كسى كے نزد يك حرمت ہے تو كيااليسى صورت ميں جس جگه سہولت ملے استفتاء كر سكتے بيں يانہيں؟ درآ نحاليكہ قابل اعتمادا ورديندار ہرايك بين ،لينى اتباع ہموا ميں تو داخل نہيں ہے؟ البحواب حامداً و مصلياً:

جب سب اداروں پر یکساں اعتماد ہے تو محض سہولت کے لئے انتخاب کرنا کہ فلاں مسئلہ میں فلاں جگہ سے سہولت سلے گئا اور فلاں مسئلہ میں فلاں جگہ سے سہولت سلے گئا ،اگر کامل انتہاع بموانت التاع بموانت کے لئے انتخاب کرنا کہ فوانتہاع بموانے قریب قریب ضرور ہے(۱) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم حررہ العبر محمود غفرلہ دارالعلوم دیو بند، ۹۱/۱/۹ ہے۔

مبابليه

سدوال[۱۰۳۸]: آج کل اہلِ بدعت کی طرف سے گجرات بھر میں ایک بہت بڑا شور ہے اور جاہلوں کو بہکا پھسلا کر سرتوڑ کھوڑ کرنے کی تجویز ہورہی ہے۔ سوال کا مقصد صرف بیرہے کہ جس طرح حضورا قدی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجوان کے عیسائیوں سے مباہلہ کا اعلان کر کے ان کوزیر کیا ، اس طرح اہلِ حق میں سے کوئی خدا کا بندہ تیار ہوکر مباہلہ کرنا چاہے تو آیا شریعت اس بارے میں اجازت ویق ہے یا نہیں؟ اگر اجازت ویق ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ چونکہ نومبر میں بڑودہ میں اجتماع ہونے والا ہے اس کونا کام بنانے کے لئے اہلِ بدعت نے ایک قسم طریقہ کیا ہے؟ چونکہ نومبر میں بڑودہ میں اجتماع ہونے والا ہے اس کونا کام بنانے کے لئے اہلِ بدعت نے ایک قسم

(١) قال الله تعالى: ﴿ و لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ﴾ الاية (الشورى: ٢)

"الكيّس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت ، و العاجز من اتبع نفسه هواها و تمنى على الله". رواه الترمذي و ابن ماجه". (مشكوة المصابيح، ص: ا ۴۵، باب استحباب المال و العمر للطاعة، الفصل الثاني ، قديمي)

قال ابن عابدين: "إذا كان في المسئلة قولان مصححان، جاز الإفتاء والقضاء بأحدهما". (الدرالمختار) وقال ابن عابدين: "(قوله: قولان مصححان): أي و قد تساويا في لفظى التصحيح كما لو كان أحدهما بلفظ: الصحيح، والأخر بلفظ: عليه الفتوى الخ". (ردالمحتار: ٣١٣/٣، مطلب فيما إذا كان في المسئلة قولان مصححان، سعيد)

> (كذا في شوح عقود رسم المفتى ،ص: ٣٨، من رسائل ابن عابدين، سهيل اكيدُمي.) (وكذا حاشية الطحطاوي على الدر المختار: ٥٣٩/٢، كتاب الوقف ، دار المعرفة بيروت)

کاشوراور ہنگامہ برپاکیا ہے اورنٹ نئے جھگڑے کررہے ہیں اورخاص کر بڑووہ میں جھگڑے بھی ہوگئے ،جس میں جاشوراور ہنگامہ برپاکیا ہے اورنٹ نئے جھگڑے کررہے ہیں اورخاص کر بڑووہ میں جھگڑے بھی ہوگئے ،جس میں جماعت والوں کو بدنام کیا اور دفعہ نمبر ،۱۳۴ ،بھی لگوانے کی کوشش جاری ہے ،الہذا مناسب جوابتح برفر ما نمس۔ احقر حاجی عبدالرحیم۔

#### الجواب حامد أومصلياً:

مبابلہ کرنے کی اب نہ ضرورت ہے نہ اجازت ہے، دین مکمل ہو چگاہے، ہر چیز کے دلائل تفصیل سے موجود ہیں، جو گفتئلو کی جائے دلائل کی روشنی میں کیجائے (۱)،اوران لوگوں سے تعرض کی ضرور نے بیس،ان کے انتہامات اور بہتا نوں کی طرف کوئی توجہ نہ کریں، زیادہ سے زیادہ انتاع سنت میں مشغول رہیں،ای کی اشاعت کریں (۲)۔

جس قدر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہرمجلس میں ہوگا اور آپ کے اخلاقِ فاصلہ کا بیان ہوگا اور آپ کے حقوق کی اوائیگی کی سعی ہوگی ، اس قدر فتنے ختم ہوں گے ، باطل مضحل ہوگا ، حق بلند ہوگا ۔ برڑے اجتماع سے پہلے اہل اللہ کے وعظ ہوں ، جگہ جگہ گشت کئے جائیں اور مخالفین کی مخالفتوں کا تذکرہ نہ اجتماعات میں ہونہ اپنی نجی مجلسوں میں ہو بلکہ زبانمیں اللہ کے ذکر سے تزرین اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا ہمروسہ ہو،اسی ہو،اسی کوفریا درس یقین کریں ، اس کے قبضہ وقدرت میں ہو،اسی سے دعاء کریں ، ہر معاملہ میں اسی کی طرف التجا ہو،اسی کوفریا درس یقین کریں ، اس کے قبضہ وقدرت میں

(۱) قال الله تعالى: ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكن الإسلام دينا ﴾ (المائده، پ: ۲، آية: ۳)

"(اليوم اكملت لكم دينكم) بالنصر والإظهار على الأديان كلها أو بالتنصيص على قو عد العقائد والتوقيف على أصول الشرع وقوانين القياس". «التفسيرات الأحمديه، ص: ٣٣٥، مكتبه حقانيه پشاور)

تفصيل كيك ريكين (احمن الفتاوي ٢٣٦/٨ كتاب الحظر والاباحة، باب المتفرقات ، سعيد) (٢) "صِل من قطعك، وأحسن إلى من أساء إليك" قال المناوى رحمه الله: "قوله: "صل من قطعك الخ" بأن تفعل معه ما تعد به واصلاً .... فإنك إن فعلت ذلك انقلب عدوك المشاق مثل الولى الحميم". (فيض القدير شرح الجامع الصغير، وقم الحديث: ٣٤٠٥/٩ ١٩/١ ، نزار مضطفى رياض)

سب کے دلوں کو مجھیں ،انشاءاللہ تعالی بوری نصرت ہوگی ۔فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حرر ہ العبدمحمود عفی عنہ دارالعلوم دیو بند، ۱۲۸ / ۸۸ ھ۔

اختلاف کے وقت کس قول پڑمل ہو؟

سوال[۱۰۳۹]: اسسفقه خفی کی جتنی دری کتب ہیں ان میں تقریباً سب میں احناف کا آپس میں اختاف کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے، آیا اختلاف کا شمرہ بیہ ہے کہ ہم ل جائز ہے یا نہیں ،اگر نہیں تو کس بات پر عمل ہو، امام صاحب کے مسلک ، یاامام ابولوسف اور امام محمد کے مسلک پرہم فیصلہ س طرح کریں؟

۲.....۱ حناف کی وہ کونسی کتاب ہے کہ جس کے تمام مسائل بطور فیصلہ اور فتوے کے ہوں تا کہ وہ خرید کر ہروفت مسئلہ دیکھے لیں اور وہ کتاب اور وں ہے جامع بھی ہو۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

ا .....کف ما اتفق کسی قول پڑمل کرنا درست نہیں بلکداس کے لئے پچھ قواعد وضوابط ہیں جن کی پابندی ضروری ہے،اگر کسی مسئلہ میں چندا قوال ہوں اوراصحاب ترجیجے نے کسی قول کی ترجیج صراحة بیان کی ہے تو رائج پر عمل کیا جائے گا اورا گرصراحة ترجیج بیان نہیں کی توضمنی ترجیج کو تلاش کیا جائے (۱) مثلاً: ایک قول متون میں ہے، دوسرا شروح میں تو ٹول اول کو ترجیج ہوگی (۲)، یا ایک قول قیاس ہے، دوسرا استحسان تو ٹانی کو ترجیج ہوگی (۲)، یا ایک قول قیاس ہے، دوسرا استحسان تو ٹانی کو ترجیج ہوگی (۳)

(١) "ومن هذا تراهم قد يرجّحون قول بعض أصحابه على قوله، كما رجحوا قول زفر وحده في سبع عشرة مسألةً، فنتبع ما رجحوه؛ لأنهم أهل النظر في الدليل". (ردالمحتار ، المقدمه، مطلب: إذا تعارض التصحيح: ١/١ ٤ ، سعيد)

تفصيل كے لئے ديكھئے: (شوح عقود رسم المفتى، ص: ١١٠ ، مطلب فى قواعد الترجيح ، الرشيد الوقف) (٢) "وكذا لوكان أحدهما فى الشروح والآخو فى الفتاوئ، لما صرحوا به من أن ما فى المتون مقدم على ما فى الشروح". (ردالمحتار، مطلب: إذا تعارض التصحيح: /٢٢، سعيد)

تفصيل كيك الشرح عقود رسم المفتى، ص: ١٥ ١، المتون مقدم على الشروح ، الرشيد الوقف) (٣) وكذا لو كان أحدهما استحساناً والآخر قياساً؛ لأن الأصل تقديم الإستحسان إلا فيما استثنى " (دالمحتار، المقدمة، مطلب: إذا تعارض التصحيح: ٢/١ ٤٠ سعيد)

تفصيل ك لئة وكيم (شرح عقود رسم المفتى، ص: ١١٢، يرجح الاستحسان على القياس ، الرشيد الوقف)

الا فی مسائل معدودة ۔اوراگرتر جی ختمنی بھی حاصل نہ ہوتو پھراس کے لئے ابواب کی تفصیل اس طرح کی ہے:

"قد جعل العلماء الفتوى على قول الإمام الأعظم في العبادات مطلقاً، وقد صرحوا بأن الفتوى على قول محمد في جميع مسائل ذوى الأرحام وفي قضاء الأشباه والنظائر: الفتوى على قول أبي يوسف في ما يتعلق بالقضاء كما في القنية والبزازية". رد المحتار ١٠/٥٠/١) على قول أبي يوسف في ما يتعلق بالقضاء كما في القنية والبزازية". ود المحتار ١٠/٥٠/١) فقط والله

سبحا نەتغالى اعلم -

حرره العبدمحمو دغفرله دارالعلوم ديوبند-

غيرمفتي ببقول كواختياركرنا

سلام مسنون!

سوال[١٠٨٠]؛ محرم القام!

رویتِ ہدال ہے متعلق تیرہ سواالات پر مشتمل ایک استفتاء بھیجا تھا جس کا جواب آپ کے بیہاں کیم وی تعدوہ وہ ہے کو کممل ہوااور آخر ذی تعدہ میں بہاں پہونچاہے، اس کے جواب نمبر بسامیں آپ نے کر برفر مایا ہے کہ ' جب ایک شہر میں دوقاضی ہوں تو مراسات ان کے درمیان جائز ہے' ۔ میں نے بید کھا تھا کہ مفتی بہ مذہب امام ابو یوسف سے کم کی صورت میں کیا صورت اختیار کیجا ہے مثل : بین اللہ کا ہے لہذا مسافت مقرر کردہ امام ابو یوسف سے کم کی صورت میں کیا صورت اختیار کیجا ہے مثل : بین اللہ کی روایت ' نوادر' کی ہے اور فقہا ء نے تقریح کردی ہے کہ جس قول پر فتو کی کی صراحت ہوائی صاحب رحمہ اللہ کی روایت ' نوادر' کی ہے اور فقہا ء نے تقریح کردی ہے کہ جس قول پر فتو کی کی صراحت ہوائی ہے عدول نہیں جائز ہے ۔ تو خصاف سے جو امام محم صاحب کا قول تحریر فرما کی گئوائش تحریر فرما کی ہے وہ کس طرح ممکن ہوگی ؟ ذیل میں وہ عبارتیں درج کیجاتی ہیں جن میں غیر مفتی بیتول پر ممل کرنا ناجا کز بتایا گیا ہے جب طرح ممکن ہوگی ؟ ذیل میں وہ عبارتیں درج کیجاتی ہیں جن میں غیر مفتی بیتول پر ممل کرنا ناجا کز بتایا گیا ہے جب کے دوسرے قول کے لئے فتوی کی صراحت موجود ہو:

۱ - عقود رسم المفتى، ص: ۱٦، مين عن الكتب المسائل في الكتب التي رويت عن محمد بن الحسن رواية ظاهرة يفتى به وإن لم يصرحوا بتصحيحه، نعم لو

<sup>(</sup>١) (رد المحتار، مطلب إذار التصحيح: ١/١٤، سعيد)

<sup>(</sup>٢) (شرح عقود رسم المفتى، ص: ١١٠ ، الوشيد الوقف)

صححوا رواية من غير كتب ظاهر الرواية يتبع ما صححوه. قال العلامة الطرطوسي في أنفع الوسائل في مسئلة الكفالة إلى شهر: إن القاضي المقلد لايجوز له أن يحكم إلا بما هو ظاهر الرواية لا بالرواية الشاذة، إلا أن يتصوا على أن الفتوى عليها"(١)-

٢- "فـمـا فيـه لـفظ الفتوى يتضمن شيئين: أحدهما الاذن بالفتوى به، والأخر صحته؛ لأن الإفتاء به تصحيح له" عقود ،ص: ٣٩ (٢) ــ

۳ "وإذا ذيلت بالصحيح، أو المأخوذ به، أو به يفتى، أو عليه الفتوى، لم يفت بمخالفتها". ص: ۳۸ عقود (۳)ـ

عبارات مذکورہ بالا سے صاف واضح ہے کہ جس امر پرفتوی کی صراحت ہواس کے خلاف عمل نہیں جائز ہے۔

الجواب وهو الموفق للصواب:

یبال کے جواب میں روایت امام محمد' و نوا در'' کومفتیٰ بہنیں کہا گیا، بلکہ مفتی بہ حسب تصریح فقہا ، تول ابو یوسف رحمہ اللہ ہی ہے، کیکن جیسے کہ آج کل کے قاضی شرعی قاضی نہیں ، ان پر فقہا ، کی بیان کر دہ تعریف صاوق نہیں آتی (۴) ان کو قدرت الزام حاصل نہیں ، بلکہ تسامحاً مفتی یا عالم پر قاضی کے احکام جاری کر دیئے جاتے بیں ، ای طرح قبول کتاب قاضی کے شرائط میں بھی تسامح سے کام لیا جاتا ہے ، خاص کر ایسے مسائل میں جن میں عوام کے فتنہ کامظنہ ہو۔

<sup>(</sup>١) (شرح عقود رسم المفتى، ص: ٣٨، مير محمد كتب خانه آرام باغ)

<sup>(</sup>٢) (شرح عقود رسم المفتى ،ص: ٨٨، مير محمد كتب خانه آرام باغ)

<sup>(</sup>m) (شرح العقود، المصدر السابق)

<sup>(</sup>٣) "القاضى: هو الذي تعين و نصب من جهة من له الأمر لأجل القضاء: أى فصل الخصومات وحسم الدعاوى والمنازعات وغير ذلك، و قال النسفى: القاضى الحاكم المحكم: أى المنفذ المتقن و في رد المحتار: ثم القاضى تتقيد و لايته بالزمان والمكان والحوادث ". (كتاب القضاء: ٣٥٣/٥ سعيد)

<sup>(</sup>و كذا في قواعد الفقه ،ص: ٢٠٠ ، حرف: القاف، الصدف ببلشوز)

مواقع ضرورت میں بعض غیر مفتی به اقوال کواختیار کرنے کی فقہاء نے گنجائش تحریر فرمائی ہے جیسا کہ علامہ شامی رحمہ اللہ نے نواقض وضو کی بحث میں "کسی السحہ مصدہ" کا حکم ذکر فرماتے ہوئے خارج ونخرج کے فلامہ شامی رحمہ اللہ نے نواق وضو کی بحث میں "کسی السحہ مصدہ" کا حکم ذکر فرماتے ہوئے خارج ونخرج کے ذیل میں بعنوان "تنہیہ " ایک قول کو حجے کہا ہے اور پھر بحوالہ حلوانی اس صحیح کے مقابل قول برعمل کی گنجائش نقل کی ہے (۱)، بلکہ اس مسئلہ پر مستقل رسالہ بھی تالیف کیا ہے (۱)۔

نیزادکام حیض میں بھی مواضع ضرورت میں کسی ایک قول کوا ختیار کرنے بلکہ فتو کا دینے کی اجازت نقل کی ہے (۳) اگر چہوہ قول مفتی ہے نہ ہو۔ا مسال عید کے موقعہ پر بعض دیار میں اس قدر خلفشار رہا کہ جس کی حد نہیں، ایک ہی شہر میں بھی آدمی صائم رہے بچھ نے نماز عیدادا کی، بعض نے محض افواہ پر روزہ افطار کیا بعض نے شری شہادت کے باوجودروزہ پوراکیا وغیرہ وغیرہ ۔ پھر نااہل لوگوں نے مسائل فقہ پر زبانِ محض درازگی، اس کے بعد فتو کی کا سلسلہ چلا، جواب تک ختم نہیں ہوا یعنی افطار کر دینے والوں پر قضاء و کفارہ کا کیا تھم ہے اور جنہوں نے افظار نہیں کیا وہ صوم منہی عنہ سے عاصی ہوئے یا نہیں ۔ پس آگرا یسے خلفشار اور فقتہ عوام سے بیخے اور عوام کو بچانے افظار نہیں ہے۔ فقط واللہ کے لئے قول امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ پر عمل کی گئوائش تحریر کر دی جائے تو بیا صول افتاء کے خلاف نہیں ہے۔ فقط واللہ سجانہ تعالیٰ اعلم وعلمہ اتم واتحم ۔

حرره العبرمحمود گنگوی عفاالله عنه عین مفتی مظاہر علوم سہار نپور،۳۱/محرم/۰۷هـ

شیعه کے سوال کا جواب کس طرز پر ہونا جا ہے؟

میں مورث اللہ میں اللہ میں اللہ میں مفتی شیعوں کے مسائلِ میراث سے واقف ہوتو وہ استفتاء جس میں مورث اعلیٰ شیعہ ہوا ورباقی مورث ووارث سنی ہوں یا مورث اعلیٰ سنی ہوا وربقیہ مورث ووارث خواہ کل شیعہ

(١) "والصحيح الأول ، كما ذكره قاضيخان ، لكن في الثاني توسعة لمن به جدرى أو جرب كما قاله الإمام الحلواني، و لا بأس بالعمل به ههنا عند الضرورة ". (رد المحتار : ١٣٩/ ، كتاب الطهارة ، مطلب في كي الحمصة ، سعيد)

(٢) الرسالة الثالثة : (الفوائد المخصصة بأحكام كيّ الحمصة، من رسائل ابن عابدين : ١/٣٥٠ قاسميه كوئنه)

٣) "لو أفتى بشيء من هذه الأقوال في مواضع الضرورة طلباً للتيسير، كان حسناً اهـ". (رد المحتار: ١/ ٢٨٩) باب الحيض، مطلب لو أفتى مفت الخ ،سعيد)

ہوں وبعض شیعہ وبعض سنی ، پس الیم صورت میں سنی مفتی ایسے استفتاء کا جواب اس طرح لکھے ، آیا ہراصل میں اپنے اصول کے موافق اور مورث میں ایسے اصول کے موافق اور مورث خفی اور سنی کے ترکہ وجھے کواصول تشیع کے موافق اور مورث خفی اور سنی کے ترکہ وجھے کواصول تشیع کے موافق اور مورث خفی اور سنی کے ترکہ وجھے کواصول تشیع کے موافق ، یا کمیاصورت ہوگی ؟ جوصورت ہومدل تحریر فرمائیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

جوفرقہ شیعہ کا کافر ہے اُس کی رعایت کرتے ہوئے جواب دینا شرعاً درست نہیں، بلکہ جواسباب میراث اہلِ اسلام کے نز دیک معتبر ہے انہی اسباب کے ماتحت ان کو ہمی جواب دیا جائے گا:

"الكفار يتوارثون في ما بينهم بالأسباب التي يتوارث بها أهل الإسلام في مابينهم من النسب والسبب ". عالمگيري، الباب السادس في ميراث أهل الكفر: ٢/٤٥٤/١).

آور جوفرقة كافرنيين بلكمسلم ہے اس كوبھى حفق ، تن اپنے اصول كے مطابق جواب دے گا، جيسا كه اگركوئى شافعى المدن بهب كے موافق كوئى مسئله دريافت كر ہے وحفق مفتى اس شافعى المدن بهب كے موافق كوئى مسئله دريافت كر ہے وحفق مفتى اس وقت امام شافعى رحمه الله كے مذہب كے موافق جواب دے گا۔ وقت امام شافعى رحمه الله كے مذہب كے موافق جواب دے گا۔ علامہ صلفى رحمه الله خور مختار ، كتاب الحظر والإباحة ، فصل فى البيع " مين" كتاب الحظر والإباحة ، فصل فى البيع " مين" كتاب الحظر والإباحة ، فصل فى البيع " مين" كتاب الحظر والإباحة ، فصل فى البيع " مين" كتاب جواب الموات " ہے بچھ پہلے لكھا ہے: " فروع: "كتب إماقول الشافعى رحمه الله : يكتب جواب أبى حنيفة رحمه الله : يكتب جواب أبى حنيفة رحمه الله : يكتب جواب

ال برعلاممثامی لکھے بیں:"(قبولیہ کتب الخ)، مثل الکتابة السوال بالقول، ومثل الشافعی و علیہ من أصحاب المذاهب اهـ". ر دالمحتار : ٢٥٩٥/٥.

پس مذہب شیعہ کے مطابق سوال کرنے سے مفتی سنی کو بطریق اولی مذہب اہلِ سنت کے مطابق جواب دینا جا ہے۔فقط والند سبحانہ تعالی اعلم۔

حررهالعبدمحمو د گنگویی عقاالله عنه۔

فتویٰ کی تا ئیر میں کسی مولوی کا جھوٹ موٹ نام

سوال ٢٦٦، ١]؛ مفتى صاحب نے اپنے دیئے ہوئے فتوے کی تائید میں جھوٹ موٹ ایک مولوی

<sup>(</sup>١) (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الفرائض: ٣٥٣/٦، ٥٥٥، وشيديه)

<sup>(</sup>٢) (ردالمحتار على الدر المختار، كتاب الحظر والإباحة: ١/٦، سعيد)

صاحب کا نام شائع کردیا ،اب مولوی صاحب منکر ہیں کہ میرا نام جھوٹ شائع کیا گیا۔اب سوال یہ ہے کہ ایسے مفتی کی شرعاً قدرومنزلت کیا ہوگی؟ اوران کا فتو کی شرعاً معتبر ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جباصل فتوی مفتی صاحب سے پوچھا گیا ہے تو یہ بھی ان ہی سے پوچھا جائے ، وہی اپنے فتوے کے ماخذ کی سے پوچھا جائے ، وہی اپنے فتوے کے ماخذ کی سیج نشاند ہی کریں گے۔ سیجے نقل مفتی کے ذرمہ لازم ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حرر ہ العبدمحمود گنگو ہی غفر لہ ، دارالعلوم دیو بند ، ۱۲/۲/۱۲ ہے۔

این ذات ہے متعلق سوال ہے مفتی کا جواب سے معذرت کرنا

سے وال [۱۰۴۳]: ایک وقف گی آمدنی جو کہ تخصوص ادارہ کے لئے خاص ہے لہذااس کے علاوہ پھر وقف کی آمدنی کو ووسر مصرف میں صرف کی جاسمتی ہے۔ اگر کوئی وقف کے منشاء کے خلاف صرف کرے تواس کے لئے شرعی تھم کیا ہے؟

ایکے لئے شرعی تھم کیا ہے؟

الجواب بعون الملك:

مدرسہ عالیہ جامع مسجد کا صدر مدرس ہی مفتی ہے، اس کئے اس کے متعلق کسی دوسرے دارالا فقاء سے فتوی حاصل فرما گیں ۔ اختلافی مسائل کا جواب دینے کی وقف بورڈ کی جانب سے ممالعت ہے، اس کئے معذوری ہے۔ فقط عبدالقدوس روی

خوت: عبدالقدوس رومی مفتی شہرنے جوجواب دیئے ہیں وہ کہاں تک درست ہیں؟ کیا کسی کے متعلق خوداس کی ذات سے متعلق بات دریافت کرنا شرعاً ممنوع ہے اوراس کے جواب دینے کاحق نہیں ہے؟ کیا کسی مفتی کو یہ کہنے کی مجال ہے کہ وہ سی وقف بور ڈ کی وجہ سے امرِ حق کو ظاہر نہ کرے اور معذوری پیش کر کے جواب دینے سے اعراض کرے، ایسے مفتی کے لئے شرعی تھم کیا ہے؟ نیز سوال اول کا جواب ندارد ہے۔

الجواب حامداً ومصلياً:

جس مفتی کی ذات ہے متعلق سوال ہوو واگرخو دہی جواب دے کراپنی پوزیشن کوصاف کر لے تومظنهٔ

تہمت ہے جس سے بیخ کا تھم ہے (۱) ،اس بناء پراگرانہوں نے جواب دینے معذرت کردی تو پیطریقہ مناسب ہے۔اگر کسی مفتی کو پابند کردیا جائے کہ فلال فلال مسئلہ کا جواب نہ دیں چروہ اس پابندی کی رعایت رکھتے ہے کہ فلال فلال مسئلہ کا جواب نہ دیں چروہ اس پابندی کی رعایت رکھتے ہے کو گئی اعتراض کی بات نہیں ہے، مثلاً پہلے زمانہ میں قاضی کے نام منشوراً تا تھا کہ قولِ رائے اور قولِ مختار پر فیصلہ کرساتہ ہے قو وہ اس کا پابند ہوتا ہے، یا مثلاً قولِ امام ابوطنیفہ پر فیصلہ کر سے تو وہ اس کا پابند ہوتا تھا گرچہ دوسر نے قول بھی غلط نہیں لیکن اس کو اختیار کرنے کا حق نہیں (۲) ، یا جسے ایک طبیب ہے کہ امراض چیٹم کا علاج کرتا ہے دوسر سے امراض کا علاج نہیں کرتا تو اس پر کیا اعتراض ہے، دوسر سے امراض کا علاج نہیں کرتا تو اس پر کیا اعتراض ہے دوسر سے امراض کے علاج کے لئے دوسر سے طبیب موجود ہیں۔ لہذا آپ کے لئے مناسب طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک کے اس ایک علاج دوسر کے قل کر لیں ، ان سے ہی دریا فت کرنے پر اصرار نہ کریں ، نہ ان کے یا کس کے در ہے ہوں۔ فقط واللہ اعلم ۔

حرره العبدمحمو وغفرله، دارالعلوم ديو بند،۹۶/۴۸۲۴ هه۔



(۱) "(ويتقى مواضع التهم تحذراً سؤظنهم) أى بالريبة (ووقوعهم فى الغيبة) ..... وعن أنس أنه عليه السلام كلم إحدى نسائه، فمر به رجل ، فدعاه ، فقال: "يافلان! هذه زوجتى صفية"، فقال: يارسول الله! من كنت أظن فيه؟ فإنى لم أظن فيك، فقال: "إن الشيطن يجرى من ابن آدم مجرى الدم". رواه مسلم .... "وعن عمر رضى الله عنه "من أقام نفسه مقام التهمة فلا يلومن بالدرة، فقال: يا أمير المومنين! إنها امرأتى، قال: فهلا تكلمت بحيث لا يراك الناس". (عين العلم لملا على القارى، الباب الثامن فى الصحبة: ١/٢٣٤، مكتبه القدس كوئته)

(٢) "القضاء مُظهر لا مثبت، ويتخصص بزمان ومكان وخصومة". (الدرا لمختار، كتاب القضاء، فصل
 في الحبس، مطلب القضاء يقبل التقييد والتعليق: ٩/٥ ، ٣، سعيد)

# تعليم نسوال كابيان

تعليم نسوال

هدوال[۳۴ ا]: تعلیم نسوال کےسلسلہ میں اسلام سے احکام کے مطلع فرما کرممنون ومشکورفر ما ٹیں۔ سائل شفیع الدین معرفت حفیظ الدین صاحب، جامن والی مسجد، شوراب گیٹ، میرٹھ۔

الجواب حامداً ومصلياً:

عورتوں کوبھی ضرورت کے مطابق دینی تعلیم اور دنیوی تعلیم ندصرف جائز بلکہ لازم ہے(۱)،البتہ حدودِ شرع کی پابندی ضروری ہے، دنیاوی اعلی تعلیم کا طریقہ مروجہ حدود شرع اور حدود اخلاق سے متجاوز ہے، بے شار مفاسد اور فتنے اپنے اندر لئے ہوئے ہے، کورس میں بھی فتنے ہیں کہ اسلامی عقائد،اخلاق، معاشرہ ہر چیز پر اثر انداز ہیں، جن کا مشامدہ ہے۔ اس تعلیم کا مقصر بھی عام طور پرسرگاری ملاز مثیں اور عہدے حاصل کرنا ہے جن کی مروجہ طریقہ شرعاً کوئی گنجائش نہیں (۲) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

گی مروجہ طریقہ شرعاً کوئی گنجائش نہیں (۲) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حررہ العبر محمود غفر لہ دار العلوم دیو بہتر ۲۰ / ۲ / ۹۳ ھے۔

(۱) "عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "طلب العلم فريضة على كل مسلم". (سنن إبن ماجه، ص: ٢٠، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، قديمي) (ومشكاة المصابيح ،ص: ٣٠، كتاب العلم، قديمي)

وقال العلامة القارى: "أى و مسلمة، كما في رواية". (مرقاة المفاتيح: ٢٨٣/١، كتاب العلم، امداديه)
(٢) " وسئل رحمه الله تعالى: ماحكم تعليم النساء الكتابة .... اهـ؟ فأجاب ....... فقد روى الحاكم وصححه عن البيهقي "عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لاتنزلوا هن في الغُرف ولا تعلّموهن الكتابة". يعنى النساء ..... وحينئل فيكون فيه إشارة إلى علة النهى عن الكتابة، وهي أن إذا تعلّمتها، توصلت بها إلى أغراض فاسدة، وأمكن توصل الفسقة إليها على وجه أسرع وأبلغ وأحدع من توصلهم إليها بدون ذلك اهـ". (الفتاوى الحديثية، ص: ١١٩ مطلب يكره تعليم النساء الكتابة، قديمي)

# كياتعليم لڙ كے اورلڑكى دونوں كے لئے ہے؟

سےوال[۱۰۴۵]: لڑکاتعلیم یافتہ ہے،لڑگی کےوالدین قرآنی تعلیمات ہے ہے جبر ہیں،لڑکا شریعت کا پابند ہے مگراس کی شادی کی کوئی پرواہ ہیں کرتا ہے۔

الجواب حامداً و مصلياً:

وینی تعلیم لڑکے اورلڑ کی دونوں کے لئے ضروری ہے(۱) اوراس کی ضرورت پوری زندگی کے لئے ہے، صرف شادی کے لئے نہیں ،لہذا ایک کی تعلیم کا خیال کرنا دوسرے کی تعلیم کا خیال نہ کرنا غلط ہے۔ جولڑ کا شریعت کا پابند ہے اس کی شادی نہ کرناظلم ہے(۲)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمخمودغفرليه

# ہے بردگی کی حالت میں عورتوں کو تعلیم دینا

سوال[۱۰۴۱]: ایک مولوی صاحب ہائی اسکول میں عورتوں کوتعلیم دیتے ہیں اور بردہ کا کوئی خاص انتظام نہیں ہے، اتنا ہے کہ عورت کے اعضاء ڈھکے رہتے ہیں مگر چبرہ کھلا رہتا ہے۔ ایسی صورت میں مولوی صاحب کوتعلیم دینا جائز ہے یانہیں؟

(١) "عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : "طلب العلم فريضة على كل مسلم". (ابن ماجه، ص: ٢٠) ، باب فضائل العلم ، مير محمد)

و قال الملاعلي القارى في شرحه: "طلب العلم": أي: الشرعي "فريضة": أي مفروض فرض عين "على كل مسلم": أو كفاية والتاء للمبالغة: أي و مسلمة، كما في رواية". (مرقاة المفاتيح: ا /22 م، رقم الحديث: ٢١٨، كتاب العلم، رشيديه)

روكذا في رد المحتار : ١/١٣، مطلب الفرق بين المصدر و الحاصل بالمصدر، سعيد)

(٢) "وعن أبى سعيد و ابن عباس رضى الله عنهم قالا: قال رسول الله المنطقة على أبيه". قال الطيبى رحمه اسمه و أدبه، فإذا بلغ فليزوجه، فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثماً، فإنما إثمه على أبيه". قال الطيبى رحمه الله تعالى: أى جزاء الإثم عليه حقيقة، ودل هذا الحصر على أن لا إثم على الولد مبالغة؛ لأنه لم يتسبب للما يتفادى ولده من إصابة الإثم ". (مرقاة المفاتيح: ٢/ ٢٠٠٠، كتاب النكاح، باب الولى في النكاح واستيذان المرأة، الفصل الثالث، رشيديه)

#### الجواب حامداً و مصلياً:

اس طرح تعلیم دینے کی اجازت نہیں (۱) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم ۔ حررہ العبرمحمود غفر لہ دارالعلوم دیو بند، ۱۸/۱۱/۱۱ ھے۔

لا كيول كي تعليم

مسے ال[۱۰۴۷]: ا....کوئی شخص اپنے محلّہ کی غیرمجرم عورتوں کو پردہ میں رکھ کرحیض ونفاس کا مسُلہ و نماز،روز دیا گی ،نایا کی کے بارے میں وعظ ونصیحت سنائے اور بتلائے تو بیرجائز ہے یانہیں؟

۲ .... قریب البلوغ لڑکیوں کومکتب و مدرسه میں پڑھانا جائز ہے یانہیں؟ اگر جائز نہیں تو کیسا گناہ ہے؟ بدلیل شرعی مع حوالہ جات کتب تحریر فرما کیں۔

### الجواب حامداً و مصلياً:

ا .....جائز ہے،حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بکٹرت ثابت ہے،کیکن اگر فتنہ کا اندیشہ ہوتو پھر احتیاط جا ہے ،خاص کر حیض و نفاس کے مسائل اپنی محرم عورتوں کو سمجھا دے اور پھر وہ عورتیں دوسری عورتوں کو سمجھا دیں ، جیسا کہ از واج مطہرات سمجھایا کرتی تھیں (۲)۔یا مردوں کو سمجھا دیں ، غیرمحرم عورتوں کے ساتھ خلوت ہرگز نہ کرے کہ یہ ممنوع ہے۔

۲ .... دینی مسائل کی تعلیم جس طرح لڑکوں کے لئے ضروری ہے لڑکیوں کے لئے بھی ضروری ہے ، جو

(١) قال الله تعالى : ﴿قُل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ﴾ الآية (النور: ٣٠)

و قال الله تعالى: ﴿ و قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ﴾ الاية (النور: ١١)

و قال تعالى: ﴿ يِاأَيُهَا النبي قبل لأَزُواجِكُ و بِنتكِ و نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن﴾ (الأحزاب: ٥٩)

(٢) "أن فاطمة بنت أبي حبيش رضى الله تعالى عنها أستحيضت، فأمرت أم سلمة رضى الله تعالى عنها أن تسأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: فقال: "تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل و تستذفر بثوب و تصلى". (والسنن الكبرى للبيهقى: ١/١ ٣٣، بيروت)

(وكذا في نصب الرأيه، كتاب الطهارة: ١/٢٠٦، المكتبة الاسلامية)

لڑکی مراہقہ ہووہ بالغہ کے تھکم میں ہے اس کے لئے پردہ ضروری ہے،اس کو مکتب یا مدرسہ میں بھیجنا فتنہ سے خالی نہیں ،لہذ االیمی لڑکیوں کی تعلیم کا انتظام خودان کے مکانوں پر ہونا جائے ،جبیبا کہ نمبر:امیں گزرا:

"قال عليه الصلوة والسلام: "المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان" رواه الترمذي (١) مشكوة شريف (٢) - "طلب العلم فريضة على كل مسلم: أي ومسلمة كما في رواية اهـ". هامش المشكوة (٣) ـ فقط والله المائي والله المائي المائي المشكوة (٣) ـ فقط والله المائي المائم ـ

حرر ه العبدمحمود گنگو ہی عفا اللہ عنه معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نیور، ۹/محرم/ ۶۱ هـ۔

الجواب صحيح: سعيدا حمد غفرله، صحيح: عبداللطيف، مدرسه مظاهر علوم سبار نپور، ٩/محرم/ ٦١ ههـ

الركيول كے ليے عليم

سوال[۱۰۴۸]: قریبالبلوغ لڑکیوں کومکتب یامدرسد میں پڑھانا جائز ہے یانہیں؟اگر جائز نہیں تو کیسا گناہ ہے بدلیل شرعی مع حوالہ جات کت تحریر فرماویں!

الجواب حامداً ومصلياً:

دین مسائل کی تعلیم جس طرح لڑکوں کے لئے ضروری ہے ای طرح لڑکیوں کے لئے بھی ضروری ہے ای طرح لڑکیوں کے لئے بھی ضروری ہے (۲) ۔ جولڑ کی مراہقہ ہووہ بالغہ کے تکم میں ہے، اس کے لئے پردہ ضروری ہے، اس کو مکتب یا مدرسہ میں بھیجنا فتنہ سے خالی نہیں، لہٰذاالی لڑکیوں کی تعلیم کا انتظام خودان کے مکانوں میں ہونا جا ہے: لأن السرأة عورة، فیاذا خرجت من بیٹھا، استشر فیھا الشیطان". رواہ التر مذی مشکوة (۵)" طلب العلم فریضة علی

(1) (جامع الترمذي، كتاب الطلاق، باب (بالا ترجمة): ٢٢٢/١، سعيد)

(٢) (مشكوة المصابيح، كتاب النكاح، باب النظر إلى المخطوبة و بيان العورات :٢٩٩/٢، قديمي)

(٣) (مشكاة المصابيح، كتاب العلم، الفصل الثاني: ١/٣٣، رقم الهامش: ١ ١، قديمي)

(٣) "واعلم أن تعلم العلم يكون فرض عين: و هو بقدر ما يحتاج لدينه". قال العلامة ابن عابدين: "قال العلامي في فصوله: من فرائض الإسلام تعلم ما يحتاج إليه العبد في إقامة دينه وإخلاص عمله لله تعالى و معاشرة عباده، و فرض على كل مكلف و مكلفة بعد تعلمه علم الدين و الهداية تعلم علم الوضوء والغسل". (مقدمة رد المحتار: ٢/١) ،قبيل مطلب في فرض الكفاية و فرض العين، سعيد)

(۵) (مشكوة المصابيح: ۲/۹۱، كتاب النكاح، قديمي)

كل مسلم: أى و مسلمة كما في الرواية اهـ" هامش مشكوة (١) ـ فقط والله سبحانه تعالى أعلم ـ حرره العبر مجمود غفر لهـ

# مدرسه میں لڑ کیوں کی تعلیم

مدوال [97 م 1]: ہمارے گاؤں میں ایک مدرسہ 'باب العلوم' کے نام ہے چل رہا ہے اس میں اکثر طالبات ہیں اور لڑکے کم ہیں، ان طالبات اور طلباء کومرد اساتذہ ہی تعلیم دیتے ہیں، اس مدرسہ کے صدر مدرس کے بڑے طلباء بعض بالغ بھی ہیں اور بعض طالبات بھی قریب البلوغ ہوگئی ہیں اور بعض طالبات ایس ہیں جن کی عمر کم ہے، لیکن بہت سے قابل پر دہ معلوم ہوتی ہیں۔ مدرس صاحب ان طالبات کو یکے بعد دیگر ہے تعلیم دیتے ہیں، اور اکثر وفت ایک ورائڈے میں ایک صف طالبات کو بٹھاتے ہیں اور دوسری صف میں طلباء بالغ کو بٹھاتے ہیں، اور اکثر وفت ایک ورائڈے میں ایک صف طالبات کو بٹھاتے ہیں اور دوسری صف میں طلباء بالغ کو بٹھاتے ہیں اور غیر بالغ بھی موجود ہوتے ہیں غرض کہ دونوں کا اختلاط ایک دوسرے سے ہوتا رہتا ہے۔ مدرسہ کے بیں اور غیر بالغ بھی موجود ہوتے ہیں غرض کہ دونوں کا اختلاط ایک دوسرے سے ہوتا رہتا ہے۔ مدرسہ کے اوقات میں مدرس گرانی کرتے رہتے ہیں اور بوقتِ آمد ورفت اختلاط ہوتا رہتا ہے اور بچیاں گھرے آتے وقت بلا برقع کے آتی ہیں، حالانکہ ہرطالبہ جو قابل پر دہ ہیں ان کا قرآن صبح ہوگیا ہے، اگر متظمین چاہیں تو ان ان میں مامور کی انجام دہی کو مصالح مدرسہ کے خلاف سمجھ کرعندالشرع ان کے لئے جو متنظم ہیں، کیا ضروری ہے؟ بینواوتو جروا

### الجواب حامداً ومصلياً:

لڑکی جب بالغ ہوجاوے یا بلوغ کے قریب ہوجاوے تواس کو پردہ کی تا کیدلازم ہے درنہ وہ عمر بھر بے پردہ رہے گی۔ دینی مدرسہ میں صرف تعلیم ہی مقصور نہیں ہوتی ہے بلکہ اخلاقی تربیت اور عملی پابندی کی بھی مشق کرائی جاتی ہے۔ سیانے لڑکوں اور لڑکیوں کا اس طرح ہے پردہ اختلاط باعثِ فتنہ بھی ہوسکتا ہے جس کے شوامد اسکولوں اور کالجوں میں بے شار ملیں گے، اگر ابھی ہے احتیاط نہ کی گئی تو اندیشہ ہے کہ کہیں و بی مدارس کا بھی وہی حال نہ ہو (۲)۔ حدیث شریف میں ہے کہ ''عورت تو چھیانے کی چیز ہے، جب وہ اپنے مکان سے نگلتی ہے تو

<sup>(</sup>١) (مرقاة المفاتيح: ٢٨٣/١ ، كتاب العلم ، مكتبه امداديه ، ملتان)

 <sup>(</sup>٢) قال الإمام شاه ولى الله : "اعلم أنه لما كان الرجال يهيّجهم النظر إلى النساء على عشقهن والتوجه بهن، و يفعل بالنساء مثل ذلك، و كان كثيراً مايكون ذلك سبباً لأن يبتغى قضاء الشهوة منهن على =

شیطان ان کوجھانگتا اور تا کتا ہے'(۱)۔ایک حدیث میں ہے کہ'' نظر شیطان کے زہر ملے تیروں میں ہے ایک تیر ہے جوسیدھاول پر جاگرلگتا ہے''(۲)۔اور بھی احادیث ہیں،اس لئے بہت زیادہ احتیاط ضروری ہے۔فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمجمود عفی عنه دا رالعلوم دیوبند، مے/۵/۵ صه

کتنی عمر کی بھی مدرسہ میں بڑھ مکتی ہے؟

سوال[۱۰۵۰]: تننى عمرتك كى بچيوں كومكاتب ياعر في مدارس ميں ويتى تعليم دى جاسكتى ہے؟ الجواب حامداً ومصليا:

چوسات سال تک کی بچیوں کے لئے تو تبچھ مضا نقہ نہیں وہ بھی جب کہ بداخلاقی نہیں ہوان کی بچیوں ان کی بچیوں کے لئے تو تبچیوں کو لڑکوں کے مکتب مدرسہ میں آنے سے روک

= غير السنة الراشدة، كاتباع من هي في عصمة غيره، أو بلا نكاح، أو غير اعتبار كفاء ق، والذي شوهد من هذا الباب يغنى عما سطر في الدفاتر ،اقتضت الحكمة أن يسدد هذا الباب". (حجة الله البالغة: ٣٣٢/٢ ،ذا العورات ، قديمي)

(١) "المسرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان " و في رواية "المرأة عورة مستورة". نصب الراية لأحاديث الهداية: ٢٩٨/١،المكتبة المكية جدة)

(وكذا في الفتاوي الحديثية، ص: ٩ ١ ١ ، مطلب: يكره تعليم النساء الكتابة ، قديمي)

(٢) قد وجدت هذا المحديث في كشف الخفاء بهذا اللفظ: "قال رسول الله على الله عن ربه عزوجل: "النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها من مخافتي أبدلته إيماناً يجد حلاوته في قلبه". (كشف الخفاء: ٣٢٨/٢، دار إحياء التراث العربي)

(وكذا في المستدرك للحاكم: ٣/٣، ٢١، كتاب الرقاق، النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة ، دارالفكر بيروت)

(ومجمع الزوائد : ١٣/٨، باب غض البصر ، كتاب الأدب ، دار الفكر بيروت)

روالـدر المنثور للسيوطي : ١/٥ ، تحت قوله تعالى: ﴿قل للمؤمنين﴾ مؤسسة الرسالة الناشر محمد امين دمج بيروت)

٣) قال الله تعالى: ﴿ يَأْيِهَا الَّذِينَ آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً ﴾. (سورة التحريم : ٢)

و یاجائے (۱) \_ فقط والنداعلم \_

حرر والعبدمحمودغفرله دارالعلوم ديوبند،۴ / ۹۲/۵ هـ ـ

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه دا رالعلوم ديو بند، ۱۵/۵/۹۲/۵ هــ

لژ کیوں کوانگریز ی تعلیم دلا نا

سےوال[۱۰۵۱]: کڑکیوں کواعلیٰ انگریزی تعلیم ولا کرسر کاری مدارس میں ملازم کرانے کے متعلق شرع اسلامیہ کا کیاارشاد ہے، کیاا بیاشخص مسلمانوں کا قدہبی امام یا پیشوا بن سکتا ہے؟

الجواب حامداً و مصلياً:

نفس زبان سیمنافی حد ذاند شرعاً ممنوع نہیں ہمین آج کل انگریزی پڑھنے والوں پر ماحول کا اتنابراا ثر پڑتا ہے کہ وواپنے اقوال ،افعال ، وضع قطع کو بالکل شریعت کے خلاف کر لیتے ہیں حتی کہ ان کے عقا کد تک مسنح ہوجاتے ہیں۔ مسائل شرعیہ: نماز ، روز ہ ، تلاوت قرآن وغیرہ کا نداق اڑاتے ہیں ، بہت سے لا ندہب مادہ پرست ہوکر قادر مطلق کی ذات وصفات کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ اس لئے ان مفاسد کے بیش نظر شرعی نقط 'نظر سے

= قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: "عن على رضى الله تعالى عنه في قوله تعالى: ﴿ قوا أنفسكم و أهليكم ناراً ﴾ يقول: أدّبوهم وعلموهم ، ... و قال قتادة: تأمرهم بطاعة الله و تنهاهم عن معصية الله و أن تقوم عليهم بأمر الله و تأمرهم به الخ". (تفسير ابن كثير ٢/٣ ، ٥٠ ، سورة التحريم ، مكتبه دارالسلام رياض)

و قال الإمام أحمد: "عن إبن عمر رضى الله تعالى عنهما: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته .... والرجل راع على أهل بيته، و هومسئول عنهم الخ". رمسند الإمام أحمد: ٥٥/٢ ، دار إحياء التراث العربي بيروت)

(1) اس میں بہت ہے مقاسد ہیں جیسا کہ ابن ججر تکی رحمہ اللہ تعالی فرمات ہیں:

"أن فيها خشية مفسدة، و درء المفاسد مقدم على جلب المصالح". (الفتاوي الحديثية، ص: ١١٩ ، قديمي)

(كذا في حجة الله البالغة: ٣٣٣/٢، قديمي)

(و فتاوي رحيميه: ١٠١/١٠ ، كتاب العلم ، ١٥(١ الاشاعت كراچي)

انگریزی تعلیم کومخرب عقائدا ورمفسداعمال کها جاتا ہے۔

لڑکیوں کو انگریزی تعلیم دلانے میں مفاسدِ مذکورہ کے علاوہ بچھ اُور بھی شرمناک اور نا قابلِ بیان خرابیاں موجود ہیں(۱) جو کہ اہلِ زمانہ پر بخو بی روش ہیں،اس لئے اس سے کلی اجتناب لازم ہے(۲) خصوصاً ندہجی مقتداءکو کہ ایسے مخص کے فعل سے عوام استدلال کرتے ہیں۔فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمجمود گنگوی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاهر علوم سهار نپور،۳۱/۱۱/۲۵ ه۔

للجيح :عبداللطيف مدرسه مظاهرعلوم سهار نيور \_

الجواب صحِح: سعيداحمرغفرله، ۵/ ذيقعده/ ۵ ۵ ههـ

لڑ کے اورلڑ کیوں کا ہندی ، انگریز ی تعلیم کاممبر بنیا

سے وال [۱۰۵۲]: شبلی کالج جس میں انگریزی اور ہندی کی ہی تعلیم ہوتی ہے اسی طرح نسواں ہائی

(١) (سيأتي تخريجه تحت عنوان: كتابة النساء، رقم الحاشية: ١)

(٢) قال ابن حجر الهيثمي المكي رحمه الله تعالى: "روى الحكيم الترمذي عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "لا تسكنوا نساء كم الغرف و لا تعلموهن الكتابة".

وأخرج الترمذى الحكيم عن ابن مسعود أيضاً -رضى الله تعالى عنه - أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "مرّ لقمان على جارية في الكتاب، فقال: لمن يصقل هذا السيف"؛ أى حتى يذبح به، وحيت في في أن المرأة إذا تعلمتها توصلت بها إلى أغراض في أسلد ق، وأمكن توصل الفسقة إليها على وجه أسرع وأبلغ وأخدع من توصلهم إليها بدون ذلك؛ لأن الإنسان يسلع بكتابته في أغراضه إلى غيره ما لم يبغه برسوله، ولأن الكتابة أخفى من الرسول، فكانت أبلغ في الحيلة وأسرع في الخداع والمكر، فلأجل ذلك صارت المرأة بعد الكتابة كالسيف الصقيل الذي لأمرّ على شيء إلا قطعه بسرعة، فكذ لك هي بعد الكتابة

واعلم أن النهى من تعليم النساء للكتابة لا ينافى طلب تعلّمهن القرآن والعلوم والآداب ؛ لأن في هذه مصالح عامة من غير خشية مفاسد تتولد عليها يخلاف الكتابة؛ فإنه وإن كان فيها مصالح إلا أن فيها خشية مفسدة، و درء المفاسد مقدم على جلب المصالح". (الفتاوى الحديثية، ص: ١١٩) مطلب يكره تعليم النساء الكتابة، قديمي)

اسکول میں انگریزی اور ہندی کی تعلیم وی جاتی ہے اس کاممبر بننا فتو کی اور تفتوی گی رو ہے کیسا ہے؟ الحواب حامداً و مصلیاً:

جس کالج بیااسکول میں خلاف اسلام تعلیم ہوتی ہے، عقائد، اعمال ،اخلاق سب غلط ذہن نشین کرائے جاتے ہیں اس کاممبر بننااورتقویت پہونچانا ہرگز جائز نہیں۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔ حررہ العبرمحمود غفرلہ دارالعلوم دیو بند، ہم/ہم/ ۸۸ ھ۔

حتمابت النساء

سووان[۱۰۵۳]؛ بہتی زیور کے ایک حصہ پربریلوی حضرات کو بیا شکال تھا کہ خواتین کولکھنا جائز نہیں ہے، ہاں علوم شرعیہ حاصل کرنے کی بقیناً اجازت ہے، چنا نچہ اس سلسلہ میں ممانعت کی ایک حدیث انہوں نے بھی نقل کی ہے یعلی گڑھ کے مفتی اعظم مولانا حافظ حفیظ اللہ صاحب قدس سرہ ہے اس ٹاکارہ نے خود سنا کہ لڑکیوں کولکھنا شرعاً جائز نہیں ہے، حدیث پاک میں صرح اس کی ممانعت ہے۔ چنا نچہ اس سلسلہ میں اس ناکارہ نے حضرت مولانا مظفر حسین صاحب سہار نپوری ہے رجوع کیا تو موقسو ف نے بھی بہشتی زیور کی تائید کی ۔ بریلوی حضرات کی کتاب اسوفت سامنے نہیں ہے ورنہ حوالہ بھی نقل کرتا۔

میں گذشتہ چوہیں سال سے مخلوط تعلیمی ادار ہے ہے منسلک ہوں اور گذشتہ تیرہ سال ہے ایم ،اے کی سطح پرلڑ کیوں کو بھی پڑھار ہا ہوں ،میر ہے تجربات اس سلسلہ میں نہایت تلخ ہیں ،اس وجہ ہے اپنی بچی کومولوگی محمد اساعیل مرحوم کی کتاب تو پڑھا تا ہوں مگر لکھنا نہیں شکھا تا رکیا واقعی شرعا کڑ کیوں کو لکھنے کی اجازت نہیں تا کہ اپنے بچوں کے بارے میں اتباع سنت کا اہتمام کروں؟

### الجواب حامداً و مصلياً:

حدیث پاک میں ایک مقام پرعورت کولکھنا سکھانے کی ممانعت آئی ہےاورا کیک مقام پرتزغیب آئی ہے(۱) ،اس لئے شراحِ حدیث ( نبوی علی صاحبہ ألف الف صلوۃ وسلام ) نے لکھا ہے کہ جہاں فتنہ کا خطرہ ہو

(۱) "عن شفاء بنت عبد الله رضى الله تعالى عنها قالت؛ دخل على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وأنا عند حفصة رضى الله تعالى عنها، فقال لى: "ألا تعلّمين هذه رقية النملة كما علّمتيها الكتابة". (سنن أبى داؤد: ١٨٦/٢، باب ما جاء في الرقى ، سعيد)

وہاں سکھانے سے اجتناب جا ہے (۱)، جہاں نہ ہو وہاں بقدر ضرورت گنجائش ہے کہ امور خانہ داری میں بعض مرتبہاس کی حاجت پیش آجاتی ہے۔

جولڑ کیاں اپنے مکان میں والد، بھائی، چیا، دادا، نانا ہے لکھنا سیکھے اوران کی وینی تربیت کی جائے، ماحول صالح ہوتواجازت ہے۔اس مقصد کے لئے بہشتی زیور کی تصنیف کی گئی ہے اوراس سے نفع بھی بے حد ہوا اور جولڑ کیاں اسکول میں جا نمیں اور پردے کا اہتمام نہ ہو، نامحرموں سے احتیاط نہ ہو،ان کواس سے رو کنا ضروری ہے (۲)۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حرره العبدمحمودغفرايه دارالعلوم ديوبند،۳/۳/۳ هه\_

= قال الشيخ في بذل المجهود : "فيه دليل على جواز كتابة النساء، و أما حديث: "لا تعلموهن الكتابة". محمول على من يخشى عليها الفساد". (٥/ ٠ ٨، معهد الخليل الإسلامي كراچي) (ومسند الإمام أحمد ابن حنبل: ٣/ ٢٠١، رقم الحديث: ٢١٥٥٥ ، حديث شفاء بنت عبد الله ، دار إحياء التراث العربي، بيروت)

"لا تسكنوهن الغرف، و لا تعلموهن الكتابة، و علموهن الغزل و سورة النور". من حديث عائشة، و من حديث ابن عباس بلفظ: "لا تعلموا نساء كم الكتابة، و لا تسكنوهن العلالي".

و عن مجاهد مرسلاً: "علموا رجالكم سورة المائدة، و علموا نساء كم سورة النور". أخرجه سعيد بن منصور في سننه. و روى البيهقي في الشعب عن أبي عطية الهمداني كتب عمر بن الخطاب: تعلّموا سورة توح". (تنزيه الشريعة المرفوعة: ٢٠٩، ٢٠٩، ٢٠٩، دار الكتب العلميه بيروت)

(۱) "واعلم أن النهى عن تعليم النساء الكتابة لا ينافى طلب تعلمهن القرآن والعلوم والآداب؛ لأن فى هذه مصالح عامة من غير خشية مفاسد تتولد عليها بخلاف الكتابة، فإنه وإن كان فيها مصالح إلا أن فيها خشية مفسد، و درء المفاسد مقدم على جلب المصالح". (الفتاوى الحديثية، ص: ۱۱، مطلب: يكره تعليم النساء الكتابة، قديمي)

(وكذا في حجة الله البالغة: ٣٣٢/٢، قديمي)

(٢) "وعن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله على "إن الدنيا حلوة خضرة، و إن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعلمون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ". رواه مسلم ".=

# نيم عريال لباس اسكول مين لريون كوتعليم دينا

سوال [۱۰۵۴]: جارے اطراف میں عموماً ہے پردگی ہے، جوان لڑکیاں ہے محاباں عریاں الباس
پہن کراسکول کا لجے میں آتی جاتی رہتی ہیں، بعض خال خال گھر انوں ہی میں کچھ پردہ کارواج ہے۔ ایسی حالت
میں ایک عالم صاحب نے اسکول میں تقریر کرتے ہوئے یہ کہد دیا کہ موجودہ دور کے تقاضہ کے مطابق مسلمان
لڑکیوں کو بھی ایس ہی ہی (یعنی اسکول کا لجے میں جو نیم فوجی تربیت دی جاتی ہے ) سکھلانا جائز ہے۔ ان کا سیہ فرمانا شرعاً درست ہے یا نہیں؟

دوسری بات بہ ہے کہ آج کل جو برا درانِ وطن اسکول کا کج میں سرسوتی پوجاوغیرہ کرتے ہیں ،اس میں مسلمان طلباء کا چندہ دینا جائز ہے یانہیں؟ مولانا موصوف کی اس تقریر سے دیندارعوام میں شک وتر و دیپیرا ہوگیا ہے اورغیر دیندارمسلمانوں کے رجحان کی تائید ہوتی ہے جس سے عوام میں پچھ شکش پیدا ہوگئا۔

الجواب حامداً و مصلياً :

جو بات انہوں نے فرمائی ہے وہ موجودہ دور کی سیاسی بات ہے شرعی تھم نہیں ہے ، شریعت نے تو عورتوں کو بے پردگی اور عریانی سے بختی کے ساتھ منع کیا ہے (۱) بلکہ پردہ کے ساتھ خوشبولگا کرمکان سے نگلنے کو بھی منع کیا ہے ، اس کو زنا کی وعوت و سے والی قرار دیا گیا ہے ، بیصدیث صحاح میں موجود ہے (۱)۔

اگر چندہ نہ دینے میں خطرہ ہوتو چندہ مانگنے والے کودینے کی نیت سے دیدیا جائے ، کچروہ جس کام میں حیا ہیں گے خرچہ کریں گے ، وہ ان کافعل ہوگا۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حرر ه العبرمحمو دغفرله دا رالعلوم د بوبند\_

الجوب صحيح: بنده نظام الدين عفى عنه دارالعلوم ويوبند \_

قال العلامة على القارى: "وهو تخصيص بعد التعميم إشارة إلى أنها أضر ما في الدنيا البلايا، و قد جاء في رواية الديلمي عن معاذ: "اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن إبليس طلاع رصاد، وما هو بشيء من فخوخه بأوثق لصيده في الانقياد من النساء". (مرقاة المفاتيح: ٢١٤/٢، كتاب النكاح، الفصل الأول، رشيديه)
 (١) قال الله تعالى : ﴿ و قرن في بيوتكن و لا تبرّجن تبرج الجاهلية ﴾ (سورة الأحزاب:٣٣)
 (٢) "قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "أيما امرأة استعطرت، فمرت على قوم ليجدوا من =

### پردہ نشین لڑ کی کے لئے طبیّہ کا لج میں داخلیہ

سوال[۱۰۵۵]: میری بمشیره ندہبی خاندان ہے نہایت پاکیزه ادراعلی تعلیم یا فقصوم وصلوق کی پابند
اور فیرشادی شدہ خوبصورت اور پردہ نشین ہے جو بمبئی میں مقیم ہے، پھر بیاعلی تعلیم کے لئے طبیدگا کے اسپتال میں حکمت کے کورس میں داخلہ لینا چاہتی ہے ۔ طبیہ گا کی میں اکثر اساتذہ مرد ہیں اور طلبہ میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں تعلیم عاصل کرتے ہیں، لڑکیاں گلاس میں بر قعداوڑھ کر بیٹھیں تو تخق نہیں ہے مگر نقاب نہیں ڈال سکتیں، چرہ کولوں تعلیم عاصل کرتے ہیں، لڑکیاں گلاس میں بر قعداوڑھ کر بیٹھیں تو تخق نہیں ہے مگر نقاب نہیں ڈال سکتیں، چرہ خطر دری گا ۔ بعد میں دوسال تک مریضوں کا معائد کرنا فروری ہوگا گیونکہ بیکورس کا ممل ضروری ہے۔ مختصر بیا دکا فی بے پردگ ہے اور لڑکی بیکورس حاصل کرنا ہے۔ فروری ہوگا گیونکہ بیکورس حاصل کرنا ہے۔ لیے مجبور نہیں ہوگا گیونکہ میں داخلہ لینا چائز ہے بانہیں ؟ رہاشادی کا معاملہ تو وہ تمتی معاملہ ہے جو صرف خدا کے ہاتھ لیذا اس لڑکی کا کا کی میں داخلہ لینا چائز ہے بانہیں ؟ رہاشادی کا معاملہ تو وہ تمتی معاملہ ہے جو صرف خدا کے ہاتھ لینا ہوں ہوگا کا ایک میں داخلہ لینا چائز ہے بانہیں ؟ رہاشادی کا معاملہ تو وہ تمتی معاملہ ہے جو صرف خدا کے ہاتھ لینا ہوگا ہیں داخلہ لینا چائز ہے انہوں

نیزیہ بھی ارشاد فرمادیں کہ گورنمنٹ کے میڈیکل کالج میں جہاں اکثر اساتذہ اور طلبہ غیرمسلم ہیں اور تعلیم مخلوط ہے وہاں پر بے بیردگی کے ساتھ لڑکیوں کو تعلیم دلوانا جائز ہے یانہیں؟ اور اس کے دیگر ڈگری کالجوں میں جہاں ایم اے وغیرہ کی ڈگری دی جاتی ہے،لڑ کیوں کو تعلیم دلوانا جائز ہے یانہیں؟

#### الجواب حامداً و مصلياً:

### طریقة مذکورہ پر داخلہ لے کرتعلیم اور ڈگری حاصل کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے(۱) یہی حکم

<sup>=</sup> ريحها فهي زانية". (سنن النساني ، رقم الحديث:٢٨٢/٢ ، كتاب الزينة ، باب ما يكره للنساء من الطيب ، قديمي)

<sup>(</sup>وجامع الترمذي ، رقم الحديث : ٢/٢٠ ١ ، كتاب الأدب ، باب ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة ،سعيد)

<sup>(</sup>و سنن الدارمي: ٣٦٢/٢ ، باب في النهي عن الطيب إذا خرجت ، قديمي)

<sup>(1)</sup> قال العلامة ابن حجر المكى رحمه الله تعالى: "اعلم أن النهى من تعليم النساء للكتابة لا ينافى طلب تعلمهن القرآن والعلوم والآداب؛ لأن في هذه مصالح عامة من غير خشية مفاسد تتولد عليها بخلاف الكتابة، فإنه وإن كان فيها مصالح إلا أن فيها خشية مفسدة، و درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ".=

دیگرمیڈیکل کالجوں کا ہے۔لڑکوں اورلڑ کیوں کی مخلوط تعلیم اور بے پردہ ملاقات ، بود و باش ، مرداسا تذہ کا ان کو تعلیم دینا ،ان کا مریض مردوں بڑمل تشخیص کرنا ہے سب چیز غلط ہے ،ان سے پورا پر ہیز لازم ہے۔شادی کا معاملہ جس طرح خدا کے ہاتھ میں ہے ای طرح ہر معاملہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔فقط واللّداعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله دارالعلوم ديو بند، ۱۱/۵/۹۰ هـ ـ

عورتوں کو بردہ میں رکھ کرجیض ونفاس کے مسائل بتا نا

مدوال[۱۰۵۱]: اگرگونی شخص اپنی محلّه کی غیرمحرم عورتوں کو پردہ میں رکھ کرحیض ونفاس کا مسئلہ اور نماز وروز ہ اور پاکی ونا پاکی کے بارے میں وعظ ونصیحت سنانا اور بتلا ناچاہے توجائز ہے یانہیں؟

### الجواب حامدا ومصلياً:

جائز ہے، حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے بکٹڑت ثابت ہے، کین اگر فتنہ کا اندیشہ ہوتو پھرا حتیاط جا ہے،
خاص کرجیض و نفاس کے مسائل اپنی محرم عورتوں کو سمجھاد ہے اور پھر وہ عورتیں دوسری عورتوں کو سمجھا دیں، جیسا کہ
از واج مطہرات رضی اللہ تعالی عنهن سمجھایا کرتی تھیں (۱)، غیرمحرم عورتوں کے ساتھ خلوت ہرگز نہ کرے، یا مردوں کو
سمجھاد ہے اور وہ اپنی عورتوں کو سمجھادی، غیرمحرم عورتوں کے ساتھ خلوت ممنوع ہے (۲) دفقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔
حررہ العبدمحمود گنگوہی عفا اللہ عنہ۔

= (الفتاوى الحديثية ، ص: ١١٩ مطلب: يكره تعليم النساء الكتابة ، قديمي)

(كذا في حجة الله البالغة: ٣٣٣/٢، قديمي)

(وكذا في مرقاة المفاتيح: ٣٦٣/٨ ، باب الرقى، مكتبه حقانيه پشاور)

(۱) "عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: دخلت أسماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يارسول الله! -صلى الله عليه وسلم - كيف تختسل إحد انا إذا طهرت من المحيض؟ قال: تأخذ سدرها وماء ها فتوضا ثم تغتسل رأسها وتد لكه حتى تبلغ الماء أصول شعرها، ثم تفيض على حدها، ثم تأخذ فرصتها فتطهر بها، قالت: يا رسول! كيف! تطهر بها؟ قالت عائشة رضى الله تعالى عنها: فعرفت الذى يكنى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: لها تتبعن بها أثار الدم ". (أبوداؤد، كتاب الطهارة، باب الإغتسال من الحيض: ١/٥٠، إمداديه)

(٢) "وفي الأشباه : الخلوة بالأجنبية حرام ...... ". (الدرالمختار ، كتاب الحظر والإباحة، فصل في =

# د نیوی تعلیم کے نتا انج

سے وال[200]: اسسبعض لوگ ہے کہتے ہیں کہ بی،اے۔انم،اے پڑھ کرا کٹرلڑ کے بگڑ جاتے ہیں، کہ بی،اے۔انم،اے پڑھ کرا کٹرلڑ کے بگڑ جاتے ہیں، کیاان کے کہنے سے شریعت اسلامی سے بتلاتی ہے کہا ہے اعلیٰ تعلیم ندوی جائے یاو نیوی تعلیم ندوی جائے،اگر وی جائے تو کس طریقہ ہے؟

سساس نازگ دور میں دنیوی تعلیم دلوانا جائز ہے یا نا جائز؟ ان تمام سوالوں کے جدا جدا جواب دے حراس کا کوئی نیک حل نگالا جائے ،خدا تعالی آپ کے قطیم ارا دول کودائمی قائم رکھے اور علماء دین کی اللہ تعالی ہر طرب سے امدا دفر مائے۔ آمین! ان سوالوں کے جواب آسان اردو میں تحریر فرمائمیں۔

### الجواب حامداً و مصلياً :

اسسالی تعلیم دلاناجس کے اثرے بیچ بگڑ جائیں اور دین سے بے تعلق ہوکر ہے وین بن جائیں (عقائد اخلاق اعلاق اعلاق اعلاق اور برباد کرنا ہے ،

(عقائد اخلاق اعلاق اعلاق اعلاق اور برباد کرنا ہے ،

اس بگاڑ سے حفاظت کا انتظام ہوجائے تو دنیوی تعلیم بھی درست ہے (۱)۔ اول عقائد واخلاق واعمال شرعیہ کی تعلیم دی جائے ، برزرگول کی صحبت میں رکھا جائے ، دنی کتب کا مطالعہ ہمیشہ کرتے رہیں تو حفاظت ہو سکتی ہے۔

تعلیم دی جائے ، برزرگول کی صحبت میں رکھا جائے ، دنی کتب کا مطالعہ ہمیشہ کرتے رہیں تو حفاظت ہو سکتی ہے۔

حرر والعبر محمود خفرلہ دارالعلوم دیو بند ، ۱۰ اواضح ہے۔ فقط واللہ اعلم۔

حرر والعبر محمود خفرلہ دارالعلوم دیو بند ، ۱۰ اواضح ہے۔ فقط واللہ اعلام۔

(۱) "زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه قال: أمرنى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، أن أتعلم السريانية ، و في رواية: أنه أمرنى أن أتعلم كتاب يهود ، وقال: إنى ما من يهود على كتاب ، قال زيد بن ثابت، فسما مر بي نصف شهر ، حتى تعلمت فكان إذا كتب إلى يهود كتبت، وإذا كتبوا إليه قرأت له كتابهم". (صحيح البخاري ١٨/٢٠ . ١ ، باب ترجمة الحكام ، قديمي)

(كذا في امداد الفتاوي :١٨٥/٦ ، مكتبه دار العلوم)

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه دارالعلوم ديو بند، • ١/١٠/١٠ هـ ـ

<sup>=</sup> اللحس والنظر : ٣٩٨/٦، سعيد)

# معلمین کے ساتھ معلمات کا تقرر اور سیانے بیچے بچیوں کی مخلوط تعلیم

سے وال[۱۰۵۸]: ایک اسلامیہ اسکول جس کا ساراا نظام مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے،اس میں معلموں کے ساتھ معلمات کا تقرر درست ہے یانہیں؟ ای طرح دس سال یا زائد عمر کے بیچے بچیوں کی سیجائی تعلیم کا کیا مسئلہ ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اسلامیہ اسکول میں مردوں کے ساتھ عورتوں کو معلّمہ کی حیثیت سے مقرر کرنا شرعاً درست نہیں، اسی طرح سیانی لڑکیوں کولڑکوں کے اسکول میں داخل کرنا جائز نہیں، دس سال کی لڑکی (حسب سوال سائل) کو ہرگز ایسے اسکول میں داخل نہ ہیں داخل کرنا جائز نہیں، دس سال کی لڑکی (حسب سوال سائل) کو ہرگز ایسے اسکول میں داخل نہ کیا جائے اس میں سخت فتنہ ہے (۱) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم ۔
حررہ العبر محمود غفرلہ دارالعلوم دیو بند، ۱۵ / ۹۴/۸ ھے۔

نرسرى اسكول اورعيسا قى معلمات

سوال[١٠٥٩]: محترم جناب مفتى صاحب! سلام مسنون!

سائله کی استدعاء ہے کہ امورمندرجہ ذیل میں شریعت حقہ کی روشنی میں رائے عالی ہے مطلع فر مائمیں: برائے بنات ایک قومی تعلیمی ادارے کی خدمت انتظامیہ ایک نسواں سمیٹی کے سپر دہے جس کی خدمت صدارت میں اٹھارہ سال سے انجام دے رہی ہوں اور پورے زمانۂ خدمت میں ادارہ کے تمام امورمتعلقہ حدود

(۱) قال الشيخ ولى الله المحدث الدهلوى: "اعلم أنه لما كان الرجال يهيّجهم النظر إلى النساء على عشقهن والتوجه بهن، و يفعل بالنساء مثل ذلك، وكان كثيراً ما يكون ذلك سبباً لأن يبتغى قضاء الشهوة منهم على غير السنة الراشدة كاتباع من هي في عصمة غيره، أو بلا نكاح، أو غيراعتبار كفائة، والذي شوهد من هذا الباب يغنى عما سطر في الدفاتر، اقتضت الحكمة أن يسد هذا الباب ". (حجة الله البالغة: ٣٣٣/٢) ذكر العورات، قديمي)

" (و تمنع) المرأة الشابة (من كشف الوجه بين رجال) لا لأنه عورة، بل (لخوف الفتنة) كمسه وإن أمن الشهوة الخ". ( الدر المختار : ١/١٠ م باب شروط الصلاة ، سعيد) (وكذا في فتاوي إبن حجر رحمه الله تعالى، ص: ١١٩ ، قديمي) شریعت پاک کی روشنی میں ترک واختیار کرنے کی کوشش کی گئی،ادارۂ مذکور سے متعلق شعبہ تربیت گاہ اطفال بھی قائم ہے جس میں ۱۳/۳ تا ۲ سال کے بچول کو ابتدائی معلومات دین و دنیا کی بابت کھیل ہی کھیل میں ضروری امور ذہن شین کراد ئے جاتے ہیں۔

نصابِ تربیت بوری جیمان بین کے بعد سائلہ مرتب کرتی ہے اور روز کا کار خدمت مشاہدہ میں رہتا ہے، شعبہ فدکور کی خدمت تربیت کے لئے معلّمہ ادارہ فدکور کی تعلیم پائی ہوئی اور دوسری عیسائی لیڈی انجام دے رہی ہے، دوسری مسلم معلّمہ باوجود تلاش و کوشش کے میسر نہ ہوئی، جوملیس وہ انتہائی آزاد خیال، بے پروہ ہندو ادارول کی سند یافتہ، نا تج بہ کارلڑ کیاں تھیں، اس لئے عیسائی معلّمہ کوتر جیح دی گئی کہ وہ نسبتاً بہتر اخلاق، پرورشِ اطفال سے واقف، ماہر نفسیات خانہ داری اور سن رسیدہ ہیں۔

مقصودتقر رہی ہمی ہے کہ اوارے کی معلمات دوسرے اداروں ایں جا کرطریقہ تربیت سکھنے کے بجائے اپنے ادارے میں رہ کرضروری با تیں سکھ لیں اور کام خودسنجال سکیں ہمختر یہ کہ عیسائی قطعاً آزاد نہیں ہیں، بلکہ حدود متعین کے اندر کام کررہی ہیں۔ ایک صورت میں احکام تربیت کیا ہیں؟ مطلع فرمائے یعنی ان سے خدمت کی جائے ہیں۔ اندر کام کررہی ہیں۔ ایک صورت میں احکام تربیت کیا ہیں؟ مطلع فرمائے یعنی ان سے خدمت کی جائے ہیں۔ اندر کام کررہی ہیں۔ اندر کام مصلحاً ورج نہیں کیا گیا)

### الجواب حامداً ومصلياً:

وعليكم السلام ورحمة اللدوبركاته

اک سے بڑی مسرت ہوئی کہ اس ادارہ کے تمام المورِ متعلقہ حدود شریعت پاک کی روشنی میں ترک و اختیار کرنے کی کوشش کی گئی ہے،اللہ تبارک و تعالی اُور زیادہ پابندی کی تو فیق دے معلّمہ موصوفہ عیسائی کے تقرر کے وقت بھی تو اولاً بہی کوشش کی گئی ہو،اب کیا وجہ پیش آئی کہ اس کے متعلق استفسار کیا جارہا ہے، کیا وقت تقرر اس مسئلہ کی تحقیق نہیں کی گئی اور بلا تحقیق معصوم بچوں کی تربیت و تعلیم کو معلّمہ موصوفہ کے سپر دکر دیا گیا،مسلم معلّمہ جو ملیں تو وہ بین تو نواں کی تربیت و تعلیم کو معلّمہ موصوفہ کے سپر دکر دیا گیا،مسلم معلّمہ جو ملیں تو وہ بین ہو انتہائی آزاد خیال ملیں، کیا معلّمہ موصوفہ پر دہ نشین اور پابندِ خیال ہیں؟

جناب نے معلّمہ موصوفہ کے اخلاق گوبہتر فر مایا ہے تو کیا گفر کے ساتھ بہتر اخلاق جمع ہو سکتے ہیں؟ شاید اخلاق سے مراد شرعی اخلاق نہیں بلکہ عرفی اخلاق ہیں،سب سے بنس بول کر ملنا، چکنی چپڑی باتیں بنالینا مراد ہے، ورنہ شریعتِ مقدسہ میں اخلاق نام ہے اتباع سنت کا یعنی اپنی زندگی کے تمام گوشوں میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرنا۔ تو یہ چیز کسی غیرمسلم سے نہیں ہو علق کیونکہ جفنورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پراس کا ایمان ہی نہیں تو پیروی کا کیامل ہے؟

فطری بات ہے کہ استاد کے جذبات وخیالات شاگردوں کے دلوں پراٹر انداز ہوا کرتے ہیں جیسا کہ ہندواداروں کی سندیا فتے معلمات کے متعلق آپ کوخود شکایت ہے۔ اگریز استاد کے اثرات بھی جو کچھ طلباء پر پڑتے ہیں وہ آج کسی سے تخفی نہیں جی کہ اگر کوئی ہندویا عیسائی خالص ند ہب اسلام کی تعلیم دے اوراس کو آزاد نہ چھوڑا جائے ، بلکہ اس کے حدود متعین کرد بچا کیں جیسا کہ معلمہ موصوفہ کے متعلق ادار وہ موصوفہ میں کیا گیا ہے تب بھی اس کے قبلی اور دماغی اثرات ضرور پڑیں گے۔ جن عیسائیوں نے قرآن پاک کی تغییر یا حدیث شریف کی بھی اس کے اندرونی اثرات سے خالی نہیں ، بلکہ جو ؤ کشنری کھی اس میں بھی وہ اثرات موجود ہیں۔ بڑے بچھدار آدی کو استاد کے جذبات سے متائر ہوئے بغیر بچنا دشوار ہوتا ہے اور میکوئی الی حقیقت نہیں جس کو بات کرنے کے لئے دلائل کی حاجت ہو، بلکہ اس کا مشاہدہ سب کو ہے۔ اپنے دین کی حقیقت سے ناوا قفیت یا تاثر سے بچر ہے کے دلائل کی حاجت ہو، بلکہ اس کا مشاہدہ سب کو ہے۔ اپنے دین کی حقیقت سے ناوا قفیت یا تاثر سے بچر ہے کے دلائل کی حاجت ہو، بلکہ اس کا مشاہدہ سب کو ہے۔ اپنے دین کی حقیقت سے ناوا قفیت یا تاثر سے بچر ہے کے دعم باطل میں گرفتار ہونے کی وجہ سے گوئی انگار کر سے تواس سے وہ اصل حقیقت باطل میں گرفتار ہونے کی وجہ سے گوئی انگار کر سے تواس سے وہ اصل حقیقت باطل

نصاب تربیت اگر محض اپنی رائے اور بھیرت سے چھان بین کر گے تجویز و متعین کیا جاتا ہے تو اس کے متعلق اتن گزارش ہے کہ پنی رائے کو معیار حق نہ بنایا جائے ، بلکہ جو حضرات کتاب و سنت کے ماہر ہیں کہ انہوں نے سب طرف سے کٹ کر کتاب و سنت ہی کی خدمت کے لئے اپنے کو وقف کر دیا ہے اور ہر حکم کے درجہ کو پہچانتے ہیں اور حدیث پاک کے متن اور شروح پر نظر رکھتے ہیں ، قرآن شریف اور اس کی تفسیر سے خوب و اقف ہیں اور آثار طوابدان کے سامنے ہیں ، انکہ مجہدین کے تخ بنے کر دو مسائل کا وسیع مطالعہ رکھتے ہیں اور ان کی حرق استنباط و استدلال کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں اور ان کی تمام ترجد و جہد اعتقادی ، عملی ، اخلاقی ، معاشرتی زندگی کی آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے تحت اصلاح کرنا ہے اور اتباع سنت ، مسائل فقہ پڑئل ، تزکیہ اصلاح باطن کی ہدوات اللہ پاک نے ان کو خشیۃ ، تقویٰ ، احسان کی دولت سے مالا مال مسائل فقہ پڑئل ، تزکیہ اصلاح کی جو خد ضرورت ہے ۔ یہ چند سطور تح ہیے ضمناً متعلق تھیں اب اصل موال کا جواب عرض ہے :

قرآن پاک میں ہے:

ولا تعاشروهم معاشرة الأحباب (بعضهم أوليا، بعض) إيماء إلى علة النهى يعنى أنهم متفقون ولا تعاشروهم معاشرة الأحباب (بعضهم أوليا، بعض) إيماء إلى علة النهى يعنى أنهم متفقون على خلافكم و إضراركم، و توالى بعضهم بعضاً لاتحادهم في الدين. (ومن يتولهم منكم) يعنى عبد الله بن أبَى، فإنه منهم يعنى كافر و فاسق عن عياض أن عمر رضى الله تعالى عنه أمر أبا موسى الأشعرى رضى الله تعالى عنه أن يرفع إليه ماأخذ و ما أعطى في أديم واحد، وكان له كاتب نصراني، فراخ إليه ذلك، فعجب عمررضى الله تعالى عنه: و قال: "إن هذا الحفيظ هل أنت قارى، لنا كتاباً في المسجد جاء من الشام"؟ فقال: هو لا يستطيع أن يدخل المسجد، قال عمر: "أجنب"؟ قال: بل نصراني، قال: قهرني، وضرب فخذى، ثم قال: أخرجه، ثم قرأ: في عمر: "أجنب "؟ قال: بل نصراني، قال: قهرني، وضرب فخذى، ثم قال: أخرجه، ثم قرأ: أن يكون قوله تعالى: ﴿ و من يتولهم منكم فإنه منهم ﴾ مبنياً على التجويز: أي من يتولهم فهو فاسق، والفاسق يشابه الكافر، والغرض منه التشديد في مجانبتهم اهـ". تفسير مظهرى (٢) ـ

"إن هـذا الـعـلـم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم اهـ". :أي الدين لا يؤخذ إلا ممن أوتمن على دينه اهـ"ـ (شرح مسلم) (٣) ـ

عبارات بالا ہے معلوم ہوا کہ عیسائی کو ولی بنانا جائز نہیں یعنی اس پراعتماد کرنا اور اس کے ساتھ احباب جبیبا معاملہ کرنا درست نہیں۔

نیز حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نے عیسا کی سے خط پڑھوا نا بھی گوارہ نہیں کیا اور جب تک کسی شخص پر دینی اعتماد نہ ہولیعنی شریعتِ مقد سہ کے نز دیک اس کا دین قابلِ اعتماد نہ ہواس سے ملم نہیں حاصل کرنا جا ہے ،اس

<sup>(</sup>١) (المائدة: ١٥)

<sup>(</sup>٢) (التفسير المظهري: ١٢٥/٣ ، سورة المائده ، حافظ كتب خانه كوثثه)

<sup>(</sup>و تفسير ابن كثير: ٢/٢٩، دارالسلام رياض)

<sup>(</sup>٣) (شرح الكامل للنووي على الصحيح لمسلم: ١/١١، باب أن الإسناد من الدين، قديمي)

سے صاف ظاہر ہے کہ معصوم بچوں گومع تمہ موصوفہ کے ہیر دکر نااس بناء پر کہ دہ تربیت کا سلیقہ رکھتی ہیں اور بے دین صاف سخرار ہے اور مکان پر جا کر سب کو جداگانہ سلام کرنے کا طریقہ بتادیتی ہیں درست نہیں اور یہ چیز بچوں کے حق میں زہر قاتل ہے، گووہ زہر ابھی ہرایک کونظر نہیں آتا مگر اس کے جراثیم ابھی سے بچوں میں پیدا ہوکر پرورش پاتے ہیں اور غیر شعوری طور پران کے قلب وو ماغ اثر قبول کرتے ہیں۔ پھر جب کہ معلّمہ موصوفہ پرسب سے زیادہ اعتماد کیا جاتا ہے اور وہ ماہر نفسیات بھی ہیں تواگروہ اپنے ندہب کی پابند ہیں توان کی دوڑ دھوپ زیادہ سے زیادہ اس لئے ہوگی کہ آ ہتہ آ ہت ہے بچوں پر بلکہ تمام ادار سے پراپنا ندہجی رنگ جمائیں۔

اگروہ اپنے ندہب کی پابند نہیں تو غور کریں کہ جوا پنے فدہب ہے آزاد ہے وہ دوسروں کے مذہب کا خیال کیا کرے گی؟ بلکہ وہ تو چا ہے گی کہ میری طرح سب ہی آزاد ہوجا ئیں۔ میڈیکل کالج کی نرمیں بھی بہت خیال کیا کرے گی؟ بلکہ وہ تو چا ہے گی کہ میری طرح سب ہی آزاد ہوجا ئیں۔ میڈیکل کالج کی نرمیں بھی بہت میشند شعار اور ماہر نفسیات ہوتی ہیں، مریضوں کو ان کے حوالہ کردیا جاتا ہے، وہ بہت ہوشیاری اور اخلاص کے ساتھ مریضوں کی خدمت کرتی ہیں، کیکن کی ہے ہیا گی بات ہے کہ لدھیانہ میڈیکل کالج سے ایک ہزار سے زاکد لڑکیاں عیسائی بنا کرفرار کرادی گئیں کہ ان کے ورثاء باپشو ہروغیرہ ملنے کے لئے گئے تو کہدیا کہ وہ تو یہاں سے صحت یا ہوکر چلی گئیں (اخبارات میں تفصیل آئی تھی)۔ اس لئے للدان معصوم بچیوں پر حم کیجئے۔

فقط والسلام۔

حرره العبرمحمود كنگوبى عفاالله عنه به

\_\_\_\_\_

#### باسمه و بحمده:

محترم المقام جناب مفتى صاحب! السلام عليمم ورحمة الله وبركابته

جواب استفتاء موصول ہوا اللہ تعالی حسنِ خاتمہ کی سعادت عطافر مائے اور ہم سب کوراہ حق پر چلنے کی توفیق واستقامت کے ساتھ آسانیاں بھی عطافر مائے (آمین) جناب کی حتمی تحریری کے ذیل میں کچھ باتیں جواب طلب محسوس ہوئیں اس لئے دوبارہ عریضہ ارسال خدمت کررہی ہوں ،متوقع ہوں کہ آپ اسے گستاخی پر محمول نہ فرمائیں گے۔

ا.....شعبہ تربیت گاہ اطفال قائم کرنے کی ضرورت کا احساس اس وجہ سے ہوا کہ قریبی عزیز وا قارب

نیز بیشترمسلم گھرانوں کے بچے عیسائی تربیت گاہوں یا ہندونرسری اسکولوں میں بھیجے جارہے تھے، جہاں کا پورا نظام تعلیم وتربیت انہیں کے عقائداور ذوق کے مطابق ہے،الہذا معاونین کا رکو مذکورہ نقصان کی نشا ندہی کرتے ہوئے شعبۂ تربیت گاہ اطفال قائم کرنے کی ضرورت پرمتوجہ کیااور آ مادگی بھی حاصل ہوگئی۔

تقرر معلّمہ کے ذیل میں انتہائی کوشش کی گئی کہ وہ مسلم اور کار منصب کی اہل بھی ہو گر جو مسلم لڑکیاں ملیس ان میں انتی کی کہ وہ مسلم انتی کی کہ وہ مسلم اور کا طریقہ بھی چھوڑ دیں اور دوسرے لا دی طریقوں میں ترمیم کرسکیس عیسائی معلّمہ ہماری زیر بدایت کا رخد مت انجام دینے پر آمادہ ہو گئیں، گمان ہوا کہ ان کے پیش میں ترمیم کرسکیس عیسائی معلّمہ ہماری زیر بدایت کا واطفال کی مسلم معلّمہ کے لئے ایک تجربہ کا رمد دگاری ضرورت ہے، لہذا اپنے نظر حصول زرہ اور شعبہ ترایت گاہ اطفال کی مسلم معلّمہ کے لئے ایک تجربہ کا رمد دگاری ضرورت ہے، لہذا اپنے اس ادارے میں رہتے ہوئے چھوٹے بچول پر قابو حاصل کرنے کا طریقہ سیکھ کرآ گندہ خود کام سنجال سیس ، اگر معنی نا واقف کو ذیمہ دار شہرایا جائے تو داخلے نہ ہوتے ۔ بہرصورت مقصود مسلم بچوں کو لا دینی اثر ات سے بچانا ہے، اللہ تعالی کومیری نیت کا بخو بی علم ہے۔

سیرت النبی جلداول زیرعنوان''ندہبی انتظامات''کے ذیل میں دیکھا کہ اسیرانِ بدر میں جولوگ فدیہ ادانہ کر سکے ان کوحضور مرور کا گنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شرط پر رہا فرمادیا کہ وہ مدینہ میں رو کرلوگوں کو لکھنا سکھاویں ، نیزعلمائے کرام کا حکومت سے یہ مطالبہ بھی پیش نظر تھا کہ غیر دینی تعلیم اور لا دینی نصاب والی درسگاہوں (جبریہ تعلیم) میں کچھوفت وین تعلیم سے لئے مخصوص کردیا جائے۔

اب میرے علم میں بیہ چیز لائی گئی کہ کسی صاحب کوعیسائی معلمہ کے تقرر پر دینی اعتراض ہے تو میں نے استفتاء روانہ خدمت کردیا، تا کہ احکام میں کی روشنی میں یا تو اپنے غلط انتخاب کی اصلاح کرسکوں یا معترض صاحب گومطمئن کرسکوں ۔ صاحب گومطمئن کرسکوں ۔

سین سے میری مرادمشہور ومعروف امور کے علاوہ اجتہادی ہے۔ مسائل میں اخلاص اور دینی بصیرت رکھنے والے علائے گرام کی تحقیق وقفیش سے فائدہ اٹھانا ہے، اپنی رائے کو معیارِ حق ماننے سے اللہ کی پناہ مائلتی ہوں۔

طالب وعا: ( ..... ) ۲۵/ستمبر/ ۵۸ -

#### الجواب حامداً ومصلياً:

وعليكم السلام ورحمة اللدوبركانة

دین هخیق کے سلسلہ میں اللہ جل شانہ کی مرضی کا دریا فت کرنا اور اس پر عمل کرنا ہرا یک کے ذرمہ ضرور ی ہے ، اس کو گستا خی پر کیول مجمول کیا جائے۔ تربیت اطفال کی ضرورت بدیمی ہوتی جس کی جناب کو بھی شکایت بالکل واضح ہے اور اس کا نتیجہ ہے کہ مسلم معلّمہ دینی تربیت کے لئے وستیاب نہیں ہوتی جس کی جناب کو بھی شکایت ہے۔ اس پر بھی تیجب ہے کہ ۱۸/ سال سے خدمت صدارت جناب کے سپر دہے مگر اس مدت میں پوری جدو جبد کے باوجود الی دومعلّمہ بھی اس اوارہ میں کا میاب نہیں ہوسکیں ، جن سے اس اوارہ میں کا م لیا جا سکے ۔ عدم جواز کی دلیل احقر گذشتہ تحریم میں قرآن پاک وحدیث شریف ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عند کے عمل سے پیش کی دلیل احقر گذشتہ تحریم میں قرآن پاک وحدیث شریف ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عند کے عمل سے پیش کرچکا ، لہذا اس کے متعلق تو اب پچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ، البتہ جواز کے لئے گنجائش جناب نے جس دلیل سے نکل ہے اس کا حاصل دو چیزیں ہیں : ایک اسپر الن بدر کا واقعہ ، دوم موجود و علماء کی سعی اور حکومت سے مطالبہ۔ نکالی ہے اس کا حاصل دو چیزیں ہیں : ایک اسپر الن بدر کا واقعہ ، دوم موجود و علماء کی سعی اور حکومت سے مطالبہ۔

امراول کے متعلق غور کریں کہ اسپران بدرہ جوفد پہلیا گیا تواللہ تبارک و تعالی نے کیااس کو پہند فرمایا ، یا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کواس برکوئی دوسری چیز ارشاد فرمائی (۱) اور خور حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیاار شاد فرمایا کہ ''عذاب بالکل قریب آ گیا تھا،اگر عذاب بہوتا تو عمر کے علاوہ کوئی اور نہ بچتا'' (۲) ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے فدیہ لینے کی نہ تھی بلکہ قبل کردینے کی تھی (۳)۔ ایسے واقعہ سے استدلال کرنا کہاں تک برکل تھا؟ نیز وہاں رسم الخط سیکھنا تجویز کیا گیا تھا (۲) جیسے اور دوسری صنعیتں : نجاری ، حدادی وغیرہ نہ کہ تک برکل تھا؟ نیز وہاں رسم الخط سیکھنا تجویز کیا گیا تھا (۲) جیسے اور دوسری صنعیتی : نجاری ، حدادی وغیرہ نہ کہ

<sup>(</sup>۱) الم موقع پربيراً يت نازل بمولى: ﴿ ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يفخن فى الأرض ، تريدون عوض الدنيا والله يريد الآخرة ، والله عزيز حكيم ٥ لو لا كتابٌ من الله سبق لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم ﴾ (سورة الأنفال :١٨، ١٨٤)

<sup>(</sup>۲) (زرقبانی: ۲/۱۳۲۱، بـحواله سیرة مصطفیٰ: ۲/۲ ۱۱، وزرقانی: ۲/۱۳،۱، بـحـواله سیرة مصطفی: ۱۳/۲ ا،مولانا ادریس کاندهلوی ،مکتبه عثمانیه لاهور)

<sup>(</sup>٣) (البدايه والنهاية: ٣٩٤/٣، أبو الفداء ابن كثير ، مكتبه المعارف بيروت)

<sup>(</sup>٣) و يَحْتَى: (طبقات ابن سعد : ٢٢/٢)

دین تربیت معصوم بچوں کی ،جن کورسم الخط سیکھنا تھا وہ اپنا دین براہ راست آنخضرت صلی التد تعالی علیہ وسلم سے سیکھ کراتے پختہ ہو چکے تھے کہ ان پرکسی کے اثر کا خطرہ نہیں تھا بلکہ بچھ مدت دینی ماحول میں رہ کراسیرانِ بدرخود مجھی مسلمان ہی ہوگئے تھے۔ مجھی مسلمان ہی ہوگئے تھے۔

یبال معصوم بچول کی دینی تربیت ایک دشمن دین کے سپر دے وہ بچ خود دین سے ناواقف ہیں ان کے دین کاسٹگ بنیا دشمن دین کے قبضہ میں ہے، بچول کے دلوں میں اس کی دین عزت ہے، سب ادارہ اس کی دین کر بیت وواقفیت سے متأثر و مرعوب ہے، مخصیل زر کے ساتھ اس کے اعزاز واکرام ترقی پر ہے، بچے بچھتے ہیں کہ ہم گور بین اس نے سلھایا ہے بید بین کی برسی ماہر ہے، اخلاق اس نے ہم کوسکھائے ہیں بیا خلاق کی برسی ماہر ہے حالانکہ وہ دین کی بھی وشمن ہے اورا خلاق کی بھی وشمن ہے، اس کے نتائج جو بچھ ہول گے وہ نہایت خطرناک اور بچول کے لئے برا سے مہلک ہول گے۔

امر دوم: علاء کی جدو جہد نہیں ہے کہ مسلمان بچوں کو ہندود نی تعلیم دیں ، بلکہ جبریہ تعلیم کے پیش نظر جب بچے اسکولوں میں داخل ہونے پر مجبور ہیں اور اپنا ادارہ کوئی قابلِ اطمینان نہیں اور وہاں کا سارا ماحول غیر ہے تو کوشش کی گئی کہ اس مجموعی لا دینی ماحول میں مسلمان بچوں کے لئے دین تعلیم کا انتظام کیا جائے کہ جس قدر بھی مسلم معلم ان گے دین کی حفاظت کرسکیں منیست ہے، آپ کے ادارے میں سب پچھ دین ہی دین ہے تو وہاں عیسائی معلّمہ کولا کر دین کی حفاظت کرسکیں منیست ہے، آپ کے ادارے میں سب پچھ دین ہی دین ہے تو وہاں عیسائی معلّمہ کولا کر دین کی تربیت اس کے سپر دکرنا اور معصوم بچوں کا اس کو دینی استاد بنادیتا ان بچوں کے دلوں میں بددینی کی بنیاد قائم کرنا ہے۔ فقط والسلام۔

میں بددینی کی بنیاد قائم کرنا ہے۔ فقط والسلام۔

اسكول ميں ترانه

سے ال[۱۰۱۰]؛ اسکولوں میں آج کل شرعی لباس نہیں ہے اور میں 'رگھو پی را گھو را گھو را گھو را گھو را گھوراجہ رام'' ترانہ مسلمان ، ہندو ،سکھ سب مل کر گاتے ہیں ،اگر مسلمان بچے اور استاذ شریک نہ ہوں تو ان پر ناحق ظلم کیا جا تا ہے۔الی صورت میں مسلمان بچوں اور استاذوں کے لئے کیا تھم ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

شرک اورمعصیت میں کسی کی اطاعت جائز نہیں: "لاطباعة لـمـــخــلــوق فسی معصیة الحالق"۔ البحدیث (۱) ۔ ایسی چیزوں ہے بیچنے کے لئے آئینی تدابیراختیار کی جائیں ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبدمحمود عفی عند دارالعلوم دیو بند، ۱۲/ ۱/۸۸ھ۔ الجواب سیجے: بندہ محمد نظام الدین عفی عند دارالعلوم دیو بند، ۱۲/ ۱/۸۸ھ۔

دوسرے سے سرطیفکٹ حاصل کرنا

سے سر شیفکیٹ کیرنوکری حاصل کر سکتے ہیں یانہیں جبکہ وہ لڑکا تجربہ کا ربھی ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر قانو نا سرٹیفکٹ حاصل کرنا ضروری ہے بغیراس کے ملازمت حاصل کرنا جرم ہے تو قانون کی پابندی لازم ہے کہاں میں جان ومال کی حفاظت بھی ہے(۲)۔ فقط والٹد تعالی اعلم۔ پابندی لازمی ہے کہاں میں جان ومال کی حفاظت بھی ہے(۲)۔ فقط والٹد تعالی اعلم۔ حررہ العبدمجمود عفی عنہ دارالعلوم دیو بند،۳/۸/۸ھ۔ الجواب سیجے :بندہ محد نظام الدین عفی عنہ دارالعلوم دیو بند،۳/۸/۸ھ۔

☆....☆....☆

(١) (فيض القدير ١٣٨٦/١٢ ط:مكتبه نزار مصطفى رياض)

(ومشكوة المصابيح، كتاب الإمارة والقضاء الفصل الثاني، ص ٣٢١، قديمي)

(٢) قبال الله تعالى: ﴿يِهَا أَيْهَا الذِّينَ امْنُوا لاتَحُونُوا الله والرسول وتَحُونُوا أَمَانَاتُكُم ﴾. (سورة الأنفال ب: ٩ ، آية: ٢٠)

"طاعة الإمام في غير معصية واجبة". (رد المحتار ، كتاب القصاء ، مطلب طاعة الإمام واجبة: ٣٢/٥، سعيد)

# ما يتعلق بالقرآن الكريم (تفيركابيان)

شرا يَطْتَفْيير

سوال[۱۰۹۱]: قرآن پاک کانسیر کے لئے کیاشرائط ہیں؟

الجواب حامداً و مصلياً:

لفظ کومعنی حقیقی یا مجاز متعارف پرحمل کرنا، سیاق وسباق کے خلاف نه ہونا، شاہدانِ وحی کی شہادت سے مؤید ہونا یفسیر فتح العزیز (1)۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

تفسيرو تاويل ميں فرق

سوال[١٠١٣]: تفيروتاويل مين كيافرق بي؟

(1) قال الإمام جلال الدين السيوطى رحمه الله تعالى: " و منهم من قال: يجور تفسيره لمن كان جامعا للعلوم التي يحتاج المفسر إليها، و هي خمسة عشر علماً: أحدها: اللعة ، الثاني: النحو ، الثالث: التصريف ، الرابع: الاشتقاق ، الخامس والسادس والسابع: المعاني والبيان والبديع، العاشر: أصول الفقه ، الحادي عشر: أسباب النزول والقصص، الثاني عشر: الناسخ والمنسوخ ، الثالث عشر: الفقه، الرابع عشر: الأحاديث المُبيّنة لتفسير المجمل والمبهم، الخامس عشر . علم الموهبة".

قال: فهذه العلوم التي هي كالآلة للمفسر، لا يكون مفسرا إلا بتحصيلها، فمن فسر بدونها كان مفسراً بالرأى المنهى عنه". ملخصاً. (الإتقان:٣٥٩/٢، النوع الثامن و السبعون في معرفة شروط المفسر و آدابه، دارذوي القربي)

مرير تفصيل كے لئے و كھتے: (الاتقان : ۱/۲ سے ۳۵۰. في معرفة شروط المفسر، دار ذوى القربي) (و روح المعاني : ۱/۱ ، داراحياء التراث)

رو فتح الباري: ١٥٥/٨ ، دار الفكر)

#### الجواب حامداً و منهلياً:

اگر جملہ امور مذکورہ بالا (سوال گذشتہ کے تحت) ملحوظ ہوں تو تفسیر ہے، اگر بعض مفقو و ہوں تو تاویل ہے۔ تفسیر فتح العزیز (۱)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرر والعبرمجمود غفرليه دارالعلوم ديوبنديه

كيا قرآن كريم ميں ناسخ ومنسوخ ہيں؟

سوال[۱۰۶۴]: زيدو بمركا قوال مندرجه ذيل بين:

ا۔ زید کا قول ہے کہ متقد مین علما ، بھی اس امر کے قائل رہے ہیں کہ قرآن شریف میں بعض منسوخ الحکم آیات شریفہ موجود ہیں اوران کی نامخ آیات شریفہ بھی اور علما ، متاخرین کا بھی یمی مذہب ہے اورا کشر کتب اہل سنت والجماعت مثلاً ، بخاری شریف اور دیگر کتب احادیث میں بھی یہی امر موجود ہے اور کتب تفاسیر اہلِ سنت میں بھی یہی ہے کہ منسوخ الحکم آیات شریفہ قرآن مجید میں موجود ہیں ، ایسی آیات کی تعداد کے متعلق تو علما ،

(١) قال العلامة السيوطى رحمه الله تعالى؛ واختلف في التفسير والتأويل؛ فقال أبو عبيد و طائفة هما بمعنى، و قد أنكر ذلك قوم، حتى بالغ ابن حبيب النيسابوري ، فقال قد نبغ في زماننا مفسرون ، لو سئلوا عن الفرق بين التفسير و التأويل، ما اهتدوا إليه.

و قال الراغب: التفسير أعم من التأويل، و أكثر استعماله في الألفاظ و مفرداتها، و أكثر استعماله في الألفاظ و مفرداتها، و أكثر استعمال التأويل في المعانى والجمل، وأكثر ما يستعمل في الكتب الإلهية، والتفسير يستعمل فيها و في غيرها.

و قبال غيره : التنقسيس بيان لفظ لا يحتمل إلا وجها واحداً، والتأويل : توجيه لفظ متوجه إلى معان مختلفة إلى واحد منها، يما ظهر من الأدلة

و قبال غييره . التنفسيس يتنعبلق بالواواية والتاويل يتعلق بالدراية". (الإتقان في علوم القرآن: ٣٣٦/٢، في معرفة تفسيره و تاويله، دار ذوى القربي)

تفصيل كے لئے و كھنے: (البرهان في علوم القرآن : ١٣/١ ، دا رالمعرفة ، بيروت)

(و روح المعانى: ١٣/١ دار الفكر)

(و فتح الباري: ۱۵۵/۸ ، دار الفكر)

کرام اہل سنت میں ضرورا ختلاف پایا جاتا ہے ،کسی نے ان کی تعداد کم بتلائی ہے کسی نے زیادہ ،کیکن ان آیتوں کے موجود فی القرآن ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ،علائے متقد مین ومتاخرین سب کا اتفاق ہے،موجود ۃ الوقت علائے اہل سنت بھی یہی فرماتے ہیں کے منسوخ الحکم آیات شریفہ قر آن شریف میں موجود ہیں۔ کتاب مستطاب ا تقان میں ایک آیتوں کی تعدا دہیں لکھی ہےاورامام الہند ججۃ الله حضرت مولانا شاہ ولی الله رحمہ الله تعالیٰ کے نزدیک ان کی تعدادیا کچے ہے زیادہ نہیں اور یہ دونوں باتیں تفسیر فوز الکبیر کے،ص: ۱۸ ،ص: ۲۰ میں موجود ہیں۔غرض کچھ منہ وخ الحکم آیات کے قرآن شریف میں موجود ہونے کے حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی جیسے جليل القدرعالم ابل سنت بھی فائل ہیں اورمعتبر ومسلم علماء میں ہے ایک ایسانہیں جواس امر کا قائل نہ ہو کہ قرآن شريف ميں كوئي منسوخ الحكم آيت موجود نہيں ۔ تب حديث بخاري شريف وغيره اور تب تفسير مسلّم اہلِ سنت والجماعت میں ہرگزینہیں ہے کہ قرآن نثریف میں ایک آیت بھی منسوخ الحکم آیت موجود نہیں۔ برخلاف اس کے بکر کہتا ہے کہ قرآن شریف میں ایک آیت بھی منسوخ الحکمنہیں اور بکر کے ہم خیالوں میں سے ایک شخص یہ بھی کہتا ہے کہ ہم شاہ ولی اللہ کے پیرونہیں ، ہمارے سامنے ان کے اقوال کا ذکر فضول ہے ، ہم تو امام اعظم حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے پیرو ہیں، ہم کوآنجناب اورامام محدر حمہ اللہ تعالیٰ اورامام ابو پوسف وامام زفررحمہ اللہ تعالیٰ کاارشادد مکھناجا ہے کہان میں ہے کس نے فر مایا ہے کہ قر آن شریف میں منسوخ الحکم آیت موجود ہیں۔ اب ارشا وفر ما ئیں کہ زید کا قول مطابق مذہب علمائے کرام اہل سنت کے ہے یا بکر کا قول؟ اور بکر کے ہم خیال نے حضرت مولا نا شاہ ولی الله رحمه الله تعالیٰ کی شان میں جو خیال کیا ہے وہ مناسب ام<sup>ی</sup> اہلِ سنت علماء كرام كےمطابق ہے يا تامناسب اورعلاء اہل سنت كےخلاف؟ والسلام مع الاكرام \_ المستفتى: خاكسارعبدالله عفاالله عنهازمحلّه بهاري يورشهر بريلي

#### الجواب حامداً و مصلياً :

آ پ نے سوال میں طرفین کے حوالجات کو بہت ہی مجمل وہم مطور پر ذکر کیا ہے اور خصوصیت ہے بکر کا حوالہ تو اکثر ابہا اُ ہے ، اگر کسی قدر تفصیل سے بیان کرتے یعنی ہر کتاب کی عبارت نقل فر مادیتے کہ زیداس عبارت سے استدلال کرتا ہے اور بکراس عبارت سے تو پھر بھی آ سان ہوتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ آ پ کے نزویک اور طرفین کے نزد یک صرف کتاب کا نام تحریر کرنا اور بہت سے بہت صفحہ کا حوالہ دینا کافی ہوتا ہے ، احقر بھی

جواب میں اسی طریق کواختیار کرے گا۔

تفسیر مفاتیج الغیب، ۱/۳۳۳ میں اس امر پراتفاق نقل کیا ہے کہ قرآن کریم میں نشخ واقع ہوا ہے، صرف ابوسلم بن بحرکی رائے بیہ ہے کہ نشخ واقع نہیں ہوا ہے (۱)، جمہور کی طرف سے استدلال میں چندآیات نقل کی ہیں:

قال الله تعالى: ﴿ مَا ننسخ مِن آيه ﴾ (الآية )(٢)

قر مصه: "ہم کسی آیت کا تھم جوموتون کردیتے ہیں یااس آیت کوفراموش کردیتے ہیں تو ہم اس آیت ہے بہتر یا اس آیت ، گ کی مثل لے آتے ہیں ، کیا جھے کو یہ معلوم نہیں کہ حق تعالی ہرشی پر قدرت رکھتے ہیں''۔ (بیان القرآن)

﴿ وَإِذَا بِدَلْنَا آيةً مِكَانَ آيةً ﴾ (الآية)(٣)\_

(۱) (المسألة السادسة) اتفقوا على وقوعه (أي النسخ) في القرآن و قال أبو مسلم بن بحر: إنه لم يقع، و احتج المجمهور على وقوعه في القرآن بوجوه: أحدها هذه الآية، وهي قوله تعالى: هما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها في القرآن؛ أن الله تعالى أمر الله المتوفى عنها زوجها بالاعتداد حولاً كاملاً وسنخ ذلك بأربعة أشهر و عشر المسام الله المتوفى عنها زوجها بالاعتداد حولاً كاملاً ويا أيها الذين امنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين بتقديم الصدقة بين يدى نجوى الرسول بقوله تعالى: ﴿ يا أيها الذين امنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين بدى نحواكم صدقة في ثم نسخ ذلك اها. (التفسير الكبير (مفاتيح العيب) ٢٣١، ٢٢٩ ، ١٣٠، سورة البقرة : ٢١، دار الكتب العلمية طهران)

"واتفقت أهل الشرائع على جواز النسخ ووقوعه ، و خالفت اليهود غير العيسوية في جوازه، وقالوا: يسمننع عقلاً وأبو مسلم الأصفهاني في وقوعه فقال: إنه وإن جاز عقلاً لكنه لم يقع". (روح المعاني: ٣٥٢/١، دار إحياء التراث العربي، بيروت)

(وكذا في تفسير ابن كثير: ١٣٣/١ ، دار القلم)

(والإتقان في علوم القرآن: ٢/١٦، ذوى القربي)

(٢) (سورة البقرة: ١٠١)

(m) (سورة النحل : ١٠١)

ترجمہ: "اور جب ہم کسی آیت کو بجائے دوسری آیت کے بدلتے ہیں اور حالانکہ اللہ تعالیٰ جو حکم بھیجتا ہے اس کو وہی خوب جانتا ہے تو بیلوگ کہتے ہیں کہ آپ افتر اء کرنے والے ہیں بلکہ انہیں میں اکثر لوگ جابل ہیں''۔ (بیان القرآن)

﴿ يمحو الله ما يشا، و يثبت﴾ (الاية)(١)-

ت جمع: '' خدا تعالی جس تکم کوچاہیں موقوف کردیتے ہیں اور جس تکم کوچاہیں قائم رکھتے ہیں اور اصل کتاب انہیں کے پاس ہے'۔ (بیان القرآن) وغیرہ۔

پھر جس: ۱۹۷۷ پروہ آیات درج کی ہیں جومنسوخ الحکم ہیں اور قر آن کریم میں موجود ہیں مثلاً: متوفی عنہا زوجہا کی عدت اولاً ایک سال تھی جیسا کہ اس آیت میں مذکور ہے:

﴿ والدين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصيّةً لأزواجهم متاعاً إلى الحول﴾ (٢)(الاية)-

ترجمہ: "اور جولوگ وفات پاجاتے ہیں تم میں سے اور چھوڑ جاتے ہیں بیبیوں کو وہ وصیت کر جایا کریں اپنی بیبیوں کے واسطے ایک سال منتفع ہونے کی اس طور پر کہ وہ گھر سے نگائی نہ جاویں ، ہاں اگر خودنگل جاویں تو تم کوکوئی گناہ نہیں اس قاعدہ کی بات میں جس کو اپنے بارہ میں (تبجویز) کریں اور اللہ تعالیٰ زبر دست میں حکمت والے میں "۔ (بیان القرآن) (۳)۔

پھرمنسوخ ہوکر جار ماہ دس روز عدت باقی رہ گئی، جیسا کہ اس آیت میں ہے:

﴿والله يَسوفون منكم ويدرون أزواجاً يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشراً﴾الاية-(٤)

خوجمه: " اورجولوگتم میں و فات پاجاتے ہیں اور بیبیاں چھوڑ جاتے ہیں وہ بیبیاں اپنآ پکو روکے رکھیں چارمہینہ اور دی دن ۔ پھر جب اپنی میعاد ختم کرلیں تو تم کو پچھ گناہ نہیں ہوگا ایسی بات میں کہ وہ

<sup>(</sup>١) (سورة الرعد: ٣٩)

<sup>(</sup>٢) (سورة البقرة: ٢٨٠)

<sup>(</sup>٣) (بيان القرآن: ١٣٢/١، مير محمد كراچي)

<sup>(</sup>٣) (سورة البقرة: ٢٣٨)

عورتیں اپنی ذات کے لئے پچھ کاروائی کریں قاعدہ کے موافق اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام افعال کی خبرر کھتے میں''۔(بیان القرآن)(۱)۔

و یکھے قرآن شریف میں ناتخ اور منسوخ دونوں آیتیں موجود میں اور ہردو کی تلاوت ہوتی ہے۔ای طرح:

و پا اُیہا اللہ ن امنوا إذا ناجیتم الرسول، فقد موابین بدی نجوا کم صدقة کہالایہ (۲)۔

توجمہ: ''اے ایمان والوجہ ہم سول سے سرگوشی کیا کروتواپی اس سرگوشی سے پہلے کچھ خیرات
دے دیا کرو، یہ تہارے لئے بہتر ہے اور پاک ہونے کا اچھا فر ربعہ ہمراگرتم کو مقدور نہ ہوتو اللہ فغور رجیم
سے''۔ (بیان القرآن) (۳)۔

بيآيت بھي مابعدي آيت سےمنسوخ ہے(١٨)اسي طرح:

﴿ إِن يَكُنَ مِنْكُمُ عَشْرُونَ صَائِرُونَ يَعْلَبُوا مَائِتَيْنَ ﴾. (٥) ـ الآية بجي ﴿ الآن خَفَفَ اللهُ عنكم ﴾ (٦) الآية سے منسوغ ہے(٤) ـ

(١) (بيان القرآن: ١/٩ ١١، مير محمد كراچي)

(٢) (المجادلة: ١٢)

(٣) (بيان القرآن : ١٤/٢ ١ ، مير محمد كراچي)

(٣) "نسخ وجوب ذلک عنهم، و قد فیل: إنه لم يعمل بهذه الآية قبل نسخها سوی على رضى الله عنه و قال ليث بن أبي سليم عن محاهد: قال على "رضى الله عنه : آية في كتاب الله عزوجل لم يعمل بها أحد قبلي و لا يعمل بها أحد بعدى، كان عندى دينار فصرفته بعشرة دراهم، فكنت إذا ناجيت رسول الله عند الله عند الله عندي بدرهم، فنسخت و لم يعمل بها أحد قبلي و لا يعمل بها أحد بعدى، ثم تلا هذه الآية : ﴿ يَاأَيُهَا اللَّهِ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ ا

(وكذا في روح المعاني: ٢٨/ ١٣، سورة المجادلة: ٢ ١، دار إحياء التراث العربي)

(۵) (الأنفال: ۲۵)

(٢) (الأنفال . ٢٢)

(2) "الآن خفف الله ......... أخرجه البخاري وغيره عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: لما نزلت: ﴿إن يكن منكم عشرون ﴾ شق ذلك على المسلمين إذ فرض عليهم أن لا يفر واحد من عشرة، فجاء =

ترجمه: ا-"ا گرتم میں کے بین آ دمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو دوسو پر غالب آ جاویں گے اوراگرتم میں کے سوآ دمی ہوں گے تو ایک ہزار کفار پر غالب آجا ویں گے اس وجہ سے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو پچھ نہیں سمجھتے''۔(بیانالقرآن)۔

۲-''اباللّٰدتعالیٰ نےتم پرتخفیف کردی اورمعلوم کرلیا کہتم میں ہمت کی کمی ہے،سوا گرتم میں ہےسو آ دمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو دوسو پر غالب آ جاویں گے اور اگرتم میں سے ہزار ہوں گے تو دو ہزار پر اللّٰہ کے حکم سے غالب آ جاویں گے اوراللّٰہ تعالٰی صاہرین کے ساتھ ہیں''۔ (بیان القران )(۱)۔

''افادة الشيوخ''ميں اول قرآن ہے لے کراخير تک ہرسورت کے متعلق بحث کی ہے اور نامخ و ننسوخ کوشارکیا ہے(۲)۔تفسیراحکام القرآن میں حافظ ابوبکر حفق رازی نے بھی اس کااعتراف کیا ہے کہ قرآن شریف میں آیات منسوخ موجود ہیں (۳)۔حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی ابوسلم کے قول کی تر دید کرے آیات منسوخہ کو گنایا ہے (۲۲)۔

= التخفيف ..... و هل يعد ذلك نسخاً أم لا؟ قو لان و ذهب الجمهور إلى الأول، وقالوا: إن الآية ناسخة". (روح المعاني: • ٢/١١، سورة الأنفال: ٦٦، دار إحياء التوات العربي)

(١) (بيان القرآن: ١/٨١، مير محمد كراچي)

(٢) (لم أظفر على هذا الكتاب)

 (٣) قال أبو بكو: "زعم بعض المتأخرين من غير أهل الفقه أنه لا نسخ في شريعة نبينا محمد عليه أو أن جميع ما ذكر فيها ص النسخ، فإنما المراد به نسخ شرائع الأنبياء المتقدمين ..... فارتكب هذا الرجل في الآي المنسوخة والناسخة وفي أحكامها أموراً خرج بها عن أقاويل الأمة مع تعسف المعاني و استكراهها، و أكثر ظني فيه أنه إنما أتى به من قلة علمه بنقل الناقلين لذلك و استعمال رأيه فيه من غير معرفة منه". (أحكام القرآن للجصاص ، باب في نسخ القرآن بالسنة وذكر وجوه النسخ : ١ /٥٩، ٨٠، دار الكتاب العربي) (٣) قبال ابن كثير رحمه الله تعالى. "والمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام الله تعالى لماله في ذلك من الحكمة البالغة، و كلهم قال بو قوعه، وقال أبومسلم الأصبهاني المفسر : لم يقع شيء من ذلك في القرآن، وقوله ضعيف مردود مرذول، وقد تعسف في الأجوبة عما وقع من النسخ، فمن ذلك قضيةالعدة بأربعة أشهر وعشر بعد الحول لم يجب على ذلك بكلام مقبول". (تفسير ابن كثير: ١٣٣/١، دارالقلم) مزيرتفصيل كے لئے وكيھے: (تفسير القرطبي . ١ /٥٥، دار الكتب العلميه بيروت)

اگر بگر کا ہم خیال کوئی حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی کے قول کو تسلیم نہیں کرتا اس بنا پر کہ وہ اس کا اجتہا واور ذاتی قول ہے اور اس کے پاس ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا صرح جزئیداس قول کے معارض ہے تب تو اس کوحق ہے کہ یہ کہ دے کہ میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا معتقد و مقلد ہوں ان کے مقابلہ میں شاہ صاحب کا قول جحت نہیں ، لیکن اگر شاہ صاحب امام صاحب رحمہ اللہ تعالی کا مقولہ قبل کرتے ہوں اور صراحة امام صاحب رحمہ اللہ تعالی کا مقولہ قال کی طرف نسبت نہ کرتے ہوں مگر تنج سے معلوم ہوتا ہے کہ صراحة امام صاحب سے بہی منقول ہے یاان کے اصول پر متفرع ہے ، خلاف نہیں پھر نہ مانے کی کوئی وجہیں۔

آج اما م ابو صنیفہ اور ابو یوسف و محمد و زفر رحمیم اللہ تعالی ہمارے سامنے موجود نہیں ان میں ہے بعض کی تصافیف موجود میں ، پس زید کے قول کی تر وید بکراس صورت میں کرسکتا ہے کہ ان اکابر کی تصافیف ہے جزئیات یا گئیات و نظائر مقابلہ میں پیش کرے مجھن اتنا کہد دینا کہ میں شاہ ولی اللہ کا پیرونہیں ، کافی نہیں ، کیونکہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اس مسئلہ میں جو پچھ تحریفر مایا ہے وہ ان اکابر کے خلاف نہیں فرمایا ، بلکہ ان حضرات کی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اس مسئلہ میں جو پچھ تحریفر مایا ہے جبیہا کہ دیگر کتب سے ہی اتفاق جمہور نقل کیا گیا تصافیف میں جزئیات و کلیات و نظائر سے ہی بیان فرمایا ہے جبیہا کہ دیگر کتب سے ہی اتفاق جمہور نقل کیا گیا دوسرے علی ہے ۔ و کیھئے اصول فقہ کی کتاب ''المنار' اس کی شرح ''نور الانواز' ، ص: ۱۲۱ (۱) و''حسائی' ، ص: ۱۹۸ (۲)۔ دوسرے علی ہے نہ مستقل کتابیں اس مسئلہ پر تصنیف فرمائی ہیں (۳) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔ حررہ العدر محمود گنگو ہی عفی عنہ۔

<sup>(</sup>۱) "وهو جائز عندنا بنص الذي تلونا قبل ذلك: ﴿ماننسخ من آية أو ننسها﴾ خلافاً لليهود لَعَنهم الله ، فإنهم يقولون: تلزم منه سفاهة الله تعالى والجعل بعواقب الأمور و هو لا يصلح للألوهية ، وغرضهم من ذلك أن لا تنسخ شريعة موسى عليه السلام أحد ، ويكون دينه مؤبداً ، و نحن نقول : إن الله تعالى حكيم يعلم مصالح العباد و حوانجهم ، فيحكم كل يوم على حسب علمه و مصلحته كالطبيب اه " . (نور الأنوار على المنار ، مبحث أقسام البيان : ٢١٢،٢٠٨ ، رشيديه)

<sup>(</sup>٢) (الحسامي - ١/١١) ، ١٨٥ ، كتب خانه مجيديه ملتان)

<sup>(</sup>٣) و كين (البرهان في علوم القرآن للزركشي: ٣٣/٢، دار المعرف بيروت) (والإتقان في علوم القرآن: ٢/٣٠، دوى القربي)

نيزوكيت (النامي شرح الحسامي: ١٨٣ ، كتب خانه مجيديه ملتان)

الجواب صحبع: جمہور کامسلک یہی ہے کہ قرآن شریف میں بعض آیات ایسی موجود ہیں جو منسوخ الحکم ہیں اگر چیفض علاءان کومنسوخ نہیں کہتے اور ہے بحث کتپ تفسیر واصولِ فقہ میں تفصیل سے مذکور ہے جبیبا کہ مفتی صاحب نے اجمالی حوالہ کھے دیا ہے۔ فقط۔

سعيداحمه غفرله مفتى مظاهر علوم سهارن يور يصحيح:عبداللطيف،١٣/ شعبان/٣٠٠ ١٣ هـ ـ

كياحكم قرآنى حديث منسوخ موسكتا ہے؟

سے وال [1010]: ایک شخص جس کاعقیدہ یہ ہے کہ حدیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن پاک کے واسطہ ہڑا۔ ناسخ نہیں ہو سکتی اور اگر کوئی حدیث ایسی ہو جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حدیث ہی قرآن مجید کے اسطہ ہڑا۔ ناسخ نہیں ہو سکتی اور اگر کوئی حدیث ایسی ہو جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حدیث ہی قرآن مجیس کے لئے ناسخ بن سکتی ہے تو ہم ایسی حدیث کو سی انسان کا کلام نہیں سمجھیں گے بلکہ ہم اسے شیطان کا کلام سمجھیں گے ۔اب دریافت طلب امریہ ہے کہ اہلِ حق کا ایسے ننج کے متعلق کیا عقیدہ ہے اور اگر اس میں اختلاف ہو تو را جے اور مفتی بہ مذہب کیا ہے۔

نیز و بی شخص می بھی کہتا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام آسان پر زندہ نہیں اٹھائے گئے بلکہ دوسرے لوگوں کی طرح ان کی وفات ہو چکی ہے اوران کی روح اٹھائی گئی۔الیے شخص کا جس کا مذکورہ بالاعقیدہ ہونٹر عا کیا حکم ہے مؤمن رہایا کا فرہو گیا اور عامیۃ المسلمین گواس کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا جائے ؟

#### الجواب حامداً و مصلياً :

"فغ الكتاب بالنه مين اختلاف بم حقيه كنزويك جائز بم ، شافعيه كنزويك جائز نهين ب المحتاب والسنة ، وكذا النسخ بالكتاب والسنة متفقاً و مختلفاً ، فيجوز نسخ الكتاب بالكتاب والسنة ، وكذا يجوز نسخ الكتاب بالكتاب والسنة ، وكذا يجوز نسخ السنة بالسنة والكتاب ، فهي أربع صور عند نا خلافاً للشافعي رحمه الله تعالى في المختلف، فلا يجوز عنده إلانسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة اهـ ". نور الأنوار (۱)

امام فخر الدین رازی شافعی رحمه الله تعالی نے کہا ہے کہ'' جواز ننخ الکتاب بالسنۃ'' جمہور کا قول ہے اورعدم جواز ننخ الکتاب بالسنۃ امام شافعی رحمہ الله تعالیٰ کا قول ہے۔ پھر طرفین کے دلائل بیان کر کے جمہور کی

<sup>(</sup>١) (نور الأنوار: ١١٠ ، مكتبه حقانيه ملتان)

طرف سے امام شافعی کے دلاکل کا جواب دیا ہے(۱) جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی جمہور کے قول کوراجے سیجھتے ہیں ، جو محض اس شنح کے انکار میں اس قدر متشدد ہے وہ جاہل بلکہ معاند ہے۔

چونکہ حضورا کرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو پچھا حادیثِ شریفہ میں احکام بیان فرماتے ہیں وہ بھی بذریعہ وحی ہوتا ہے ،اگر کوئی حکم اجتہا واُفر مایا تو اس کو بھی وحی کے ذریعہ تائید ہوگئی (۲) ورنہ تبدیلی ہوگئی: ﴿ و ما یسطق

(۱) "(المسألة الثالثة) قال الشافعي رضى الله عنه: الكتاب لا ينسخ بالسنة المتواترة ، واستدل عليه بهذه الآية من وجوه: أحدها: أنه تعالى أخبر أن ما ينسخه من الآيات يأت بخير منها، و ذلك أنه يأتي بما هو من جنسه و إذا ثبت أنه لا بد و أن يكون من جنسه فجنس القرآن قرآن، و ثانيها: أنه قوله تعالى: ﴿ نأت بخير منها ﴾ يفيد أنه هو المنفرد بالإتيان بذلك الخير، و ذلك هو القرآن و ثانيها و ثالثها: أن قوله: ﴿ نأت بخير منها ﴾ يفيد أن المأتى به هو خير من الآية والسنة لا تكون خيراً من القرآن ، و رابعها: أنه قال: ﴿ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ﴾ دل على الآتي بذلك الخير هو المختص بالقدرة على جميع الخيرات و ذلك هو الله تعالى .

والجواب عن الوجوه الأربعة بأسرها: أن قوله تعالى: ﴿نأت بخير منها ﴾ ليس فيه أن ذلك الخير يجب أن يكون ناسخا، بل لا يمتنع أن ذلك الخير شيئاً مغايراً للناسخ، و الذي يدل على تحقيق هذا الاحتمال أن هذه الآية صريحة في أن الإتيان بذلك الخير مرتب على نسخ الآية الأولى، فلو كان نسخ الآية الأولى، فلو كان نسخ الآية الأولى، فلو كان نسخ الآية الأولى مرتباً على الإتيان بهذا الخير لزم الدور وهو باطل.

ثم احتج الجمهور على نسخ الكتاب بالسنة؛ لأن آية الوصية للأقربين منسوخة بقوله عليه السلام: "ألا لا وصية لوارث" و بأن آية الجلد منسوخة بخبر الرجم اهـ". (التقسير الكبير للإمام الرازى: ٢٣٣، ٢٣٣، سورة البقرة: ٢٠١، دار الكتب العلمية طهران)

(٢)قال العلامة الألوسى: "وإذا جاز ذلك فيجوز أن يكون الناسخ سنةً، والمأتيُّ به الذي هو خير أو مثل آية أخرى ، وأبضاً السنة مماأتي به سبحانه لقوله تعالىٰ: ﴿ و ما ينطق عن الهوى إن هوإلا وحي يوحي ﴾ و ليس المراد بالخيرية والمماثلة في اللفظ حتى لا تكون السنة كذلك، بل في النفع والثواب، فيجوز أن يكون ما اشتملت عليه السنة خيراً في ذلك ". (روح المعاني: ١ /٣٥٣، دار إحياء التراث العربي)

عمل الهوى إن هو إلا وحسى يوحى (١) ، الرحد يث شريف كذر ليدكسي حكم قرآن كومنسوخ قراردينا بالكل محال بهو (٢) اور ﴿ أطبعوا الله و بالكل محال بهو ﴿ ﴿ الله و الل

حضرت عیسی علیہ السلام زندہ موجود ہیں ، جوشخص پیے عقیدہ رکھتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی طرح وفات پاگئے اوران کا جسم زمین میں مدفون ہوگیا اور روح آسان پر اٹھائی گئی وہ شخص خلاف اسلام عقیدہ رکھتا ہے ، وہ اسلام سے خارج ہے(1)۔

(١) أَصِ قَرْ آن تَ ثَابَت بَكُونُ حَضِرت عِيسَى عليه السلام وشهيد نهيں كركا بلكه الله تعالى نے ان كو آسان پرا شاياليا \_ قال الله تعالى : ﴿ وَ مَا قَتْلُوهُ وَ مَا صَلْبُوهُ وَلَكُنْ شُبُهُ لَهُمْ ، وَإِنْ الذّينَ اختلفُوا فيه لفى شك منه ، مالهم به من علم إلا اتباع الظن ، و ما قتلوه يقيناً بل رفعه الله إليه ، و كان الله عزيزاً حكيماً ﴾ (النساء : ١٥٧ . ١٥٨)

وقال العلامة الآلوسى البغدادى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها: "لما أراد ملك بنى إسرائيل قَتُلَ عيسى عليه السلام، دخل خوخة و فيها كوة، فرفعه جبرئيل عليه السلام من الكوة إلى السماء، فقال الملك لرجل منهم خبيث: أدخل عليه فاقتله، فدخل الخوخة، فألقى الله تعالى عليه شبه عيسى عليه السلام، فخرج إلى أصحابه يخبرهم أنه ليس فى البيت، فقتلوه وصلبوه و ظنوا أنه عيسى فلما صلب شبه عيسى وأتى على ذلك سبعة أيام، قال الله تعالى لعيسى: اهبط على مريم، فلما صلب شبه عيسى و أتى على ذلك سبعة أيام، قال الله تعالى لعيسى: اهبط على مريم، شهبط على الجبل نوراً فجمعت له =

<sup>(</sup>١) (سورة النجم: ٣)

<sup>(</sup>٢) (سورة الحشر: ٤)

<sup>(</sup>٣) (النساء: ٥٩)

<sup>(</sup>٣) (آل عمران: ١٦)

<sup>(</sup>۵)(النساء: ۱۸)

اس مسئلہ میں مستقل کتابیں تصنیف کی گئی ہیں (۱) ، دلائل اورتفییل کی ضرورت ہوتو ان کا مطالعہ کریں ،ابیاعقید در کھنےوالے سے تعلق ممنوع ہے۔فقط واللہ سجانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمود گنگو ہی عفااللہ عنه معین مفتی مدرسه مظاہر علوم ،۲۶/۲/ ۵۹ هـ۔

الجواب صجيح :سعيدا حمرغفرله لصحيح عبداللطيف مدرسه مظاهرعلوم سهار نيوريه

آيتٍ منسوخه کي تلاوت کاڪٽم

سوال ۱۰۱۱: اسسکیا کلام مجید میں ایسی آیت بھی ہے جس کا حکم منسوخ ہوچاہ وگرصرف تلاوت کی جاتی ہو؟ ۲ سسس کیا بعض آیات الیسی بھی میں جو موجودہ قرآن مجید میں درج نہیں میں مگر ان کا حکم جائز اور ہاقی ہے؟

الجواب حامداً و مصلياً :

اس مئلہ میں منتقل کتابیں تصنیف کی گئی ہیں جن میں نسخ کی تعریف ،منسوخ کے اقسام ، نامخ کی

= الحواريين، فبثهم في الأرض دعاةً، ثم رفعه الله سبحانه. و تلك الليلة هي الليلة التي تذخن فيها النصاري، فلما أصبح الحواريون، قصد كل منهم بلدة من أرسله عيسى إليهم". (روح المعاني: 2/2/ ، ١٤/ ، ١٤/ ، دارإحياء التراث العربي)

مزیرتفصیل کے لئے دکھئے: (صحیح البخاری: ۱/۴۹۰، باب نزول عیسی بن مریم، قدیمی) (والبحوالمحیط: ۳۷۲/۲ دارالفکر)

(و تفسير ابن كثير: ١/٥ ٣ م. دار الفكر)

(والدر المنثور: ٢٠٤/٣ موسسه الرساله)

(و تفسير ابن جرير : ٢٠٤/٣ دار المعرفة )

( و مصنف ابن أبي شيبة : ١٩٨/١٥ ، دار السلفيه ، بمبئي )

(۱) مثلًا حضرت انورشاه شميرى رحمه الله تعالى كي تعنيف بزبان عربي "عقيدة الإسلام في حياة عيسى عليه السلام" وضرت مولا ناجرادريس كا ندهلوى صاحب كي تعنيف حضرت مولا ناجرادريس كا ندهلوى صاحب كي تعنيف مخرت مولا ناجرادريس كا ندهلوى صاحب كي تعنيف "حيات من عليه السلام" والدرعام واحاديث كالمجموع من عليه السلام" والارحضرت شميرى رحمه الله تعالى كي تكم من مولانا مفتى محمد فيع صاحب كى جمع كرده مواحاديث كالمجموع "التصريح بما تواتر في نزول المسيح".

اقسام منسوخ کے احکام درج ہیں (۱) بطور مثال ایک ہم یت درج کرتا ہوں:

﴿ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين﴾ ـ الاية (٢)

پہلے والیدین کے حق میں مال کی وصیت کی جاتی تھی پھروہ وصیت منسوخ ہوگئی اور والدین کا حصہ بطور

میراث متعین کردیا گیا،اس کے باوجودیہ آیت باعتبار تلاوت مغسوخ نہیں ہوئی، بلکہ تلاوت باقی ہے۔

٢ (النسيح والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالًا من الله) ـ الاية (٣) الرآيتكي

تلاوت منسوخ ہوگئ مگر تھم باقی ہے۔فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم

حرره العبرمحمود في عنه دارالعلوم د يوبند، ١٥/١/ ٨٨ هـ-

الجواب صحیح: بنده نظام الدین عفی عنه دارالعلوم دیوبند،۱۹/۱/۸۸ه۔

تننخ كى تفصيل اور حكمت

سے وال[۱۰۱۷]: (الف) نشخ آیات قر آنی کے متعلق شریعت کیا کہتی ہےاورا کا ہرین کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟

(ب) كتنى اوركون كونى آيتي منسوخ بين؟

(ج) کیالنخ آیات ہے حکمت باری تعالی میں نقص بااس کی حکمت میں کسی قسم کا الزام عائد ہوتا ہے؟

(د) ننخ آیات قرآنی کی تعداو کے بارے میں علاء اسلام بتدریج کمی کی طرف ماکل نظرآتے ہیں،

چنانچے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے غالبًا پانچ آبیتیں منسوخ مانی ہیں۔آخر سیس خیال کے ماتحت ایسا ہور ہاہے؟ اگر چندے یہی رہاتو وہ دن دورنہیں جب کہ نسخ کا مسئلہ ختم ہوجاوے۔

(١) و يَحْكَ: (تفسير قرطبي: ٥٥/٢، دار الكتب العلميه بيروت)

(والفوز الكبير، ص: ٢٠، ٢٠، قديمي)

(الإتقان في علوم القرآن: ۵۴، ۳۰/۲ ، ۵۴، ذوى القربي بيروت )

(٢) (سورة البقرة : ١٨٠)

(٣) (كيم (نور الأنوار، مبحث أقسام البيان: ٢١٢، مكتبه حقانيه ملتان)

(وكذا في التفسير الكبير: ٣٠ ٠ ٢٣٠ ، سورة البقرة: ١٠١ ، دار الكتب العلمية ، طهران)

(ه) شنخ کی کتنی صورتیں ہیں اوروہ کیا کیا؟

(و) منکرین ننخ کے متعلق شریعت کا کیا تھم ہے؟

الجواب حامداً و مصلياً:

(الف) تنخ جائز بعقلاً ،اورواقع بسمعاً بلااختلاف ،صرف ابومسلم اصفهاني رحمه اللدتعالي سے يه منقول بح كمن واقع نهيں: "النسخ جائز عقلاً واقع سمعاً بلا خلاف في ذلك بين المسلمين إلا ما يروى عن أبي مسلم الأصفهاني، فإنه قال: أنه جائز غير واقع"، (إر شاد الفحول)(١)-

(ب)اس میں مختلف اقوال ہیں،اس مختصر تحریر میں تفصیل کی گنجائش نہیں،الفوزالکبیر (۲)وغیرہ (۳) کامطالعہ کیجئے۔

(ج)نہیں(م)\_

(د) بالکل مسکلہ ننخ کوختم کرنانص قرآنی ،اجماع امت کےخلاف ہے اس لئے وہ ہرگز قابل قبول نہیں (۵) بقلیل ننخ کی مصلحت ظاہر ہے بفس ننخ کی مصلحت بتدریج وتمرین وعرف تعلیم احکام ہے۔ کے سب

(١) (إرشاد الفحول ، الباب التاسع في النسخ ،ص: ٣١٣، المكتبة التجارية ، مكة المكرمة)

(٢) و كَلْحَة : (الفوز الكبير: ٣٠، ٣٨، قديمي)

(٣) و كيم : (الإتقان في علوم القرآن: ٢/٠٠. ٥٣ ، ذوى القربي)

(٣) ائماسلام كنزوكك في الاجماع احكام اويين جائز ب افخر الإسلام بزدوى رحمه الله تعالى لكه ين "والنسخ لى المحكام الشرع حائز صحيح عند المسلمين أجمع ". (أصول فخر الإسلام على هامش كشف الأسرار: المحكام الشرع حائز صحيح عند المسلمين أجمع ". (أصول فخر الإسلام على هامش كشف الأسرار: المحكام المصدف ببلشرز، كراچى)

وقال ابن كثير "والمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام الله ، لما فيه من الحكمة البالغة". (تفسير ابن كثير ٢١٠/١، دار القيحاء دمشق)

(۵) "أنكر طوائف من المنتمين للإسلام المتأخرين جوازه (أي النسح) وهم محجوجون بإجماع السلف على وقوعه في الشريعة" (تفسير القرطبي: ۲۰۲۲، سورة البقرة: ۱۰۱، دار الكتب العلمية بيروت)

صرح به علامه رازي رحمه الله تعالى في مطالب العاليه(١)-

(ه)علامه في نے متارميں بيصورتيں ذكركى ہيں: ـ "الشلاوة والحكم جميعاً، الحكم دون التلاوة، الثلاوة دون الحكم "(۲) ـ

(و)سب سے پہلے اورسب کے خلاف اصفہانی ہے جس نے نئے کا انکار کیا ہے۔امام رازی ابواسحاق شیرازی سلیم رازی ابن دقیق العید دغیرہ نے اس کے انکار کی توجید کی ہے (۳) اور علامہ شوکانی نے لکھا ہے:

"وإذا صبح هـــذا عــنه فهو دليل على أنه جاهل بهذه البشريعة جهلًا قطعاً"(٤)- فقطوالله سجانه لقالي الممــ

حرر والعبرمحمو دغفرله

(۱) لم أجده في المطالب العالية و ذكره الشوكاني بلفظ: "فإن قلت: ما الحكمة في النسخ؟ قلت: قال الفخر الرازى في المطالب العالية: إن الشرائع قسمان: منها ما يعرف نفعها بالعقل في المعاش والمعاد، و منها سمعية لا يعرف الانتفاع بها إلا من السمع، فالأول يمتنع طروء النسخ عليه كمعرفة الله و طاعته أبداً المدانى: ما يسمكن طريان النسخ والتبديل عليه، و هو أمور تحصل في كيفية الطاعات الفعلية والعبادات الجسمية، و فائدة نسخها: أن الأعمال البدنية إذا تواطأوا عليها خلفاً عن سلف صارت كالعادة عند الخلق .............. و قيل: الحكمة حفظ مصالح العباد، فإذا كانت المصاحة لهم في تسديل حكم بحكم و شريعة بشريعة, كان التبديل لمراعاة هذه المصلحة اها". (إرشاد الفحول، الباب التاسع في النسخ، ص ١٣٠، مصطفى أحمد الباز مكة المكرمة)

(٢) (المتار، ص: ١ ١ ٢ ، مكتبه حقانيه ملتان) نير تفصيل كے لئے دكھئے: (الإتقان: ٣٨/٢، ذوى القربي)

(٣) "و قد أول جماعة خلاف أبي مسلم الأصفهاني المذكور سابقاً بما يوجب أن يكون الخلاف لفظياً، قال ابن دقيق العيد: نقل عن بعض المسلمين إنكار النسخ لا بمعنى أن الحكم الثابت لا يرتفع بل بمعنى أنه ينتهى بنص دل على انتهائي، فلا يكون نسخاً. و نقل عنه أبواسحاق الشيرازي والفخر الرازي، وسليم الرازي إنما أنكر الجواز و أن خلافه في القرآن خاصة لا كما نقل الآمدي وابن الحاجب أنه أنكر الوقوع". (إرشاد الفحول ، الباب التاسع في النسخ، ص . ٣ ا ٣، المكتبة التجارية مكة المكرمة)

#### آيت قطب

سوال[۱۰۱۸]: قرآن پاک میں آیتِ قطب کوئی آیت ہے،اس کو پڑھنے کا طریقہاوراس کے اثرات کیا ہیں؟

### الجواب حامداً و مصلياً:

پارہ: ہم میں ﴿ و منا النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ﴾ (1) كوآيت قطب كہتے ہیں، ہر نماز كے بعد سات سات مرتبد درود شريف كے ساتھ اول آخر پڑھنا بعض اكابر سے منقول ہے۔ فقط واللہ اعلم۔ حرر ہ العبد محمود غفر لہ دارالعلوم و لو بند، ۱۳/۲/۱۳ ھ۔

### سبع آيات

سوال[۱۰۱۹]: سوره فاتح میں سبع آیات تحریم بین جمعنی سات آیات ، مگر سوره فاتحہ میں شار کرنے سے صرف چھ آیات ہیں جیسے سوره اخلاص پر چار آیات کھی ہیں اور "لم یلد" کے بعد بھی بنا ہے ، اگر اس کوشار کیا جائے تو پانچ آیات ہیں۔ اگر سورهٔ فاتحہ کو لیم اللہ کا جزقر اردیا جائے اور لیم اللہ کی آیت کو بھی شار کیا جائے ، مگر نماز میں اگر لیم اللہ کوئی مصلی نہ پڑھے تو نماز تو ہوجاتی ہے اور اگر سوره فاتحہ نہ پڑھے ، محض کوئی سورت پڑھے تو نماز ناقص رہتی ہے۔ قر آن کود کھے کر بالنفصیل جواب تحریر فرمائے کہ ورہ فاتحہ پر ساتھ آیات ہیں ۔ ایسا کیوں اور کیا وجہ ہے؟

### الجواب حامداً و مصلياً:

حنفیہ کے نز دیک بسم اللہ جز ء فاتحہ ہیں بغیراس کے بھی سات آیات ہیں (۲) ۔سورۂ اخلاص میں خود

(١) (سورة آل عمران: ٢٦١)

(۲) قال الحافظ العينى: "قوله: "الحمد لله رب العالمين " هذا صريح فى الدلالة على أن البسملة ليست من الفاتحة، قوله: "وفى السبع المثانى " أما السبع فلأنها سبع آيات بلا خلاف إلا أن منهم من عد "أنعمت عليهم" دون التسمية، و منهم من مذهبه على العكس، قاله الزمخشرى. قلت: الأول قول الحنفية والعكس قول الشافعية، فإنهم يعدون التسمية من الفاتحة و لا يعدون "أنعمت عليهم" آية، و لكل فريق حجج و بواهين". (عمدة القارى: ١٨/٨١، باب ما جاء فاتحة الكوس، إدارة الطباعة المنيريه) مس =

اختلاف ہے، بعض جارآ یات مانتے ہیں بعض پانچے۔ کذا میں البحلالین (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔ آییۃ الکرسی کہاں تک ہے؟

سے وال [۱۰۵۰]: آیۃ الگری کہاں تک ہے اور کتنی آیتیں ہیں اپنے حضرت شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا توانہوں نے میں آیت فرمائی یعنی ''خسال دون' تک ۔اب ایک صاحب فرماتے ہیں کہ صرف ایک آیت ہے،اس کے بارے میں فرمائییں۔

الجواب حامداً و مصلياً :

آیة الگر؟ ا"العبلی العظیم" تک ہے، شرح حصن حصین اور شروح بخاری شریف میں اس کی تصرح کے ہے۔ ہے(۲)۔ فقط واللہ سجانہ لغالی اعلم۔

حرره العبرمحمود فقي عنه دارالعلوم ديوبند، ١٠/٢/ ٨٨ هـ ـ

الجواب صحیح: بنده نظام الدین عفی عنه دارالعلوم دیوبند،۲۱/۲/۸۷ هـ

= وقال السيوطى: "سورة الفاتحة مكية، سبع آيات بالبسملة إن كانت منها، والسابعة "صراط الذين" إلى آخرها، وإن لم يكن منها فالسابعة "غير المغضوب" إلى آخرها الخ". (تفسير الجلالين، ص: ٢، سورة الفاتحة ، دار إحياء التراث العوبي بيووت)

(وكذا في أحكام القرآن للجصاص : ١ /٣٣ ، قديمي كراچي)

(١) "سورة الإخلاص، مكية أو مدنية، و آياتها أربعة أو خمسة". (جلالين، ص:١٨، سررة الإخلاص، داراحياء التواث العوبي بيروت)

(٢) "روح المعانى مير يجمى اس كى تضريح موجود ب: قال العلامة الآلوسى: "لا إكراه فى الدين " قيل: إن هذه إلى قول المعانى : "لا إكراه فى الدين " قيل: إن هذه إلى قول سبحانه "خالدون " من بقية آية الكرسى، والحق أنها ليست منها، بل هى جملة مستأنفة جيء بها إثرَ بيان دلائل التوحيد الخ ". (تفسير روح المعانى : ٢/٣ ١ ، دار إحياء التواث العربي)

(وتفسير ابن كثير: ١/٩٠٩ - ١٦٠ ، دار الفيحاء ، دمشق)

(صحيح البخاري، كتاب الوكالة، باب إذا وكل رجلاً فترك الوكيل شيئاً الخ ....... فأقرأ أية الكرسي (ألله لاإله إلا هو الحي القيوم) حتى تختم الآي الخ: ١/١، ٣٠٠، قديمي)

ر كَيْصَةِ: ( صحيح البحاري : ١٠/١ ، كتاب الوكالة ،باب وكالة الموأة الإمام في النكاح، قديمي)=

# پانچ وقت کی نماز کا حکم کس پارے میں ہے؟

سےوال[۱۰۷]: پانچ وفت کی نماز کا تھم کس پارے میں ہے؟ ایک گروہ کہتا ہے کہ پانچ وفت کی نماز کا تھم کسی پارے میں ہوا ہے۔ نماز کا تھم کسی پارے میں نہیں۔ براہ کرم جواب سےنوازیں۔

الجواب حامداً و مصلياً :

قرآن کریم میں کوئی بات صاف صاف موجود ہے، کوئی ایسے طریقے پر ہے جس کو ہرآ دمی نہیں سمجھ سکتا بلکہ بڑے علم والے سمجھ سکتے ہیں، اس لئے آپ کوخود تلاش کرنا مشکل ہوگا۔ آپ بہار میں حضرت مولانا منت اللہ صاحب کی خدمت میں جا کر سمجھ لیں، وہ انشاء اللہ تعالی شفی کر دیں گے، وہ آپ سے قریب ہیں۔
پانچے وقت کی نماز قرآن شریف میں ایک جگہ نہیں بلکہ مختلف جگہ ہے مثلاً: پندر ہویں پارہ میں سورہ والطور کے المصلوة لدلوك الشمس إلى غسق الليل و قرآن الفجر ﴾ (1) اور ستائیسویں پارہ میں سورہ والطور کے ختم پر ہے (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔
حررہ العبر محمود غفر لہ دار العلوم دیو بند، ۳/۲۹ میں۔

= "قوله: آية الكرسي( ألله لا إله إلا هو الحي القيوم) حتى تختم الاية ".

وفي رواية النسائي والإسماعيلي: "الله لا إله إلا هو الحي القيوم من أولها حتى تختمها " (عمدة القارى: ٢ / ١ / ١ / ١ ، باب وكالة المرأة الإمام في النكاح، دار إحياء التراث العربي) (وكذا فتح البارى: ٣٨٨/٣ كتاب الوكالة ،باب وكالة المرأة الإمام في النكاح، دارالفكر، بيروت) (١) (سوره بني اسرائيل: ٨٨)

(٢) قال الله تعالى: ﴿وسبح بحمدك ربك حين تقوم و من الليل فسبحه و ادبار النجوم﴾ ". (الطورُ: ٣٨ ، ٩٩) ان كعلاوه مندرجه ذيل آيتول مين نمازكا ذكر آيا ہے:

قال الله تعالى: ﴿وأقم الصلوة طرفي النهار و زلفاً من الليل، إن الحسنات يذهبن السيأت، ذلك ذكري للذاكرين﴾ (هود: ٣١٣)

تفصیل کے لئے دیکھئے: (روح المعانی: ۱۵۱/۱۲، دار إحیاء التراث العربی بیروت) قال الله تعالیٰ: ﴿فاصبر علی ما یقولون و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل الغروب﴾ الخ (ق: ۳۹،۳۹)

## حضرت آ دم علیہ السلام ہے متعلق دوآ بیوں میں تعارض

سوال[۱۰۷۱]: خداتعالى فرمات إلى الموكان من عند غير الله ، لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً (١) ولقد عهدنا إلى آدم من قبل ، كثيراً (١) ولقد عهدنا إلى آدم من قبل ، كثيراً (١) ولقد عهدنا إلى آدم من قبل ، فنسى ولم نجد له عزماً (٢) وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين ، وقاسمهما إلى لكمالمن الناصحين (كوع: ٩ ، پاره: ٨(٣) -

آیت نمبر: اسے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آ دم کو دونوں با تمیں یادتھیں ، کیونکہ خدا تعالیٰ نے حضرت آ دم علیہ السلام سے دوبا تمیں فرما کی تھیں: ایک بیا کہ اس درخت کے قریب نہ جاؤ ، دوسری بیا کہ شیطان تمھاراد ثمن ہے۔ اور شیطان نے دونوں با تمیں بتادیں کہ اس درخت کے کھانے سے بیدیڈو اکد ہیں اور دوسرے بیا کہ ہیں تمھاراد ثمن مہیں ہوں بلکہ تمھارا دوست ہوں تو صاف ظاہر ہے کہ دونوں با تمیں یا تھیں ،ان دونوں میں ہے بھولے ایک بھی مہیں شھے ، خدا کو جھوٹا سمجھا اور شیطان کو سچا اور دوست مان کر درخت ممنوعہ چکھ لیا۔ بینوا تو جروا۔

#### الجواب حامدا ومصلياً:

حضرت آدم علیہ السلام کوجس وقت شیطان نے اگلِ شجر ہ کی ترغیب دی تو اس وقت یہ باتیں دونوں یا د تھیں: ممانعت بھی ،عداوتِ شیطان بھی ،لہذا اس کے کہنے کو قبول نہیں فر مایا ، جس پر شیطان نے وجہ ممانعت

<sup>=</sup> تفصیل کے لئے وکیجئے: ( روح المعانی : ۲۲ /۹۳ ، دار إحیاء التراث)

<sup>(</sup>وجلالين: ١/٢ ٣٣، تفسير كبير: ١٣٥/٧)

وقال الله تعالى: ﴿فسبحان الله حين تمسون و حين تصبحون، و له الحمدفي السموات والأرض وعشياً و حين تظهرون﴾ (روم: ١٨٠١)

و كَصَّةِ: (جلالين: ٢/٢،٣٣، قديمي)

<sup>(</sup>روح المعاني: ٢١/٢١، دار إحياء التراث العربي بيروت)

<sup>(</sup> أ )(سورة النساء الآية: ٨٢)

<sup>(</sup>٢) (سورة طه الآية: ١١٥)

<sup>(</sup>٣)(سورة الاعراف الآيه: ٢١،٢٠)

ا پی خیرخواہی کو بیان کیا اور شم کھائی مگراس کی قتم کی بھی تصدیق نہیں فرمائی حتی کہ زمانۂ دراز گذر گیا اور ممانعت کو بھول گئے، اتنی بات ذبن میں ضرور رہ گئی کہ ملا مگہ کو بہت ہی قضیلتیں حاصل ہیں، مثلاً: ہر وقت عبادت میں مناجات کی لذت میں مشغول رہتے ہیں، ضعف و تکان نہیں ہوتا، نوم، مرض، ہرم وغیرہ سے محفوظ ہیں، اس لئے اکلی شجرہ کا میلا ان طبیعت میں بیدا ہوا اور اس کو چھ لیا، چھکنے کے واقعہ کو آیت نمبر: ا(۱) میں بیان فرمایا کہ ایسا مجمول کرکیا اور ابتداء ترغیب اور قتم کے واقعہ کو آیت نمبر: ۲(۲) میں بیان فرمایا کہ ایسا نرمانہ ہوتا۔
زمانہ ہے، اگر ایک ہی وقت کے متعلق دونوں باتیں ہوتیں تو تعارض ہوتا۔

اس سے میبھی معلوم ہوگیا کہ حضرت صفی اللہ علیہ السلام نے اللہ جبل شانہ کی تکذیب نہیں فرمائی کہ میہ معمولی درجہ کے مسلم عاقل سے بالکل بعید ہے: ﴿ وَمِن أَصِدَقِ مِنَ اللّٰهِ قَيلاً ﴾ (٣) اوراللہ پاک کے مقابلہ میں ابلیس تعین کی تقد بین کی اوراس کو اپنا خیرخوان نہیں سمجھا: ﴿ إِنَ السّٰیہ طلب ن لـــــــــــــــــن عدد میبن ﴾ الایة (٣) اورقر آن کریم کی دوآیتوں میں تعارض یا اختلاف بھی نہیں کہ اس کا ''من عند غیر الله " ہونا لازم آئے۔ جواب مذکور کی اگر تفصیل مطلوب ہوتو شخ زادہ علی البیضا وی دیکھئے: الم ۱۷۵ (۵) ۔ واللہ اعلم ۔ حررہ العبرمجمود گنگو ہی عقااللہ عنہ ۲۲ / ۱۱/۲۷ ھے۔

صحیح: سعیداحدمفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور، مستحیح: عبداللطیف\_

حضرت آ دم علیهالسلام اورابلیس کی نافر مانی میں فرق

سے وال[۱۰۷۳]: آج ایک داعظ صاحب نے بیکہا کہابلیس اور آ دم دونوں مرتکب حرام ہیں، دونوں سے ملطی ہوئی ہے۔میری معلومات بیہ ہے کہ پنیمبر معصوم ہوتے ہیں، میں اس کی تشریح جا ہتا ہوں۔

<sup>(</sup>١) (آيةُ سورة طه: ١١٨)

<sup>(</sup>٢) (سورة الأعراف: ٢٠، ٢١)

<sup>(</sup>٣) (سورة النساء: ١٢٢)

<sup>(</sup>٣) (سورة يوسف: ۵)

<sup>(</sup>۵) (حاشية محى الدين شيخ زاده، على تفسير البيضاوى: ٥٣٨/١-٥٣٣، عباس أحمد الباز، مكة المكرمة)

#### الجواب حامداً و مصلاً:

حضرت آدم علیہ السلام کوفر مایا گیا تھا: ﴿ و لا نسفہ بِ الشجرة ﴾ (۱) اس درخت کے پاس نہ جانا ، مگراس کی پابندی نہ ہوسکی ، بھول ہوئی۔ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کردیا اور تکبر کیا، خدائے پاک کا مقابلہ کیا ﴿ اُبنی واست کبر ﴾ (۲) و ﴿ قال أنا خیر منه ، خلقتنی من نارٍ و خلقته من طین ﴾ (۳) اس کے کہوہ لئے ابلیس اس تکبر اور مقابلہ کی وجہ سے کافر ہوا اور تو بہ کی تو فیق ہی سلب ہوگئی ، بخلاف آدم علیہ السلام کے کہوہ این بھول پرساری عمر روئے اور تو بہ فرماتے رہے:

﴿ رَبّنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا و ترحمنا، لنكونن من الخاسرين ﴾ (٤) ــ اورابليس كأممل اس كمقابله بين بيهوا:

﴿قال فبسما أغويتني الأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم الآتينهم من بين أيديهم و من خلفهم و من المنافهم و عن شمائلهم، و الا تجد أكثرهم شاكرين ﴿(۵)\_اس لِنَحْ مَعْرَت آدم عليه السلام كومغفرت سے نوازا گيااورابليس كي سركشي پرلعنت اورجهنم كي وعيد ہے۔فقط واللہ سِحانہ تعالى اعلم ۔ حررہ العبر محمود غفرلہ دارالعلوم دیو بند۔

الجواب سيح : بنده نظام الدين عفى عنه دارالعلوم ديو بند\_

حضرت ایوب علیهالسلام کی بیماری کی حالت

سے والی[۲۰۷۳]: نصص الانبیاء (اردو) میں حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم اللہ میں کیڑے ہوں کے جسم اللہ میں کیڑے ہوجانے کا واقعہ درج ہے، حالانکہ تفسیر بیضاوی، جلالین، سیدارگ اور کشاف اور دیگر مستند تفاسیر میں اس فتم کے واقعہ کا ذکر نہیں۔ اکابر علماء حضرت شیخ الھند رحمہ اللہ تعالی وغیرہ نے اس کی نز دیدفر مائی ہے۔ ملاحظہ ہو

<sup>(</sup>١) (البقرة: ٣٥)

<sup>(</sup>٢) (البقرة: ٣٣)

<sup>(</sup>٣) (سوره ص : ۲۷)

<sup>(</sup>٣)(الأعراف: ٢٣)

<sup>(</sup>٥)( الأعراف : ١٥)

ترجمه قرآن پاک حضرت شیخ الهمند وفوا کدازشیخ الهمند اور حضرت مولانا شبیرا حمد عثمانی رحمه الله تعالی ،ص ۵۹۲ م هواذ کر عبدنا أیوب إذنادی ربه ﴾ الخ(۱)۔

عنافده ( سنبیہ )" واضح رہے کہ قصہ گویوں نے حضرت ایوب علیہ الصلا ۃ والسلام کی بیاری کے متعلق جوافسانے بیان کئے ہیں اس میں مبالغہ بہت ہے، الیام ض جوعام طور پرلوگوں کے حق میں تنفر اور استقذار کا موجب ہو، انبیاء علیم السلام کے منصب کے منافی ہے، کہ ساف الله تعدالی: ﴿ ولا تکونوا کا لذین الخوا موسسی فبز أه ﴾ المنح ( ۲ ) ( سوره احز اب ) ( ۳ ) بندااسی قدر بیان قبول کرنا چاہئے جومصب نبوت کے منافی ندہو''۔ آیت مبارکہ کے فوائد میں اس جہ کے بھی۔ ۵۵ سے ۵۵ میں یوں ارشاو فر مایا ہے: 'لہذا موئی منافی ندہو''۔ آیت مبارکہ کے فوائد میں اس جہ حرص وغیرہ جسمانی مرض کا عیب لگایا تھا، اللہ تعالی نے بطور فرق عادت ظاہر کردیا گہموی علیہ الصلاۃ والسلام پران کی قوم نے برص وغیرہ جسمانی مرض کا عیب لگایا تھا، اللہ تعالی نے بطور فرق عادت ظاہر کردیا گہموی علیہ السلام کو جسمانی اور روحانی عیوب سے پاک ٹابت کرنے کا کس قدرا ہتمام ہے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان کی طرف سے تنفر واسخفاف کے جذبات پیدا ہو کرقبول حق میں رکاوٹ نہ ہو' ( ۲ ) ۔ اس طرف سے تنفر واسخفاف کے جذبات پیدا ہو کرقبول حق میں رکاوٹ نہ ہو' ( ۲ ) ۔ اس طرف صاحب نے بھی کی ہے۔ الصلاۃ والسلام ( ۵ ) ۔ اسی صورتوں میں قصص الانہیاء مالاخلہ ہوان کی کتاب قصص القرآن ، وحال ایوب علیہ الصلاۃ والسلام ( ۵ ) ۔ اسی صورتوں میں قصص الانہیاء وغیرہ معمول کتاب کے بیان کومن جملہ خرافات اسرائیلی جو بیاجہ الصلاۃ والسلام ( ۵ ) ۔ اسی صورتوں میں قصص الانہیاء وغیرہ معمول کتاب کے بیان کومن جملہ خرافات اسرائیلی سمجھنا جاسے یائیں ؟

الجواب حامداً ومصلياً:

قصص الانبیاء اردومیں وریہ سے ہندوستان میں چھپی ہوئی موجود ہے اورعوام کے لئے کافی جاذب

<sup>(</sup>١) (سوره ص: ١٦)

<sup>(</sup>٢) (تفسير عثماني، ص: ١٠٤، حاشيه: ٢، ب: ٢٣ حاشيه: ٢)

<sup>(</sup>٣) (سوره احزاب: ٩٩)

<sup>(</sup>٣) (تفسير عثماني ،ص : ٩ ٦ ٥ ، حاشيه : ٢ ، سورة الأحزاب)

 <sup>(</sup>۵) (قصص القرآن لحفظ الرحمن سيوهاروي، حضرت أيوب عليه السلام اورقرآن عزيز: ۱۸۸،۱۸۷، دار
 الاشاعت كواچي)

کتاب ہے،بعض جگہ مجلس منعقد کر کے اس کتاب کو پڑھا اور سنا جا تا ہے،مگر سندا ور ججت کے اعتبار سے بیاس یا به کی نہیں کہاس برکلی اعتماد کرلیا جائے ،اس میں بہت سی غیرمعتبر ،ضعیف ،مرجوح روابیتیں موجود و درج ہیں بلکہ موضوع اورصریح غلط با تیں بھی درج ہیں ،اسرائیلیات بھی درج ہیں۔ متبحر عالم ہی اسکی صحیح اور غلط بات کا پتہ چلا سکتا ہے عوام کو پیتے نہیں چل سکتا ،اس میں بہت ہی با تیں صحیح اور کارآ مدجھی ہیں۔

حضرت ایوب علیہ الصلاق والسلام کے بیار ہونے کے متعلق بعض کتابوں میں مبالغہ ہے کا م لیا گیا ہے،البدایہ والنہایہ میں کیڑے پڑنے کا تو ذکر نہیں اور دوسری حالت اس سے زیادہ موحش لکھی ہے(۱)۔ چیک کا ٹکلنا بھی بعض کتب میں مذکورہے،بعض کتب میں لکھاہے کہ سراور تمام جسم میں زخم ہو گئے تھے۔متند چیز تو وہی ہے جو کتاب وسنت سے ثابت ہواور جس چیز کی قرآن وسنت میں نفی کردی گئی ہووہ قابلِ اعتبار نہیں بلکہ قابلِ رد ہے۔ا نبیاءلیہم السلام کوحق تعالی شانہ، متنفراشیاء سے یقیناً محفوظ رکھتے ہیں۔فقط واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ حرره العبرمحمود عفي عنه، دارالعلوم ديوبند، ۱۶/۹/۹۸هـ الجواب صحیح: بنده محمد نظام الدین دارالعلوم دیوبند، ۱۸/۹/۹/۵۸ هه

استخلاف في الأرض كا وعده

مسوال[١٠٤٥]: سوره نور مين "استخلاف في الأرض"كا وعده م، بيوعده امتِ محمد يه لل علیہ وسلم جواحکام خداوندی کو پورا پورا بجالاتے ہیں ،ان کے ساتھ ہے یا کوئی بھی امت ہوجواحکام خداوندی کو پورا پورا بجالاتے ہوں ان کے ساتھ رہا ہے، یعنی ہے آیت تعمیم کا حکم رکھتی ہے یا مقید کا اس شرط کے ساتھ جوقوم رائج الوقت احكام خداوندي كو يورا بورا بجالا ئيس كَي اس تُومكن في الأرض حاصل مومًا ، ياصرف امتٍ محمد بيسلى الله تعالى عليه وسلم؟

(١) "وكان له أولاد وأهلون كثير، فسلب من ذلك جميعه، وابتلي في جسده بأنواع البلاء، ولم يبق منه عضو سليم سوى قلبه ولسانه ..... و طال موضه حتى عافه الجليس، وأو حش منه الأنيس، وأخرج من بلده، وألقى على مزبلة خارجها، وانقطع عنه الناس الخ". (البدايه والنهايه لابن كثير: ١/١ ٢٢ ، مكتبة رياض الحديثيه)

(وكذافي تفسير ابن كثير: ٥٢/٣ ، دار السلام رياض)

الجواب حامداً و مصلياً:

اس آیت میں جو مخصوص وعدہ ہے(۱) وہ اکثر مفسرین کے تول کے موافق شیخین رضی اللہ تعالی عنہا کے زمانہ میں پورا ہو چکا(۲) جیسا کہ خطاب ''منکہ "اس پرشا ہہ ہے اور ﴿کسا استخلف اللہ دین من قبلیہ ﴾ سے اشارہ ہے اس طرف کہ موتی علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو بھی استخلاف فی الأرض ، جبارین کے مقابلہ میں حاصل ہوا تھا(۳) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم بالصواب ۔

حررہ العبر محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ معین مفتی مدرسہ بنہ ا، ۱۹ /شعبان /۵۲ ھ۔

الجواب صحیح عبر اللطیف عفا اللہ عنہ مفتی مدرسہ بنہ ا، ۱۹ /شعبان /۵۲ ھ۔

(١) قال الله تعالى: ﴿وعد الله الـذين امنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كمااستخلف الذين من قبلهم، و ليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، الخ " (سورة النور: ۵۵) (٢) "فاستخلف الله أبا بكر و عمر (رضي الله عنهما)، و أنجز وعده حين قاتل أبو بكر ببني حنيفة ومن ارتـد من العرب، وفتح الشام في خلافة عمر حين غزاهم في السنة التاسعة من غلبة الروم الذي كان يوم الحديبية في سنة ست من الهجرة، وكون الوعد منجزاً في خلافة عمر مروى عن على (رضي الله عنه) حين استشار عمر أصحاب النبي للنبي النبي النبي المسير إلى العراق للجهاد، فأشار عليٌ بالجهاد متمسكاً بهذه الآية اهـ". (التفسير المظهري : ١/١ ٥٥، سورة النور : ٥٥، حافظ كتب خانه كوئثه) (وبمعناه في تفسير ابن كثير: ٣٠٣٠، ٣٠٠، سورة النور: ٥٥، دار الفيحاء بيروت) (وكذا في روح المعانى: ١/١٨ ، ٢٠، ٢٠٠ ، سورة النور: ٥٥ ، دارالكتب العلمية ، بيروت) (وكذا في معارف القرآن للمفتى محمد شفيع رحمه الله تعالى: ٢/٣٨، سورة النور: ٥٥، ادارة المعارف (٣) "(كما استخلف الذين من قبلهم) و هم بنو إسرائيل استخلفهم الله عزوجل في الشام بعد إهلاك الجبابرة ، و كذا في مصر على ما قيل من أنها صارت تحت تصرفهم بعد هلاك فرعون وإن لم يعودوا إليها أوهم و من قبلهم من الأمم المؤمنة الذين أسكنهم الله تعالى في الأرض بعد إهلاك أعدائهم من الكفرة الظالمين". (روح المعاني: ٨ /٣٠٣ ، سورة النور: ٥٥ ، دار إحياء التراث العربي بيروت) (وكذا في تفسير ابن كثير: ٣٠٣، ٣٠٣، سورة النور: ٥٥، دار الفيحاء)

### وعید کی آیتین زیاده ہیں یا وعدہ کی بشارتیں؟

سوال[۱۰۷۱]: الله تعالی نے قرآن شریف میں اپنے قبر کاذکر زیادہ فرمایا ہے یار حمت کا؟ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اپنے غصہ وغضب کاذکر زیادہ فرمایا ہے۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ایسانہیں ہے، بلکہ رحمت کے وعدے اور بشارتیں زیادہ ہیں، عذاب وغضب کے لئے تو نافر مان کی قید ہےا ورثواب ورحمت کے لئے اعمالِ صالحہ کی قیدنہیں ،مثلاً بمعصوم بیچے بچھے کئے بغیر ہی بخشے جا کمیں گے(1)۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله دارالعلوم ديو بند،۴/۴/۴۰ هـ\_

الجواب صحیح: بنده نظام الدین غفرله دارالعلوم دیو بند،۴/۴/۴۰ هه۔

"أطيعوا الله وأطيعوا الرسول" كامطلب

سوال[١٠٤٤]: "أطيعوا الله وأطيعوا الرسول" كاكيام طلب ٢، اورا كركو كي شخص اس يعمل ندكر يا تووه كيا كبلاتا يد؟

(۱) "عن على بن أبى طالب رضى الله عنه في تفسير قوله تعالى: ﴿ كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين ﴾ (سورة المدثر: ٢٨) قال: هم أطفال المسلمين". زاد الترمذى: "لم يكتسبوا فيرتهنوا بكسبهم" وروى بقية بن الوليد عن محمد بن يزيد الألمعاني قال: سمعت عبد الله بن قيس يقول: سمعت عائشة رضى الله تعالى عنها، سألتُ رسول الله المسلمين فقال: "هم مع آبائهم" قلت: فلا عمل ؟ قال: "والله أعلم بما كانوا عاملين". الحديث (التذكرة في أحوال الموتى وأمور الأخرة ،ص: ١٩٥، ٩٥، باب ما جاء في أطفال المسلمين والمشركين، مكتبه أسامة الإسلامية)

"ومنها الآية الآتية: حيث أفادت أن لا تعذيب قبل التكليف، ولا يتوجه على المولوذ التكليف، و يلزمه قول الرسول عليه السلام حتى يبلغ". (روح المعانى: ٣٦/١٥، تحت قوله تعالى: ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾ اهـ"، دار إحياء التراث العربي)

#### الجواب حامداً و مصلياً :

الله تعالی اور رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کی اطاعت لازم ہے(۱) اور ہرا یک کی اطاعت برمقدم ہے۔ جس آیت کا مطلب دریافت کرنا ہواس کوقر آن کریم میں دیکھ کرھیجے لکھیں اور سورت کا حوالہ دیں ،سوال میں آیت کے خبیر لکھی۔ فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم۔

حرر ه العبدمحمودغفرله دارالعلوم ديوبند، ۲۸/۵/۲۸ هـ\_

"اسجدوا لآدم" كاخطاب كياشيطان كوبهي هي؟

سوال[۱۰۷۸]: جب البيس مطابق آيت ﴿خلفتني من نار و خلفته من طين ﴾ قوم جن سے ہواتو ﴿وَإِذْ قَلْنَا لِلْمَلائِكَة استجدوا لادم ﴾ كامخاطب ہوكركيے خاطى بنا؟

#### الجواب حامداً و مصلياً:

اب آیت کی متعددتفیری ہیں اور اہلیس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں: ایک قول میہ کہ اہلیس قوم جن ہے ، پھر خاطی کیوں ہوا؟ جواب ہیہ ہے کہ بحدہ کا حکم جنات کو بھی تھا اور ملائکہ کی تخصیص خطاب میں شرافت کی وجہ سے تھی۔ یہ قاعدہ ہے کہ جب کسی کی تعظیم کے لئے حکم کیا جا تا ہے تو بروں کو خطاب کیا جا تا ہے اور چھوٹے میں اگر چہ جھوٹے میں اور اپنے آپ کو تعظیم کے لئے بروں کا خود بخو و ما مور سمجھتے ہیں اگر چہ خصوصیت سے چھوٹوں کو خطاب نہ کیا جا و سے جبیا کہ: ﴿ اَقْدِ مُوا الصلوة و اُتُو الزِ کو ہ ﴾ (ا) وغیرہ ندگر کے ضوصیت سے چھوٹوں کو خطاب نہ کیا جا و سے جبیا کہ: ﴿ اَقْدِ مُوا الصلوة و اُتُو الزِ کو ہ ﴾ (ا) وغیرہ ندگر کے سے بین حالانکہ حکم عورتوں کو بھی ہے۔ بیضاوی مطبوعہ نظامی دبلی (۲)۔ اگروہ ملائکہ میں سے ہے تو

(١) قبال العلامة الآلوسي البغدادي: "قبل أطيعوا الله والرسول"؛ أي في جمع الأوامر والنواهي، ويدخل في ذلك الأمر السابق دخولاً أوّلياً، وإيثارالإظهار على الإضمار بطريق الالتفات لتعيين حيثية الإطاعة والإشعار بعلتها الخ". (روح المعاني:٣٠/٣)، دار احياء التراث العربي)

(وكذا في عمدة القارى: ١٤٢/١٨ المطبعة المنيريه بيروت)

(وتفسير كبير: ١ ١ ٢٨/١ مكتبه الاعلام الإسلاميه ايران)

(وأحكام القرآن لابن العربي: ١/١٥، دار المعرفه بيروت)

(١)(البقرة: ٣٣)

(٢) قال العلامة البيضاوي: "وإن ابليس كان من الملائكة و إلا لم يتناوله أمرهم، ولم يصح استثناؤه =

''واسجهوا" كامخاطب ہونا ظاہر ہے۔فقط والثد تعالیٰ اعلم

حرره العبدمحمود كننكوبي عفاالتدعنه معين مفتى مدرسه مظاهرعلوم سهار نبوريه

صحيح:عبداللطيف،عبدالرحمان،٥٢/١/١٨ هـ

"يسبح لله ما في السموات وما في الأرض" كَيْقْسِر

سوال[۱۰۷۹]: قرآن پاک کی آیت: ﴿ یسبح لله ما فی السموات و مافی الأرض ﴾ (۱) ہاوراس (ارض) کے اندر بول و براز بھی ہے، تو کیا یہ بھی تسبیح کرتے ہیں؟ لیکن اگر یہ کہا جائے کہان کی تسبیح ان کی شان کے مناسب ہے، تو بہر حال تسبیح کی نسبت ان کی طرف کرنا ذراا چھا معلوم نہیں ہوتا۔

الجواب حامداً ومصلياً:

سور (خزیر) بھی شبیح کرتا ہے یا نہیں؟ اس کی طرف شبیح کی نسبت کرنے کے متعلق کیا خیال ہے(۲)۔فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله دارالعلوم ديوبند،۴۴/۳/۵۹ هـ\_

= منهم و لا يرد على ذلك قوله تعالى: ﴿ إلا إبليس كان من الجن ﴾ لجواز أن يقال: إنه من الجن فعلاً و من الملائكة نوعاً، و لأن ابن عباس روى أن من الملائكة ضرباً يتولدون: يتوالدون يقال لهم: الجن، و منهم إبليس. ومن زعم أنه لم يكن من الملائكة أن يقول: إنه كان جنياً نشأبين أظهر الملائكة، وكان مغموراً بالألوف منهم فغلبوا عليه، أو الجن أيضاً كانوا مأمورين مع الملائكة، لكنه استغنى بذكر الملائكة عن ذكرهم، فإنه إذا علم أن الأكابر مأمورون بالتذلل لأحدوالتوسل به، علم أن الأصاغر أيضاً مأمورون به". (بيضاوى: ١ / ٢٣ ، نور محمد كراچي)

(وكذا في تفسيرابن كثير: ٣٣/٣، سهيل اكيدمي الهور)

(وامداد الفتاوي: ٢/٥ ا ، مكتبه دار العلوم كواچي)

(و تفسير معارف القرآن كاندهلوي: ١/١٩ ، عثمانيه لاهور)

(1) (سورة الجمعة: آية: 1)

(٢)قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: "يخبر تعالى أنه يسبح له ما في السموات وما في الأرض: أي من جميع المخلوقات ناطقها وجامدها، كما قال تعالى: ﴿ وإن من شئ إلا يسبح بحمده ﴾ (تفسير ابن كثير: =

# "من لم يحكم بما أنزل الله" كي تشريح

مطابق عمل میں کرتا ہے وہ کا فرہے، ظالم ہے، فاسق ہے۔ قرآن پاک میں "کافرون، طالمون، فاسقون" بی مطابق عمل میں کرتا ہے وہ کا فرہے، ظالم ہے، فاسق ہے۔ قرآن پاک میں "کافرون، طالمون، فاسقون" بی عام طور ہے کا فرکے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ خدا کا قرآن کی روشنی میں منکر ہوتا ہے، رسالت کا منکر ہوتا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پرایمان نہیں رکھتا ہے، ظاہر ہے کہ اللہ کے احکام کے تابع نہیں رہیں گرجوایمان لاچکے ہیں اگر وہ خدا کے اتارے ہوئے احکام کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں تو وہ ظالم اور فاسق ضرور ہیں، جوایمان ہی نہیں لایا وہ احکام خداوندی کے تابع کیونکر ہوگا، اس کے لئے قیامت کے دن عذاب ہے جس کا وعدہ ہے۔ بات یہاں اس لئے میر نزد یک دشوار ہوگئ ہے کہ جوایمان لانے کے بعد اللہ کے اتارے ہوئے احکام کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے کیاوہ بھی کا فرہے؟

امید ہے کہ آپ مجھے خط کے ذریعہ روشی بخشیں گے۔ جہاں تک میں نے قرآن کے مطالعہ سے سیکھا ہے کہ ایمان لانے کے بعدا گروہ احکام خداوندی اور طریقۂ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی کو وصال لیتا ہے تو اللہ کے بعدا گروہ مزلت ہے نہیں تو پھراس کا شار کا فروں ، فاسقوں ، ظالموں میں ہی مونا چاہئے ، پھر بھی اپنے علم کی کی بنا پر مجھے یہ جرائے نہیں ہوتی کہ ایسے شخص کو کا فرکہوں ۔ فقط۔

الجواب حامداً و مصلياً :

اللہ تعالی نے کتنی جگہ پر فرمایا ہے کہ جواس کے اتارے ہوئے احکام کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے وہ کا فر ہے، اس آیت کو اصل الفاظ میں لکھیں، اگر آپ کی مراد: ﴿ و من لم یحد کم بما أنزل الله ، فأولئك هم الکے افسرون ﴾ ہے(۱) تواس کا مطلب مفسرین نے متعدد طریقہ پربیان کیا ہے(۲)، ایک مطلب بیہ ہے کہ جو

<sup>=</sup> ٣٩٥/٣ ، ٢٩٦، دار السلام، رياض)

<sup>(</sup>كذا في روح المعاني: ٥ / ٨٠، دار إحياء التراث العربي)

<sup>(</sup>١)(المائدة: ٣٣)

<sup>(</sup>٢) قال ابن كثير عن الحسن البصرى وغيرهم: "نزلت في أهل الكتاب ، زاد الحسن البصرى، وهي علينا واجبة ...... وعن علقمة و مسروق أنهما سألا ابن مسعود عن الرشوة، فقال: من السحت. =

تشخص کوئی تھم کرے اور کہے کہ اللہ گاتھم ہے اوروہ حقیقتاً اللہ کا تھم نہیں ،اللہ کے تھم کی جگہ اس نے غلط تھم کواللہ کا تھم تایا اس نے گفر کیا۔تفسیرا حکام القرآن (۱) حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے حسن بن ابراہیم نے یہی مطلب نقل کیا ہے (۲) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرر دالعبرمحمودغفرله دارالعلوم ديوبند، ۲/۹/۹ هـ\_

غیراللّٰدکوحا کم بنانے سے متعلق تفصیلات، چندآیات کی تفسیر سوال[۱۰۸۱]: درج ذیل آیات کریمہ کے معنیٰ منشا، وحمل واضح فرمائیں۔

= قال: فقالا: من الحكم؛ قال: ذاك الكفر، ثم تلا: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْوَلَ اللهُ ، فَاوَلَتُكَ هُمُ الكَافُرُونَ ﴾ . و قال السدى: " (و من لم يحكم)" الاية ، يقول: و من لم يحكم بما أنولت فتركه عمداً أو جار و هو يعلم، فهو من الكافرين . وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس : قوله : (و من لم يحكم) الاية قال: من جحد ما أنول الله فقد كفر و من أقر به فهو ظالم فاسق رواه ابن جرير، ثم اغتار أن الاية المراد بها أهل الكتاب ، أو من جحد حكم الله المنزل في الكتاب ، وقال عبد الرزاق عن الثورى عن زكريا عن الشعبي ﴿ و من لم يحكم بما أنول الله ﴾ قال للمسلمين " . (تفسير ابن كثير ؛ ١٥٥/٢ ، دار القلم ) وكذا : في تفسير الخازن : ١٩٨١ ، حافظ كتب خانه كوئله )

(وتفسير معارف القرآن ، مفتى محمد شفيع : ١٩٢/٣ ، ادارة المعارف كراچي)

(۱) قال أبو بكر: "قوله تعالى: ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ﴾ يخلو من أن يكون مراده كفر الشرك والجحود أو كفر النعمة من غير جحود، فإن كان المراد جحود حكم الله أو الحكم بغيره مع الإخبار بأنه حكم الله ، فهذا كفر يخرج الملة ، و فاعله مرتد إن كان قبل ذلك مسلماً ، و على هذا تأوله من قال: إنها نزلت في بني إسرائيل وجرت فينا ، يعنون أن من جحد مناحكم أو حكم بغير حكم الله ، ثم قال: إن هذا حكم الله ، فهو كافر كما كفرت بنو إسرائيل حين فعلوا ذلك". (أحكام القرآن: ١١٢/٢ ، باب الحكم بين أهل الكتاب ، قديمي كراچي)

(٢) "ونقل في اللباب عن ابن مسعود والحسن والنخعي أن هذه الآيات الثلاث عامة في اليهود وفي هذه الأمة، فكل من ارتشبي وبدل الحكم فحكم بغير حكم الله، فقد كفر و ظلم و فسق". (تفسير القاسمي المسمى بمحاسن التأويل: ٢١٥٣، سورة المائدة: ٣٣، دار الفكر بيروت) (وكذا في تفسير الخازن: ١/٩٩، سورة المائدة: ٣٣، حافظ كتب خانه كوئله)

(١) ﴿ فَإِن تَنَازُ عَتُم فِي شَيَّ، فَرَدُوهِ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولُه ﴾ (١) ـ

(٢)﴿فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك في ما شجربينهم﴾(٢)\_

(٣)﴿من لم يحكم بما أنزل الله، فأولئك هم الظالمون﴾ (٣)-

(٤)﴿إِن الحكم إلالله ﴾ (٤)-

(٥)﴿ومن أحسن من الله حكماً﴾(٥)\_

سائل منيراحد مدرسة عربية عين العلم ثاندُ وضلع فيض آباد، يو يي \_

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اسسال آیت میں ﴿ فردوه إلى الله والرسول﴾ ب "ورسوله" نبیس، پوری آیت اس طرح به الله والرسول ﴾ ب اور سوله "نبیس، پوری آیت اس طرح به الله واطبعوا الله وأطبعوا الرسول وأولى الأمر منكم، فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر، ذلك خير وأحسن تاويلاً ﴾ (٦)۔

قسو جمعه: اے ایمان والوائم اللہ کا کہنامانواوررسول کا کہنامانواور جوٹم میں اہل حکومت ہیں ان کا بھی ۔ پھرا گرکسی امر میں تم باہم اختلاف کرنے لگوتو اس امر کواللہ اور رسول کی طرف حوالہ کرلیا کرو،ا گرٹم اللہ پراور یوم قیامت پرایمان رکھتے ہو یہ امورسب بہتر ہیں اور ان کا انجام خوش ترہے۔

السسترجمہ پوری آیت کا بیہ ہے: '' پھرقتم ہے آپ کے رب کی! بیلوگ ایمان دار نہ ہوں گے جب تک بید ہوگ ایمان دار نہ ہوں گے جب تک بید بات نہ ہو کہ ان کے آپس میں جو جھگڑا واقع ہو، اس میں بیلوگ آپ سے تصفیہ کرادیں۔ پھر آپ سے تصفیہ سے دلوں میں تنگی نہ یاویں اور پورا پورا اسلیم کرلیں''۔

مشبه: ظاہرِ آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ جو تخص دوسرے قانون کی طرف اس کو باطل سمجھ کرر جوع

<sup>(</sup>١) (سورة النساء: ٥٩)

<sup>(</sup>٢) (سورة النساء: ٩٥)

<sup>(</sup>٣) (سورة المائده: ٣٥)

<sup>(</sup>٣) (سورة يوسف: ٠٠٠)

<sup>(</sup>a) (سورة المائده : ٠ a)

<sup>(</sup>٢) (سورة النساء: ٥٩)

کرے وہ مسلمان نہیں ، حالا نکہ حرام کا مرتکب جب کہ اعتقادِ حلت نہ رکھا ہو، مومن ہے گوفائق ہے۔ ای طرح اگرکسی کے ول میں شری فیصلہ سے نگل پیدا ہو مگراس فیصلہ کو تق سمجھے وہ بھی مسلمان نہیں ہونا جا ہیے، حالا نکہ تنگل پر انسان کا اختیار نہیں ہونا جا ہے، حالا نکہ تنگل پر انسان کا اختیار نہیں ہے اور غیر اختیار ات کی تکلیف نہیں ۔ ای طرح اگر اس فیصلہ پرکوئی عمل نہ کرے تو ہے مدم سلمان نہیں ہے اور غیر اختیار ات کی تکلیف نہیں جا تا۔ ان شبہات کا جواب ہے ہے کہ تحکیم اور عدم حرج اور شلیم کے مرا تب تین ہیں : اعتقاد سے اور زبان سے اور عمل سے۔

اعتقادے بیکہ قانونِ شریعت کوئل اور موضوع للتحکیم جانتا ہے اور اس میں مرتبہ عقل میں ضیل نہیں اور اس مرتبہ اس کوشلیم کرتا ہے۔ اور زبان ہے بیکہ ان امور کا اقرار کرتا ہے کہ تن اس طرح ہے۔ ممل سے یہ کہ مقدمہ لے بھی جاتا ہے اور طبعی ضیق بھی نہیں اور اس فیصلہ کے موافق کا رروائی بھی کرلی۔

سواول مرحبہ تصدیق وایمان ہے،اس کانہ ہوناعنداللد کفر ہےاور منافقین میں خوداس کی کمی تھی، چنانچہ تنظی کے ساتھ لفظِ انکاراس کی تو ضیح کے لئے ظاہر کر دیا ہے۔اور دوسرا مرتبہ اقر ارکا ہے،اس کا نہ ہوناعندالناس کفر ہے۔تیسرا مرتبہ تقوی واصلاح کا ہے،اس کا نہ ہونافسق ہےاور طبعی تنگی معاف ہے۔

پس آیت میں بقرینهٔ ذکرمنافقین مرتبهاولی مراد ہے۔اب کوئی اشکال نہیں رہا(ا)۔

س..... جو محض خدا تعالی کے نازل کئے ہوئے موافق تھم نہ کرے بلکہ غیرِ حکم شرعی کو قصداً تھم شرعی ہتری ہتری ہتری ہتری ہتری ہتری ہترا کہ ہترا کہ

<sup>(</sup>۱) تحكيم، عدم حرج اورتسليم كے تينوں درجات كے لئے ملاحظہ سيجئے: (بيان القرآن للتھا قویؓ، ص: ا/ ١٣٠١، ١٣١، ميرمحمد كتب خانه) (٢) قال الله تعالى: ﴿ ياصاحبي السبحنء أرباب متفوقون خيرٌ أم الله الواحد القهار، ماتعبدون من دونه إلا =

ه .....یه آیت بھی آیت نمبر: ۳ کے ساتھ مسلسل ومربوط ہے اوراس کے مضمون کواوا کررہی ہے، جیسا کہ: ﴿ أَفْ حِدَ کُم الْحِاهِ لَيْهَ يَهِ عُونَ ﴾ ہے مستفاد ہے۔ مزید تفسیر وتشری مطلوب ہوتوروح المعانی (۱)، مظہری (۲)، مفاتیح الغیب (۳) وغیرہ کا مطالعہ کریں۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبر محمود غفر لہ، دارالعلوم ویوبند، ۲ / ۱۸ مسلم ہے۔

تفيير"استوى"

سوال [۱۰۸۲]: عرض مى دارم كه در معنى "استواء" اختالافِ شديد واقع شده است: ﴿الرحمن على العرش استوى﴾ (۱) جمهورِ علماء مى گويند كه استوى بمعنى غلبه و قدرت باشد، و ملا عبد الكريم مى گويند كه استوى بمعنى سكونت باشد، يعنى -نعوذ بالله - معنى آيتِ مذكوره بقرارِ ذيل مى كند كه خداوند تعالى بر عرش مبارك نشسته بالله - معنى آيتِ مذكوره بقرارِ ذيل مى كند كه خداوند تعالى بر عوش مبارك نشسته باشد. فله ذا جمهورِ علماء بر ملا عبد الكريم فتوى كفر كردند، از جماعتِ خود أو را خارج نمودند. فى الحال از علمائے دار العلوم ديوبند درخواست است كه اصل معنى استوى مدلل بحوالة كتب بيان كنند. بينوا توجروا

#### الجواب حامداً و مصلياً:

تفسير استوى باستيلاء نيز كرده شده است، و لكن درين مسئله مسلك اهل

= أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم، ماأنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدو آ إلآ إياد، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لايعلمون ﴾ (سورة يوسف: ١٢ / ٣٠/١)

(۱) (أفحكم الجاهلية يبغون) إنكار وتعجيب من حالهم وتوبيح لهم ......... أى أيتولون عن قبول حكمك بما أنزل إليك، فيبغون حكم الجاهلية ....... (ومن أحسن من الله حكماً) إنكار لأن يكون أحد حكمه أحسن من حكم الله تعالى أو مُساوِله؛ كما يدل عليه الاستعمال اهـ". (روح المعانى: ٢٢٨/، ٢٢٩، دارالكفر، بيروت)

(٢) (التفسير المظهرى: ١٢٥/٣ ، حافظ كتب خانه)

(٣) (تفسير القرطبي (مفاتيح الغيب): ١٣٩/٣، ١٣٠، دارالكتب العلمية ، بيروت)

(٣) (سورة طه : ۵)

صق ایس است که استوی حق است، و ایمان بر آن لازم است، و کیفیت آن غیرمعلوم است، و کیفیت آن غیرمعلوم است، و سوال و تفتیش آن بدعت است، و انکار آن گمراهی است. کذا فی تفاسیر الایة (۱) و کتب العقائد و (۲) صوح به الإمام مالک وغیره (۳). فقط والله اعلم دره العبرمحود غفر له دارالعلوم دیو بند، ۹۱/۹/۲۹ هد

### تشريح"اقرأ"

سوال[۱۰۸۳]: اسس"اقر أ" قرآن مجيد كے معارويں بإرے بياليا گيا ہے،اس كى تشریح سيجئے، س علم سے تعلق ركھتا ہے؟

۲..... "اقسر أ" بيفرض مين ہے یا فرض گفاریہ ہے، جو بھی صورت ہو،اس کی آ واز کس کو بلند کرنی چاہئے اوراس کا انتظام کس کو کرنا چاہئے،اقر اُ کا امام اور مقتدی ہے کیا تعلق ہے؟

(۱) "حكى الاستاذ أبو بكر بن فورك عن بعضهم أن (استوى) بمعنى علا، ولا يراد بذلك العلو المسافة والتميز والكون في الإمكان متمكناً فيه، و لكن يراد معنى يصح نسبته إليه سبحانه، و هو على هذا من صفات الذات، وكلمة (ثم) تعلقت بالمستوى عليه لا بالاستواء، أو أنها للتفاوث في الرتبة و هو قول متين.

و أنت تعلم أن المشهور من مذهب السلف في مثل ذلك تفويض المراد منه إلى الله تعالى، فهم يقولون: استوى على العوش على الوجه الذي عناه سبحا نه منزها عن الاستقرار والتمكن، وأن تفسير الاستواء بالاستيلاء تفسير مرذول، إذ القائل به لا يسعه أن يقول: كاستيلاء نا، بل لا بد أن يقول: هو استيلاء لائق به خزوجل، فليقل من أول الأمر: هو استواء لائق به جل و علا". (تفسير روح المعانى: ١٣٦/٨، دار إحياء التراث العربي)

(وكذا في معارف القرآن: ٣/٣٠ م، سورة يونس ، ادارة المعارف)

(۲) "الاستواء معلوم والكيف مجهول ، والسوال عنه بدعة ، والإيمان به واجب ، و هذه ظريقة السلف، وهي
اسلم، والله أعلم " (شرح الفقه الأكبر لملا على القارى ، ص: ٣٨، قديمي)

(٣) "و هذا كما روى عن مالك رحمه الله تعالى أن رجلاً سأله من قوله تعالى: ﴿الرحمن على العرش الستوى﴾ (طه: ٥) قال مالك: الإستواء غير مجهول ، والكيف غير معقول ، والإيمان به واجب ، والسؤال عنمه بدعة، و أراك رجل سوء". (تفسير القرطبي : ١/١ ٤ ١ ، سورة البقرة الآية : ٢٩، دارالكتب العدمية بيروت)

سسست الرامام "اقرا" کے جزوی انکار کرنے والے کو یا مکمل انکار کرنے والے کو کیا کہیں گے؟

الم سسا گرامام "اقرار الله عنی " پڑھؤ" کواپنی فر مدداری نہیں لیتایا اس کی مدد بالفعل نہیں کرتا اور مخالفت کم یازیادہ کرتا ہے تھے نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں اوراس کی فر مدواری نہ لینے کی وجہ سے بورے قصبے کی جانب کو نہیں ملتی جس کی وجہ سے چندہ بخو بی وصول نہیں ہوتا اور لڑکول کی تعلیم مکمل نہیں ہوتی ۔ اس امام پر کیا فتوی ہے؟

#### الجواب حامداً و مصلياً:

ا ....سب سے پہلے جب جبریل املین علیہ الصلاقہ والسلام وی خداوندی کیکر آئے اس وقت مخصوص طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہا گیا"افر أ"اس پرارشا وفر مایا:" ما أنا بقاری" پھر بھکم الہی تدبیری،جس سے وحی البی کے پڑھنے پر قدرت حاصل ہوگئی (1)۔

۲ ..... بیخطاب نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کے ساتھ مخصوص ہے جبیسا که نمبر :امیں گزرا،اس کاتعلق امام یا مقتدی ہے نہیں ، نداس سے نماز کی قراأت مراد ہے (۲)۔

سسبجو محض ہے کہ رہے ''سورۂ اقبر اُ''قرآن پاک کی سورت نہیں ،اللّہ پاک نے نازل نہیں فرمائی تووہ غلط کہتا ہے جبیبا کہ نمبر:امیں مذکورہے ( m )۔

۴ ۔۔۔۔اگراماما پے مقتدیوں کو یہ گہتا ہے کہتم لوگ امام کے پیچھے قر اُت مت کرو بلکہ خاموش رہوتو بیامام''اقرا'' کامنکرومخالف نہیں وہ صحیح راستہ پر ہے ۔خو دمسلم شریف کی حدیث میں ہے:

(۱) "عس عائشة رضى الله تعالى عنها أنهاقالت: أول ما يُدئ به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من الموحى الرؤيا الصالحة في النوم (إلى قوله) حتى جاء ه الحق و هو في غار حرآء، قجاء ه الملك فقال: إقرأ، وقال: "فقلت: ما أنا بقارى" قال: "فأخذنى، فغطنى حتى بلغ منى الجهد، ثم أرسلنى، فقال: إقرأ، فقلت: ما أنا بقارىء قال: فأخذنى فغطنى الثالثة، ثم أرسلنى فقال: "إقرأ باسم ربك الذى خلق، خلق فقللتنان من علق اقرأ وربك الأكرم". الخ رصحيح البخارى، باب كيف كان بدؤ الوحى إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الخ: ٢/١، قديمى)

(٣،٢) (راجع صحيح البخاري المصدر السابق)

''إذا قبر أفأنصتوا''(۱) جبامام قرأت كريتواس كے پيجھے مقتدى خاموش رہيں۔ کسی خارجی رعایت سے حدیث شریف کی مخالفت کرنا جائز نہیں ، اگر امام کا مطلب کچھ اُور ہے تو واضح سیجئے ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

### تفير"لا يمسه إلا المطهرون"

سوال [۱۰۸۴]: زیدکا کہنا ہے آیت کریمہ: ﴿إنه لقران کویم، فی کتاب مکنون ، لایسه الا السطهرون ، تنزیل من رب العالمین ﴾ میں جملہ "لایسه " کے متعلق مفسرین کے دوقول ہیں: پہلاقول جو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے کہ جملہ لایسه ، کتاب مکنون کی صفت ہیں: پہلاقول جو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے کہ جملہ لایسه ، کتاب مکنون ہے مرادلوج محفوظ ہے اور مطهرون ہے مراد ملائکہ ہیں۔ یہی تفییر حضرت انس ، مجاہد، عکرمہ، سعید بن جبیر، ضحاک ، جابر بن زید ، عبد الرحمٰن ابن زید ابونہیک ابوالعالیہ، قادہ وغیر، ہم ہے منقول ہے۔ اس تاویل کا حاصل ہے ہے کہ لوچ محفوظ کو سوائے ملائکہ کے آورکوئی نہیں چھوتے ، اس تفیر و تاویل کے لحاظ ہے مصحف مجید کو بوضواور جنابت فیری ہوتی ہے۔ فقہا کے حنبلیہ اسی تفییر و تاویل کے لحاظ ہے مصحف محید کو باز کر کے کہتے ہیں کہ مصحف مجید کو بے وضواور جنابت واللہ بغیرغلاف جھونے کی ممانعت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ فقہا کے حنبلیہ اسی تفییر و تاویل کو اختیار کرکے کہتے ہیں کہ مصحف مجید کو بے وضواور جنابت والے کو بغیرغلاف کے جھونا جائز ہے۔

د وسراقول جوعطاء، طاؤس، سالم، قاسم رحمه الله تعالیٰ ہے منقول ہے کہ جملہ لا یہ سے قرآن کریم کی صفت ہے اور قرآن کریم ہے مراد مصحف مجید ہے اور مطہر ون ہے مراد و ہمومنین ہیں جو باوضوونسل ہوں۔اس

(۱) "وفى حديث جرير عن سليمان عن قتاده من الزيادة: "وإذا قرأ فأنصتوا" ..... فحديث أبى هريرة فقال: هو صحيح يعنى: "وإذا قرأ فأنصتو" فقال: هو عندى صحيح، فقال: لِمَ لم تضعه ها هنا "قال: ليس كل شىء عندى صحيح و ضعته ها هنا، إنما وضعت ها هنا ما أجمعوا عليه". (الصحيح لمسلم، كتاب الصلوة، باب التشهد في الصلاة: ١/٣/١، قديمي)

قال الله تعالى : ﴿وإذا قرئ القرآن، فاستمعوا له وأنصتوا، لعلكم ترحمون﴾ (سورة الأعراف آيت : ٢٠٣ پاره : ٩)

"وعن أبى موسى رضى الله تعالى عنه قال: علّمنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "إذا قمتم إلى الصلاة، فليؤمكم أحدكم، وإذ قرأ الإمام فأنصتوا". رواه أحمدومسلم، وهو حديث صحيح". (آثار السنن، باب في ترك القرأة خلف الإمام في الجهرية الخ، ص: ٩٠١، مكتبه امداديه ملتان) تفسیر و تا ویل کے لحاظ ہے مصحفِ مجید کو بے وضوا ور جنابت والے کے لئے بغیر غلاف چھونے کی ممانعت ثابت ہوتی ہے ۔ فقہائے حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اس تفسیر و تا ویل کواختیار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ صحفِ مجید کو بے وضوا ور جنابت والے کوچھونا بغیر غلاف جائز نہیں صحیح ہے، یانہیں؟ بحوالة فسیر معتبرہ بیان فرماویں۔

حاجي قاضي محمدز مال قاضي اييه -

#### الجواب حامداً و مصلياً:

اس آیت کی تفسیر میں دوقول ہیں:اول میر کشمیر منصوب "لا یہ سدہ" میں راجع ہے" کتاب مکنون" کی جانب اور "مطهرون" سے مراوملا تکہ ہیں۔

اورد وسراقول بیہ ہے کے ضمیرِ منصوب قرآ نِ کریم کی طرف راجع ہےاور "مسطھ رون" سے وہ لوگ مراد ہیں جو ہاغسل اور ہاوضو ہوں (۱) تفسیر مدارک النزیل میں ہے:

﴿لا يمسه إلاالمطهرون﴾ من جميع الأدناس أدناس الذنوب و غيرها إن جعلت الحملة صفة "لكتاب مكنون" و هو اللوح، وإن جعلتها صفة للقران فالمعنى: لا ينبغي أن يمسه إلا من هو على الطهارة من الناس اهـ"(٢)-

تفسير بيضاوى ، من : ﴿لايمسه إلا المطهرون ﴾ لا يطلع على اللوح إلا المطهرون من الكدورات الجسمانية و هم الملائكة ، أو لايمس القرآن إلاالمطهرون من الأحداث، فيكون نفياً بمعنى النهى اهد "(٣)-

(۱) "وقال العوفي عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: "لا يمسه إلا المطهرون" يعنى الملائكة ، وقال البن زيد: زعمت وعن قتادة "لا يمسه إلا المطهرون" قال: لا يمسه عند الله إلا المطهرون الخ ، وقال ابن زيد: زعمت كفارقريش أن هذا القرآن نزلت به الشياطين، فأخبر الله تعالى أنه لا يمسه إلا المطهرون، وقال الآخرون: (لا يمسه إلا المطهرون): أى من الجنابة والحدث". (تفسير ابن كثير: ٢٩٨/٣، سهيل اكيدهي لاهور)

(٢) و كيك (مدارك التنزيل: ١٣٢/٢ ، قديمي)

(٣) و كيك (تفسير البيضاوي: ٣٣٥ ، نور محمد كتب خانه كراچي)

(وكذا روح المعانى: ٢٤/ ١٥٣ ، دار إحياء التراث العربي)

#### اکثر کا قول میہ ہے کہ تمیر منصوب قرآن کریم کی طرف راجع ہے:

"والنصمير في "لا يمسه" إن عاد إلى "الكتاب المكنون" كان المعنى لا يمس الكتاب الـمكنون في اللوح المحفوظ إلا الملائكة المطهرون من الأدناس و الكدورات. وإن عاد إلى القرآن كان نهياً معنيٌّ: أي لايمس القرآن إلا المطهرون من الأحداث (إلى أن قال): والمقصود أن قوله: (لا يمسه إلا المطهرون) وإن كان يحتمل المعاني- ولذا تركه صاحب الهداية- ولكن الأكثر على أنه نفي بمعنى النهي، وأن الضمير المنصوب راجع إلى القرآن، وأن الطهارة هـوالـطهـار ة عـن الأحـداث: أي لا يـمـس هذا القرآن إلا المطهرون من الأحداث، فلا يمسه المحدث والجنب ولا الحائض ولاالنفساء. و قد اشتهر في كتب أبي حنيفة أنه لايجوز للمحدث والحائض والنفساء مس المصحف إلا بغلاف متجاف منفصل عنه، وأما قرأته فيجوز للمحدث فقط إن كان حافظاً لا لغيره، وإن كان ناظراً فلا يجوز القرأة للمحدث إلا إذا قلبت الأوراق بـقـلم أو سكين مع الكراهة، هكذا في القنية. وذكر في الحسيني: أن الشافعي ومالك لا يجوَّزان مسه للمذكورين و لا حَملَه، والحنابلة يجوِّزونها جميعاً للمحدث والجنب دون الحائض والنفساء، وأبو حنيفة لا يجوّز مسه للمذكورين إلابغلاف متجاف. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أحب إلى أن لا يقرأ القرآن إلا المطهرون. و قد قيل: لا يمسه: أى لا يقرأه ". (تفسيرات أحمديه) (١) فقط والتُرسِجان تعالى اعلم \_

حرره العبرمحمود گنگوہی ۱۸/۱۱/۱۸ ھـ

تصحیح:عبداللطیف مظاہرعلوم،۱۹/ ذی قعدہ/۵۳ھ۔

"ليس للانسان إلا ما سعى"الاية

سوال[1014]: قولدتعالی:﴿لیس للإنسان إلا ما سعیٰ﴾ الایة "اس آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ جس کام میں خودانسان کی سعی نہ ہو،اس کا ثواب ہیں پہنچتا۔ کیا ہی آیت منسوخ ہے یاکسی حدیث سے حقیق کی گئی ہے؟

<sup>(</sup>١) (التفسيرات الأحمديه، ص: ٦٨٣ ، سورة الواقعة ، المطبع الكريمي الواقع في بمبئي)

#### الجواب حامداً و مصلياً:

معتزلہ کا مذہب یہی ہے اور وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں (۱)۔ حافظ بینی رحمہ اللہ تعالیٰ نے شرح ہدا میں اس کے آٹھ جوابات لکھے ہیں (۲) اور ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب الروح میں بہت تفصیل شرح ہدا میں سے آٹھ جوابات لکھے ہیں (۲) اور ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب الروح میں بہت تفصیل سے معتزلہ پررد کیا ہے (۳)۔ اموات کواحیاء کے افعال: دعاء، صوم ، صلوق ، صدقہ وغیرہ سے نفع بہنچنا، خود قرآن

(١) "ويعلم من مجموع ما تقدم أن استدلال المعتزلة بالآية على أن العبد إذا جعل ثواب عمله أيّ عمل كان لغيره لا ينجعل و يلغو جعله غيرتام". (روح المعاني :٢٤/٢٤ دار إحياء التراث العربي ) (٢) "وأما الجواب عن الآية فبثمانية أوجه: الأول: أنها منسوخة بقوله تعالى: ﴿ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم .... ﴾ أدخل الأبناء الجنة بصلاح آبائهم، قاله ابن عباس رضي الله عنهما . الثاني : خاصة بقوم إبراهيم و قوم موسى عليهما السلام، يعني في صحف إبراهيم و موسى عليهما السلام: ﴿ أَنَ لَا تَزْرُ وازرة وزر أخرى، و أن ليس للإنسان إلا ما سعى ﴾ للعطف، فهذان في صحيفتهما مختص بهما، فأما هذه الآية فلقد ما سعت و ما سُعي لها غيرها ، قاله عكرمة . الثالث: أن المراد بالإنسان الكافر هنا، و أما المؤمن فله ما سَعي و ما سُعي له، قاله الربيع بن أنس. الرابع: (أن ليس للإنسان إلا ما سعي) من طريق العدل، و أما من طريق الفضل فجاز أن يزيده الله تعالى من فضله ما يشاء، قاله الحسن بن الفضل. المخامس: أنْ معنى ما سعى ما نوى ، قاله أبو بكر الرازي ـ السادس : أن ليس للإنسان الكافر من الخير إلا ما عمله في الدنيا حتى لا يبقى له في الآخرة خير ألبتة ، ذكره الأستاذ أبو اسحق الثعلبي . السابع: اللام بمعنى "على" :أي ليس على الإنسان إلا ما سعى كقوله تعالى: ﴿ و إن أسأتم فلها ﴾: أي فعليها، و كَـقُـولـه تـعالى: ﴿ وَ لَهُمُ اللَّعَنَّةَ ﴾: أي عليهم . الثامن: ليس له إلا سعيه، غير أن الأسباب مختلفة ، فتارةً يكون سعيه في تحصيل الشيء بنفسه ، و تارةً لتحصيل سببه كسعيه في تحصيل ولد أو صديق يستغفر الله، و تارة يسعى في خدمة الدين و العبادة ، فيكسب منه أهل الدين و الصلاح، فيكون ذلك سبباً حصل بسعيه اهـ". (البناية في شرح الهداية للحافظ العيني ، كتاب الحج، باب الحج عن الغير ، مسئلة : إيصال الثواب للأحياء والأموات: ٣٩٢/٥، مكتبه حقانيه ملتان)

 كريم اوراحاديث كثيره صفاحت ب ﴿ والـذيـن جـاء وا من بعدهم، يقولون ربنا اغفر لنا و لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان﴾ ـ الاية (١)

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبِعِتْهِم ذُرِيتِهِم بِإِيمَالُمُ أَلْحَقْنَا بِهِم ذُرِيتِهِم ﴾ و الآية (٣)

صلوق جنازہ کی مشروعیت ای غرض کے لئے ہے: " مین سین سنۂ حسنۂ، فلہ اُجرہا واجر من عمل بھا". الحدیث (٣)۔

قبرستان میں جاکر "قبل هو الله" شریف پڑھ کر ثواب پہنچانا، صدقہ جاریے کا ثواب پہنچ رہناوغیرہ وغیرہ میں جاکر "قبل هو الله "شریف پڑھ کرام رضی اللہ تعالی عنه کاعقیدہ اور ممل بھی تھا کہ وہ ثواب پہنو نیجایا کرتے ہے یہ مسکد ثابت ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنه کاعقیدہ اور ممل بھی تھا کہ وہ ثواب پہنو نیجایا کرتے ہے (سم)۔ آیت ﴿ لیس للإنسان إلا ما سعی ﴾ الایة کوحضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنه

= .... و قالت طائفة: اللام امعنى "على": أى و ليس على الإنسان إلا ماسعى .... و قالت طائفة أخرى: الآية منسوخة بقوله تعالى: ﴿ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، ألحقنا بهم ذريتهم ﴾ و هذا منقول عن ابن عباس رضى الله عنهمااه. ". (كتاب الروح، (المسئلة السادسة عشرة) و هى : هل تنتفع أرواح الموتى بشىء من سعى الأحياء أم لا: ١٠١، ١١، دار الكتاب العربى)

(١)( سورة الحشر : ١٠)

(٢) (سورة الطور: ٢١)

قال الإمام أحمد: "أنبأنا العلاء عن أبيه ، عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "إذا مات الإنسان، انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع ،، أو لد صالح يدعو". (مسئد الإمام أحمد: ٣٥/٣، رقم الحديث: ١٦٢٨، دار إحياء التراث العربي)

"وعنه: (عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه ) أن النبي صلى الله تعالى عليه و سلم قال: " من دعا الله عليه أبي هريرة رضى الله تعالى عنه ) أن النبي صلى الله تعالى عليه و سلم قال: " من دعا الحديث، كان لمه من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقض ذلك من أجورهم شيئاً الخ". (مسند الإمام أحمد بن حنبل: ٩ / ٩ ٩ ١ ، رقم الحديث: ١ ٩ ٩ ٨، دارإحياء التراث العربي، بيروت)

(") (الصحيح لمسلم : ٢ / ٢ ٣٠١ كتاب العلم، باب من سن سنة ، قديمي كراچي)

(٣) "عن عائشة رضى الله عنها أن رجلاً أتى النبي السيسة ، فقال: يا رسول الله! إن أمى افتلتت نفسها ولم توص و أظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: "نعم." قال النووي تحته: "وفي هذا الحديث: أن الصدقة عن الميت تنفع الميت و يصل ثوابها، و هو كذلك بإجماع العلماء، و كذا =

فرماتے ہیں کہ: ﴿والدّین امنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان ألحقنا بهم ذریتهم﴾ سے منسوخ ہے(ا)۔فقط والله سبحانة تعالی اعلم۔

"ضربت عليهم الذلة والمسكنة" كامطلب

سوال[١٠٨١]: قرآن ياك مين ارشاد خداوندى م: وضربت عليهم الذلة والمسكنة ﴾

= أجمعوا على وصول الدعاء و قضاء الدين بالنصوص الواردة". (الصحيح لمسلم مع شرحه للنووى ، كتاب الزكاة ، باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه : ١ /٣٢٣، قديمي)

قال العلامة الكاساني رحمه الله تعالى: "فإن من صام أو تصدق أو صلى و جعل ثوابه لغيره من الأموات أو الأحياء، جاز، و يصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة ، و قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين أملحين: أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته ممن امن بواحدنية الله تعالى و برسالته صلى الله عليه وسلم ، و روى أن سعيد بن أبي وقصاص رضى الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: و سلم فقال: يا رسول الله إن أمي كانت تحب الصدقة أفأتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "تصدق". و عليه عمل المسلمين من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من زيارة القبور و قراءة القرآن عليها و التكفين ، والصدقات ، والصوم ، والصلوة، و جعل ثوابها للأموات". (بدائع الصنائع ، كتاب الحج، فصل ؛ الحج عن الغير: "٢٤ ، ٢٤١، ٢٥١، دار الكتب العلمية بيروت)

قال الحصكفي رحمه الله: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها". ويقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويقرأ يأس. وفي الحديث: "من قرأ الإخلاص أحد عشرة مردة، ثم وهب أجرها للأموات، أعطى من الأجر بعدد الأموات". قال الشامي رحمه الله: "صرح علمائنا في باب الحج عن الغير بأن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوماً أو صدقة أو غيرها المن يتصدق نفلاً أن ينوى لجميع المؤمنين والمؤمنات؛ لأنها تصل إليهم، و لا ينقص من أجره شيء، هو مذهب أهل السنة والجماعة اهن". (رد المحتار على الدر المختار، كتاب الجنائز، مطلب في القرأة للميت وإهداء ثوابها له: ٢٣٣٠، ٢٣٢/ سعيد)

(١) قبال العلامة الآلوسي رحمه الله تعالى: "وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن الآية منسوخة بقوله تعالى: (والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم)". (روح المعانى: ١٦/٢٤، دارإحياء التراث العربي) (وكذا في تفسير ابن كثير: ٣٣٠/٣، دارالفيحاء دمشق)

السبخء يہود کے بارے ميں کہاجا تاہے كيەييە بميشەذلىل وخوارر ہيں گےان كوبھى اقتدار حاصل نہيں ہوگا۔ ميرا ایمان یہی ہےاور یقین بھی ہے،لیکن آج جب کہا یک صاحب نے بیاعتراض کیا کہ جناب والا ان کی آج حکومت ہے،فلسطین پر قابض ہیں،عرب مسلمان پریشان ہیں۔ بیاعتر اض من کرمیں تو بغلیں جھا تکنے لگا اور پسینہ آ گیا۔ میں کم علم کیا، کچھ پڑ ھالکھا ہی نہیں ،صرف مولوی نما ہوں ،کیا جواب دیتا، وہی سبق کا سنا ہوا ایک جواب کہان کی حکومت مستقل نہیں بلکہ امریکہ کے رحم و کرم پر ہے اور یہاں بالذات حکومت کی نفی ہے۔ لیکن عیسائی معترض نے کہا کہ بیہ بتائے کہ حکومت کوئی مستقل ہے، سب ایک دوسرے کے تعاون سے چلتی ہیں ، کوئی بھی بالغرات نہیں ، آج یا کستان کا ساتھ امریکہ چھوڑ دے تو ہندوستان اسے بڑپ کر جائے اور ہندوستان کا ساتھ روس چھوڑ دے تو چین اسے جینے نہ دے ،سعودی عرب ،مصر ،اردن وغیرہ جتنی حکومتیں ہیں سب پرایک دوسرے کا سامیہ ہے، ای طرح کا تعاون امریکہ بھی اسرائیلیوں کا کررہا ہے۔اسرائیلی نمائندہ ہرعالمی میٹنگ میں موجود ہوتا ہے ان کوسب تسلیم کررہے ہیں، آخر رہیمی انسان ہیں،ان کا بھی حق ہے، یہ بھی اپنے لئے کوئی مستقل جائے قیام چاہتے ہیں،اس کے لئے انہوں نے اپنی پرانی جگہ تجویز کی اورعر بول کو بھگا کرفلسطین پر قابض ہو گئے،آج ان کی حکومت ہے جس کاانکارنہیں کیا جا سکتا ۔لہذا قرآن کی پیشین گوئی درست ثابت نہیں ہوئی ۔ برائے مہریانی جلد جواب سےنوازیں تا کہان معترض صاحب کو بتایا جاسکے اورمسلمانوں کواطمینان دلایا جاسکے؟ بخم الرحمٰن قاتمي چلاكانه سهار نپور

#### الجواب حامداً و مصلياً :

﴿ ضربت علیهم الذلة والمسکنة الخ﴾ (۱) میں سلطنت کی نفی کہاں ہے کہ موجودہ حالات سے معارضہ کیا جائے، جب تک سی آیت یا قوی روایت سے سلطنتِ یہود کی ہمیشہ کے لئے نفی ثابت نہ ہوقر آن و حدیث کی تکذیب نہیں کی جاسکتی (۲)۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وقت میں جو یہودی تصاول حدیث کی تکذیب نہیں کی جاسکتی (۲)۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وقت میں جو یہودی تصاول

<sup>(</sup> أ ) (سورة اليقرة: ١١)

<sup>(</sup>۲) تغیر جلالین میں ؟ "المذلة المذل، والهوان والمسكنة: أى أثر الفقر، من السكون، والحزى، فهى لازمة لهم و إن كانوا أغنياء لزوم الدرهم المضروب لسكنه". (جلالين: ١/١١، قديمي كراچئى) قفيران كثير مين المناون مستذلين، من وجدهم استذلهم و ضرب عليهم الصغار". =

ان کومعاہدہ میں شریک کیا گیا، مگران کی کمینة حرکات ختم نہ ہوئیں۔ دو قبیلے: بنونضیر، بنوقریظہ تھے، ان میں آپس میں بھی سخت اختلاف تھا، ایک قبیلہ خزرج کا سہارالیتا تھا اور دوسرا اوس کا۔ حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کرنے کے باوجود چیکے چیکے قریشِ مکہ سے ساز بازگی اور ان کو مدینہ طیبہ پرجملہ کرنے کی دعوت دی اور اپنے مسلک کے بالکل خلاف بعض یہود نے مکہ معظمہ یہو نچ کرمشر کین کا اعتماد حاصل کرنے کے لئے بت کو سجدہ بھی کیا (۱)۔ ادھر کعب بن اشرف نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قبل کی سازش کی (۲)۔ نیز ابورا فع

= (تفسير ابن كثير : ١ /٢٦ ١ ، المكتبة دار الفيحاء دمشق)

حصرت مفتی محرشفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی اس آیت کی تفییر کرتے ہوئے اخیر میں جو بات تحریفر ماتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کار جمان بھی اس طرف ہے کہ بچھ یہود یوں کا کہیں تھوڑ ابہت اقتدار حاصل ہوجانا پوری تو م یہود پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھو ہی ہوئی دائی ذات کے منافی نہیں جیبا کہ حضرت تحریفر ماتے ہیں: '' یباں یہ بات بھی قابل فور ہے کہ یہود و نصاری اور مسلمانوں میں سب سے پہلی ہو ہیں، ان کی شریعت ان کی تبذیب سب سے پہلی ہو، اگر پوری دنیا میں فلسطین کے ایک چھوٹے سے تیان کا تسلط سی طرح ہو بھی گیا تو پوری دنیا میں یہ حصہ ایک نقط سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں فلسطین کے ایک چھوٹے سے قصبے بران کا تسلط سی طرح ہو بھی گیا تو پوری دنیا میں یہ حصہ ایک نقط سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے، اس کے بالمقابل نصاری کی سلطتیں اور مسلمانوں کے دور تنزل کے باوجود ان کی سلطتیں بی ستوں کی سلطتیں، لا معرب تک پھیلی ہوئی ہیں ان کے مقابلے میں فلسطین اور وہ بھی آو دھا اور اس پر بھی امر بکہ ذہیوں کی کومیس جو جگہ جگہ مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی ہیں ان کے مقابلے میں فلسطین اور وہ بھی آو دھا اور اس پر بھی امر بکہ وہر طانیہ کے ذریسا یہ کوئی تسلط یہود یوں کا ہوجائے تو کیا اس سے پوری تو م یہود پر اللہ کی طرف سے لگائی ہوئی دائی ذات کا کوئی جواب بن سکتا ہے '۔ (تفسیر معارف القر آن: ۱ / ۱۸۴ ا ، ادارۃ المعارف کو اچھی)

(وكذا في التقرير الحاوي في حل تفسير البيضاوي: ٣٣/٣ ا ، اداره تاليفات اشرفيه)

(۲) "فخرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى بنى النضير مستعيناً بهم فى دية القتيلين .... فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل (يعنون بالرجل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) على مثل حاله هذا، و رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى جنب جدار من بيوتهم قاعد، فمن رجل يعلو على هذا البيت فيلقى عليه صخرة فيريحنا منه .... و هذا معنى قوله : "و ما أرادوا" أى و فى بيان ما أراد بنو النضير من الغدر برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اهـ". (عمدة القارى، كتاب المغازى، باب حديث بنى النضير : ١ / ١٨ ١ ، ١ ، ١ ، ١ ، ١ ، ١ ما العلمية)

نے بہت ہی کمین خرکات کیں ، نتیجہ یہ ہوا کہ کعب بن اشرف قتل ہوا ، ابورا فع قتل ہوا (۱)۔

اوس وخزرج کی نگاہوں سے بھی گر گئے ،عہد شکنی کی بناپر بنوقر یظ قتل کئے گئے ، بنونصیر کوجلاوطن کیا گیا۔
سورہ حشر میں ان کے حالات پڑھیئے کس طرح اپنے گھروں کو اجاڑ کر نکلے ہیں ، بیان کی ذلت و مسکنت سب کی
نظروں میں تھی (۲) ، ہوسکتا ہے آ بہتِ مذکورہ میں اس کو بیان کیا گیا ہو (۳) نہ کہ آ کندہ کے حالات کوجیسا کہ مکہ
مکرمہ کو (واڈ غیسر ڈی زرع) قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ذریت کو
لیکرو ہاں تشریف لائے اس وقت اس مقام پر یہی حال تھا ، آج وہاں باغات ، درخت ، سب چیز موجود ہے جو کہ
آ بت کے منافی نہیں ۔ فقط واللہ سبحان اعلم ۔

(۱) "فلما استمكن منه، قال: دونكم، فقتلوه، ثم أثوا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فأخبروه". (صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب قتل كعب بن أشرف: ۵۵۷/۲، قديمي)

"عن البراء بن عازب: قال: "بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رهطاً إلى أبى رافع، فدخل عليه عبد الله بن عتيك بيته ليلاً و هو نائم، فقتله". (صحيح البخاري، باب قتل أبي رافع: ٥٧٧/٢) قدخل عليه عبد الله بن عتيك بيته ليلاً و هو نائم، فقتله". (صحيح البخاري، باب قتل أبي رافع: ٥٧٥/٢) تقصيل كي لئے وكيمئے: روح المعاني: ٣٩/٢٨، ٥٠، ١٣، ٣٠، دار احياء التراث العربي)

(و كذا في تفسير ابن كثير: ٣٢٣/٣، دار الفيحاء بيروت)

(٣) يبودكي موجوده حالت اوراسرائيلي حكومت كاقيام، يبهى نه صرف قرآن كريم كقطعى ارشادات كے منافي نهيں بلكه قرآن كريم كقطعى ارشادات كے منافي نهيں بلكه قرآن كريم كقطعى ارشادات كے منافي نهيں بلكه قرآن ما كريم كقطعى ارشادات كے عين مطابق ب جيسا كه ايك دوسرى آيت ميں ارشاد ب: ﴿ صور بت عليه م الله له أين ما ثقفوا إلا بحل من الله و حبل من الناس ﴾ النح" (سورة آل عمران: ١١٢)

اس آیت گی تشریج کرتے ہوئے مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ:''بہت سے حضرات مفسرین نے اس کواستثنائے منقطع قرار دیا ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ لوگ اپنی ذات اور اپنی قومی حیثیت سے تو ذلیل وخوار رہیں گے، گوقا نون الہی کی وسعت میں آ کران کے بعض افرا داس ہے محفوظ ہوجا کیں گے، یا دوسرے لوگوں کے سہارا لے کر ذلت وخواری پر پردہ ڈال دیں''۔ (معادف القرآن: ۱۸۴/۱، ۱۵ دارة المعارف)

تقصيل كے لئے و كيمئے: ( تفسير ابن كثير : ١ / ٢ ٢ ٥، دار الفيحاء دمشق)

(وكذا في تفسير روح المعاني: ٩/٣ ، دار إحياء التراث العربي بيروت)

(و كذا في تفسير جلالين : ص: ٥٨، قديمي)

مزيرتفصيل كي النفر كيفت دائره معارف اسلاميه: ١٨/١٥ م، ماده "ف، فلسطين" دانش كاه لاهور)

### "إن الذين امنوا والذين هادوا والنصارى" پراشكال اوراس كا جواب

سبوال [۱۰۸۷]: مومن ہونے کے لئے ایمان باللہ اور ایمان بالرسول دونوں ضروری ہیں، اللہ ورسول میں سے اگر کسی آیک پر بھی ایمان نہ لائے تو مؤمن نہیں ہوسکتا لیکن آیت: ﴿إِن المذیب امنوا والذین ها دوا والمنین من امن بالله والیوم الآخو و عمل صالحاً، فلهم أجرهم عند ربهم، ولا خوف علیهم، و لا هم یحزنون ﴾ میں ایمان بالرسول کا کہیں ذکر تک نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان بالرسول صروری نہیں، اگر ضروری ہے قاعم ذکر کی وجتح برفر مائی جائے؟

#### الجواب حامداً و مصلياً:

ایمان بالرسول کے ساتھ ایمان بالملائکہ اور ایمان بالکت بھی ضروری ہے، نیز ایمان بالقدر بھی ضروری ہے، نیز ایمان بالقدر بھی ضروری ہے۔ ایمان بالقدر بھی ضروری ہے، نیز ایمان بالقدر بھی ضروری ہے۔ ہے۔ (۱) لیکن ہے ہیں تمام چیزوں کو بیان نہیں کیا گیا، موقع اور مقام کے لحاظ سے کہیں تمام چیزوں کا ذکر کردیا گیا، کہیں بعض کا، اسی طرح یہاں بھی بعض کے بیان پر اکتفا کیا گیا جس کی حکمت بیان کی جاسکتی ہے، مثلاً: یہ کہ جتنے فرقے اس آیت میں بیان کئے گئے ہیں وہ سب ایمان بالرسول رکھتے تھے، یہود ونصاری کا حال تو ظاہر ہے، صائبین کے متعلق بھی ایک قول یہی ہے (۲)۔ جس طرح عدم ذکر سے ایمان بالکتاب، ایمان بالملائکہ، ایمان بالقدر کی ضرورت کی نفی کرنا تھے نہیں اسی طرح ایمان بالرسول کی ضرورت کی نفی کرنا تھی درست نبیس۔ ایک کایہ یادر کھے کہ عدم ذکر ، ذکر ، ذکر عدم کوستلزم نہیں۔ فقط والد سجانہ تعالی اعلم۔

(۱) وفي حمديث جبريل "قال: فأخبرني عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله و ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر و تومن بالقدر خيره و شره". (المشكوة : ١/١١، كتاب الإيمان ، قديمي كراچي)

(وكذا في الصحيح لمسلم: ١/٢٤، كتاب الإيمان، قديمي)

(وكذا في سنن أبي داؤد، كتاب السنة، باب في القدر: ٢ /٢ ٩ ٦، امدايه ملتان)

(٢) قال العلامة الآلوسى: "الإمام أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه يقول: إنهم (الصابئين) ليسوا بعبدة أوثان، وإنما يعظمون النجوم كما تعظم الكعبة، و قيل: هم قوم موحدون يعتقدون تأثير النجوم و يقرّون ببعض الأنبياء كيحيى عليه السلام، و قيل: إنهم يقرون بالله تعالى، ويقرون الزبور، و يعبدون الملائكة، و يصلون إلى الكعبة في جواز مناكحتهم وأكل ذبائحهم كلام للفقهاء "، (روح المعانى ١/٢٤٩، دار إحياء التراث العربي) والفقه الإسارمي وأدلته: ٨/ ٢٢٠٠، وشيديه)

# ﴿جاعل الذين اتبعوك، كَتَفير

سوال [۱۰۸۸]: ﴿ و جاعل الدين اتبعوك فوق الدين كفروا إلى يوم القيامة ﴾ مين السدين اتبعوا "عمرادتقر يبأسار عضرين في مينائي اورمسلمان لئے مين اليكن آج كل قرآن كى يہ حقيقت اپن صدافت كھوميٹى ہے اورسياق وسباق ميں "الدين كفروا" ہے اسرائيل ہى گی تخصيص كرديا ہے۔ اگر كافرين ہے مطلق مراوليا جائے تو عالمگير پيانه پرمسلمانوں كى پستى مسلم ہے نہيں تو بعدالتخصيص اسرائيل ہے مسلمانوں كى پستى مسلم ہے نہيں تو بعدالتخصيص اسرائيل ہے مسلمانوں كى پستى مسلم ہے نہيں تو بعدالتخصيص اسرائيل ہے مسلمانوں كى پستى مسلم ہے نہيں تو بعدالتخصيص اسرائيل ہے مسلمانوں كى پستى مسلم ہے نہيں تو بات سمجھ نہيں آتی ہے مسلمانوں كى پستى مراوليتے ہيں۔ يہ بات سمجھ نہيں آتی ہے کہ آئ كل عيسائی حضرت عيسى عليہ الصلا قوالسلام كے كيے شمع مانے جاسكتے ہيں جب كہ وہ تثليث پرتى اور مختلف مراہ كن نظريات وعقائدكى د نيا ميں گم نظر آتے ہيں تو پھر مفسر بن كا یہ خيال كيے شيح مانا جاسكتا ہے؟

فوق سے کیا مرادہے؟ اور حکومت کے معاملہ میں یاکسی اُور چیز میں آیہ بیت مذکورہ "المذیب اتب عوك" سے مسلمان مراو لئے جائیں تو" حبل من الله و حبل من الناس" كی آیت اس کے لئے نائے مانی جاسمتی ہے یانہیں؟ حضرت عیسی علیہ السلام نزول کے بعد شادی كریں گے یانہیں؟

#### الجواب حامداً و مصلياً :

اگرمفسرین کی کھی ہوئی کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہ آئے یا آپ کی معلومات پرمنطبق نہ ہوتو اس سے بینتیجہ نکالنا کہ' آئ کل قر آن کی حقیقت اپنی صدافت کھوبیٹی ہے'' کہال تک درست ہے اور آپ نور کریں کہ اس سے ایک مؤمن کا ایمان کس حد تک مجروح ہوجا تاہے، قر آنی صدافت جس قلب سے کھوجائے کیا وہ قلب مجمع مسکن ایمان رہے گا؟ ایسے کلمات کے کہنے اور کھنے سے کلی اجتناب لازم ہے، یہود ونصاری کے واقعات کی خاطرا ہے ایمان کوضائع نہ کیا جائے جمقیق کے لئے دوسراعنوان بھی اختیار کیا جاسکتا ہے۔

اتباع ایک حقیقی ہوتا ہے، ایک ادعائی ہوتا ہے لیعنی دعوی ہیہ ہے کہ ہم حضرت عیسی علیہ الصلاۃ والسلام کے متبع بیں اگر چداعتقاداً وعملاً ہے شارامور میں مخالفت کرتے ہیں، مگرادعاء سب ہی نصرانی ہیں جیسے کہ اسلام کے مدعی بھی دونوں فتم کے ہیں۔ اگریہاں میے مراد ہو کہ جولوگ نصرانی ہونے کے مدعی ہیں، ان کوغلبہ ہوگا اس جماعت پر جوان پرا میمان نہیں رکھتی بلکہ ان کا منکر ہے یعنی یہود پر تو آ ہے کا اشکال ختم ہوجائے گا، یہ قول بھی تفسیر

مظیری بص: ۵۷ میں موجود ہے (۱) وقیل: "أراد بھم النصاری فہم فوق الیہود إلى یوم القیامة". (۲) داورفوق کی تفییر کی ہے۔ بالحجۃ والسیف فی غالب الاحوال داب" حبل من الله حبل من الناس "(۳) عقوض کی بھی حاجت نہیں۔

حضرت عیسی علیہ الصلا قوالسلام بعد نزول شادی کریں گے: "فینیزوج بعد النزول و یولد له، ویسکٹ أربعیس سنةً، ثم یتوفی" إلی آخره (۴) عقید قال سلام (۵) معلامه شوکانی رحمه الله تعالی کا ایک مستقل رساله سیم جس میں انہوں نے اتباع کی فدکورہ دونوں صورتیں بیان کی ہیں جن کا خلاصه فتح البیان میں بھی ہے (۲)،

(۱) "(و جاعل الذين اتبعوك) الن يعنى يعلونهم بالحجة والسيف في غالب الأحوال و متبعوة الحواريون، و من كان من بنى إسرائيل على دينه الحق قبل مبعث النبى صلى الله تعالى عليه وسلم والمسلمون من أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الذين صدقوه واتبعوا دينه في التوحيد، ووصيته باتباع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قال: (ومبشراً برسول يأتي من بعدى اسمه أحمد) و قيل: أرادبهم النصارى، فهم فوق اليهود إلى يوم القيامة إلى الآن، لم يسمع غلبة اليهود عليهم". (التفسير المنظهرى: ۵۷/۲، حافظ كتب خانه كوئله)

(٢) (التفسير المظهري: ٢/٥٥)

(٣) (سورة آل عمران : ١٠٣)

(٣) "عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "ينزل عيسى بن مريم إلى الأرض فيتزوج، ويولد له، ويمكث خمساً و أربعين سنة، ثم يموت فيدفن معى في قبرى، فأقوم أنا وعيسى بن مريم في قبر واحد بين أبي بكر وعمر ". رواه ابن الجوزى في "كتأب الوفاء". (مشكوة المصابيح، ص: ٣٨٠، كتاب الفتن، باب نزول عيسى، قديمي كراچي)

(۵) (عقيدة الإسلام لشيخ أنور شاه الكاشميري، ص: ۵، ۲، ۱ دارة القرآن)

(٢) "وعلى كل حال فغلبة النصارى لطائفه الكفار أو لكل طوائف الكفار لا ينافى كونهم مقهورين مغلوبين لطوائف المسلمين، كما يفيد الآيات الكثيرة بأن هذه الملة الإسلامية ظاهرة على كل الملل، قاهر ة لها، مستعلية عليها معد البعثة المحمدية لا شك أن المسلمين هم المتبعون لعيسى لإقراره لنبوة محمد النبية و تبشيره بها كما في القرآن الكريم و الإنجيل ، بل في الإنجيل : الأمر لأتباع عيسى بأتباع محمد النبية .

حافظ ابن حجر (۱) ابن کثیر (۲) ابن تیمیه (۳) ،علامه آلوی (\*) وغیره کی کتابوں میں سیر حاصل بحث موجود ہے۔ حضرت مہتم صاحب مدخلہ کا بھی ایک مضمون مفصل رسالہ دارالعلوم میں اسی سال شائع ہوا ہے ، فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود ففرله دارالعلوم ديوبند، ۴ م ۸ ۹ ۸ هـ

= فالمتبعون لعيسى بعد البعثة المحمدية هم المسلمون في أمر الدين ، ومن بقى على النصرانية بعد البعثة المحمدية ، فهو وإن لم يكن متبعاً لعيسى في أمر الدين و معظمة ، لكنه متبع له في الصورة ، وفي الإسم ، وفي الجزئيات من أجزاء الشريعة العيسوية ، فقد صدق عليهم أنهم متبعون له في الصورة وفي الإسم وفي شيء مما جاء به . وإن كانوا على ضلال و وبال وكفر ، فذلك لا يوجب خروجهم عن العموم المذكور في القرآن الكريم ........... والأولون هم الأتباع حقيقة ، وغيرهم الأتباع في الصورة ". (تفسير فتح البيان : ١٨/٢) سورة آل عمران : ٥٥ ، مطبعة العاصمة ، شارع الفلكي بالقاهرة)

(١) وكَيْصَة: (التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ص: ١٩، دار نشر الكتب الإسلاميه لاهور)

(٢) و يَصْحَدُ (تفسير ابن كثير: ١/٨٥ . ٣٩٣ دار الفيحاء دمشق)

(والطبقات الكبرى للشعراني: ١/٢٦ دارالكتب العلميه بيروت)

(٣) "و أما قوله تعالى ﴿ يا عيسى إنى متوفيك ...... و جاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ﴾ فهو حق كما أخبر الله تعالى به ، فمن اتبع المسيح عليه ، جعله الله فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ، و كان الذين اتبعوه على دينه الذي لم يبدل قد جعلهم الله فوق اليهود ، و أيضاً فالنصارى فوق اليهود الذين كفروا به إلى يوم القيمة ، و أما المسلمون فهم مؤمنون به ليسوا كافرين به ، بل لما بدل النصارى دينه و بعث الله محمداً على يوم القيمة الذي نزل به المسيح وغيره من الأنبياء جعل الله محمداً النصارى دينه فوق النصارى إلى يوم القيمة اله " . (التفسير الكبير لإبن تيمية ، فصل : موقف الأمم من الرسل: ١٨٨/٣ ، ١٩٠١ ، دارالكتب العلمية بيروت)

(٣) (روح المعاني: ١٨٣/١ و ١٨٣/٣ دار إحياء التراث العربي)

(وكنز العمال: ١١٨/١٣ مكتبه التراث الإسلامي حلب)

(و تقسير الحازن لعلى بن محمدخازن : ١ /٢٣٨٠ دار المعرفه بيروت)

### ﴿إِن الصلوة تنهي عن الفحشاء والمنكر﴾ كامطلب

سوال[۱۰۸۹]: ﴿إِن الصلوة تنهى عن الفحشا، والمنكر ﴾ الخ اسكامطلب يه بحكماز منع كرتى بتب توكوئي اشكال نبيس، اگريه ب كدروك ديتي بتوكياس سے مقبول نماز مراوب؟ الجواب حامداً و مصلياً:

اگر پورے خشوع سے اس کے اوپر ثواب کا تصور کرتے ہوئے اور تا ثیرات کا استحضار کر کے پڑھی جائے توروک بھی دیتی ہے(۱)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدحمو دفحفرله دارالعلوم ديوبند\_

﴿ وما تشائون إلا أن يشاء الله ﴾ كا مطلب

سوال[۱۰۹۰]: "وما تشائون إلا أن يشاء الله" كاكيامطلب ب(۲)؟ اور پيمريجي ارشاد ب: "وما تشائون إلا أن يشاء الله" كاكيامطلب ب(۲)؟ اور پيمريجي ارشاد ب: «فسمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر الخ الاية (۳) پيمرجزاء وسزا كيول مرتب بوتى ب؟جب كيسب پيمهمشيت ايز دى بى سے بوتا ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

### يەمئلەتقىرىر ہے،اس برايمان لا تافرض ہے، بحث رتفتیش كى اجازت نہيں (١) كـــه دامىن تــرمكن

(۱) وقال ابن كثير أبى العالية : في قوله تعالى : (إن الصلو-ة تنهى عن الفحشاء والمنكر) ، قال : إن الصلاة فيها ثلاث خصال ، فكل صلاة لا يكون فيهاشيء من هذه الخصال فليست بصلاة : الإخلاص والخشية و ذكر الله ، فالإخلاص يأمره بالمعروف، و الخشية تنهاه عن المنكر ، و ذكر الله القرآن يأمره و ينهاه ". (نفسير ابن كثير : ٥٥٠/٣ ، ٥٥١ ، المكتبة الفيحاء دمشق)

(وكذا في روح المعاني : • ١٣/٢٠ ، دار إحياء التراث العربي)

"حدثناوكيع أخبرنا الأعمش قال: أخبرنا أبوصالح عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: المجاء رجل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: فقال: إن فلاناً يصلى بالليل، فإذا أصبح سرق، فقال: إنه سينهاه ما تقول". رمسند الإمام أحمد: ٩٨/٣، رقم الحديث: ٢٨، ٩، المكتب الإسلامي بيروت) (٢) (الدهر: ٢٠)

(٣) "قال في شرح السنة: الإيمان بالقدر فرض لازم الخ". (مرقاة، كتاب الإيمان، باب الإيمان بالقدر:

هشيار باش. فقط والتداعلم\_

حرره العبرمخمود عفي عنه ، دا رالعلوم ريوبند ، ۴/۸ / ۸ ۸ هـ ـ

الجواب صحيح بنده محمد نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديوبند، ۱۲/ ۸۵ هـ

﴿لئن شكرتم لأزيدنكم ﴾ كامطلب

سوال[۱۰۹۱]: قرآن پاک کی آیت ﴿لئن شکر نم لأزیدنکم﴾ ہاورآ دی کوجب
تکلیف ہوتی ہے تو وہ بھی ایک نعمت فداوندی ہے ،اس پراگر شکر کرے گا تو اس کے اندرزیادتی ہوگی حالانکہ
انسان منہیں جا ہتا کہ بس ہروفت تکلیف میں جتلار ہوں ،اس صورت میں اس آیت شریفہ کا کیا مطلب ہوگا؟
الجواب حامداً و مصلیاً:

اهل نغمت اجروتواب ہے تکلیف، رنج ، مرض ، مشقت پر میر بھی ای کا ذریعہ ہے، راحت، محت، مثاد مانی ، عافیت پر شکر بھی ای کا ذریعہ ہے، راحت، محت، شاد مانی ، عافیت پر شکر بھی ای کا ذریعہ ہے۔ ایک دوسرادشوار، دشوار کو چھولا کر آسان اختیار کرنا مذموم نہیں (۱) ، مقصد تک پہوٹیج کے دورائے ہول ایک آسان دوسرادشوار، دشوار کو چھولا کر آسان اختیار کرنا مذموم نہیں (۱) ،

" العن أبى هويوة - رضى الله تعالى عنه - قال : حرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر، فغضب حتى احمر وجهه حتى كانما فقئ في وجنتيه حب الرمان، فقال: "أبهذا أمِرتم، أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعو قيه". رواه الترمذي، وروى ابن ماجه نحوه عن عمر وبن شعيب عن أبيه عن جده". (مشكوة المصابيح، كتاب الإيمان، باب الإيمان بالقدر، الفصل الثاني، ص: ٣٢، قديمي)

"وأصل القدر سوالله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرّب ولا نبى موسل، والتعمق والنظيان، فالحذر كل الحذر من والتعمق والنظيم في ذلك ذريعة الخزلان، وسلّم الحرعان، ودرجة الظغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظراً وفكراً ووسوسة الخ". (شرح العقيدة الطحاويه، أصل القدرسو الله، ص: ١٨٠ – ١٩٣، مكتبه الغرباء، الحامعة الستاريه، كراتشي)

(١) قال الله تعالى ﴿ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ﴿ البقوة ٢٨٧ ﴾

قال العلامة الآلوسي في شوحه : "(الوسع ) ما تسعه قدرة الإنسان او ما يسهل عليه من المقدور ، =

لہذا تکلیف کاعلاج بھی مشروع بلکہ مسنون ہے(۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ دارالعلوم دیو بند، ۱۳/۳/۳۸ ھ۔

# حضرت مسیح کی فضیلت "کلمته" اور "و روح منه" ہے

سوال [۱۰۹۱]: قرآن کریم میں ارشادہ: ﴿إنسا المسیح عیسی ابن مربم، ورسول الله، و کلمته القاها إلى مربم، و روح منه ﴾ ال میں حضرت عیسی علیہ الصلا ة والسلام کوایک تو دو کلمه، کہا ہے بیتواس معنی کرکہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ تخلیق ہے، گیا ہے بیتواس معنی کرکہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ تخلیق ہے، دوسری بات بیکہ آ پ کے بارے میں یہ ' روح منه " فرمایا گیا ہے۔ اس جملہ دوبا تیں مفہوم ہوتی ہیں: ایک تو یہ کہ روح بدن کا ایک حصہ ہوا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے شایانِ شان بدن فرض کر کے اس سے روح کواگر مانا جائے تو شاید ہے۔ نعوذ باللہ حضرت عیسی علیہ الصلاة والسلام کی ابنیت کی طرف مثیر ہوگا اور یہ بولا بھی جاتا ہے اردو میں بیٹے کے لئے کہتے ہیں کہ بیمیری روح رواں ہے یا پھر حدورجہ قریب والے کے لئے کہتے ہیں جیسے بوی کو کہتے ہیں میری روح کی تسکین وغیرہ۔

وهو مادون مدى طاقته: أى سنته تعالى أنه "لا يكلف نفساً" عن النفوس إلا ما تطيق وإلا ما هو دون ذلك كما في سائر ما كلفنا به من الصلاة و الصيام مثلاً، فإنه كلفنا خمس صلوات والطاقة تسع ستاو زيادة، و كلفنا صوم رمضان والطاقة تسع شعبان معه، و فعل ذلك فضلاً منه و رحمةً بالعباد أو كرامةً و منةً على هذه الأمة خاصةً". (روح المعانى: ٩/٣، دار إحياء التراث العربي بيروت)

(وكذا في تفسير ابن كثير: ١/٣٥٤، دار الفيحاء دمشق)

(۱) "عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "ما أنزل الله داء ولا أنزل له شفاء" قال العلامة العيني تحته: "وفيه إباحة التداوى و جواز الطب". (عمدة القارى، كتاب الطب، باب ما أنزل الله داء ولا أنزل له شفاء ": ٢/٢١، رقم الحديث: ٦٤٨، دار الكتب العلمية بيروت)

"وعن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لكل داء دواء ، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله". قال القارى رحمه الله تعالى تحته: "فيه إشارة إلى استحباب الدواء، و هو مذهب السلف وعامة الخلف ...... و حاصله أن رعاية الأسباب بالتداوى لا ينافى التوكل". (مرقاة المفاتيح، كتاب الطب والرقى ، الفصل الأول: ٢٨٩/٨، رقم الحديث: ١٥ ١٥، رشيديه)

دوسری بات بیہ کدروایت ہے: "جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدافر مایا تو تمام ارواح کی آپ کوصلب میں وال دیا اور پھر آپ کی صلب سے تمام ارواح پیدا کی گئیں، لیکن حضرت میسی علیہ الصلاۃ والسلام کی روح اللہ تعالی نے الگ رکھ کی تھی، جو کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی صلب سے نہیں نکالی گئی، اس معنی کو لے کریہ کہا جائے گا کہ آپ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ تعالی کے کلمہ سے بیدا شدہ بیں، اللہ کی روح سے بیں یاروح بیں۔

بہرصورت اس میں حضرت میسی علیہ الصلاۃ والسلام کواللہ تعالی ہے خاص گہرا جزء کا سالگا وّاور ساتھ ہے، تمام مخلوق پر فضیلت جا ہی، غیر انسان پر تو انسان پر تو انسان کو فضیلت ہے، تی ، غیر انسان چا ہے فرشتہ ہی کیوں نہ ہواور پھر جب کہ انسان نبی اور جلیل القدر نبی ہوتواس کی فضیلت میں کیا شک ہے، لیکن یمبال ہے بی آ گسکگی ہوئی آ تا کے مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی پہوٹی ہے کہ حضرت میسی علیہ الصلاۃ والسلام کو آ پ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی فضیلت ابن آ دم پر بتائی ہے اور حضرت میسی علیہ الصلاۃ والسلام این آ دم پر بتائی ہے اور حضرت میسی علیہ الصلاۃ والسلام بر فضیلت ثابت نہیں ہوتی ہے۔

ابرہ جاتی ہے بیر حدیث قدی کہ آپ باعث تخلیق کون و مکان ہیں تو اس ہے بھی حضرت عیسی علیہ الصلاۃ والسلام پر فضیلت ثابت نہیں ہوتی ہے کیونکہ ایسا ہوا کرتا ہے کہ جیسے ہم نے کوئی کارخانہ لگایا اوروہ اپنے دوست کی وجہ سے لگایا لیعنی اسے اس کا بنیجر یا نگران بنانے کے لئے تا کہ اس کی عزت اس طرح دوبالا ہوا ور دوست کا خرچ پانی بھی نکاتا رہے ، لیکن اس کی تمام آمدنی کس کے لئے ، بیٹے کے لئے ہے ، تو قرب زیادہ بیٹے کو دوست کا خرچ پانی بھی نکاتا رہے ، لیکن اس کی تمام آمدنی کس کے لئے ، بیٹے کے لئے ہے ، تو قرب زیادہ بیٹے کو اور فضیلت بھی زیادہ بیٹے ہی کو ہوگی ، تو اس معنی کو لے کرخاص لگاؤ حضرت ہوگا اور حجت بھی اس سے زیادہ ہوگی اور فضیلت بھی زیادہ بیٹے ہی کو ہوگی ، تو اس معنی کو لے کرخاص لگاؤ حضرت میسی علیہ الصلاۃ والسلام سے روح ہونے کے ناسطی مانا جائے اور حضرت محمصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کا نگران ، یا منبیج ہونے کے ناسطے مانا جائے اور حضرت محمصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کا نگران ، یا منبیج ہونے کے ناسطے مانا جائے اور حضرت محمصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کا نگران ، یا منبیج ہونے کے ناسطے مانا جائے اور حضرت محمصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کا نگران ، یا منبیج ہونے کے ناسطے سے آوروں پر فضیلت کہی جاسکتی ہے۔

ابربی بیہ بات کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شفاعت کا بھی حق حاصل ہوگا، اس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شفاعت کا بھی حق حاصل ہوگا، اس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فضیلت حاصل ہے تو اس کو یوں سمجھئے کہ جب دوست کا رضانہ کا بنیجر ہے تو کسی کو ملازم رکھے یا اگر مالک کسی سے ناراض ہے تو اس کی سفارش بیٹا یا بیوی یا اور کوئی خاص رشتہ دارتو کرنے ہے رہا، یہ کام بنیجر بھی کرے گا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی چونکہ کا رضانہ میں فضیلت کے اعتبارے آتا ہے مدنی صلی اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ تع

علیہ وسلم بڑے ہوئے ہیں،اس لئے آپ گناہ گاروں کی سفارش کریں گے کارخانہ کے بنیجر کی حیثیت ہے، لیکن جومنشاء مینی فضیلت ، بڑائی،ا شرفیت کا ہے وہ حضرت عیسی علیہ الصلاقو والسلام کے لئے ہے۔غرض کہ آ ہتِ نہ کورہ سے حضرت عیسی علیہ الصلاقو والسلام کی افضلیت پر طرح طرح سے استدلال کیا جاسکتا ہے۔ برائے کرم جلد جواب عنایت فرمائیں۔

#### الجواب حامداً و مصلياً :

اگریتقریمیسائی معترض کی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ قرآن کریم وحدیث شریف کو بھی مانتا ہے، پھر
اس نے مجتبدانہ استنباط سے اشکال کیا ہے تو اس کو چاہئے کہ قرآن کریم کی جو تفصیل و تشریح حضرت نبی اکرم صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اور حضرت نبی اکرم کے افضل الرسل ہونے کی جوروایات حدیث میں موجود
ہے(۱) ان سب کے ہوتے ہوئے ہرگز ہرگز استنباط واجتہا دسے کام نہ لے، کیونکہ نص صریح کے مقابلہ میں
اجتہاد کی گنجائش نہیں (۲) ۔ یہ بات کوئی روایت میں ہے کہ صلب آدم میں ارواح ڈالتے و ذکالتے و قت میسی علیہ الصلاۃ والسلام کی روح علیجہ و محافظ خانہ میں رکھ کی تھی۔

(۱) "عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا سيد ولد أدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفّع". (الصحيح لمسلم: ٢٣٥/٢، كتاب الفضائل، قديمي كراچي)

"قوله: "أنا سيد ولمد آدم يوم القيامة" قال النووى رحمه الله تعالى: "قال الهروى: السيد: هو الذى يفوق قومه في الخير ...... وأما قوله صلى الله تعالى عليه وسلم "يوم القيامة" مع أنه سيد هم في الدنيا والآخرة الخ". (تكمله فتح الملهم: ٣٤٣/٠، دار العلوم كراچي) (وكذا في شرح مسلم للنووى على هامش مسلم: ٢٣٥/٢، كتاب الفضائل، قديمي كراچي)

(و فیض الباری: ۹۸/۴ ۱، خضر راه بکدپو دیوبند)

(٢) "أما ما لا يجوز الاجتهاد فيه: فهو الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة والبداهة، أو التي تثبت بدليل قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، مثل وجوب الصلوة الخمس والصيام والزكاة والحج ...... فإنه لا مجال للاجتهاد فيها". وأصول الفقه الإسلامي ، المبحث الثالث: مجال الاجتهاد: مجال الاجتهاد:

معراج میں جب حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو وہاں بیت المقدی میں تمام انبیاء کونماز کس نے پڑھائی (۱)، کیاعیسی علیہ الصلاق والسلام نے پڑھائی اور حدیث میں ہے: "آدم من دونہ ہے۔ نوائی "(۲)۔ تحت لوائی "(۲)۔

نیز بغیر باپ کے بیدا ہونے پراشکال کیا گیا تھا تواس کا قرآن کریم میں جواب دیا گیا کے بیسی علیہ الصلاۃ والسلام کو بغیر باپ کے بیدا کیا گیا، گرآ وم علیہ الصلاۃ والسلام بغیر ماں باپ کے بیدا کئے الصلاۃ والسلام کے بغیر باپ کے بیدا کئے گئے (۳) نیز عیسی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بشارت دی: ﴿مبشراً بسر سول بِانسی من بعدی اسمہ اُحسد ﴾ (۴) اور عیسی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت نبی اکرم کے مناقب وفضائل معلوم ہونے پر درخواست کی کہ یا اللہ مجھے ان کی امت میں بنادے گر چونکہ وہ نبی تھے امتی کا درجہ نبی سے کم ہوتا ہے، اس لئے ان کو یہ اعزاز بخشا گیا کہ زندہ آسان پر اٹھالیا گیا اور زمانہ اخیر میں بطور مہمان آسان سے نازل ہوں گے کہ ان کی

(۱) قال الحافظ ابن كثير: "عن أنس رضى الله تعالى عنه قال: "لماكان ليلة أسرى برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى بيت المقدس، أتاه جبريل بدابة فوق الحمار دون البغل، حمله جبريل عليها ينتهى خفها حيث ينتهى طرفها، فلما بلغ بيت المقدس و بلغ المكان الذى يقال له: باب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، أتى إلى الحجر الذى ثمة من انصرفت فلم ألبث إلا يسيراً حتى اجتمع ناس كثير، ثم أذن مؤذن وأقيمت الصلاة، قال: فقمنا صفوفاً ننتظر من يَؤمّنا، فأخذبيدى جبريل عليه الصلاة والسلام، فقدّمنى فصليت بهم، فلماانصرفت، قال: جبريل: يامحمد! أتدرى من صلى خلفك ؟ قال: "قلت: لا، قال: صلى خلفك كل نبى بعثه الله عزوجل". (تفسير ابن كثير: ٣/١، ١١، سورة الإسراء، مكتبه دارالفيحاء دمشق)

(۲) (مسند الإمام أحمد: ۱ / ۲۳ م، وقم الحديث: ۲۵ م، دار إحياء التراث العربي بيروت) (۲) قال الشيخ محمد أنور شاه الكشميري رحمه الله تعالى "وإن قالوا: خلق عيسى عليه الصلاة والسلام من غير أنثى و لا ذكر، فكان كماكان عيسى لحماً و دماً و شعراً و بشراً، فليس خلق عيسى من غير ذكر باعجب من هذا ". (عقيدة الإسلام: ١٣٦ ، ادارة القرآن كراچي)

وقال الله تعالىٰ : ﴿إِن مثل عيسي عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، ثم قال له كن فيكون﴾. (آل عمران : ٥٩) (٣) (سورة الصف: ٢) خواہش بھی ایک معنی کولے کر پوری ہوجائے گی کہ وہ است میں آ کرشامل ہوجا نیں گے اوران کی نبوت بھی برقرار رہے گی ،اس کوان سے سلب نہیں کیا جائے گا اور جس حدیث میں ان کے نزول من السماء کی بشارت ہے ،اس میں یہ بھی ہے ''إمام کے مذکحہ''کہان کے آنے کے باوجودامامت کی فضیلت اس است کوحاصل ہوگی (1)۔

اس سب کے علاوہ غورطلب میہ بات ہے کہ جس علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے،
عیسائی تواس کے قائل ہی نہیں ،ان کوجانے ہی نہیں بلکہ وہ توعیسی کو' الدُ 'مانے ہیں ،' ابن اللہ' مانے ہیں ،ایسے
عیسی کا تذکرہ تو قرآن وحدیث میں کہیں نہیں بلکہ اس کی پوری پوری تر دیہ موجود ہے جس عیسی کو' الدُ 'اور' ابن
اللہ' کہاجاتا ہے ان گاجب وجود ہی نہیں تواس کی فضیلت کا کیا سوال ، ان عیسائیوں کا توابیان ہی نہیں حضرت
عیسی علیہ الصلاۃ والسلام پراور جس عیسی پرایمان ہے اس کا وجود نہ بھی ہوا ہے نہ ہوگا۔ فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم۔
حررہ العبر محمود غفر لہ دار العلوم و بو بند۔

# "قال هي عصاي" کي عجيب تشريح وتفيير

سوال[۱۰۹۳]: واعظزیدنے وعظ کرتے ہوئے حب ذیل آیت: ﴿ و سانلك بیسینك یا موسی، فیل آیت: ﴿ و سانلك بیسینك یا موسی، فال هی عصای، أتوكا علیها، وأهش بهاعلی غنمی، ولی فیها مارب أخرى - تا-سیرتها الأولی ﴾ (ط) كی تفییر بیان کرتے ہوئے ایک جلیل القدر نی کے ساتھ ناشا کست لفظول کومنسوب کردیا

(۱) "ذكر الملاعلى القارى: في المرقاة: "عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "والله! لينزلن ابن مريم حَكمًا عادلاً، فليكسرن الصليب، وليتقتلن الخنزير، وليضعن الجزية، وليتركن القلاص، فلا يسعى عليها اهـ". رواه مسلم، و في رواية لهما: قال: "كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟"

قال القارى في شرحه " وإمامكم منكم": أي من أهل دينكم ، وقبل: من قريش و هو المهدى، والحاصل أن إمامكم واحد منكم دون عيسى، فإنه بمنزلة الخليفة ...... و يحتمل أن يكون معنى "إمامكم منكم" كيف حالكم وأنتم مكرمون عند الله تعالى، والحال أن عيسى ينزل فيكم وإمامكم منكم و عيسى يقتدى بإمامكم تكرمة لدينكم، و يشهد له الحديث الآتي الخ". (مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيع : ٩/٥ ٣٠٠، كتاب الفتن ، حقانيه پشاور)

(وأيضاً في عقيدة الإسلام للشيخ انور شاه الكشميري : ٨٣، ٨٢ ، ادارة القرآن كراچي)

كماللدتعالى نے كہا''موى تيرے دائے ہاتھ ميں كيا ہے؟ موى نے كہاء دسا بـ تواللدتعالى نے كہا كه''وا وا ہو، دا وا گيرى كرتے پھرتے ہو''۔ ايسا بہتا اب عظيم ذات بارى تعالى پر باند صفے اوراس طرح تفسير بالرائے كرنے والے كے متعلق ازروئے شرع شريف كيا تھم ہے؟ اوراس واعظ كواس كے دقمل سے طور پركيا كرنا چاہئے؟ الحجواب حامداً و مصلياً:

جوبات الله تعالی نے نہیں فر مائی اس کواللہ تعالی کی طرف منسوب کرنا ہزی غلطی وجرائت ہے(1) بہتان ہے، آئندہ ہر گز ایسانہ کیا جائے، بغیرعلم کے وعظ ہر گزنہ کہا جائے، ہاں کوئی معتبر کسی عالم حقافی گی کتاب ہوجس کے مضامین بیان کرنے اور سنانے کی واعظ میں صلاحیت ہوا ور مجمع میں سننے اور مجھنے کی صلاحیت ہواس کتاب کے مضامین بیان کرنے اور سنانے کی واعظ میں صلاحیت ہوا ور مجمع میں سننے اور مجھنے کی صلاحیت ہواس کتاب کے سنانے میں مضائفہ نہیں، مگراس کی کوئی تشریح بغیرعلم کے اپنی طرف سے نہ کی جائے، ورنہ ملطی کا اندیشہ ہے جس سے نقصان بھی ہوسکتا ہے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله دارالعلوم ديو بند، ۲۸/ ۹۲/۵ هـ\_

''ارض'' کی جمع قر آن کریم میں کیوں نہیں؟

سوان [۱۰۹۴]: قران مجید کے اندرجمع کالفظ"ارض" یعنی زمین کے متعلق وارد نبیس ہوا بلکہ واحد
آیا ہے اور آ سمان کے لئے جمع کالفظ آیا ہے جیسے آیۃ الکری میں ہے " له ما غی السسوات و ما غی الأرض "
کیاز مین کے طبقات نہیں ہیں جیسے سات طبق آسمان کے ہیں۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ زمین صرف ایک اور
جز سات ہیں یا علیحدہ علیحہ و سات طبق ہیں مثل آسمان کے ؟ شعراء وعوام عام طور سے چودہ طبق کہتے ہیں مثلاً نے
جز سات ہیں یا علیحدہ علیحہ و سات طبق ہیں مثل آسمان کے؟ شعراء وعوام عام طور سے چودہ طبق کہتے ہیں مثلاً نے
اورا جادیث میں ہے کہ سات دوز فیس زمین میں ہیں اور سات جنت آسمان میں۔
اورا جادیث میں ہے کہ سات دوز فیس زمین میں ہیں اور سات جنت آسمان میں۔

(۱) اعادیث بین ال گاخت وعیداً تی به چنانچ منداحم بین ب: "عن ابن عباس رضی الله عنه ما قال : قال رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم : "من قال فی القرآن بغیر علم، فلیتبوا مقعده من النار". (مسند الإمام أحمد بن حبل : ۱/۳۸۵، رقم الحدیث : ۲۰۷۰، دار إحیاء التراث العربی بیروت) (و كذا فی مرقاة المفاتیح : ۱/۸۵ كتاب العلم ، رشیدیه)

(وجامع الترمذي: ٩٥/٢ ، كتاب العلم ، سعيد)

#### الجواب حامداً و مصلياً:

سات زمین ہونا حدیث ہے صراحة ثابت ہے(۱) اور قرآنِ کریم میں بھی سورہ طلاق کے آخر میں ہیں ہیں سورہ طلاق کے آخر میں ہے: ﴿والله الله الله یک خلف سبع سموات و من الأرض مثلهن ﴾ (۲)،اس کی تفسیر جلالین شریف میں ہے: ''سبع أرضين "سات اجزا نہیں بلکہ سات طبق آسانوں کی طرح ہیں (۳)۔

بعض روایات میں ہرزمین کے پچھ حالات بھی علیحد ومنقول ہیں، کنذا فسی البطسر ائسس (٤)،

(۱) قال الإمام أحمد: "حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا يحى عن هشام وابن نمير، ثنا هشام، حدثنى أبى عن سعيا بن زيد بن عمرو رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم: قال ابن نمير: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "من أخذ شبراً من الأرض ظلماً، طوقه يوم القيامة إلى سبع أرضين " (مسند الإمام أحمد: ١٨٨/ دار إحياء التراث العربي، بيروت)

(٢) (سورة الطلاق: ١٢)

(٣) (جلالين، ص: ٣٢٣)

"وعلى الهامش قوله: يعنى سبع أرضين اعلم أن العلماء أجمعوا على أن السموات سبع طباق بعضها فوق بعض، و أما الأرضون فالجمهور على أنها سبع كالسموات بعضها فوق بعض ،وفي كل أرض سكان من خلق الله، و عليه فدعوة الإسلام بأهل الأرض العليا؛ لأنه الثابت والمنقول، ولم يثبت أنه صلى الله تعالى عليه وسلم و لا أحد ممن بعده نزل إلى الأرض الثانية و لا غيرها من باقى الأرضين و بلغهم الدعوة". (هامش الجلالين، ص: ٣١٣م، قديمي)

(٣) يه كتاب نبيس ملى البيتة روح المعاني وغير دمين اليحي روايات موجود بين:

"أى و خلق من الأرض مثلهن ……… و المثلية تصدق بالإشتراك في بعض الأوصاف، فقال الجمهور: هي ههنا في كونها سبعاً وكونها طباقاً بعضها فوق بعض بين كل أرض و أرض مسافة كما بين السماوات والأرض، و في كل أرض سكان من خلق الله عزوجل، لا يعلم حقيقتهم إلا الله تعالى . وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: أنهم إما ملائكة أوجن، و أخرجه ابن جرير و ابن أبي حاتم أنه قال في الآية: سبع أرضين، في كل أرض نبي كنبيكم، و آدم كآدم، و نوح كنوح، وإبراهيم كابراهيم وعيسي كعيسي الله تعالى عنهما والحاكم و صححه عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما مرفوعا: "أن بين كل أرض و التي تليها خمس مائة عام، والعالم منها على ظهر حوت قد التقي طرفاه في عرفوعا: "أن بين كل أرض و التي تليها خمس مائة عام، والعليا منها على ظهر حوت قد التقي طرفاه في

وبدائع الظهور (١) ومجموعةالفتاوي (٢)\_

= السماء، والحوت على صخرة، والصخرة بيد ملك، والثانية سجن الريح، والثالثة: فيه حجارة ، والرابعة فيها كبريتها ، والخامسة فيها حيّاتها ، والسادسة فيها عثاربها، والسابعة فيها صقر و فيها إبليس مصفر بالحديد ، يدّ أمامه و يدٌ خلفه، يطلقه الله تعالى لمن يشاء اهـ ". (روح المعانى ١٣٢/٢٨، المهردة الطلاق ٢٠١، دار إحياء التراث)

(وكذا في تفسير ابن كثير : ٣٩٣/ ٩٩، ٩٩٩، سورة الطلاق : ١١، دار الفيحاء)

(۱) "(قال وهب بن منبه): لما فتق الله الأرض و جعلها سبعاً كان اسم الطبقة الأولى أديماً، والثانية بسيطاً، والثائلة ثقيلاً، والرابعة بطيحاً، والخامسة حيناً، والسادسة مسكة، والسابعة الثرى، وفي بعض الروايات تختلف أسمائها. قال الشعلبي: إن الأرض الثانية تخرج منها الريح، و سكانها أمم يقال لهم: الطمس، وطعامهم من لحومهم، و شرابهم من دمائهم ،والطبقة الثائلة: سكانها أمم وجوههم كوجوه بني آدم، وأوجلهم كارجل البقر، و آذانهم كآذان آدم، وأفواههم كأيدى بني آدم، وأرجلهم كارجل البقر، و آذانهم كآذان البقر، و على أبدانهم شعر كصفوف الغنم و هو منهم ثياب. و يقال: إن ليلنا نهارهم و نهارهم ليلنا، والمطبقة الرابعة: سكانها أمم يقال لهم: الحلهام، وليس لهم أعين و لا أقدام، بل لهم أجنحة مثل أجنحة والمطبقة الرابعة : سكانها أمم يقال لهم: الحلهام، وليس لهم أعين و لا أقدام، بل لهم أذناب كل ذنب نحو المسلمائة ذراع، و في هذه الأرض حيّات كأمثال النخل الطوال، ولهم أنياب مثل الجمال، والطبقة السادسة: بها أمم يقال لهم الحثوم وهو شوذ الأبدان، و لهم مخالب كمخالب السباع، و يقال: إن الله تعالى يسلطهم على يأجوج و مأجوج حين يخرجون على الناس اه". (بدائع الزهور في وقائع الدهور، تعالى يسلطهم على يأجوج و مأجوج حين يخرجون على الناس اه". (بدائع الزهور في وقائع الدهور، تعالى يسلطهم على يأجوج و مأجوج حين يخرجون على الناس اه". (بدائع الزهور في وقائع الدهور، تعالى يسلطهم على يأجوج و مأجوج حين يخرون على الناس اه". (بدائع الزهور في وقائع الدهور، تعالى يسلطهم على يأجوج و مأجوج حين يخرون على الناس اه". (بدائع الزهور في وقائع الدهور، تعالى يسلطهم على يأجوع و مأجوم حين يخرون على الناس اه". (بدائع الزهور في وقائع الدهور، تعالى عليه مبدأ خلو الأرض ، ص ٢٠٠٥، مكتبه الساميه ميزان مار كيث كوئله،

(٢) "عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه في قوله تعالى : ﴿و من الأرض مثلهن ﴾ قال: سبع أرضين في كل أرض نبي كنبيكم، و آدم كآدمكم، و نوح كنوح، و إبراهيم كإبراهيم، و عيسى كعيسى". هذا حديث صحيح الإسناد.

و في الدر المنثور: "أخرجه ابن أبي حاتم سبع أرضين سسس و في أجوبة اللاسئلة للمزرقاني: السوال الخامس والسادس و الأربعون: هل الأرض سبع طبقات كالسماء، وهل فيهن خلق الله ؟ الجواب: قال الله : (و من الأرض مثلهن) و قال في آية أخوى: (ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقاً) فأفاد أن طباقاً في الآية الأولى مراد و إن لم يذكر، فيكون المثلية في الأرض كذلك سموات طباقاً) فأفاد أن طباقاً في الآية الأولى مراد و إن لم يذكر، فيكون المثلية في الأرض كذلك سموات طباقاً في الآخر: "ماالسموات السبع و ما فيهن و مابينهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة =

جمع کالفظ ذکرنہ کرنے کی وجہ بیہ ہے کہ وہ لفظ صبح نہیں اور قر آن کریم میں اعلی درجہ کے تصبح الفاظ آئے ہیں، غیر ضبح نہیں آئے (۱) ۔ نیز لفظ ارض اسم جنس ہے، لیل کثیر سب کے لئے مستعمل ہوتا ہے (۲) اور بعض کا قول ہے کہ لفظ ارض خود جمع ہے جس کا واحد نہیں آتا ہے، کذا فی منتھی الأرب (۳) ۔ فقط واللّٰداعلم ۔

= بأرض فلاة" .......... و في تفسير محمد بن على الشوكاني المسمى "فتح القدير" (الله الذي خلق سبع سموات و من الأرض مثلهن): أى و خلق من الأرض مثلهن يعني سبعاً، و قد اختلف في كيفية طبقات الأرض، قال القرطبي في تفسيره: اختلف فيهن على قولين: أحدهما وهو الجمهور على سبع أرضين طباقاً، بعضهم فوق بعض، بين كل أرض مسافة كما بين السماء والأرض، و في كل أرض سكان خلق الله اله الله الله اللكنوى، زجر الناس على إنكار أثر ابن عباس، الباب الأول فيمن تكلم على الأثر: المحموعة رسائل اللكنوى، زجر الناس على إنكار أثر ابن عباس، الباب الأول فيمن تكلم على الأثر: المحموعة رسائل اللكنوى، وجر الناس على الكار أثر ابن عباس، الباب الأول فيمن

(أحكام القرآن للقرطبي: ١١٥/١٨، سورة الطلاق: ١١، دار الكتب العلمية بيروت)

(۱) "وقال الإمام فحر الدين: وجه الإعجاز الفصاحة و عزابة الأسلوب والسلامة من جميع العيوب السسسة و مثال ابن عطية : الصحيح والذي عليه الجمهور والحذاق في وجه إعجازه أنه بنظمه و صحة معانيه و توالى قصاحة ألفاظه، و ذلك أن الله أحاط بكل شيء علماً ....... وقال حازم في منهاج البلغاء: وجه الإعجاز في القرآن من حيث استمرت الفصاحة والبلاغة فيه من جميع أنحائها في جميعه استمراراً لا يوجد له فترة اه". (الإتقان في علوم القرآن ، النوع الرابع والستون في إعجاز القرآن: النوع الرابع والستون في إعجاز القرآن: 17 / ٢ ، دار ذوى القربي)

(وكذا في مناهل العرفان في علوم القرآن ، الخامس : إعجاز القرآن و بلاغة النبي عليه علوم القرآن ، الحامس : إعجاز القرآن و بلاغة النبي عليه : ١٨٩/١، ٥٠ دار إحياء التراث العربي)

(٢) "أرض" اسم جنس، قاله الجوهري". (تاج العروس ، مادة : "أرض " : ١٨ / ٢٢٣ ، دار إحياء التراث العربي بيروت)

(ولسان العرب: ٤/٠١١، نشر أدب الحوزة)

(٣) "أرض" بالفتح زمين و مؤنث است، واسم جنس يا جمع بدون واحد". (منتهى الأرب: ٢٢/١، مادة : "أرض" مطبع اسلامي لاهور)

# ﴿ يوم ندعو كل أناس بإمامهم ﴾ كي تفير

سوال[۱۰۹۵]: ﴿ يوم ندعو كل أناس بإمامهم ﴾ امام "ام" كى جمع بتلاكرايك عالم صاحب ترجمه يول فرمات بين كه لوگ اپني ماؤل كے نام سے بكار ہے جائيں - كيا" م" كى جمع بھى كہنا درست ہے؟ الحواب حامداً و مصلياً:

"أم" كى جمع امهات آتى ہے جيسے كقر آن كريم ميں ہے: ﴿حرمت عليكم أمها تكم ﴾ الاية (١) بعض لوگ اس كى جمع امهات ، بغير ہاء كے بھى يولتے ہيں۔ "فأما البحمع ، فأكثر العرب على أمهات ، و مسهم من يفول: أمات ". لسان العرب (٢) - امام راغب اصفها في نے بيفرق بيان كيا ہے كہ جانوروں كے قت ميں "امات "اورانسانوں كے قت ميں "امهات ":

"والأم قيل: أصله أمهة لقولهم: أمهات وأميهة، وقيل: أصله من المضاعف لقولهم. أمات و أميمة. قال بعضهم: أكثر ما يقال: أمات في البهائم و نحوها، و أمهات في الإنسان". (المفردات في غريب القرآن)(٣)-

تفسیروشروح حدیث، لغت ومحاورات اوب میں ام کی جمع امام آئی ہوتو اس کا حوالہ دیا جائے: ﴿ يومِ نـدعـو کـل أفاص بإمامهم﴾ (۴) میں لفظ امام سے مراونجی ہیں، یاوہ کتاب ہے جوان پرنازل ہوئی، یانامهٔ اعمال کی کتاب ہے، یاہر جماعت کامقتدی ہے۔

بیسب اقوال محدّ شے کبیر حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھے ہیں (۵)۔

<sup>(</sup>١) (النساء: ٢٣)

<sup>(</sup>٢) (لسان العرب: ٢ / ١٠م، مادة "أمم"، نشر أدب الحوزة)

<sup>(</sup>٣) (مفردات القرآن : ٣٢، أهل حديث اكيدٌمي لاهور )

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) (سورة بني إسرائيل : ١ / )

<sup>(</sup>۵) (يوم ندعو كل أناس بإمامهم) الخ. يخبر تبارك و تعالى عن يوم القيامة أنه يحاسب كل أمة بإمامهم، و قد اختلفوا في ذلك: فقال مجاهد وقتادة: بينهم و هذا كقوله تعالى: (و لكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قط عن بينهم بالقسط). الاية، و قال بعض السلف: هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث؛ لأن إمامهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. و قال ابن زيد: لكتابهم الذي أنزل على لبيهم من التشريع =

امام سے والدہ مراد لینا اور مال کی طرف منسوب کر کے بلایا جانا کس تفسیر میں ہے اوراس کا ماخذ کیا ہے؟ وہ دریافت کر گے آپ ہمیں بھی مطلع کریں ، بلا دلیل الیسی بات کہنا قرآ نِ کریم کا ترجمہ یاتفسیر نہیں بلکہ تحریف ہے جس پر بخت وعید ہے (۱) ۔ فقط واللہ بہجانہ تعالی اعلم ۔
حررہ العبر محمود غفرلہ دارالعلوم دیو بند، ۱۲/۲ محمد الجواب سے جاندہ نظام الدین عفی عنہ دارالعلوم دیو بند، ۱۲/۲۲ ہے۔
الجواب سے جانیا جائے؟

«موال[۱۹۹۱]: ﴿ رَبِّ المشرق والمغرب لاإله إلاهو، فاتخذه وكيلاً ﴾ يه بتائي كماس كووكيل كيم بناياجائي؟ اس كى يجه شرق فرما كمين، غالبًا صرف زبان سے تو كهنا كافى نميس موگا؟ الجواب حامداً ومصلياً:

ا پنے معاملات کواللہ کے سپر دکر دیا جائے اور دل سے بورا کھروسہ رکھے کہ میراحقیقی کا رساز وہی ہے جس طرح حیا ہے وہ کا م بناد ہے (۲)، خلا ہری اسباب مؤثر حقیقی نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم حرر ہ العبدمحمود گنگوہی۔

= واختاره ابن جرير ..... عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما في قوله : (يوم ندعو كل أناس بإمامهم) : أي بكتاب أعمالهم ....... و يحتمل أن المراد بإمامهم: أي كل قوم بمن يأتمون به ..... الخ". (تفسير ابن كثير : ٢٣/٣)، دار الفيحاء دمشق)

وقال العلامة الآلوسي: "و أخرج ابن مردويه عن على كرم الله وجهه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الآية: "يدعى كل قوم بإمام زمانهم، وكتاب ربهم، وسنة نبيهم". وأخرج ابن أبي شيبة و ابن المنذر وغيرهما عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه أنه قال: إمام هدى و إمام ضلالة". (روح المعانى: ٥ / ١٠ / ١ ، دار إحياء التراث العربي بيروت)

(١) "عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: " من قال في القرآن بغير علم، فليتبوأ مقعده من النار". (مسند الإمام أحمد: ٣٨٥/١، رقم الحديث: ٢٧٠، دار إحياء التراث العربي بيروت)

(٢)قال العا مة الألوسي: "(فاتخذه وكيلاً) لترتيب الأمروموجبه على اختصاص الألوهية والربوبية =

# كيامغفرت فتح يم بوط ب حضرت موى عليه الصلوة والسلام كي ماته تشبيه س چيز ميں ہے؟

سدوان[۱۰۹۷]: سوره فتحنامین ﴿إنا فتحنالك ﴾ كو ﴿ليعفرلك الله ﴾ الآية (۱) ك ساتھ كيار بط ہے؟ كيا آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كى مغفرت اس فتح كى وجه سے ہوئى؟ اور سوره مزمل ميں آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كے متعلق ارشاد ہے: ﴿إنا أرسلناك كسا أرسلنا إلى فرعون رسولا﴾ (۲) ميں سمامر ميں آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كو حضرت موى عليه السلام سے تشبيه وى ہے؟ الحواب حامداً و مصلياً:

ال ربط كوامام رازى رحمه الله تعالى في مفاتيج الغيب: ٢٨٢/٧ مين عارطرح بيان كيا به: اول "إن الفتح لم يجعله سبباً لمغفرة و حدها، بل هو سبب لاجتماع الأمور المذكورة، وهى المغفرة و إتمام النعمة والهداية والنصرة كأنه تعالى قال: ليغفرلك الله ويتم نعمته ويهديك وينصرك، و لا شك أن الاجتماع لم يثبت إلا بالفتح، فإن النعمة به تمت، والنصرة بعده قد عمت الخ "(٣).

حضرت موی علیہ السلام کی بعثت اور فرعون کی تکذیب پھراس کے ہلاک کا قصہ اہلِ علم کے نزدیک مشہور ومسلم تھا، اسی بنا پر فرمایا کہ اسی طرح رسول برحق کوتمہاری طرف بھیجا جارہا ہے، اگرتم تکذیب کرو گےتو عذاب کے منتظرر ہو۔ ھیکڈا فی حاشیۃ الجلالین (٤)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله

<sup>=</sup> عزوجل، وكيل فعيل بمعنى مفعول: أى موكول إليه، والمراد من إتخاذه سبحانه وكيلاً أن يعتمد عليه سبحانه، وكيل أمر إليه عزوجل. "(روح المعانى: ٩ ٢/٢ ٠ ١ ، ١ ٠ ١ ، دارإحياء التراث العربي) (وكذافي تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى : ٢٣/٣ ٥، دارالسلام رياض)

<sup>(</sup>۱) (پاره: ۲۱، آيت: ۲،۱)

<sup>(</sup>۲) (پاره: ۲۹، آیت: ۱۵)

<sup>(</sup>٣) (مفاتيح الغيب: الموسوم بالتفسير الكبير، (سورة الفتح: ٢): ٨٠/٢٨)

 <sup>(</sup>٣) "قوله: (كما أرسلنا إلى فرعون) خص موسى و فرعون بالذكر؛ لأن قصتهما مشهورة عند أهل مكة"
 (حاشية الجلالين ،ص:٣٤٨، مطبوعه قديمي)

<sup>(</sup>وكذا في تفسير ابن كثير :٥٢٣/٣، دار السلام، رياض)

# حیات ِطیبہ کون سی زندگی ہے؟

سوال[۱۰۹۸]: ونیاوی زندگی سے پہلے کی حالت موت سے تعبیر کی گئی ہے جس کے بعد بیزندگی ملی ہے، پھرموت آئے گی پھراس کے بعد دوسری زندگی ملے گی جس کے لئے موت نہیں، بیزندگی حشر سے دن ملے گی -اب رہی بیہ بات کہ جوزندگی عالم برزخی میں ال رہی ہے، یہ تیسری زندگی کہلائے گی ، یہ تیسری زندگی ہم لوگ شاہم کریں گے تو کیا قرآن کے خلاف ہوگا؟

709

#### الجواب حامداً ومصلياً:

قرآن كريم كى ايك آيت: ﴿من عمل صالحاً من ذكراً و أنثى وهو مؤمن، فلنحيبنه حياةً طيبةً ﴾ الاية مين حيات طيبه كامصداق حيات برزخى بهى ہے، جيبا كة فيرمفات الغيب مين مذكور ہے(١) دفقط والله اعلم \_

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ٩١/٥/٩ هـ\_

وقت شام ہے کیا مراد ہے؟

سے وال[۹۹۱]: قرآن شریف میں متعدد جگہ اللہ تعالیٰ نے مبیح، شام اپنی تنبیج وتحمید کا حکم دیا ہے تو شام سے کونساوفت مراد ہے؟ عصرا ورمغرب کے درمیان کا وفت یا غروب کے بعد کا وفت؟

الجواب حامدا ومصلياً:

عصرکے بعدغروب سے پہلے کا دفت مراد ہے(۲) ۔ فقط واللہ اعلم ۔ حرر ہ العبدمحمود غفرلہ دارالعلوم دیو بند، ۱/۳۰ سے۔ الجواب سیحے: بند ہ نظام الدین عفی عنہ دارالعلوم دیو بند، ۳۰/۱/۳۰ ہے۔

<sup>(</sup>١) "(والـقول الثاني) وهو قول السدى: إن هذه الحياة الطيبة إنما تحصل في القبر". (التفسير الكبير، الجزء: ٢٠، ص: ١١٣، دارالكتب العلمية، طهر ات)

 <sup>(</sup>۲) "المساء وهو إقبال الليل بظلامه، وعند الصباح وهو إسفار النهار عن ضياته". (ابن كثير: ٩٦٨/٣)،
 الجزء الحادي والعشرون، مكتبه دار السلام)

<sup>(</sup>وكذا في روح المعاني: ٥٢/٣ ١، دار احياء التراث)

## قرآن پاک میں نبیوں کے لئے جوالفاظ آئے ہیں ان کامفہوم

سروال [100]: اسسکیاان آیات مقدسه میں الدّعزوجل نے جوالفاظ فرمائے ہیں وہ واقعی عظمتِ رسالت کی سبساری، عصمتِ نبوت کی درماندگی، یا نبیا علیم السلام کی کفار ومشرکین کے ساتھ اہانت، پاملی اور بے وزنی ظاہر کرنے کے لئے فرمائے گئے ہیں، یا پھران ہی لفظوں کو بطور اظہار کے عظمتِ رسالت ونبوت فرما کر مرسلین کے صاوق المصدوق ومقام محمود میں ہونے کی شہادت کے سلسلہ میں پیش کیا گیا ہے۔ ﴿ ولو السر کوالے حبط عنهم ماکانوا یعملون ﴾ (۱). ﴿ ولو تقول علینا بعض الأقاویل، لأ خذنا منه بالیمین، ٹم لفطعنا منه الوتین ﴾ النج (۲). (ای طرح دیگر آیات مقدسه)

# دعا كے الفاظ والی صفات كيا نبي صلى الله تعالیٰ عليه وسلم میں تھیں؟ (نعوذ باللہ)

سوال [ ۱ و ۱ ] : ۲ سكياان دعاوَل مين ذات اقدى ملينة في خوالفاظ ادافرمائة بين اورجن جن باتول سے بچانے اور جس جس نيكى كى زيادتى كے لئے فرمايا ہے، كيانعوذ بالله ذات رسالت مآب الله مين هيئياً مين هيئياً ان باتول كى مينتى تھى؟ پھر جيسے "انى ذليل" وغيره فرمايا ہے تو كيا حقيقى طور پر حضورا كرم صلى الله عليه وَتلم نے اپنى ، كى ذات مقدسه كو كماهنة ان الفاظ سے متصف تصور فرما كر بطور شهادت ان كا اظهار فرمايا ہے؟ يا ہم گنها كرول كو دعا كرنے كے طور پر طريق اور سليق سكھلائے؟" أليلهم إنى أعوذ بك من عذاب الكفر والفقر، ومن عذاب المقدر ، ومن عذاب المقدر ، ومن عذاب المقدر ، ومن عذاب دئى فقير فارز فى "(٤). "إليك رئى فحينى، وفى نفسى لك فذلك ، وفى أعين الناس فعظمنى، ومن سئى الأخلاق فجنبى "(٥).

<sup>(</sup>١) (الأنعام: ٨٨)

<sup>(</sup>٢) (الحافة: ٣٣ - ٢٩)

<sup>(</sup>٣) (عمل اليوم والليلة، باب مايقول في دبر صلاة الصبح، رقم: ١١١، ص: ٠٠١، مكتبه الشيخ)

 <sup>(</sup>٣) "رواه الطبراني في الأوسط، وفيه أبوداؤد الأعمى وهو ضعيف جداً". (مجمع الزوائد، باب
 الاجتهاد في الدعا: ١ / ١ / ١ / ١ / ١ ، دارالفكر)

 <sup>(</sup>۵) "عن إبن لال في مكارم الأخلاق، وسنده ضعيف". (كنز العمال: ١٨٨/٢، رقم: ٥٠٨٧ مكتبه التراث الاسلامي)

"ألىلهم اجعلنى صبوراً، واجعلنى شكوراً، واجعلنى في عينى صغيراً وفي أعين الناس كبيراً"(١).اى قبيل كى ديگروعا كيل\_

ہم نے بامعنی قرآن مجید ہے اس آ یتِ مقدسہ کا مطلب ومفہوم یہی ہم جھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکیین کے اعتراض اور شکوک وشبہات کور فع کرنے کے لئے اور اپنے مرسلین کی عظمت رفعت کی شہادت کے طور پر فرماتے ہیں کہ ہمارے یہ نبی من وعن تمہارے رب کی باتیں تمہیں سناتے ہیں ،اس میں ذرہ برابر ہمیر پھیر نہیں کرتے ،نہ وہ نجی ہیں نہ خائن کہ کی بیشی کرتے ،اس لئے تم ان کی ہر بات کو وحی سمجھو، یقین رکھو کہ یہ تمہارے رب ہی کی طرف ہے ہے وہ اس لئے کہ ہمارا خیال ہے۔

ماراخیال ہے کہ اس میں لفظ''اگر' شرط ہے اگرالیا کرتے تو ہم الیا کرتے ہیں اوراس لفظ شرط''اگر'' نے کر سکتے ہیں، اس لئے کہ ہمارے قریب ان کا وہ مقام ہے جس کوہم ہی جانتے ہیں اوراس لفظ شرط''اگر'' نے ہمار نفسِ خیال کے تحت اس آیت کی بڑی وضاحت کے ہمراہ تشری و تفصیل ظاہر کردی ہے کیونکہ شرط کے فوٹے پرمشر وط کا مقام بھی بدل جاتا ہے، جسے جرم ثابت ہوتو سزا واجب ہے ورنہ باعزت بری ہے یا پھر جسے فوٹے پرمشر وط کا مقام بھی بدل جاتا ہے، جسے جرم ثابت ہوتو سزا واجب ہے ورنہ باعزت بری ہے یا پھر جسے فوٹے پرمشر وط کا مقام بھی بدل جاتا ہے، جسے جرم ثابت ہوتو سزا واجب مضہر وضامی بن کررہ گئے ہیں یعنی بار فران مان خلوم المجولا کی میں ظلوم وجول ہی تحسین و تعریف کے مظہر وضامی بن کررہ گئے ہیں یعنی بار امانت اٹھانے پر بطور سرزنش ، تا ویب واظہارِ ناراضگی کے ظلوم وجول نہیں فرمایا گیا بلکہ بڑائی اور حوصلہ افزائی کی گئی ہے کہ اس کی ناوانی و نامجھی نے بھی اتنا بڑا کام کیا کہ جس بار امانت کو زمین و آسان نہ اٹھا سکے اس نادان و کمزور نے اٹھالیا۔

مزیددعائیں ان دعاؤں کے سلسلہ میں ہم آج بھی اس امریریفین رکھتے ہیں کہ شرک ، کفر انسی ، فجور ، گزاہ ، کبر ، نخوت ، غرور ، خودرائی ، بے صبری ، ناشکری وغیر ہم شم کی مقبورانہ حصلتیں ، معتوبانہ عادتیں ایسی ہیں جن کے ملعونانہ ومردودانہ جرافیم ہم ہی میں پیدا ہو سکتے ہیں ، انبیاء پیہم السلام کی حیات طیبہ ان معذوبانہ ومغضوبانہ خبائث سے ہمیشہ منز ہ ومبرہ رہی ہے اور ایسی کہ مہوا بھی اس کا سابہ اسوہ مرسلین پرنہ پڑسکا، نہ پڑسکا تھا، اس کئی جمالات ہی ہمیں اس بات پریفین ہے ، نہ صرف ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے بلکہ معصوم صرف نبی ہی ہوتا ہے ، پھر سے کہ حالات

<sup>(</sup>١) (منجمع الزوائد بلفط: "اللهم اجعلني شكوراً واجعلني صبوراً". الحديث , رواه البزار، وفيه عقبة بن عبدالله الأصم وهو ضعيف، وحسن البزار حديثه". باب الاجتهاد في الدعا: ١/١١)

ہمارے ہی مویدِنظر آرہے ہیں بیعنی حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سیجھاس قدراور ہے اندازہ عطافر مایا تھا کہ پوری دنیا بھی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتی بیعنی حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی بعض امتیوں کو جنت کی بشارت دیدی گئی ،فتوحات کے دروازے کھول دیئے گئے ،تخت و تاج قدموں پرآ کر گرے۔

پھراس صورت حال کے پیشِ نظرعذاب قبر، کفر، فقر، ذات وغیرہ کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا۔لہذاان دعاؤں کے الفاظ کا سیح رخ پر براہ راست رسالت و نبوت کے منصب و مقام کی طرف سی طرح ہوسکتا ہے، اس لئے بالیقین رب ارحم الراجمین نے ہمیں اپنے نبی کے ذریعہ دعاما نگے کے طریقے سکھلائے تا کہ ہماری تمام تر فاتوں اور روسیا ہیوں کے بعد بھی ہم پرفضل وکرم، عطاء و بخشش، عفوو درگز رہے باب کھل سکیں ،لیکن ہمارے بعض بزرگ ہمارے خیال کی قطعی نفی کررہ ہے ہیں اور اس امر پرمصر و بصند ہیں کہ ان آیات کا رخ براہ راست مقام بررگ ہمارے خیال کی قطعی نفی کررہ ہے ہیں اور اس امر پرمصر و بصند ہیں کہ ان آیات کا رخ براہ راست مقام رسالت کی طرف اس انداز واحوال ہے ہے جس سے اہانت بی کا اظہار واضح اور ظاہر ہے۔ بینوا تو جروا۔ اللہ واب حامداً و مصلیاً:

خداہے جل وعلانے جس مادے سے انسان کے اعضاء کو پیدا کیا اس کے قلب کو اس سے لطیف مادے سے پیدا کیا، اس وجہ سے قلب میں لطافت زیادہ ہوتی ہے اور جس مادے سے عامہ مونین کے قلوب بنائے جاتے ہیں خواص واولیاء کے اجسام اس مادے سے بنتے ہیں تو ان کے قلوب اور زیادہ لطیف مادے سے بنتے ہیں جن میں الہامات و معارف کے برداشت کی قابلیت ہوتی ہے۔ اور جس مادے سے خواص واولیاء کے قلوب بنتے ہیں اس مادے سے خواص واولیاء کے قلوب بنتے ہیں اس مادے سے انمیاء کیہم السلام کے اجسام طیبہ بنتے ہیں تو ان کے قلوب اور زیادہ لطیف ہوت بیں جن میں وحی الہی اور نزول ملائکہ کی برداشت ہوتی ہے اور جس مادے سے انمیاء کیہم الصلاق والسلام کے قلوب بین میں وحی الہی اور نزول ملائکہ کی برداشت ہوتی ہے اور جس مادے سے انمیاء کیا جسد اطہر تیارہ واتو آپ کا جسد اطہر اور زیادہ لطیف مادے سے بنا جس میں معراج ، اواد نی ، وقاب قوسین اور دویت کے برداشت کی جد اطہر اور زیادہ لطیف مادے سے بنا جس میں معراج ، اواد نی ، وقاب قوسین اور دویت کے برداشت کی طافت تھی ، وہاں حیات طیب نور ہی تو جب یہ دعا پڑھی : ہا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینك (ا) وغیرہ نی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا پڑھی : ہا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینك (ا) وغیرہ شی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا پڑھی : ہا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینك (ا) وغیرہ

 <sup>(1) &</sup>quot;أم سلمة تحدث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر في عدائه أن يقول: "أللهم مقلب
 القلوب اثبت قلبي على دينك". قالت: قلت: يارسول الله! أو أن القلوب لتتقلب؟ قال: "نعم، ما من =

تو صحابه کرام نے عرض کیا کہ پارسول اللہ! کیا آپ کوہم پر پچھ ڈر ہے بدل جانے کا؟ جس کا حاصل ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے خود بھی ان دعاؤں کا محمل یہی قرار دیا کہ تعلیمات امت کے لئے ہیں۔ جہاں جہاں "لشن اشسر کت" وغیرہ ہے دہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے دوسرے آدمیوں کو خطاب ہے، نیزنہ مانے والوں کو تبدید ہے کہ تم بیسے تھے ہو کہ آیات قرآنہ حضرت ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ازخود بنا کر ہماری طرف منسوب کردیتے ہیں، یہ بات نہیں کیوں کہ جو محق ایسا کرے گا ﴿لا حدال منه باللمین ﴾ نیر منطق قاعدہ سے مقدم اور تالی کے درمیان تالی کا تحقق لازم نہیں صرف علامت بتانا مقصود ہوتا ہے کہ اگر فلاں چیز ہوتو اس پر فلاں مقدم اور تالی کے درمیان تالی کا تحقق لازم نہیں صرف علامت بتانا مقصود ہوتا ہے کہ اگر فلاں چیز ہوتو اس پر فلاں ہوگا تو اس پر فلاں ہوگا تو اس پر فلاں میں فرار بازگیر ہوگا تو اس پر فساد مرتب ہوگا حالات کی تعلق سے انسان میں تعدن ہوگا تو اس پر فساد مرتب بلکہ ہم محتم النہ تا کہ اگر تعد والہ ہوگا تو اس پر فساد مرتب بلکہ ہم محتم النہ تا کہ اگر تعد والہ ہوگا تو اس پر فساد مرتب بلکہ ہم محتم النہ تا کہ اگر تعد والہ ہوگا تو اس پر فساد میں فرا بربار تکبر ہوگا اس کو جہنم کی آگ میں جالہ میں فرا بربار تکبر ہوگا اس کو جہنم کی آگ میں جالہ کر جب تک سادات کی شفی کے لئے میں موران کا نی ہوگا۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

کر جب تک سادات کی شفی کے لئے میں موران کا نی ہوگا۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

اشکالات کی شفی کے لئے میں موران کا نی ہوگا۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

المادالعبر محمود وغفر لہ دار العلم مورن کا نی ہوگا۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

"وعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: "يا مقلب القلوب! ثبت قلبى على دينك"، فقلت: يا نبى الله! فهل تخاف علينا؟ قال: "نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء". رواه الترمذي وابن ماجة". (مشكوة المصابيح، كتاب الإيمان، باب الإيمان بالقدر، الفصل الثاني، ص: ٢٢، قديمي)

<sup>=</sup> خلق الله من نبى آدم من بشر إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله". الحديث. (مسندالإمام أحمد: رقم العديث: ٢٨٥، دار احياء التراث العربي)

<sup>(</sup>١) (الأنبياء: ٢٢)

 <sup>(</sup>۲) (مشكواة المصابيح، كتاب الآداب، باب الغضب والكبر، الفصل الاول، ص: ٣٣٣، قديمي)
 (٣) "ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر". رواه مسلم". (مشكواة المصابيح، المصدر السابق)

# كيا ﴿ تبت يدا أبى لهب ﴾ كوسُنا ٢٠

سوال[۱۰۲]: سورۂ لہب کے اندراللہ تعالی نے ابولہب کوکوسا ہے اورکوستاوہ ہے جس کوسزادینے پر قدرت نہ ہوجیسے که'' تیرا بیڑا غرق ہو، تیرا ناس ہو''وغیرہ لہذا جب اللہ تعالیٰ سزا دینے پر قاور ہے تواس کو کوسنے کی کیول ضرورت بیش آئی، سزادیدیتا۔جوابتح برفر مائیس۔

#### الجواب حامداً و مصلياً:

جب آیت ﴿واَندُر عشیر تك ﴾ (۱) نازل جوئی تو حضورا کرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے کو و صفایر چڑھ کرسب کو بلایا، اہل خاندان جمع جو گئے، اول اپنے صدق کا اقراران سے لیا پھرعذاب خداوندی سے ان کو و رایا، اس پرابولہب نے کہا تھا: ''تب کل سافر الیوم، اُنھذا جمعتنا''، اس کے اس مقولہ کا جواب الله پاک نے دیا ﴿ نبیت یدا اُبی لهب ﴾ یہ کوئنانہیں بلکہ اس کی شخت بات کا جواب ہے (۲) اور اس کوا بنی قدرت کا ملہ کے ذریعہ سے کر دکھایا کہ اس کو اور اس کی بیوی کوکس طرح بلاک کیا اور: ﴿ نار الهب ﴾ آخرت کے کاملہ کے ذریعہ سے کر دکھایا کہ اس کو اور اس کی بیوی کوکس طرح بلاک کیا اور: ﴿ نار الهب ﴾ آخرت کے کئے ہے، اس کا وہاں عین الیقین اور حق الیقین عاصل ہے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبوم دیو بند، ۵۱/۳/۵ ھے۔

(١) (الشعراء: ٢١٥)

(۲) قال الإمام أحمد: "عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: "لماأنزل الله عزوجل: ﴿وأندُر عشيرتك الأقربين﴾ قال: أتى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الصفا، فصعد عليه، ثم نادى "ياصباحاه"! فاجمتع الناس إليه بين رجل يجيء إليه، و بين رجل يبعث رسوله، فقال رسول الله صلى الله على عليه وسلم: "يا بنى عبدالمطلب! يا بنى فهر! يا بنى لوىء! أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً بسقح هذا الحبل تريد أن تغير عليكم، صدقتمونى"؟ قالوا! نعم. قال : "فإنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد". فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، أما دعوتنا إلا لهذا؟ فأنزل الله عزوجل: (تبت يدا أبي لهب و تب)". (مسند الإمام أحمد بن حنبل: الكه، دار إحياء التراث العربي)

(وكذا في تفسير روح المعاني: ٣٠/ ٢١، داراحياء التراث العوبي)

(و تفسير ابن كثير : ٣/ ١٣١ ، دار الفيحاء دمشق)

# قرآن كريم مين تحريف كى علامات اور دلائل

سوال [۱۰۳] ا]: عام طورے مسلمان کا یہی عقیدہ ہے کقر آن میں کوئی تحریف واقع نہیں ہے، مگر ہم ذیل میں وہ اسباب درج کرتے ہیں جس سے شروع زمانہ میں قرآن میں تحریف واقع ہونے کی طرف اشارہ ملتا ہے:

اسساب م اللہ الرحمٰن الرحیم جوسورہ منمل کی تیسویں آیت کا جز اور وہی ہے، قرآن کی ترتیب و ہے میں ہرسورۃ (سوائے سورہ تو بہ کے ) شروع میں اضافہ تحریر کیا گیا ہے تا کہ قرآن مجید خدا کا نام لے کرشروع کیا جائے، ورنہ وہ نہ وہ ہے، نہ کسی سورت کی آیت ہے اور نہ قراءۃ نماز میں اس کا پڑھنا واجب ہے۔

س....قرآن کے وہ ۲۵/مقامات جن میں الف کانہ پڑھناضروری ہے،اگلے صفحہ میں نقشہ میں ملاحظہ فرماویں:

| بئس الاسم | ثمودا         | لشائ        | ملائه      | بسمالله    |
|-----------|---------------|-------------|------------|------------|
| 79-11     | r9-m1         | 11-15       | 4-1 ·r     | r-19r      |
| ثمودا     | ليو بوافي     | لكنا هوالله | لااو ضعوا  | أفائن مات  |
| ar-a1     | r-r9          | 11-51       | 9-62       | r-100      |
| لا أنشم   | لا إلى الجحيم | افائن مات   | ان ثمودا   | لاإلى الله |
| 39-18     | r2-41         | r1-r0       | 11-14      | r-13A      |
| سلسلا     | ليبلوا        | ثمودا       | أمم لتتلوا | ان تبؤا    |
| 24-r      | 44-4          | ro-ma       | 18-8       | 0-19       |
| قواريرا   | نبلوا         | لا اذبحنه   | لن ندعوا   | من نبا ئ   |
| 27-13     | r2-r1         | rr-r1       | 14-16      | 7          |

ان مقامات میں کا تبانِ وحی نے الف کو بے ضرورت زیادہ لکھ کر وحی میں تحریف واقع ہونے کا

سم سن "نسجى المؤمنين" كوقر آن مين اس طرح لكها مواج: "نسبح المؤمنين" (٨٨-١٢) يبال اخيركي ياء حذف كردي گئي ہے۔

۵ .....زیربن ثابت رضی اللہ تعالی عند کہتے ہیں کہ جب ﴿لایستوی القاعدون من المؤمین والسم المؤمین والمؤمین فی اللہ اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے اس کے لکھنے کا تحکم دیا۔ پھراس کے درمیان میں ﴿عیر أولى الضرر ﴾ کا اضافہ فرمایا۔

المستعلامه ما قوت في مجم البلدان مين لكها به كه قريش كعبه كاطواف كرتے ہوئے بيالفاظ كہتے ہے "واللأت والغزى ومناة الشالفة الأخرى، هؤلاء الغرائيق العلى، وإن شفاعتهن لنرتجى "(ا) بعد ميں اس عبارت كے اندرتجريف واقع ہوئى، آخر كے حصه كومطلق نكالديا گيا اور بقيه عبارت كے الفاظ كو بدل كر موجودہ قرآن كى آيا۔ موجودہ قرآن كى آيا۔

ك ..... حضرت عمرفا روق رضى الله تعالى عند في غير المعضوب عليهم والاالضالين ، كو "غير المعضوب عليهم وغير الضالين" يرها ب-

۸ سس ﴿ وما خلقت البحنَ والإنس إلاَ ليعبدون ﴾ . (۱۰۴ – ۸) حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنه نے ''ليعبد ون'' كو '' يعرفون' پڙھا ہے، كيا قر آن ميں تحريف واقع ہو كى ہے؟

9 ..... جوحطرات قرآنی آیتوں کی منسوند کے قائل ہیں وہ منسوند پرزیل کی آیات سے استدلال کرتے ہیں گر میصر بچاغلط ہے، یہاں صرف اس طرف اشارہ ہے کدا گلی کتابوں کے احکام منسوخ ہوئے ندکہ قرآن کی آیات یاان کے احکام، شخ کے معنی زائل، یار فع کرنے کے ہیں یعنی ایک آیت کی غلط نہی کو دوسری آیت سنخ (زائل) یار فع کردیتی ہے، یااگر ایک آیت کے معنی پوشیدہ ہوں اور وضاحت کے ساتھ نہ ہوں تو دوسری آیت اس معنی کو فاہر اور واضح کردیتی ہے، یااگر ایک آیت کے معنی عام ہوں تو دوسری آیت اس معنی کو فاص کردیتی ہے، یااگر ایک آیت کے معنی عام ہوں تو دوسری آیت اس معنی کو فاہر اور واضح کردیتی ہے، یااگر ایک آیت کے معنی بیان کے نہو کے بیم معنی ہیں۔ صراحة فرما ئیں کیا شخ کے بیم عنی صحیح ہیں؟

اں کی تذکیروتانیٹ کے اعتبار سے نہ کسی دوسرے لفظ کامخرج ومشتق ہے، نہ دوکلموں کا مرکب ہے، نہ اس کی تذکیروتانیٹ ہے، نہاس کی جمع ہے۔ جیسی ذات ہے دیساہی اس کا نام ہے۔ بیاسم ذات ہے جیجے فرمائے۔

<sup>(</sup>١) (وكذا في حيواة الحيوان للدميري، بحث لفظ غرانيق: ١/١ ٥٣، اداره اسلاميات لاهور)

السبقر آن کے مطالعہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام انتقال کر چکے ،ان کی وفات کے بارے میں جوآیات صاف صاف دلالت کرتی ہیں وہ سیر ہیں :

(۳-۵۵) (۱۱-۵) (۱۱-۵) اور (۳۳-۱۹) اور (۳۳-۱۹) اور جوآیات آن کی وفات کے بارے میں کنایة دلالت کرتی ہیں وہ یہ ہیں (۱۹-۱۹) اور (۵-۵) اور (۲۱-۵) ۔ ہاں صلیب پران کی وفات کی نفی قرآن میں موجود ہے (۱۵-۹) اور (۱۵-۵) دلالت کرتی ہیں ہوگی ، اوپر کی آیات میں موجود ہے (۱۵۹-۹) ہیکن اس سے بیمعن نہیں کدان پرسرے سے طبعی موت واقع نہیں ہوگی ، اوپر کی آیات کے تخت ان پرطبعی موت واقع نہیں ہوگی ، اوپر کی آیات کے تخت ان پرطبعی موت لاحق ہوتی ہے ، ای طرح حضرت اور ایس علیہ الصلا قوالسلام انتقال کر پچے۔

آیت: (۱۷-۵۷) میں حضرت ادر لیس علیہ الصلاۃ والسلام کوصرف مرتبہ نبوت پر فائز کرنا مرادہ ہے نہ کرندہ مع جسم آسان پراٹھالینا یا اٹھالیئے ہے مرادان کی معراج ہوجس طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھالئے گئے معراج میں، ہال قرآن اور احادیث سیجے میں موجود ہے کہ عام طور پرکل انبیاء کرام اور شہداء کرام طبعی موت کے بعد بھی اس عالم میں زندہ اور حیات ہیں مگراس حیات کاعلم صرف خدا کو ہے (۱۵۹ – ۲)۔

ہرذی حیات اپنی طبعی موت کے بعداس عالم میں تو فانی ہوجا تا ہے مگر دوسرے عالم میں زندہ رہتا ہے ،
مگر انبیائے کرام اور شہدائے کرام اِس عالم اوراً س عالم دونوں میں زندہ رہتے ہیں توان دونوں عالم میں انبیاء ک
اس حیات کا منکر ہوں کہ ان کی پیدائش سے لے کراہ تک بدون طبعی موت کے زندہ ہیں ، میں اس حیات کا قائل ہوں کہ وہ پیدا ہوئے زندہ رہے ،طبعی موت واقع ہوئی ،اس سے بعد بھی دنیا وات خرت دونوں میں زندہ ہیں جیسے کل انبیاء کرام ، شہداء کرام زندہ ہیں ، میں عقیدہ سے مطلع فرماویں۔

۱۲ ..... فرعون غرق ہوتا ہوا ایمان لاتا ہے اور باایمان غرق ہوجا تا ہے تو اللہ تعالی اس کی لاش کو دریا میں ختم ہونے کے بچائے دریا سے زکالدیتا (۹۲–۹۱) (۹۰–۱۰) ۔ چونکہ وہ آخری وقت پر ایمان لا کرشہید ہوا ہے، اس کے اس کی لاش جول کے تول ایک نشانی کے لئے اب تک محفوظ ہے اور وہی ایک (mummy) ہمالہ لگا کرمحفوظ رکھی ہوئی لاش ) ہے۔ کیا ہے تھے ہے؟

۱۳ ..... ﴿إنه لقول رسول كريم﴾ (۹۰-۱۸) اور (۱۹-۱۸) ـ كياان آيات كتحت قرآن كريم بهي رسول كاكلام ٢٠؟

١٤..... ﴿ وماأناعليكم بوكيل ﴾ (١٠١-١٠) - كيا بحكم قرآن رسول خداصلى الله تعالى عليه وسلم

شافع روزِ جزاشفيع المذنبين بين؟

۱۵ سستان الموجودات هوالله "میحدیث کس نے روایت فرمائی ہے؟ مطلع فرمادیں۔ (**یاد داشت**) تمام سوالات میں جو ہندہے مندرج ہیں ان میں پہلا ہندسہ ( دا کمیں سے ) قرآن پاک کی سورہ اوراس کے بعد کے ہندہے سے اس سورہ کی آیات مراد ہیں۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

اسسوره تمل میں "بسم الله الرحمن الرحیم" پوری آیت نہیں بلکہ آیت کا جزم اور ہرسورة کے شروع میں "بسم الله الرحیم" پوری آیت ہا وربعض ائمہ نے اس کو ہرسورت کا جزقر اردیا ہے، اس کی تفصیل ' احکام القرآن للجھاص' (۱) اور "أحکام القد نظرة فی أحکام البسمله" (مولا ناعبدالحیُ کلھنوی) میں ہے (۲)، یتح یف نہیں ہے۔

۳.....ان الفاظ کارسم الخط دونول طرح ہے اور تلفظ بھی دونوں طرح ہے، آیک کورامج اور دوسرے کو مرجوح تو کہا جاسکتا ہے، مگر غلط نہیں کہا جاسکتا (۳)، پتجریف نہیں۔

(٢) (وتفصيله في أحكام القنطرة في أحكام البسملة للعلامة اللكنوئي، الباب الأول: هل البسملة من القرآن: ١ /٤، ١ ، ١ ، ١ ، ١ ، ١ دارة القرآن كراچي)

(٣) "والأصل في المكتوب أن يكون موافقاً تمام الموافقة للمنطوق من غير زيادة و لا نقص و لا تبديل و لا تغيير، لكن المصاحف العثمانية قد أهمل فيها هذا الأصل، فوجدت بها حروف كثيرة جاء رسمها مخالفاً لأداء النطق، و ذلك لأغراض شريفة وقد عنى العلماء و حصر الكلمات التي جاء خطها على غير مقياس لفظها و للمصحف العثماني قواعد في خطه و رسمه، حصر ها علماء =

# ۳ ..... "الخطان لا يقاسان: خط العروض و خط القران" للحظر آن كودوسر عام خطير قياس كرنا درست نہيں، ية قينى ہے(١) اوراس كوتح يف كهنا غلط ہے۔

(وقال البيهقي في شعب الإيمان من يكتب مصحفاً فينبغي أن يحافظ على الهجاء الذي كتبوابه هـذا الـمصحف ولايخالفهم فيه، ولايغير مما كتبوه شيئاً فانهم كانوا أكثر علماً وأدق قلباً ولساناً وأعظم أمانةً منا فلا ينبغي أن تطن بأنفسنا استدلاقاً عليهم، الإتقان في علوم القرآن، النوع السادس والسبعون في مرسوم الحظ: ٣٣٨، ٣٢٨، ٥٣٨، منشورات ذوى القربي)

(وكذا في مناهل العرفان: ١/١ ١/١٠داراحياء التراث العربي)

(۱) "هل رسم المصحف توقيفي؟ ..... الرأى الأول، أنه توقيفي لا تجوز مخالفته، و ذلك مذهب الجمهور، واستدلوا بأن النبي الله تكتاب يكتبون الوحي، و قد كتبوا القرآن فعلاً بهذا الرسم، وأقرهم الرسول على كتابتهم الخ". (مناهل العرفان في علوم القرآن: ١/٠٤٠، دار إحياء التراث العربي)

"إن الخط توقيفي لقوله تعالى: (علّم بالقلم، علم الإنسان مالم يعلم) (سورة العلق: ٥،٣) (نَ والنقلم وما يسطرون) (سورة القلم: ١)، وإن هذه الحروف داخلة في الأسماء التي علم الله آدم الخ". (الإتقان في علوم القرآن، النوع السادس والسبعون: ٣٢٨/٢، ذوى القربي)

وفي مناهل العرفان :" إنه توقيفي، لاتجوز مخالفته، وذلك مذهب الجمهور". (مبحث هل رسم المصحف توقيفي؟: ١ /٢٠٠٠ داراحياء التراث العربي)

ہ مثل: المبرے۔

۵ .... جضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ' غیر اولی الضور "بذریعہ وحی قرمایا ہے، اپنی طرف سے بلاوحی کے بین قرمایا ہے(۱) پس اس کوتر یف کہنا فلطی ہے۔ بلاوحی کے بین قرمایا ہے(۱) پس اس کوتر یف کہنا فلطی ہے۔

٢ .... علامه آلوي (٢)، علامه بغوي، امام رازي (٣)، حافظ ابن كثير (٣)، حافظ عيني (۵) رحمهم الله

(۱) "النصرر" المرض والعلل التي لا سبيل معها إلى الجهاد، وقد نزلت الآية و ليس فيها (غير أولى الضرر) تم نزل بعد ... قال زيد بن ثابت؛ كنت أكتب بين يدى النبي النبي النبي عن في كتف: (لايستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون) وابن أم مكتوم عند النبي النبي النبي النبي النبي الله! قد أنزل الله تعالى في فضل الجهاد ما أنزل و أنا رجل ضريو، فهل لى من رخصة؟ فقال النبي النبي الله! قد أنزل الله تعالى في فضل الجهاد ما جف حتى غشى النبي النبي الوحى، ووقع فخذه على فخذى حتى "لاأدرى" قال زيد: وقلمي رطب ما جف حتى غشى النبي النبي الزيد: (غير أولى الضرر)". (تفسير روح كادت تدق من ثقل الوحى، ثم جلى عنه، فقال لى: "أكتب يا زيد: (غير أولى الضرر)". (تفسير روح المعانى، سورة النساء: ١٢١ / ١ ، دار الفكر)

(وكذا تفسير ابن كثير: ١٨/١ ٤، دارالسلام رياض)

قال الإمام ابن كثير: "عن البراء، قال لمانزلتا: (لايستوى القاعدون من المؤمنين) دعارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، زيداً فكتبها، فجاء ابن ام مكتوم فشكا ضرارته، فأنزل الله: (غيراولي الضرر)". (تفسير ابن كثير: ١/٨ ١ ٤، دارالسلام، رياض)

(٢) "وقد أنكر كثير من المحققين هذه القصة ... وقال القاضي عياض في الشفاء : يكفيك في توهين هذا الحديث أنه لم يخرجه أحد من أهل الصحة . ... هذامن وضع الزنادقة". (روح المعاني : ٢/١٤، ٢٩٣، دار الفكر)

(٣) "أما أهل التحقيق فقد قالوا: هذه الرواية باطلة موضوعة،و احتجوا عليه بالقرآن والسنة والمعقول الخ". (التفسير الكبير للرازي :٥٠/١٣ ، دارالكتب العلمية)

(٣) "قد ذكر كثير من المفسرين ههنا قصة الغرائيق و لكنها من طرق كلها مرسلة ، ولم أرها مسندة من وجه صحيح. وقد ساقها البغوى في تفسيره من وجه صحيح. وقد ساقها البغوى في تفسيره من وجه صحيح. مثل هذا مع العصمة المضمونة من الله تعالى الخ". (تفسير ابن كثير ٢ / ٩ ٩ ١ ، دار العلم)

(۵) "و قال ابن العربي : ذكر الطبري في ذلك روايات كثيرة باطلة لا أصل لها، و قال عياض: هذا=

تعالیٰ نے اس کی تر دید کی ہے۔

۸،۷ .... یقفیر ہے تجریف نہیں (۱)۔

9.....ننخ کے معنی ندکور بیان کرنے ہے اگر بیہ مقصد ہے کہ کسی آیت کے الفاظ منسوخ نہیں ہوئے تو بیہ غلط ہے، کتب حدیث اور تفسیر میں منسوخ شدہ الفاظ بھی سند کے ساتھ منقول ہیں (۲)۔

121

= الحديث لم يخرجه أحدٌ من أهل الصحة، و لا رواه ثقة بسند سليم متصل مع ضعف نقلته و اضطراب رواياته و انقطاع إستاده .......... قلت: الذي ذكره هو اللائق بجلالة قدر النبي سيست ، فإنه قدقامت البحجة واجتمعت الأمة على عصمته سيست و نزاهته عن مثل هذه الرذيلة الخ". (عمدة القارى للعيني، كتاب تفسير القرآن، سورة الحج: ٩ ١/٥٩، دار الكتب العلمية بيروت) (وكذا في فتح الباري لابن حجر، كتاب التفسير: ٨ / ١/١٥، قديمي)

(۱) قال الحافظ ابن كثير: "عن الأسود عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه كان يقرأ: (غير المغضوب عليهم و غير الضآلين) ....... و كذلك حكى عن أبى بن كعب أنه قرأ كذلك، وهو محمول على أنه صدر منهما على وجه التفسير". (تفسير ابن كثير: ١/٥٣، ٥٣، دار السلام)

﴿ و ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴿ مستوقال مجاهد: "إن معنى (ليعبدون) ليعبدون ﴿ و ما خلقت المعرفة الفلاسفة". ليعرفون، وهو مجاز مرسل هي المعرفة الحاصلة بعبادته تعالى لا ما يحصل بغيرها كمعرفة الفلاسفة". (روح المعانى: ٢١،٢٥، دار احياء التراث العربي)

 (٢) "والنسخ في أحكام الشرع جائز صحيح عندالمسلمين أجمع ": (أصول فخر الإسلام على هامش كشف الأسرار : ٥٤/٣ ، صدف پبلشرز)

"وفي هذا النوع مسائل؛ الأولى: يرد النسخ بمعنى الإزالة، ومنه قوله: ﴿فينسخ الله مايلقى الشيطان شم يحكم الله آياته ﴾ وبمعنى التبديل، ومنه. ﴿ وإذا بدّلنا آية مكان آية ﴾ وبمعنى التحويل وبمعنى النقل من موضع إلى موضع وقد أجمع المسلمون على جوازه والسابعة : النسخ في القرآن على ثلاثة أضرب : أحدها: مانسخ تلاوة وحكمه معا الضرب الضرب الثالث: مانسخ تلاوته دون حكمه اهـ". (الإتقان في الثاني: مانسخ حكمه دون تلاوته والأربعون في ناسخه ومنسوخه : ٢/٠١ م حكم، ذوى القربي) (وكذا في فوز الكبير، ص: ٢٠٥٠، قديمي)

وا .... قول راجح یمی ہے، دوسرے اقوال بھی ہیں جو کہ تنسیر بیضاوی میں مذکور ہیں (۱)۔

السبی عقیدہ بیر ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کو زندہ آسان پر اٹھایا گیا ہے، وہ پھراس دنیا میں تشریف لاویں گے اور کافی مدت قیام کریں گے، اس کے بعدان پرموت طاری ہوگی''عقیدۃ الاسلام فی حیاۃ عیسی علیہ السلام''(۲) میں اس پرنہایت قوی دلائل قائم کئے گئے ہیں۔

۱۲ سیموت کو دیکی گرامیان لا نامعترنہیں، قرآن پاک اور حدیث شریف اور فقہ ہے ایہا ہی ثابت ہے، فرعون کا ایمان بھی معترنہیں ہے۔ اس کی لاش کو ہا ہر نکال کر بھینک و بنااس واسطے تھا کہ دنیا دیکھے کہ یہی ہے جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا ،اس کا جسم کیسا ہے بس اور ہے سس وحرکت پڑا ہوا ہے، اور آج بھی وہ عبرت کا ذریعہ ہے، تاکہ کوئی ذی عقل اس قشم کا وعوی نہ کرے (۲)۔

(١) (تفسير البيضاوي، ص: ٣، ۵، مير محمد كتب خانه)

"(الله) عَلَم على الرب تبارك وتعالى، يقال: إنه الإسم الأعظم؛ لأنه يوصف بجميع الصفات وقد اختار الرازي أنه إسم غيرمشتق ألمتة، قال: وهو قول الخليل و سيبويه وأكثر الأصوليين والفقها" اهد ((تفسير ابن كثير: ١ - ٩٠،١٩، سهيل اكيدْمي، لاهور)

(٢) (عقيدة الإسلام للشيخ أنور الكشميري، ص: ٣٥، ٣٩، من مجموعة رسائل الكشميري، المجلد
 الأول، إدارة القرآن)

(وكذا في التفسير المظهري: ٢/٥٤، حافظ كتب خانه)

(والتلخيص الجير للحافظ ابن حجرٌ، ص: ٩ ١٦، دارنشر الكتب الاسلاميه ، لاهور)

"(إنى متوفيك ورافك إلَى) فقال قتادة وغيره: هذا من المقدم والمؤخر، تقدير: "إنى رافعك إلى متوفيك بعد ذلك". وقال الأكثرون المراد بالوفاة ههنا النوم". (تفسير ابن كثير: ٣١٦/١)، سهيل اكبدمي،

(٣) "وتراكمت الأمواج فوق فرعون ، وغشيته سكرات الموت، فقال وهو كذالك: ﴿آمنت أنه لا إله الذي آمنت به بنو إسرائيل، وأنا من المسلمين﴾ فآمن حيث لا ينفعه الإيمان ولتكون لمس خلفك آية ﴾: أى لتكون لبني إسرائيل دليلاً على موتك وهلاكك، وأن الله هو القادر الذي ناصية كل دابة بيده، وأنه لايقوم بغضبه شئى". (تفسير ابن كثير : ٢١/١، ٥٦٤، دارالسلام رياض)

ساست قرآن پاک اللہ تعالی کا کلام ہے،اس کی گتاب ہے،اس نے نازل فرمائی ہے،حضورا کرم صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کولوگوں کو سنایا ہمجھایا اوراس پڑمل کیا۔قرآن پاک میں اس کی جگہ جگہ تصری ہے،اپنی
سیست اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کولوگوں کو سنایا ہمجھایا اور اس پڑمل کیا۔قرآن پاک میں اس کی جگہ جگہ تصری ہے، اپنی
طرف سے بنا کر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کیا (۱)۔ابیا کرتے تو سخت گرفت میں آ جاتے ، یہ بھی
صراحة مذکور ہے (۲)۔

۱۵.....روزِ جزاء میں شفاعت قرآن پاک (۳)اور حدیثوں سے ثابت ہے (۴)۔ ۱۵...... آپ نے اس کا حدیث ہونا کہاں سے معلوم کیا ہے؟ بیحدیث نہیں ہے۔ قدیبیہ : قرآن پاک کا بغیراستاذ عالم، ماہر کے ازخود مطالعہ کرنے اور ترجمہ دیکھنے سے نیز بغیر دین

(۱) "(وماينطق عن الهوى): أى مايقول قولاعن هوى وغرض (إن هو إلاوحى يوحى ا): أى إنما يقول ماأمربه يبلغه إلى الناس كاملاً موفوراً من غير زيادة ولانقصان " (تفسير ابن كثير: ۵/۳ ا ۳،دار السلام رياض) (كذافي مسند أحمد: ۲۲/۲ ا ،دارإحياء التراث العربي.)

وقوله تعالى: "انه لقول رسول كريم" يعنى أن هذا القرآن لتبليغ رسول كريم : أى ملك شريف حسن الخلق بهى النظر، وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، كذافي مسندالإمام أحمد". (تفسير ابن كثير : ٣/ ١ ١ ١ ، ١٥ رالسلام رياض)

(٣) قال الله تعالى: ﴿ ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل ﴾ : أى محمد صلى الله عليه وسلم لو كان كما يزعمون مفترياً علينا، فزاد في الرسالة أو نقص فيها، أو قال شيئاً من عنده فنسبه إلينا وليس كذالك لعاجعلناه بالعقوبة، لهذا قال الله تعالى: ﴿لأخذنا ه باليمين ﴾ قيل : معناه لا نتقمنا منه باليمين ؛ لأنها أشد في البطش " . (تفسير ابن كثير : ٥٣٤/٣ ، دارالسلام)

(٣) قال الله تعالى: ﴿يومئذ لاتنفع الشفاعة إلامن أذن له الرحمن ورضى له قولاً (سورة طه: ٤٠١) وقال الله تعالى: ﴿فماتنفعهم شفاعة الشافعين ﴾ (المدثر: ٨٣)

(٣) "عن أنس أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى": أى :شفاعتى التبي تنبجى الهالكين مختصة بأهل الكبائر ، ..... وقدجاء الأثار الذى بلغت مجموعها التواتر لصحة الشفاعة في الآخرة، وأجمع السلف الصالحون ومن بعدهم من أهل السنة والجماعة". (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: ٩ / ٢٣/ ٥ ، رشيديه)

اسلام میں مہارت حاصل کئے اہل باطل کی کتابیں مطالعہ کرنے سے اس قتم کے شبہات پیدا ہوتے ہیں ،اس لئے اس سے پوری احتیاط کی ضرورت ہے کہ اس کے نتائج نہایت خطرناک ہیں۔اللہ تعالی محفوظ رکھے۔آمین! فقط والتہ تعالی اعلم۔

حرر د العبرمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ۲۸ م/۴/۵ هـ

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه -

تفسيرقرآن ذاتى مطالعه ہے

سوال[۱۱۰۴]: کیاتعلیم یافته مسلمان مردجس کوار دوانگریزی، ہندی تھوڑا بہت عربی سے تعلق ہو وہ آ دی تفسیر قرآن کو بیان کرسکتا ہے یا نہیں؟ جیسے بیان القرآن یاا بن کثیر، مظہری وغیرہ کا، یعنی دیکھ کرا ہے اہل وعیال کو یا مسجد میں چند آ دمیوں کو پڑھ کر سناسکتا ہے یا نہیں؟ ای طرح درب قرآن وغیرہ اس کے پڑھنے کے وعیال کو یا مسجد میں چند آ دمیوں کو پڑھ کر سناسکتا ہے یا نہیں؟ ای طرح درب قرآن وغیرہ اس کے پڑھنے کے لئے کیا عالم ہونا شرط ہے، یا تعلیم یا فتہ مرد بھی کرسکتا ہے؟

### الجواب حامداً و مصلياً:

قرآن پاک کا ترجمہ یا تفسیر وہ شخص بیان کرے جس نے ترجمہ یا تفسیر استاذ ہے حاصل کیا ہو بحض اپنے ذاتی مطالعہ سے قرآن کریم کی تفسیر کو حاصل کرنا اور پھر بیان کرنا مناسب نہیں (۱) ۔ قرآن کریم کودیگر کتب کی طرح نہ جھیں اس کی شان بہت بلند ہے، اس کے لئے بہت علوم کی ضرورت ہے (۲) ۔ جو حصرات ذاتی مطالعہ ہے اس کو سیجھتے ہیں اور تھو تا اس کو مبتلا کرتے ہیں ۔ مطالعہ ہے اس کو سیجھتے ہیں اور تھو تا کر سے ہیں ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

#### املاه العبرمحودغفرله دارالعلوم ديوبند، ١/١/٢٤ و١٨هـ

(۱) قبال العلامة السيوطي رحسه الله تعالى: "اختلف الناس في تفسير القرآن هل يجوز لكل أحد الخوض فيه؟ فقال قوم لا يجوز لأحد أن يتعاطى تفسير شيء من القرآن و إن كان عالماً أديباً متسعاً في معرفة الأدلة والفقه والنحو والأحبار والآثار ، و ليس له إلا أن ينتهي إلى ما روى عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في ذلك". (الإتقان في علوم القرآن ٢٥٩/٢)، ذوى القربي)

(٢) (تقدم تخويجه تحت عنوان : "شراطَاتْسِر")

مز يرتفصيل كے لئے وكيمينے: (روح المعاني : ١٣/١ ، فتح الباري : ١٥٥/٨)

## شرح جامی پڑھنے والے کاتفسیر بیان کرنا

مسوال[۱۱۰۵]؛ کوئی طالب علم شرح جامی و کنزالد قائق وغیره پڑھتا ہے، کیاان کے لئے بیجائز ہے کہ قرآن مجید تلاوت کرتے وقت قرآن کا ترجمہ کرنا خود مجھتا ہے اور دوسروں کو سمجھا تا ہے، اگر بیا مرجائز ہوتو اس تقدیر پرجرام ہے یا مکروہ؟

مولوی و لی اللہ احمدار کانی فرماتے ہیں بیام جائز ہا اور وہ فرماتے ہیں اگر قرآن مجید کے معنی سمجھتا ہوتو میرے خیال میں عدم جواز نہ ہوگا، کیونکہ تفسیر پڑھنے کی غرض قرآن کے معنی سمجھنا ہے، جب اس شخص کو تفصیل خود سمجھنے کی تو فیق ہے، فلا حاجہ إلى النفسیر بہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کون ہی تفسیر پڑھے ہوئے تھے، وہ حضرات کیا قرآن کا ترجمہ کر سے تبلیغ وین نہیں فرماتے تھے۔

عبدالحفیظاس امرکونا جائز سمحقتا ہے اور کہتا ہے ہزار بلیغ فصیح کیوں نہ ہو جب تک تفسیر نہیں پڑھی ہو، یہ امر بھی جائز نہیں ہوسکتا ، یہ طالب علم معنی سمجھتا ہے تسلیم کرتا ہوں ،لیکن ظن غالب ہے کہ غلط سمجھا ہو، اس لئے قرآن شریف میں اکثر جگہ محازیر حمل کرلیا ہے،مجاز مراد ہے، ظاہری معنی مراد نہیں۔

بتائے اس طالب علم کوکیا خبر ، کہال معنی مجازی پرمحمول ہے ، کہال معنی حقیقی پر ، اور قرآن نثریف ایسی شک ہے بلاغت ، فصاحت سے پُر ہے ، طاقتِ بشریہ سے خارج ہے۔

### الجواب حامداً و مصلياً :

لغوی معنی ، صرفی صیغہ ، نحوی ترکیب اپنی معلومات کے مطابق بیان کرنا جائز ہے، لیکن مرادِ خداوندی کو بیان کرنا جرام ہے ، کیونکہ اس کا مدار بہت سے علوم پر ہے ۔ شرح جامی اور کنز پڑھنے والے عامیۃ ان علوم سے واقف نہیں ہوتے ۔ تفسیر اتقان ، ۲ / ۸۰ ایران علوم کوشار کیا ہے (۱)۔ اپنی رائے سے قرآن شریف کی تفسیر کرنے واقف نہیں ہوتے ۔ تفسیر اتقان ، ۲ / ۸۰ ایران علوم کوشار کیا ہے (۱)۔ اپنی رائے سے قرآن شریف کی تفسیر کرنے

(۱) (ومنهم من قال: يجوز تفسيره لمن كان جامعاً للعلوم التي يحتاج المفسر إليها، وهي خمسة عشر علماً: أحدهما: اللغة الثاني: النحو النالث: التصريف الرابع: الاشتقاق الخامس والسادس والسابع: المعاني والبيان والبديع الثامن: علم القرأت التاسع: أصول الدين العاشر أصول الفقه الحادي عشر: أسباب النزول والقصص الثاني عشر: الناسخ والمنسوح الثالث عشر الفقه الفقي الفقه المبنية لتفسير =

والے کے متعلق صحاح میں بہت سخت وعیر آئی ہے(۱)۔اس لئے اس سے اجتناب واجب ہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے قلوب وا ذہان کی مثالیں آج موجود نہیں وہ حضرات اہل اسان ہوئے کی وجہ ہے مستعنی تھے، نیز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحبت ہے ان پرعلوم کشرہ فائض ہوتے تھے، ہایں ہمہ وہ حضرات مرا دِ خداوندی کواپنی رائے ہے نہیں بیان فرماتے تھے، بلکہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمہ وہ حضرات مرا دِ خداوندی کواپنی رائے ہے نہیں بیان فرماتے تھے۔ ان کوآیات کا شان نزول، قصہ کا محمل، مطلب سب کچھ معلوم تھا۔ وریافت کر کے اور سن کر بیان فرماتے تھے۔ ان کوآیات کا شان نزول، قصہ کا محمل، مطلب سب کچھ معلوم تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کچھ حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سن کر مطلب بیان فرمایا ہے (۲)۔ فیزا حادیث سے ثابت ہے وہی مرادِ خداوندی ہے، آج کل شرح جامی، کنزیز ھنے والوں کوقر آن شریف پڑھنا بھی صحیح نہیں آتا، اگر اعراب موجود نہ ہوتو خدا جانے نفس عبارت میں میں قدر غلطیاں کریں، پھرا ہے آپ کو بھی صحیح نہیں آتا، اگر اعراب موجود نہ ہوتو خدا جانے نفس عبارت میں میں قدر غلطیاں کریں، پھرا ہے آپ کو بھی صحیح نہیں آتا، اگر اعراب موجود نہ ہوتو خدا جانے نفس عبارت میں میں قدر غلطیاں کریں، پھرا ہے آپ کو

(۱) "عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : "من قال في القرآن بغير علم، فليتبوأ مقعده من النار". أخرجه الترمذي في سننه، و قال: هذا حديث حسن صحيح". (جامع الترمذي : ۲۲/۲ ا ، أبواب تفسير القرآن ، باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه ، سعيد) (ومشكوة المصابيح : ۱/۳۵، كتاب العلم ، الفصل الثاني ، قديمي)

(وسنن أبي داؤد: ١٥٨/٢ ، كتاب العلم، باب الكلام في كتاب الله باعلم، امداديه)

(۲) في الإتقان في علوم القرآن: "و قال ابن تيمية في كتاب ألفه في هذا النوع: "يجب أن يعلم أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بين لأصحابه معانى القرآن ، كما بين لهم ألفاظه، فقوله تعالى: ﴿لتبين للما النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بين لأصحابه معانى القرآن ، كما بين لهم ألفاظه، فقوله تعالى: ﴿لتبين للما ما فزل إليهم ﴿ (النحل: ٣٢) يتناول هذا وهذا ، وقد قال أبو عبد الرحمن السلمى: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما رضى الله تعالى عنهم أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عشر ايات، لم يتجاوز ها حتى يُعلّموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً، و لهذا كانوا يبقون مدةً في حفظ السورة. و قال أنس رضي الله تعالى عنه : كان الرجل إذا قرأ البقرة و آل عمران جدّ في أعيننا". رواه أحمد في مسنده". (٣٥ / ٣٥ موفة شروط المفسر و آدابه، ذوى القربي)

<sup>=</sup> المجمل والمبهم .... الخامس عشر: علم الموهبة الخ". (الإتقان في علوم القرآن: ٣١١-٣٥- ٣٦١، مطبع ذوى القربي)

صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم پر قیاس کرناانتہائی جسارت ہے \_

چەنىبىت خاكراباعالم پاك

اس لیخ محض عبارت کلام الله نثریف پڑھ کرتفسیر کرنا ہرگز ہرگز جائز نہیں۔فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم حررہ العبدمحمود گنگو ہی عفااللہ عنہ معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نپور ،۲۰/۸/۲۰ ھ۔ الجواب سجیح: سعیداحمد غفرلہ ، مسجیح :عبداللطیف ،۲۱/شعبان/ ۵۸ھے۔

ہجر جمیل کیاہے؟

سوال[۱۰۱]: ﴿واهجرهم هجراً جميلاً ﴾ كاكيامطلب ٢، كيار بهانيت ٢؟ اگريه اختيار كرتے ہيں تو پھر تبليغ وين وفرائض رسالت كيسے ادا ہوسكتے ہيں ؟ كيا اس آيت كے دوسر بے لوگ بھی مصداق ہوسكتے ہيں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ا پنے حقوق کے مطالبہ نہ کرنے ، درگز رکرنے ، انقام نہ لینے سے اس پر بخو بی عمل ہوجائے گا(ا) ۔السے موقعہ پراپنے معاملات گواللہ تبارک وتعالی کے سپر دکر دیا جائے اور دل سے پورا بھروسہ رکھے کہ میراحقیقی کارساز وہی (ذات وحدہ لانٹر یک لہ) ہی ہے جس طرح جاہے وہ کام بنادے، ظاہری اسباب مؤثر حقیقی نہیں۔ فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم وعلمہ اتم واکمل۔

حرره العبرمحمود گنگوہی۔

رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم كا مونيين كي ساته قرب معيت ايك آيت كي تفيسر بالرائ سل الله عليه وسلم كا مونيين كي ساته قرب معيت ايك آيت كي تفيسر بالرائ سلم الله عليه وسلم كاقرب معيت نيك بندول كي ساته جومل ثابت كيا كه آنخضرت الله قرمة الله بي اوركلام مجيد مين: ﴿إن رحمت الله قريب من المحسنين ﴾ به البنداميد السطرا كر منطق كي شكل اول سي بيثابت بمواكم مسلم الله عليه وسلم محسنين سي قريب بين بياستدلال كيما بي فقط.

(۱)قال العلامة الألوسى: ﴿واهبرهم هجراً جميلاً ﴾ بأن تجانبهم وتداريهم، ولاتكافئهم، وتكل أمورهم إلى ربهم". (روح المعاني: ١٠٤/٢٩ ا، دارإحياء التراث العربي، بيروت) (وكذا في تفسير ابن كثير: ٢٣/٣٠ ٥، دارالسلام رياض)

الجواب حامداً ومصلياً:

بارش بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کیااس کو بھی قرب معیت نیک بندوں کے ساتھ ثابت ہوگا، کیااس آیہ میں رحمت اللہ کا مصداق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ جب تک اس کا ثبوت پیش نہ کیا جائے، یہ تفسیر بالرائی ہوگی جس پر بہت بہت بخت وعید ہے (1)۔ آیت شریفہ کا مطلب تو بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوخوف (قبر) اور طمع (رحم) کے ساتھ پکارتے رہو، اس کی رحمت نیک بندوں کے قریب ہے، وہ وعا کوقیول کرے گا۔ فقط۔ واللہ سجانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله -

کفار برغصہ زیادہ ہے یامسلمان پر؟

سوال[۱۰۸]: الله تعالى نے نافر مان مسلمان سے کتنے غصے کا اظہار فر مایا ہے اور کفار سے کتنا؟ الجواب حامداً ومصلیاً:

کفار پرا تناغصہ ہے کہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہیں گے،ان کے عذاب میں تخفیف بھی نہیں ہوگی (۲)،

( 1) "عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قال في القرآن برأيه، فليتو أمقعده من النار". وفي رواية: "من قال في القرآن بغير علم، فلتبوأ مقعده من النار". (رواه الترمذي)

"وعن جندب رضى الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ". رواه الترمذي وأبو داؤود". (مشكوة المصابيح مع المرقاة، كتاب العلم، الفصل الثاني، رقم الحديث: ٢٣٥، ٢٣٥، ٢٣٥، ١٩٨، ١٩٨، رشيديه ،كوئته)

"إن التفسير علم نفيس خطير، لا يليق بكل أحد أن يتكلم فيه، ولا أن يخوض فيه الخ". (الفتاوى الحديثية، باب الأحكام المتعلقه بالقرآن، مطلب: هل يجوز لأحد أن يفسر شيأ من القرآن؟ ، ص: ٢٠١، قديمي)

(٢) قال الله تعالى: ﴿إن الدين كفروا وماتوا وهم كفار، أو لئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، خالدين فيها، لا يخفف عنهم العذاب ، (سورة البقرة: ١١٢،١١١)

وقال الله تعالى: ﴿من كسب سيئةً و أحاطت به خطيئته، فأولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون﴾(البقرة: ٨١) مسلم گنهگاروں پرا تناغصهٔ پیں وہ شفاعت کے ذریعہ بھی بخشے جائیں گے(۱)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ دارالعلوم دیو بند، ۹۰/۲/۲ ہے۔ الجواب صحیح: بندہ نظام الدین غفرلہ دارالعلوم ویو بند۔

تفسيرمودوودي وتفسيرحقاني اورقر آن فنهي سح لئے مفیرتفسیر

[۱۱۰۹] است فقیا: مولانامودودی صاحب کی تفسیر میں یہودونصاری کی کتابول سے قرآن کی تفسیر میں یہودونصاری کی کتابول سے قرآن کی تفسیر مجھائی گئ ہے، ای طرح تفسیر حقانی میں بھی یہودونصاری کی کتابول کے حوالول سے قرآن کی تفسیر مجھائی گئ ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اور قرآن کو جھنے کے لئے کون تی تفسیر مفید ہے؟ یہودونصاری کے احوال و اقوال اوران کی کتابول کے بغیر قرآن کی ہرآیت کی اچھی طرح شریعت کے مطابق کون سے اشخاص تفسیر لکھتے ہیں؟ ان کی تفسیر کانام پیش کریں۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

یہود ونصاریٰ کی کتابوں میں جو چیزیں قرآن وحدیث کے خلاف ہیں، ان کونفسیرِ قرآن کے لئے بطور تائید پیش کرنا درست نہیں، بلکہ گمرائی ہے اور جو چیزیں خلاف نہیں ہیں ان کو پیش کرنے میں مضا کقہ نہیں (۲)۔اس تفصیل کے بعد فرق کا سمجھ لینا آسان ہوگا۔اگر کسی معتبر قیس بھی استدلال کے لئے کوئی غیر معتبر بات

(١) قال الله تعالى: ﴿ يومئذ لاتنفع الشفاعة إلامن أذن له الرحمن ورضي له قولا ﴾ (سورة طه: ٢٠٠١)

"وعن أنس رضى الله تعالى عنه قال:قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى". وقال العلامة على القارى في شرحه :"وقد جاء الأثار الذي بلغت مجموعها التواتر لصحة الشفاعة في الآخرة، وأجمع السلف الصالحون ومن بعدهم من أهل السنة والجماعة". (مرقاة المفاتيح: ٥ ١٣٠/٩، وشيديه)

(٢) "عن عبدالله بن عمرو أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "بلغوا عنى ولو آيةً، وحد ثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج". الحديث.

قال الحافظ: "وقال مالك: المراد جواز التحدث عنهم بما كان من أمر حسن، أماما علم كذبه فلا ، وقيل: المعنى حدثوا عنهم بمثل ماورد في القرآن والحديث الصحيح الخ". (فتح البارى، كتاب الأنبياء، باب ماذكر عن بني إسرائيل: ٢١٤/ ٢ - ٢١٨، قديمي)

آ جائے تو وہ بات بہر حال غیر معتبر ہے۔اگر کسی تفسیر میں غیر معتبر چیزیں کثرت سے ہوں تو اس کی ہر چیز کو پر کھنے کی ضرورت ہوگی ،الا میہ کہ مصنف ان کورد کردہے،مجموعی حیثیت سے اس پر معتبر ہونے کا تھکم نہیں ہوگا۔ تفسیر بیان القرآن ،مولا نااشرف علی صاحب تھا نوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی معتبر ہے۔فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

الله تعالیٰ کاموی علیہ السلام ہے گندی چیز منگا ناا سرائیلیات میں ہے ہے

سے وال [10]: دریافت طلب میام ہے کہ میں نے چند مسلمانوں کی زبانی بیسنا کہ موئی علیہ السلام کوکو وطور پڑتکم ہوا تھا کہتم دنیا میں جاؤجوسب سے گندی چیز ہے اس کولاؤ، وہ دنیا میں آئے اورا لیک کتام السلام کوکو وطور پڑتکم ہوا تھا کہتم دنیا میں جاؤجوسب سے گندی چیز ہے اس کولاؤ، وہ دنیا میں آئے اورا لیک کتام السلام کو الفائل کرلے گئے۔ یہ بات اللہ تعالی کو پیند آئی۔ اب آپ مہر بانی فرما کراس کا جواب عنایت فرما کمیں۔ اس کے علاوہ مع حوالہ تحریر ہوکہ بیتے ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

بیواقعة قرآن شریف یا اُورکسی و ین معتبر کتاب میں موجود نہیں ، حدیث شریف گی بھی کسی معتبر کتاب میں اس کا کوئی ذکر نہیں آیا اور عقل سے بھی بی فیصلہ غلط معلوم ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ گندی چیز سے خوش نہیں ہوتا بلکہ وہ تو پاک صاف اجھے نیک اعمال سے خوش ہوتے ہیں۔اگر کسی کتاب میں بیواقعہ لکھا ہے تو شاید بیا اسرائیلیات لیعنی یہوداور نصاریٰ کی کتابیں جھوٹ اور بہتان سے بھری ہوئی ہیں ، جب یعنی یہوداور نصاریٰ کی کتابیں جھوٹ اور بہتان سے بھری ہوئی ہیں ، جب تک ہماری شریعت ان کی تصدیق نہ کرے وہ قابل اعتاد نہیں (۱) ۔فقط رواللہ تعالیٰ اعلم ۔

حررہ العبد محمود گنگو ہی عفا اللہ عنہ۔

الجواب صیحے :سعید احمر غفر لہ، مسیحے :عبد اللطیف ، ۱۸/۲/۲۸ ھ

☆....☆....☆

<sup>(</sup>١) تقد م تخریجه نحت عنوان: "تفیر مودودي تفیر حقاني اورقر آن بهي کے لئے مفیرتفیر"۔

## تجويداورتر تبيب قرآني كابيان

## قرآ ءات سبعه بھی منقول ہیں محدث ہیں

سے وال[۱۱۱]: ہماراعقیدہ ہے کہ قرآن میں ایک شوشہ کا بھی فرق نہیں ہوا، جیسااور جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پراللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا وہی آج بھی بین الدفتین موجود ہے۔ قراء سبعہ کی روایات میں زیر، زیر، پیش کاحتی کہ الفاظ کا بھی فرق پایا جاتا ہے۔ کیااس سے عقیدہ پرزد نہیں بڑتی ؟

#### الجواب حامداً و مصلياً:

قراء سبعہ کی قراُ تیں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں،ان کی خود کی ایجاز نہیں(۱) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم ۔

## حسنِ قرأت كى محفلوں كاحكم

سسوال[۱۱۱۲]: یبال دبلی میں ایک اجتماع قراء کا قرار پایا ہے جس میں ناموراور مشہور قاری حضرات تشریف لاویں گے، وُ زراء اور اُمراء بھی شرکت کریں گے، مختلف قاری جوسنانے کے لئے تجویز کئے جائیں گےان کی قرات سن کران کوانعام بھی قرات کے موافق دیا جائے گا۔ ایسے اجتماع میں شرکت کا کیا تھم ہے؟ الحجواب حامداً و مصلیاً:

## قرآن یاک کوخوش الحانی کے ساتھ تلاوت کرنے کی حدیث شریف میں تا کیدآئی ہے اوراس پر بڑی

(۱) قال السيوطى عن الزركشى: "فالقرآن: هو الوحى المنزل على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم للبيان والإعجاز، والقراء ات اختلاف ألفاظ الوحى المذكور فى الحروف أو كيفيتها ، من تخفيف و تشديد و غيرهما ، والقراء ات السبع متواترة عند الجمهور ، وقيل : بل مشهورة ، قال الزركشى: والتحقيق أنها متواترة عن الأئمة السبعة ". (الإتقان: ١/١٠) ، النوع الثانى إلى السابع والعشرين معرفة المتواتر والمشهور: دار ذوى القربى)

(وكذا في مناهل العرفان للزوقاني : ١ / ٠ ١ ٣، دار احياء التراث العربي)

بثارت ہے،اس کی تشریح محدثین نے اس طرح فرمائی ہے کہ قرآن پاک کی عظمت سے قلب بھرا ہوا ہو،خوف و خشیت طاری ہو، ہیب الہی سے کا نبیتے ہوئے، اس کی وعیدوں اور بشارتوں کا استحضار کر کے اس تصور سے علاوت کرے کہ اللہ پاک کوسنار ہاہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، ایس تلاوت میں بڑی کشش ہوتی ہے، اللہ پاک اس سے بہت خوش ہوتے ہیں (۱) مصحابہ کرام میں بھی پیطریقہ جاری تھا کہ ایک نے تلاوت کی، بقیہ مب سنتے اورائیمان کوتاز وکرتے رہتے (۲)۔

پیسہ کما نایا اپنی تعریف وشہرت ہرگز مقصود نہ ہو (۳) ، اگر قرآن پاک کی تلاوت کو خدانخوا ستہ روپیہ کمانے کا ذریعہ بنایا جاوے خواہ وہ اہلِ قبور کو ثواب پہنچانے کی شکل میں ہو، یامنہر پر بیٹھ کر جلسوں کی زینت بڑھانے کی صورت میں ہو، یا دوسرے قاریوں سے مقابلہ کرکے انعام حاصل کرنے کی صورت میں ہو، یا پی تعریف وشہرت حاصل کرنے کی صورت میں ہو، یا اپنی تعریف وشہرت حاصل کرنے کے لئے پڑھا جاوے ، یا موسیقی (راگ) کے قواعد کے طور پر نشیب وفراز اور

(١) "عن البراء رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: " زينوا القرآن بأصواتكم". (مسند الإمام أحمد: ٢٨٣/٠ دار إحياء التراث العربي)

"وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما مرفوعاً: "أحسن الناس قراءة من قرأ القرآن يتحزن به". وقال الشيخ ظفر أحمد العثماني رحمه الله تعالى في شرحه: قوله: "عن ابن عباس" الخ، قلت: فيه استحباب التحزن بالقرآن، و معناه أن يقرأ بحيث يظهر من تلاوته حزن قلبه دون أن يتعمد في تحزين الصوت فقط". (إعلاء السنن: ١٥٥/٣)، أبواب القرأة، ادارة القرآن)

(وأيضا سيأتي تحت عنوان: "كيالج سيكناحرام ٢٠٠)

(وكذا في كتاب الآثار ، للإمام محمد، ص:٥٥، إدارة القرآن)

(۲) "وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول لأبي موسى الأشعرى : ياأبا موسى اذكرنا ربنا، فيقرأ وهم يسمعون ويبكون ،وكان أصحاب محمد الله الذا اجتمعوا ، أمروا واحداً منهم أن يقرأ القرآن والساقى يستمعون ، وقد ثبت في الصحيح : أن النبي صلى الله عليه وسلم مرّ بأبي موسى الأشعرى وهو يقرأ ، فجعل يستمع لقرأته اهـ ". (مجموعة الفتاوى لإبن تيمية : ۵/ ۱ ۵، مكتبه العبيكان ، بيروت) يقرأ ، فجعل يستمع لقرأته اهـ ". (مجموعة الفتاوى لإبن تيمية : ۵/ ۱ ۵ ، مكتبه العبيكان ، بيروت) (۲) "قال النبي سني الله المنابي الله به ، و من يرائي الله به ". (مشكوة المصابيح ، كتاب الرقاق ، باب الرياء والسمعة ، رقم الحديث : ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۱ ، دار الكتب العلمية)

زیر و بم کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کی ہرگزا جازت نہیں ،اس پرسخت وعید ہے (۱)۔ حدیث شریف میں تین آ دمیوں کا ذکر ہے جن کوسب سے پہلے دوزخ میں ڈالا جائے گا اور دوزخ کوان سے دھونکا یا جائے گا ،ان میں سے ایک قاری کوجھی شار کیا گیا ہے جواس لئے تلاوت کرتا ہے تا کہ لوگ اس کی تعریف کریں کہ بہت اچھا قاری ہے (۲)۔ اب آپ خود ہی منطبق کرلیں کہ آپ کے یہاں گے اجتماع کی شان کیا ہے۔ فقط واللہ سجانہ تعالیٰ اعلم۔

## كيالهجه يكهناحرام ہے؟

سے زال[۱۱۱]: ایک صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جوآج کل قاری لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں یہ بیا کہ اوری لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں یہ بالکل غلط ہے، لہجہ سیجھنے اور اس کے مطابق پڑھنے کوحرام کہتے ہیں۔ سورہ کہف میں لفظ"عہ و جسا" کوتنوین کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ کیا لہجہ سیکھنا اور اس کے مطابق پڑھنا غلط ہے؟

(۱) "إقراوا القرآن و لا تأكلوا به، و لا تجفوا عنه، و لا تغلوا فيه، و لا تستكثروا به " عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: علّمت ناساً من أهل الصفة القرآن فأهدى إلى الله عنه قال: "إن أردت أن يطوّقك الله طوقاً من نار فاقبلها" وقال سن " من قرأ القرآن يأكل به الناس، جاء يوم القيمة ووجهه عظمة ليس عليه لحم". اقرأوا القرآن وسلوا الله به، فإن من بعدكم قوم يقرأون القرآن يسألون الناس". (رسالة شفاء العليل و بل العليل في حكم الوصية بالختمات اها، في ضمن رسائل ابن عابدين : ١ /١٥٣ ، سهيل اكيدُمي لاهور)

"والتغنى بالقرآن لا يجوز على الإطلاق بل هو مقيد بقيد عدم إخراج القرآن من العربية إلى عيرها". (إعلاء السنن ، أبواب القرأة :٥٥/٣ ا ، إدارة القرآن كراچي)

(٢) "قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة وحلم العلم وعلمه، وقرأ القرآن، فأتى به، فعرفه نعمه، فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلّمتُ العلم وعلمه، وقرأتُ فيك القرآن، قال: كذبت ولكنك تعلّمت العلم ليقال: إنك عالم، وقرأتُ القرآن ليقال: هوقارى، فقد قيل: ثم أمِر به، فسحب على وجهه حتى ألقى في النار اهن. (الترغيب والترهيب ، في إخلاص النية في الجهاد: ٢٩ ٢/٢، دار إحياء التوات العربي)

#### الجواب حامداً و مصلياً:

قرآن شریف جس طرح حفزت نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم پرنازل ہواای طرح آپ نے صحابہ کرام رضی الله تعالی عنهم کوسکھایا، بھراسی طرح بعد کے لوگوں کوسکھایا گیا۔ اصل لہجہ حدیث پاک سے ثابت ہے(۱)۔ ایک صحابی بالکل ای لہجہ میں دوسروں کو پڑھ کر بتاتے ہیں، جس طرح سے حضورا کرم صلی الله تعالی علیه وسلم کو پڑھتے ہوئے سنا ہے، آپ کی اور صحابہ کرام کی تلاوت قواعد کے مطابق ہوتی تھی۔ اس وقت تک قواعد کتابی صورت میں نہیں تھے، بعد کے حضرات نے ان کولکھا ہے اور یہ سب قواعد آل حضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی الله تعالی عند کی تلاوت سے ہی بنائے گئے ہیں۔

فنِ تجویدایک مستقل فن ہے جوبغیراستاد کے سیھے حاصل نہیں ہوسکتا۔ کسی چیز کوحرام کہنا جب تک اس کے حرام ہونے کی ولیل نہ ہو جائز نہیں ہے،اور جو چیز حضرت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت ہوائل گوحرام کہنا تو انتہائی جسارت ہے(۲) لیعض لوگ جوحقیقٹا تواعد شجوید سے واقف نہیں ،قواعد

(١) قال الله تعالى: ﴿ورتّل القرآن ترتيلاً﴾: أي اقرأه على تمهّل، فإنه يكون عوناً على فهم القرآن و تحسين الصوت تدبره ........ وقد قدمنا في أول التفسير الأحاديث الدالة على استحباب الترتيل و تحسين الصوت بالقرأة ....الخ". (تفسير ابن كثير: ٥٥٩/٣) دارالسلام)

"قالت عائشة رضى الله تعالى عنها: "كان يقوأ السورة ، فيرتلها حتى تكون أطول من أطول من أطول من أطول من أطول من أطول منها" منها" عن أنس رض الله تعالى عنه أنه سُتل عن قرأة رسول الله عليه فقال: كانت مداً. ثم قرأ: (بسم الرحمن الرحيم) يمد بسم الله ، ويمد الرحمن، و يمد الرحيم" مسلم عاء في الحديث: "زينوا القرآن بأصواتكم". و "ليس منا من لم يتغن بالقرآن".

"و عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه أنه قال: لا تنثروه نثر الرمل، و لا تهذوه هذّالشعر ، قفوا عند عجائبه، و حرّكوا به القلوب الخ ". (تفسير ابن كثير :٩/٣) ٥٥٥، دارالسلام)

"عن البراء رضي الله تعالى عنه مرفوعاً : " زينوا القرآن بأصواتكم ، فإن الصوت الحسن يزيد =

موسیقی کے مطابق سُر مِلا کر پڑھتے ہیں جس سے بعض حروف کوزیادہ دراز کرتے ہیں ، حالا نکہ وہ مذہیں ، بعض کو جلدی سے پڑھ جاتے ہیں حالا نکہ وہ مدہے۔ اُور بھی اسی طرح متعدد قسم کے تغیرات پیدا ہوجاتے ہیں جیسا کہ راگ گانے میں ہوتا ہے، اس طرح پڑھنا یقیناً نا جائز ہے، اس سے معنی میں کافی تغیر پیدا ہوجا تا ہے اورالفاظ بھی مسنح ہوجاتے ہیں (۱)۔

سورہ کہف میں "عبوجاً" دونوں طرح پڑھنا درست ہے: سکتہ ہے بھی اور بغیر سکتہ کے بھی ، جب سکتہ سے پڑھیں گے تو اس برتنوین نہ ہوگی اور بغیر سکتہ کے اگر پڑھیں گے تو اس پرتنوین پڑھیں گے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم ۔

## وقف غفران كامطلب

سوال[۱۱۱]: قرآن مجيد كے حاشيه پرجا بجاوقفِ عفران لكھا ہے، اس كاكيا مطلب ہے؟ الجواب حامداً ومصلياً:

یہ مطلب ہے کہ اس مقام پر وقف کرنا بھی درست ہے اور نہ کرنا بھی درست ہے۔ دونوں میں کسی بات پرمواخذہ نہیں بلکہ دونوں فعل مغفور ہیں۔ فقط والتداعلم۔ بات پرمواخذہ نہیں بلکہ دونوں فعل مغفور ہیں۔ فقط والتداعلم۔ حررہ العبرمحمود گنگوہی ،عفااللہ عنہ معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور،۱۱/۲/۲۴ ھ۔ الجواب صحیح: سعیداحمد غفرلہ، صحیح :عبداللطیف،۱۱/۲/۲۵ ھ۔

= القرآن حسناً". رواه الحاكم في مستدركه"، وقال الحافظ في الفتح: "فإن لم يكن حسن الصوت، فليحسنه ما استطاع". (فتح الباري لابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، كتاب فضائل القرآن، باب من لم يتغن بالقرآن: ٢/٩٤، دارالمعرفة)

(وكذا في إعلاء السنن: ١٥٣/٣ ، أبواب القرأة ، ادارة القرآن)

(١) قال العلامة ظفر أحمد العثماني رحمه الله تعالى: "دلّ الحديث على أن التغنى بالقرآن لا يجوز على الإطلاق، بل هو مقيد بقيد عدم إخراج القرآن من العربية إلى غيرها بأن يفرط في المدّ، وفي إشباع الحركات حتى يتولد من الفتحة ألف ...... و نحوها، والصحيح أن الإفراط على الوجه المذكور حرام، يفسق به القارى، و يأثم المستمع". (إعلاء السنن: ١٥٥/٣)، أبواب القرأة، ادارة القرآن)

## کیا ہرآیت پروقف کیا جائے؟

سوال[۱۱۵]: قرآن نریف میں جوگول آیت (۵۵) جگہ بجگہ بنی ہوتی ہیں ،اس گول آیت پر کسی جگہ ناموتی ہیں ،اس گول آیت پر کسی جگہ 'الف' کسی جگہ 'میم ' کسی پر ' جیم' کسی پر صل ہوائی ہوں صورت میں جس جگہ دل چا ہے گھہر جائے اور جس جگہ دل نہ چاہے نہ گھبر ہے جیسے ' نج ' ۔ زید کا فرمانا ہے کہ ہر گول آیت پر گھبر نا ضروری ہے کیونکہ ان گول آیت پر گھبر نا ضروری ہے کیونکہ ان گول آیت پر گھبر نا خروری ہوتی اللہ تعالی عنہ آیول میں ترمیم نہیں ہوتی ، یہ بجنسہ وحی کے ساتھ نازل ہوئی ہیں اور جس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بجنسہ ترمیم نہیں ہوتی ، یہ بجنسہ ایسے بی نازل ہوئی ہیں جروف نے بجنسہ ترمیم نہیں جو اس جیسی علامت حروف کی ہوویسا ممل کر ہے جیسے ' ' ط ، ج ، ص ، ق ، ل ، و ، م' وغیرہ ؟

#### الجواب حامداً و مصلياً :

فقتهاء کے نز دیک ان میں ہے کسی مقام پرگھیر ناواجب نہیں، یے قراء کی اصطلاحات ہیں،ان کی رعایت محض مستحب ہے،واجب نہیں (۱) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم ۔

سورهٔ قدر مین''امر''یا''سلام''پروقف

سوال[۱۱۱]: سوره قدر میں امر پر گفیرے یا سلام پریادونوں جگہ؟

الجواب حامدا ومصلياً:

دونوں جگہ میں اختیار ہے، جہاں چاہے وقف کرے(۲)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حرر والعبدمحمود غفرلہ دارالعلوم و یوبند ۲۵؍ اار ۹۵ ھ

(١) قال الله تعالى: ﴿ورتـل القـرآن تـرتيلاً: أى اقـرأه على تمهل، فإنه يكون عوناً على فهم القرآن وتحديره وتحديد المالة على استحباب الترتيل وتحسين الصوت بالقرأة الخ". (تفسير ابن كثير : ٥٥٩/٣، داراسلام)

(٢)قال في الهندية: "إذا وقف في غير موضع الوقف أو ابتداء في غير موضع الإبتدا إن لم يتغير المعنى تغيراً فاحشاً نحو: أن يقرأ "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات" ووقف ثم ابتدا بقوله: "أولئك هم خير البوية" لا تفسد بالإجماع بين علمائنا، هكذا في المحيط." (الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الخامس في زلة القارى: ١/١٨، وشيديه)

تحقيق ضاد

سے وال [111]: اکثر لوگرف ضاوکو 'دال' پر 'یا 'طا' پُرگی آواز پڑھے ہیں اور بعض حفاظ وجہلاء کہتے ہیں کہ ای طرح سے پڑھناچا ہے ، عربی میں 'دواد' ، بی پڑھاجا تا ہے اور اردو میں 'فضاؤ' پڑھاجا تا ہے ، مگر جب دواد کا جُوت کسی معتبر کتاب کا ان سے مانگا جا تا ہے تو چپ ہوجاتے ہیں اور پکھ جواب نہیں دیتے حالا نکہ تجوید کی کتاب میں لکھا ہے کہ ضاد کو اس کے مخرج سے یعنی حافہ کسان اور متصل کی داڑھوں سے نکا لنا چاہے خواہ بائیں جانب سے یادائیں جانب سے اور بندہ ای طرح اداکر تاہے گوکہ بندہ عالم یا قاری نہیں ہواور خواہ بائیں جانب سے اور بندہ ای طرح اداکر تاہے گوکہ بندہ عالم یا قاری نہیں ہواور خواہ بائیں جانب سے اور بندہ ای طرح اداکر تاہے گوکہ بندہ عالم یا قاری نہیں ہوادہ فیض خواہ بائیں باللہ آن ، تجوید القرآن ، جزری ، مقدمة الجزری ، فتوی ضاد ، عبین الضاد، فوائد مکید وغیرہ موجود ہیں ، لبذا یہ کتابیں غلط ہیں یا غلط تھیں اور ضاد کو اس کے مخرج سے مع اس کی صفات کے پُر اداکر ناچا ہے یا موجود ہیں ، لبذا یہ کتابیں غلط ہیں یا غلط تھیں اور ضاد کو اس کے مخرج سے مع اس کی صفات کے پُر اداکر ناچا ہے یا بصورت دال ؟ متندا در معتبر کتب مع نام کت تحریکیا جائے۔

اور مولانا قاری عبدالرحمٰن صاحب پانی پتی اپنے رسالتم میں الضاد (۱) میں فرماتے ہیں کہ ضاوکودال پُر

یا طاء پُر عمداً پڑھ منا غلط ہے، ایسا پڑھنے والا گمراہ اور گنڈگار ہے۔ مولانا رشیداحمد گنگوہی اپنے قناوی میں مرقوم
فرماتے ہیں کہ جو شخص مجود دوقاری ہواور مخارج دصفات سے واقف ہوا گروہ عمداً دال یا ظاپر سھے تو اس کی نماز فاسد
ہے، قاری اس کے بیچھے نماز نہ پڑھے۔ اور اگر صفات و مخارج سے واقف نہ ہو، اگروہ بلا قصد دال یا ظاہر پڑھے تو
اس کی نماز ہوجا میگی اور قاری اس کے بیچھے نماز نہ پڑھے (۲)۔

<sup>=</sup> روكذا في التاتار خانية، كتاب الصلاة، الفرائض، الفصل الثامن في الوقف والوصل والابتداء: ١/٩٨٩، ادارة القرآن)

روكذا في فتاوى قاضى خان، قصل في قرائة القرآن خطأ وفي الأحكام المتعلقة بالقراء ة: ١٥٥/١، رشيديه)

<sup>(</sup>١) (تبيين الضاد، ص: ٣٨، مير محمد كتب خانه)

<sup>(</sup>٢) (فتاوى رشيديه (از تاليفات رشيديه) ، ص: ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، كن امور سفماز قاسد بوتى باوركن سفين؟ اداره اسلاميات الاهور)

مولانا عبد الوحید صاحب ہدیۃ الوحید(۱)، میں مولانا اشرف علی صاحب جمال القرآن (۲) میں فرماتے ہیں کہ ضادکو دال یا ظاپڑ ھناغلط ہے اس ہے معنی میں تغیر فاحش پیدا ہوتا ہے۔

سنا گیا ہے کہ قصبہ کھورضلع رہتک میں کوئی قاری صاحب مدینہ شریف کے آئے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں ضادکا پڑھنا فلط ہے دواد پڑھنا چا ہے ،عربی زبان میں ضاد ہیں پڑھا جاتا ہے ،لبذا کیا قاری صاحب کا یہ ہن صحیح ہوسکتا ہے اور فتو کی ضاد (۳) میں جوحدیث مرقوم ہے کہ: "من زاد حرفاً فی القرآن او نقص منه ، او ہدل حرفاً ہے اور فتو کی ضاد (۳) میں جوحدیث مرقوم ہے کہ: "من زاد حرفاً فی القرآن او نقص منه ، او ہدل حرفاً ہے وار فقد کفر "(٤) ، پیدونوں حدیث صحیح ہیں یا فلط؟ اول تو حدیث اور فقد اکبر کی عبارت تو ملاعلی قاری کی کھی ہے مگر صحیح ہے یا فلط؟ رفع التصاد میں مرقوم ہے (۵) کہ" جو محض مخارج وصفات سے عبارت تو ملاعلی قاری کی کھی ہے مگر صحیح اداکر نے کی کوشش کرنی جا ہے ، جب تک وہ کوشش کرتا رہے گا واقف نہیں ہے ، اگر دال یا ظاء پڑھتا ہے تو اس صحیح اداکر نے کی کوشش کرنی جا ہے ، جب تک وہ کوشش کرتا رہے گا

<sup>(</sup>۱) (هدية الوحيد ،ص:۱۸ ، آڻهواں مخرج ضادِ معجمه، رقم الحاشية: ۳۱، و ص: ۲۸، صفتِ استطاعت ، رقم : ۷، قرأت اکيدُمي لاهور)

<sup>(</sup>٢) (جمال القرآن ،ص: ٨، دوسرا لمعه ، مكتبه حماديه گوالمندى لاهور)

<sup>(</sup>٣) "استفتاء من علماء الحرمين الشريفين ...... الجواب من شيخ القراء بالمدينة المنورة ..... أن نهاية القول في الضاد هو أنها أقرب إلى الظاء فقط كما في الرعاية و جُهد المقل وغيرهما، فقرأة الفرقة الثالثة المسئولة في الاستفتاء صحيح، و أما كون الضاد شبيهة بالدال أو الغين، فما سمعنابه قط، ولا وُجد في كتاب، فمن صلى خلف الإمام يعتقد ذلك فصلاتهما باطلة والله على ما نقول وكيل ..... الجواب من علماء المكة المكرمة ..... فنقول: إن الذي استقر عليه وأي جميع أهل الأداء من كتبهم أن الضاد والطاء اتفقتا في الاستعلاء والإطباق والتفخيم والجهر والرخاوة، واختلفتا في المخرج، وانفردت الضاد بالاستطالة، فإذا أعطيت للضاد ههنا من مخرجها و صفاتها، فقد أتيت بالثواب الذي لا محيد عنه عند علماء القرأة المدقلين، وحينذ يكون بها أثر شبهه الظاء في التلفظ كما في نهاية القول المفيد، و أما كون الضاد قريبة من الدال أو الغين في التلفظ فبيعد عن الحق، والله أعلم". (رساله إعلام العباد بحقيقة النطق بالضاد مع استفتاء علماء الحرمين الشريفين ونظم الضا د،ص: ٢٨ ، مذهبي كتب خانه بشاور)

<sup>(</sup>٣) (لم أجد كتابه)

<sup>(</sup>٥) (رفع التضاد في أحكام الضاد للمفتى محمد شفيع ،ص: ١١، دار الاشاعت ديوبند)

تب تک اس کی نماز جائز قرار دیجائیگی اور جب کوشش کرنا چھوڑ دیگا تب اس کی نماز فاسد ضرور قرار دیجائیگی۔ یہ
مضمون سچھے ہے یا غلط؟ جہاں تک ہوسکے معتبر اور متند کتب کے موافق اس کا جواب تحریر کیا جائے اور ان کتب کا
نام بھی تحریر کیا جائے کہ جن کے مطابق جواب لکھا جائے یا علماء دین خودیہاں تشریف لاکریہاں کے جاہلوں کو
سمجھائیں۔

بندہ تو دوسال ہے سمجھار ہا ہے مگر میرا کہنا سب غلط سمجھتے ہیں، جوشن ہا وجود لاعلم ہونے فقدا ورحدیث کے اور تجوید کے اگر تو جیہات رکیکہ بیان کرے اور حدیث وفقہ کا منکر ہوا ور کے تمام زمانہ میں ایسی بات ہوتی ہے تو ہم کیوں نہ کریں اور حدیث وفقہ کا کسی طرح قائل نہ ہو حالا نکہ دہ جا نتا ہے کہ فلال چیز شرعاً حرام ہے اور ناجا ئز ہے، مگر انتہاع نفس سے اس کو حلال اور جائز قر ارد ہے تو اس کو مولا نا عبد العزیز صاحب اپنے فنا و کی جلد اول میں کا فر کھتے ہیں تو جب دہ کا فر ہوا تو شرعاً اس کی عورت بھی نکاح سے خارج ہوگی (۱)۔ فقط والسائل مقبول احمد۔

#### الجواب حامدا ومصلياً:

ضاد، ظاء، دال تينول عليحد وعليحد وستقل حروف بين، ضادا ورظاء اكثر صفات مين شريك بون كل وجه سي مشابه بين، تا بهم دونول كامخرج عليحد و باورضا دمين صفت استطالت زائد بجوظاء مين نهيل: "و منهم من يجعلها ظاء الخ. هذا ليس بعجيب لثبوت التشابه وعسر التميز بينهما، فإنه يشارك ظاء في صفاتها كلها، ويزيد عليها باستطالة، فلو لا اختلاف المخرجين والاستطالة في الضاد لكانت ظاء اه". جهد المقل (٢)-

ملاعلی قاری شارح جزر بیاس شعر کے تحت:

منير عن الظاء كلها تجني

من والضاد باستطالة ومخرج

<sup>(</sup>۱) (فتاوی عزیزیة ، ص: ۳۸۵، باب العقائد ، استحلال الحرام و استحرام الحلال ، اعادیث کی رکیک تاویلات)

<sup>(</sup>٢) (الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، فصل من المهمات، تجويد القرآن: ١/١٠١٠ سهيل اكيدُمي الاهور)

تحریفرها تے ہیں: "اسما کان تمیزه عن الظاء مشکلاً بالنسبة إلی غیره أمر الناظم معیزه نطقاً" جب که باوجوداس کیرتنا بہ کے دونوں ہیں تیز کرنااور ظاء کی جگد ضادیاس کی س قصداً پڑھنا درست میری (۱) تو پجرضادی جگدوال پڑھنا یاضاد کومشا بدوال پڑھنا کیے درست ہوگا(۲)، کونکہ دونوں کی اکثر صفات علیحہ وعلیحہ واور ممتاز ہیں، البذا ضاد کواس کے فرح مع جمیع صفات کے حسب الطاقة ادا کرنا ضروری ہے، البت اگرادا کیگی پرقدرت نہ ہوتو معذوری ہے (۳)، تا ہم اگراس ہے بہتر امامت کا ابل ادا کیگی پرقادر موجود ہوتو اس کوامام بنانا چاہے۔ آتب نہ کورہ فی السوال مجموعی حیثیت سے معیز ہیں۔ فاوی رشید یہ میں جو پچھکا ہے وہ درست ہے۔ شرح فقا کبر میں عبارت مندرجہ فی السوال نظر ہے تبین گذری، البتہ بیعبارت موجود ہے: "سستا درست ہے۔ شرح فقا کبر میں عبارت مندرجہ فی السوال نظر ہے تبین گذری، البتہ بیعبارت موجود ہے: "سستا الإمام الفضلی عمن يقر الظاء المعجمة مکان الضاد المعجمة، أو يقرأ: (أصحاب الجنة) مکان رأصحاب النار) أو علی العکس، فقال: لا يحوز إمامته، ولو تعمد یُکفر. قلت: أما کون تعمده کفراً فلا کلام فیه إذا لہ یکن فیه لغتان، ففی (ضنین الخلاف) (سامی). وأما تبدیل الظاء مکان الضاد ففیه تفصیل، و کذا تبدیل: (أصحاب الجنة) فی موضع (أصحاب النار) و عکسه، ففیه خلاف و بحث طویل اله" (۲)۔

حدیث: "من زاد حرفا" الن کامضمون درست ہے۔ اور نمازگی صحت وفساد کے متعلق رفع التصادییں صحیح لکھا ہے: إنبه میا دام فی التبصیحیح ولم یقدر

<sup>(</sup>١) "وإن كان لايسمكن الفصل بين الحرفين إلا بمشقة كالظاء مع الضاد، قال أكثرهم: لا تفسد صلاته، ومن لا يعرف بعض الحروف ينبغى أن يجهد ولا يعذر في ذلك". (الفتاوى العالمكيرية، الباب الخامس في زلة القارى: ١/ ٩٩، وشيديه)

 <sup>(</sup>٢) في "الفتاوى الحديثيه" للشيخ أحمد المكي: "لو أبدل الضاد بغير ظاء لم يصح قرأته قطعاً، فعلم من هذا أنه لم يقع خلاف في إبدالها دالاً كما وقع في الظاء، فالنطق بها دالاً، لم يقل أحد بصحته".
 (ص: ٢٠٩، مصر)

<sup>(</sup>٣) "مادام في التصحيح والتعلم ولم يقدر عليه فصلاته جائزة، وإن تركه جهده فصلاته فاسدة، كذا في المحيط".(رد المحتار، مطلب في الألثغ: ٥٨٢/١، سعيد)

<sup>(</sup>٢) (شوح الفقه الأكبر، ص: ٦٤ ١، قديمي كتب خانه)

عليه فصلاته جائزة، وإن ترك جهده فصلاته فاسدة". رد المحتار (١)ــ

حدیث وفقہ کا انکار کرنا جہالت اور سخت خطرناک ہے، اندیشۂ کفر ہے، تو بہ کرنا ضروری ہے، حرام قطعی
بعینہ کو حلال قطعی کہنا بھی کفر ہے، لہذا تو بہ کرنا فرض ہے اور احتیاطاً تجدید نکاح وتجدید ایمان بھی کرنا واجب
ہے(۲)۔ ایسے لوگوں کے دریچے ہونا اس طرح پر کہوہ حدیث کا انکار کر بیٹھیں مناسب نہیں، بلکہ ان کونرمی اور
احتیاط سے مجھادینا جائے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمودگنگو بمی عفالله عنه عین مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور صحیح: عبداللطیف، مدرسه مظاهر علوم سهار نپور، ۱/شوال/<u>۳۵ ه</u>هددد. دون قطف ی سر من من

''نونِ قطنی'' کے ساتھ نماز

سبوان[۱۱۸]: امام صاحب نے مغرب کی نماز میں سور واخلاص کی پہلی آیت کونون قطنی کے ساتھ دوسری آیت سے ملاکر پڑھا یعنی وصل کیا، نماز کے بعد بعض لوگوں نے آپس میں کہا کہ آئ امام صاحب نے سیح پڑھا ہے کیونکہ امام صاحب قاری اور مولوی ہیں نے ایسا کیوں پڑھا؟ بعض لوگوں نے کہا کہ امام صاحب نے سیح پڑھا ہے کیونکہ امام صاحب قاری اور مولوی ہیں ۔ غرض نائب متولی کے پاس یہ بات پہونچی ، نائب متولی صاحب نے امام صاحب کواپنے گھر بلاکر کہا کہ آپ اس طرح قرآن شریف کیوں پڑھتے ہیں جو مقتدی کی تبچھ میں نہیں آتا اور گڑ بڑہ ہوتی ہے؟ امام صاحب نے کہا کہ سورہ اخلاص کی پہلی آیت کو دوسری آیت کے ساتھ ملاکر پڑھنے ہے نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی، کیونکہ یہ قاعدہ کے مطابق ہے۔ پھر بعض لوگوں نے متولی صاحب سے کہا کہ آپ اس پرفتوی منگا ہے، متولی صاحب نے کہا کہ آپ اس پرفتوی منگا ہے، متولی صاحب نے کہا کہ اس طرح قرآن شریف پڑھیں جس طرح تکھا ہے اور جس طرح لوگ بچھ کیں۔

<sup>(</sup>١) (ردالمحتار، مطلب في الألثغ: ٥٨٢/١، سعيد)

<sup>(</sup>٢) "ماكان في كونه كفراً اختلاف، فإن قائله يؤمر بتجديد النكاح وبالتوبة والرجوع عن ذلك بطريق الاحتياط". (الفتاوي العالمكيرية: ٢٨٣/٢، الباب السابع في أحكام المرتدين، منها ما يتعلق بتلقين الكفر والأمر بالارتداد، رشيديه)

الجواب حامداً و مصلياً:

ا مام صاحب نے بیقواعدِ تجوید کے موافق پڑھا ہے، کتبِ تجوید میں بیمسئلہ صراحۃ موجود ہے(۱)۔ فقط واللہ سبحا نہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمو دغفرله دارالعلوم ديوبند

معروف ومجهول كاتلفظ

سوال[۱۱۹]: ایک مدرسه میں بچول کو 'به " کے بجائے ''میے ہ، " پڑھاتے ہیں اور دوسرے مدرسه میں 'بست ہوں کے بجائے " ہے ہوں کے بجائے " ہے ہ " پڑھاتے ہیں۔اب دونوں میں سے کون سے الفاظ سے ہیں کیوں کہ دونوں کے الفاظ الگ الگ ہیں ،اصل میں کس طرح پڑھایا جائے ، دونوں الفاظ میں کیا فرق ہے؟ اور معنیٰ میں کچھفرق پڑتا ہے یانہیں؟

الجواب حامداً و مصلياً:

دونوں طرح پڑھانے ہے معنیٰ میں کوئی فرق نہیں آتا (۲)، البتہ عربی تلفظ ''ب' معروف ہے مثلاً:
''ب" اور ''ی " کوملا کر پڑھیں گے تو ''بی پڑھیں گے ''بہے " نہیں پڑھیں گے ، یہ چیز تحریرے سمجھانی مشکل ہے ، تلفظ سے زبانی سمجھ میں جلد آئے گا۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔
حررہ العبر محمود غفر لہ دار العلوم دیو بند ، ۱۹۸/۴/۴ ھ۔

(۱) کیکن فقہاء نے اس کوخلاف اولی نکھا ہے تا کہ عوام اور جہلا میں انتشار پیدا نہ ہو۔

قال الحصكفي رحمه الله تعالى: "لكن الأولى أن لا يقرأ عند العوام صيانة لدينهم". وقال ابن عابدين: "أى بالروايات الغريبة و الإمالات ؛ لأن بعض السفهاء يقولون ما لا يعلمون، فيقعون في الإثم". (الدر المختار مع ردالمحتار، مطلب السنة تكون سنة : ١/١ ٥٣، سعيد)

(و كذا في الحلبي الكبير، ص: ٩٥، سهيل اكيدُمي)

(وكذا في الفتاوى العالمكيرية، الفصل الرابع في القرأة: ١/٩٥، رشيديه)

(٢) "ويجوز بالروايات السبع، بل يجوز بالعشرة أيضاً كما نص عليه أهل الأصول ". (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصلاة، مطلب السنة: ١/١ ٥٣، سعيد كراچي)

## بعض آيات ميں وارد ہمزات پڙھنے کا طريقنہ

سوال[۱۲۰]: اسسورہ بقرہ رکوع نمبر: ۱۳۰ یا ہے: ﴿ شم أضطرہ ﴾ (۱) بعض ہمزہ کوحذف کر سے میم کوضادے ملاکر پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یمی سیجے ہاوربعض ہمزہ کو ثابت کر کے پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہی سیجے ہے۔اب سوال بیہ ہے کہ گون مہاسی ہے؟

ہم.....سورہ تو بدرکوع نمبرہ میں بڑے ہوم حنین إذ أعجبتكم ﴾ (٣) میں بعضے ہمزہ کو حذف کرکے نون کوزال ہے ملاکر پڑھتے ہیں۔ کونسا علا ہے؟ نون کوزال ہے ملاکر پڑھتے ہیں۔ کونسا علا ہے؟ من اور بعض وقف کر کے ہمزہ کو ثابت رکھ کر پڑھتے ہیں۔ کونسا علی ہمزہ کو .....سورہ طارکوع نمبرہ امیں: ﴿من ایاتنا الکبری اذھب إلى فرعون ﴾ (۵) میں بعضے ہمزہ کو حذف کر کے نون قطنی لگا کر پڑھتے ہیں اور بعضے ہمزہ کو ثابت رکھ کر پڑھتے ہیں ، آیا کونسا تھے ہے؟

۲....بورہ حج رکوع نمبر: ۹ میں: ﴿ذالحم، ألنار ﴾ (٦) میں بعضے وقف کر کے پڑھتے ہیں اور بعض ﴿ذالکم النار ﴾ پڑھتے ہیں، کونسا جائز ہے؟

مزیدعرض ہے کہ جس طرح قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے اسی طرح پڑھنا جا ہے یاا پنی رائے کے مطابق محض اپنے کوقاری مشہورکرنے کی غرض سے بلاقانون کہیں حذف ،کہیں اثبات ،کہیں ادغام ،کہیں وصل ،

<sup>(</sup>۱)(آیت: ۲۲۱)

<sup>(</sup>۲)(آیت: ۱۰۲)

<sup>(</sup>۲)(آیت: ۸)

<sup>(</sup>٣) (آيت: ٢٥)

<sup>(</sup>۵)(آیت: ۲۳، ۲۳)

<sup>(</sup>۲)(آيت: ۲۲)

کہیں تغییر پڑھنا ہوتو جائز ہے؟ اورا بسے قاری کے پیچھے نماز جائز ہوگی یانہیں؟ برائے مہر بانی جوابات مع دلیل وحوالہ کتب مرحمت فر مائیں، بے حدممنون ہوں گا۔

#### الجواب حامدا ومصلياً:

ا است به بهمزه وصل نهیں بلکہ واحد متعکم کا ہے ، اس لئے بیسا قطانییں ہوگا بلکہ ثابت رہے گا۔

است بیہ بهمزه باب افعال کا ہے جو کہ قطعی ہے وصلی نہیں ، اس لئے بیہ بھی ثابت رہے گا۔

سست وقف کر کے "إعد لوا" پڑھنا جا ہے ، وقف نہ کرنا ہوتو" عد لوا" کا ہمزہ ساقط ہوجائے گا۔

سست بیہ ہمزہ ساقط نہیں ہوگا ، باقی رہے گا۔

۵... نوان قطنی تو تنوین کی حالت میں آتا ہے وہ یہاں موجود نہیں ہے،اس لئے نونِ قطنی تو یہاں غلط ہے،اس کے نونِ قطنی تو یہاں غلط ہے،اس کی کوئی صورت ہی نہیں۔اگر "السکیری" پروقف کیا جائے تو"إذهب" کا ہمز ہ پڑھا جائے گا،وصل گی حالت میں ساقط ہوجائے گا۔

السندیهال وصل بھی میچے ہےاس صورت میں "الناد" کا ہمزہ ما قط ہوجائے گا اور "ذلکہ" کے میم پرضمہ آئے گا۔ وقف کرنازیادہ اچھاہے، اس صورت میں "ذلکم" میں میم پرسکون ہوگا اور "ألناد" کا ہمزہ پڑھا جائے گا۔ قرآن کریم کو قواعد کے موافق پڑھنا چاہئے، اپنی طرف سے اس میں کچھ نہ کیا جائے، یہ خطرناک ہے(ا)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله دارالعلوم ديو بند، ۱/۹۵/۵ هـ ـ

زيەزىر، پېش

سوال[۱۱۲۱]: زبرك كيامعن بين اورزيراور بيش كے كيامعى بين؟ الجواب حامداً ومصلياً:

## زبراك حركت م جس كے تھينجنے ہے"الف" پيدا ہوتا ہے، زيرا كيے حركت ہے جس كے تھينجنے ہے

(1) "عن ابن عباس رضى الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قال في القرآن بغير علم، فليتبوأ مقعده من النار". (مسند الإمام أحمد: ١/٣٨٥، رقم الحديث: ٢٥٠، دار إحياء التواث العربي) (وكذا في مرقاة المفاتيح، كتاب العلم: ١/٩٨٩، رقم الحديث: ٢٣٨، رشيديه)

''یا'' بیدا ہوتی ہے، بیش ایک حرکت ہے جس کے تھنچنے سے''واؤ' بیدا ہوتا ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرُمحمودغفرله دارالعلوم ديوبند، ۱/۶/۶۴ هـ ـ

الجواب صحیح: بنده نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیو بند، ۱۸/۶/۹۲ ههـ

غيرقرآن كوقرأت كےساتھ يڑھنا

مسوال[۱۲۲]: غيرقرآن گوقرأت كے ساتھ پڑھنا كيساہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

قواعد عربیت کی رعایت سے پڑھے تو ٹھیک ہے ، مگر قرآن کے ساتھ غیر قرآن مکتبس نہ ہو۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۴/۸ م. ۹ هـ ـ

الجواب صحيح: بنده نظام الدين غفرله، ۴/۸ / ٩٠ ههـ

قرآن پاک میں اعراب اور کتبِ حدیث وفقه کی تدوین

بسوال[۱۲۳] ا]؛ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كزمان مين نه كلام الله اس طرح من أوله إلى اخروه أوراق مين لكها بواقها، نه اس زمان مين زبر، زبر، جزم اورتشد يدا يجاد بوئ تهي، نه تتب احاديث يون تصنيف بوئين، نه تدوين كتب فقد، اصول فقد اورتفير كادستورتها "\_(بيعبارت سوائح قاسى:۲۵/۲، كي م) المجواب حامداً ومصلياً:

سوائح قاسمی تو میرے پاس نہیں ہے لیکن واقعہ بینے ہے ،اس پرآپ کو کیا دریافت کرنامقصود ہے۔ فقط واللہ سجانہ تعالیٰ اعلم۔

حررهالعبرمحمود عفي عنهب

الجواب صحیح: بنده محمد نظام الدین عفی عنه دارالعلوم دیوبند،۱۵/۹/۱۵ هـ۔

حرکات ونقاط قرآن میں کب ہے ہیں؟

سے وال [۱۲۴]: قرآن کریم میں زیر، بیش اور نقطے عہدِ رسالت اور خلفائے راشدین کے

زماندمين تصيياتبين؟ اگرتبين تحقواب اس مين سي نقطه اوراعراب لگانابدعت بي انهين؟ الجواب حامداً ومصلياً:

قرون مشہودلہا بالخیر میں حفاظت قرآن پاک کے لئے بیسب پچھ کر دیا گیا، تا کہ لوگ غلط نہ پڑھیں اور تحریف نہ ہوجائے، یہ بدعت نہیں ، بدعت کہتے ہیں احداث فی الدین کواور بیتمام دین کی حفاظت کے لئے کیا گیاہے(۱)۔ فقط والقد سجانہ لغالی اعلم۔

تذبراور بلاتد برحلاوت ميں فرق

سوال [۱۲۵]: دوآوی بین ایک ناظر او آن شریف پر صف والا اورایک عالم آوی ہے جس نے عربی تعلیم صرف ونحو کے ساتھ پڑھا ہے ، وہ تلاوت کرتا او ناظر ہ پڑھنے والے کو دس نیکیاں ایک حرف پر سیا گر جمہ ایک ساتھ پڑھا ہے ، وہ تلاوت کرنے پر کتنا فونا طرح وہ شخص جوعالم ہے اب تلاوت کرنے پر کتنا ثواب ہے ہر حرف پر؟ اگر ترجمہ کو خیال وتصور میں لائے اور اگر نہ لائے اور حافظوں کی طرح تیز رفاری کے ساتھ پڑھ رہا ہے اور خیال کہیں اور ہے تو کتنا تواب ملے گا ، کیا پہلی صرف ونحووالی کمائی اب کام دے گی ؟ المجواب حامد آ و مصلیاً:

جو خفس جس قدرزیادہ تد بر کے ساتھ عظمت قر آن کریم کالحاظ کرتے ہوئے تلاوت کرے گاای قدر زیادہ تواب بائے گا۔ تد برکے لئے صرفی صیغوں اور ٹھوی ترکیبوں کا ذہن میں آنا ضروری نہیں ، بلکہ کلام اور معتقلم کی جلائی شان اور آیات رحمت وآیات عذاب پر رجاء وخوداوراً وامرونوای پرعزم ممل واجتناب وغیرہ الرات کا پیدا ہونا تد بر کا شمرہ ہے۔ بڑا زبردست عالم بھی اگر بے دھیانی سے تلاوت کرتا ہے تو وہ ان شمرات

(۱) قال العلماء: "ويستحب نقط المصحف و شكله، فإنه صيانة من اللحن فيه، وما كرهه الشعبي والنجعي النقط، فإنساكرهاه في ذلك الزمان خوفاً من التغيير فيه، وقد أمن ذلك اليوم فلايمنع من ذلك لكونه محدثاً، فإنه من المحدثات الحسنة، فلايمنع منه كنظائره: مثل تصنيف العلم وبناء المدارس وغير ذلك". (مناهل العرفان: ۱/۲۰ مم، حكم نقط المصحف وشكله، دار إحياء التراث العربي) (وكذافي التفسير القرطبي، مقدمة المؤلف: ۱/۲۵، دار الكتب العلمية، بيروت) (والإتقان: ۱/۵،۳۵ للسيوطي، دار ذو القربي)

ے خالی رہتا ہے۔ صُرف ونحو سے ناواقف آ دی اگر دھیان سے تلاوت کرتا ہے تواس کے قلب میں بھی رفت پیدا ہوتی ہے اورا بمان قوی ہوتا ہے۔ عالم اگر دھیان سے کام لے تواس کے لئے زیادہ موقع ہے اس کا درجہ ہی بلند ہے۔ پھرا کیک اور دس کا حساب بھی عام حساب ہے ، ورندخزان ترغیب سے بے شار و بے حساب ماتا ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حرر ه العبرمحمودغفرله، وارالعلوم ديوبند،۹۲/۲/۳ هـ\_

الجواب صحيح: بنده نظام الدين فمفرله، دارالعلوم ويوبند، ۹۴/۲/۴ هـ.

جواب امربھی مجزوم ہوتاہے

سوال[۱۲۱]: سوره ملك مين لفظ ينقلب كو"ب برجرتم كيون آيا بجبكه عامل جازم بين بي ج؟ المجواب حامداً ومصلياً:

یه جواب امر ہے جو کہ امر کی طرح مجز وم ہوتا ہے(۱)۔ حرر ہ العبدمحمود عفی عنہ، دارالعلوم دیو بند،۱۶/ 2/ ۸۷ھ۔ الجواب صحیح : بندہ محمد نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیو بند،۱۸/ 2/ ۸۷ھ۔

قرآن کریم کی سند

مسوال[۱۲۷]: قرآن کریم کے لئے صرف تواتر طبقاتی ہے یا تواترِ اسنادی ہے؟ اگر تواتر اسنادی ہے تو سند کیا ہے؟ بطریق ''عن عن'' یا کسی اُور طریقے ہے ہے؟ فقط

الجواب حامداً ومصلياً:

تواترِ طبقاتی تو ظاہر ہے،ای کی وجہ ہے ہر مخص نے اپنی سند کود عن عن ' سے پہنچانے کی کوشش نہیں گی ،

(۱)" يجزم الفعل المضارع إذا كان جو اباللطلب (يشمل الطلب الأمر، والنهى، و دعاء) ..... نحو: "صه عن النقيد تكرم". (موسوعة الندوو النهي و الإعبراب، مبحث النفعل المضارع، ص: ۲ - ۵ - ۵ - ۵ ، دار العلم للملايين، بيروت)

(كذافي أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، فصل جازم الفعل نوعان: ١٨٥/٣ ، دارإحياء التراث العربي بيروت) نه ضرورت بمجھی۔ حضرت مِر وَاس اسلمی رضی الله تعالیٰ عند متنقلاً تدریسِ قرآن کریم فرمایا کرتے تھے، حضرت ابو در داءرضی الله تعالیٰ عنه کے درس میں ایک وقت میں سوله سوطلبه تھے۔ اور بعض حضرات نے اپنی عمر تدریسِ قرآن کریم میں صرف کردی ، کیونکه ارشادِ نبوی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم ہے: "حیدر کے من تبعیل الله و آن وعلمه "(۱) ۔ فقط واللہ اعلم ۔

حرره العبرمحمود غفرله وارالعلوم ويوبند، ۱/۱/۹۵ هـ

## قرآن كريم كىتر تيبٍعثاني

سوال [۱۱۲۸]: ایک عزیز نے ایک مولوی صاحب کے وعظ میں سنا گرقر آن مجید میں سورتوں کی ترتیب بحوالہ اتقان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وی ہے، کیا ہے بچے ہے؟ اگر سیحے ہے جو آئے تحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرات شیخین رضی اللہ عنہا کے زمانہ میں کس طرح سورتیں پڑھی جاتی تھیں؟ مجھے یہ معلوم تھا کہ برسال رمضان میں حضرت جرئیل علیہ السلام حضورا کرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وَ ورکیا کرتے تھے۔ کیا یہ بھی صحیح ہے یا نہیں؟ آخر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشتر سورتوں کی کیا ترتیب تھی؟ کیا اتقان معتبر کتاب سے اور واعظ صاحب کا بیان صحیح ہے یا۔

مكلّف خدمت بابركت شاه صبيب الله ، ازخانقاه نائكيورضلع پرتاب گرْھ، ١٣/رجب/ ٥٥ هـ. الجواب حامداً و مصلياً:

اتقان ،علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تصنیف ہے ،معتبر ہے ،مطلب ہے کہ حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ترتیب سے قرآن کریم کوجع فر مایا ہے ،تر تیب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اور شیخین رضی اللہ عنہا کے زمانہ میں بھی بیتی لیکن کیجا لکھا ہوا عام طور پر نہ تھا ، بلکہ طرق مختلف لغات میں کہ ابتداءً سیولت کے لئے عرب کی کئی لغات میں پڑھنے کی اجازت تھی ،کسی کے پاس کچھ لکھا ہوا تھا ،کسی کے پاس کچھ کھا ہوا تھا ،کسی کے پاس کچھ کھا ہوا تھا ،کسی کے پاس کھ میں ترتیب میں لکھا دیا اور اس قرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو یکجالغت قریش میں لکھا دیا اور اس ترتیب سے لکھایا جس ترتیب سے اب موجود ہے۔اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وقتِ نزول فر مایا کرتے ترتیب سے لکھایا جس ترتیب سے اب موجود ہے۔اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وقتِ نزول فر مایا کرتے

<sup>(</sup>١) (مشكوة المصابيح: ١ / ١٨٣ ، كتاب فضائل القرآن، قديمي)

<sup>(</sup>والمسند الإمام أحمد بن حنبل : ١٩٣١، رقم الحديث ١٣ ، دارإحياء التواث العربي)

سے کے ''اس آیت کوفلاں سورت میں فلاں جگہ رکھو''۔لکھنے کا رواج کم تھا، زیادہ تر حافظہ پر مدارتھا اور عام رواج کھائی کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں ہوا ہے(۱)۔فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔ حررہ العبر محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نپور، ۱۸/ ۵/ ۵۵ ھ۔ الجواب محیح: سعیدا حمد غفرلہ، مسیحے:عبد اللطیف، ۲۴/رجب/ ۵۵ھ۔ یارہ عمم کی طباعت خلاف تر تنیب

سوال[۱۱۲]: ہندوستان میں پارہ عم (تیسوال پارہ) جوقرآن سے الگ طبع کرایاجا تاہے وہ قرآن پاک کی ترتیب کے خلاف طبع ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور پیطر این عمل کب سے جاری ہوا اور کس نے جاری کیا؟ کیا قرآنِ پاک کی طباعت مصحف عثانی کی ترتیب کے خلاف کی جانگی ہے؟ اگراییا کرنا جائز نہیں ہے تو پارہ عم کی ترتیب مصحف عثانی کی ترتیب کے خلاف کیوں عملاً جائز قرار دی جاتی ہے؟ بیفر ما کرمطمئن نے فرما کیں کہ بچوں کی آسانی کے لئے ایسا کیا گیا، بیآسانی مصحف عثانی کی ترتیب کو باقی رکھ کربھی حاصل ہو سکتی ہے۔ الدجواب حامدا و مصلیاً:

صری جزئیہ کتب فقد میں نہیں ملا، اولاً یہ عاجز چند عبارات نقل کرتا ہے، اس کے بعد جو پچھاس سے متفاد ہے صراحة یااشارة یا دلالیة یالزوماً وہ عرض کرے گا،إن کان صواباً ف من الله فالحمد لله علی

(۱) وقال الحاكم في المستدرك: جمع القرآن ثلاث مرأت: إحداها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ........ الثانية: بحضرة أبي بكر رضى الله تعالى عنه ..... الجمع الثالث: هو ترتيب السور في زمن عشمان رضى الله عنه ..... كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل عليه السور دوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشئى دعا بعض من كان يكتب، فيقول: "ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا الخ". ( الإتقان في علوم القرآن للسيوطي: ١/١ ا ا، النوع الثامن عشر في جمعه و ترتيبه ، دار ذوى القربي)

(وكذا في مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني : ٢٣٨/١ ، جمع القرآن على عهد عثمان رضى الله تعالى عنه ، دار إحياء التراث العربي)

(و تفسير القرطبي ، مقدمة المؤلف: ١/٥٣٥، دار الكتب العلمية ، بيروت)

ذلك، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، فاستغفر الله العلى العظيم، والفقهاء بُراء منه.

" ويكره قرأة سورة فوق التي قرأها، قال ابن مسعود رضى الله تعالى عنه: "من قرأ القرآن منكوساً، فهو ملكوس الرأس". وما شرع لتعليم الأطفال إلا لتيسير الحفظ بقصر السوراه". (مراقي الفلاح) (١)-

"ويكره قراءة سورة، وكذا الآية فوق الآية مطلقاً، سواء كان في ركعتين، أو ركعة، واستثنى في الأشباه النافلة فلا يكره فيها ذلك، وأقرّ عليه الغزى والحموى، ونقله عن أبي اليسر، وجزم به في البحر والدر وغيرهما. قال بعض الفضلاء: وفيه تأمل ؛ لأن النكس إذا كره خارج الصلوة كما يرشد إليه قوله: "ما شرع لتعليم الأطفال الخ، لكون الترتيب من واجبات التلاوة ففي النافلة أولى، وكون باب النفل واسعاً لايستلزم العموم بل في بعض الأحكام اه". (طحطاوى ص ١٩٣) (٢)-

"يجب الترتيب في سور القرآن، فلو قرأ منكوساً، أثم اه". شامي ١٠/٧،٣(٣)"وجاز كتب المصحف وتعشيره ونقطه: أي إظهار إعرابه، وبه يحصل الرفق جداً
خصوصاً للعجم فيستحسن، وعلى هذا لا بأس بكتابة أسامي سور وعدد الاي وعلامات الوقف
ونحوها، فهي بدعة حسنة، در وقنية اه". (٤) - قوله: وتعشيره هو جعل العواشر في المصحف،
وهو كتابة العلامة عند منتهي عشر ايات". عنايه: ١٨/ ١٣٥٥٠ -

"قوله: أي إظهار إعرابه تفسيرٌ للنقط. قال في القاموس: نقط الحروف أعجم، ومعلومٌ أن الإعجام لا ينظهر به الإعراب، إنسا يظهر بالشكل، فكأنهم أراد وما يعم إفادة. قوله: وبه

<sup>(</sup>١)( مراقي الفلاح حاشية الطحطاوي، كتاب الصلاة، فصل في المكروهات،ص: ٣٥٢، قديمي)

<sup>(</sup>٢)( حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح، ص: ٣٥٢، قديمي كتب خانه)

<sup>(</sup>٣) (د المحتار، مطلب الاستماع للقرآن فرض كفاية: ١/١ ٥٣م، سعيد)

<sup>(</sup>٣)لم أظفر بهذا الكتاب.

 <sup>(</sup>۵) (العناية شرح الهداية للعلامة البابري على هامش فتح القدير : • ١٢/١، كتاب الكراهية ، مسائل متفرقة ، مصطفى البابي الحلبي مصر)

يحصل الرفق النخ إشار إلى أن ماروى عن ابن مسعود: "جردا" والقرآن كان في زمنهم، وكم من شئ يختلف باختلاف الزمان والمكان كما بسطه الزيلعي وغيره. قوله: وعلى هذا: أى على اعتبار حصول الرفق. قوله: و نحوها كالسجدة ورموز التجويد اه. ويكره تصغير مصحف وكتابته بقلم رقيق: أى تصغير حجم، وينبغي أن يكتبه بأحسن خط وأبينه على أحسن ورق، وأبيضه بأفخم قلم وأبرق مداد. ويفرج السطور، ويفخم الحروف، ويفخم المصحف اه". قنيه، ص: ١٥٢، در مختار وشامي : ١٧٤٧/٥).

"(وتعشيار المصحف وتقطه)، لأن القراءة والأئ توقيفية، ليس للرأى فيها مدخل، فبالتعشير حفظ الاى، وبالنقط حفظ الإعراب، فكانا أحسنين، ولأن العجمى الذى لا يحفظ القرآن لا يقدر على القراءة إلا بالنقط فكان حسنا، وماروى عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه أنه قال: "جردوا القرآن"، فذاك في زمنهم؛ لأنهم كانوا ينقلونه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أنبزل، وكانت القراءة سهلة عليهم، وكانوا يرون النقط مخلاً بحفظ الإعراب، والتعشير بحفظ الائ، ولا كذلك العجمي في زماننا، فيستحسن لعجز العجمي عن التعليم الابه. وعلى هذا لا بأس بكتابة أسامي السور وعد الاى فهو وإن كان محدثاً فمستحسن، وكم من شيء يختلف باختلاف الزمان والمكان اه". زيلعي شرح كنز ٢١/١٠(٢)-

"قال في شرح الطحاوى لأبي بكر الرازى في كتاب الكراهة: وكان الشيخ أبوالحسن يقول: لا يكره ما يكتب في تراجم السور حسب ماجرت به العادة؛ لأن في ذلك إبانة عن معنى السور ق، وهو بمنزلة كتابة التسمية في أجزائها للفصل اه" حاشية الشبلي على تبيين للزيلعي اه: ٦ / ٣٠٠٠٠) \_

عبارات ِمنقولہ سے چندا مورمستفاد ہوئے: ا-قرآن کریم کی موجودہ ترتیب واجب ہے، اس کے

<sup>(</sup>١) (رد المحتار، فصل في البيع: ٣٨٦/٦، سعيد)

<sup>(</sup>٢) (تبيين الحقائق: ٢١/٧، كتاب الكراهية، دار الكتب العلمية)

<sup>(</sup>٣) (حاشية الشبلي عن التبيين: ٢٦/٤، كتاب الكراهية، دار الكتب)

خلاف پڑھنا گناہ ہے،سورتوں اور آیتوں کی موجودہ ترتیب کےخلاف نماز میں پڑھنا مکروہ ہے،فقہاء کی بڑی جماعت نے نوافل میں خلاف ترتیب قراءت گوکراہت ہے مشتنی کیا ہے۔

۲- نیج کتابت میں چندتغیرات ہوئے:اعراب، نقطے،سورتوں کے نام،سورتوں کے مگی ومدنی ہونے گنجیمین،تعداد آیات، ہردی آیت برعلامت،علامت وقف، حجد دُوتلاوت،رموز تجوید۔

۳- بعض چیزیں ایسی بھی ہیں کہ فقہاء نے ان کوئلروہ لکھا ہے، مثلاً: باریک قلم سے قرآن پاک کولکھنا،
جم کو چھوٹا کرنا، بلکہ فقہا، کی تا گید ہے کہ موٹے قلم سے بڑے بڑے حرفوں میں کشادہ کشادہ سطور لکھ کر جم بڑا کیا
جائے، مگر یہ چیزیں بلائکیرشا کع ہیں، ہند میں بھی اور بیرون ہند میں بھی، چنا نچے نہایت خوشنما باریک حرفوں میں
لکھے ہوئے جیبی بلکہ اس سے بھی چھوٹے چھوٹے قرآن شریف مطابع سے چھپ کرآر ہے ہیں، بظاہر معلوم ہوتا
ہے کہ پہلے چھوٹے حرفوں میں لکھنا خلاف احترام تھا، اس سے تحفظ کے لئے فقہاء نے تا کیدگی تھی اور اب یہ چیز نہیں، پس علت کراہت باقی نہیں رہی۔

ہم۔حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ لقالی عنہ 16 ارشاد ہے کہ "جبر آرو المقر ان المیکن نیچ کتابت کے جو تغیرات منقول ہوئے ، ان سب کی فقہاء نے اجازت دی ہے بلکہ مستحسن لکھا ہے، اس لئے کہ پہلے ان کی ضرورت نہیں تھی بلکہ میخل حفظ منتھے، پھران کی حاجت پیش آئی اور یہ معین حفظ قر اریائے (۱)۔

۵-ترتیب واجب ہونے کے باوجود بچوں گی مہولت کی خاطر خلاف ترتیب تعلیم دینا درست ہے، یہ امر ظاہر ہے کہ بیافقوش منزل من اللہ منزل من اللہ پر دال ہیں۔ یہ بھی مسلم ہے کہ موجودہ ترتیب اُور ہے اور نزول کے وقت جس طرز پر کتابت کرائی گئی تھی اب کلی طور پر وہ طرز باقی نہیں ،لیکن ہے اور نزول کے وقت جس طرز پر کتابت کرائی گئی تھی اب کلی طور پر وہ طرز باقی نہیں ،لیکن

(۱) "وتنعشير المصحف ونقطه يعنى يجوز ؛ لأن القراء ة والآية توقيفية ، ليس للرأى فيها مدخل فالتعشير حفظ الآيات ، والنقط حفظ الإعراب ، فكانا حسنين ، ولأن العجمى الذى لا يحفظ القرآن لا يقدر على القرأة إلا بالنقط فكان حسناً ، وما روى عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه من قوله: "جردوا القرآن" فذلك في زمانهم ؛ لأنهم كانوا ينقلونه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أنزل ، وعلى هذا لا بأس بكتابة أسامي السور وعد الآي ، وإن كان محزبا فهو حسن ، وكم من شئ يختلف باختلاف الزمان والمكان". (البحر الرائق: ٣/٢/١ كتاب الكراهية ، مكتبة رشيديه)

الفاظُّوبي بين، ان بين سرمند قرق نبين اور: ﴿ إِنَا نَحْنَ نَزِلْنَا الذَّكَرِ وَإِنَا لَهُ لَحَافظُونَ ﴾ (١) گاوعده بالكل صاوق ہے۔

1- جب الفاظ کوخلاف ترتیب سہولت کی خاطر تعلیم دینا حب تصریح فقہا، درست ہے حالا نکہ الفاظ منزل من اللہ ہیں اور موجود و دور میں تعلیم اطفال گویا کہ موقوف ہے نقوش کی شناخت پر ، توجونقوش خود منزل من اللہ نہیں بلکہ منزل من اللہ بیر دال ہیں تو ان کا اس سہولت اور توقف کی خاطر پار ہُم کو مروجہ طریقہ پرطبع کرنا بھی بظاہر درست ہوگا، البتہ اس کا اہتمام ضروری ہے کہ بچے یہ نہجھ پیٹیس کہ اصلی ترتیب یہی ہے، بلکہ ذبمن شین کرادیا جائے کہ تم کو خلاف ترتیب پڑھایا جارہا ہے، اصلی ترتیب وہ ہے جو قرآن پاک میں ہے، بلکہ ذبمن شین حاجت باتی نہیں رہتی، بلکہ عامد اتنی شناخت ہوجاتی ہے کہ بسہولت شروع سے پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ حاجت باتی نہیں رہتی، بلکہ عامد اتنی شناخت ہوجاتی ہے کہ بسہولت شروع سے پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ بایں ہم ترتیب کے ساتھ پڑھانا اور ضبع کرانا اصل کے مطابق ہے۔ فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم۔

باین ہمدر میب سے مناطق پر مقاما اور ہی کران حرر ہ العبر محمود غفر لیہ مدر سہ جامع العلوم کا نیور۔

سورتوں کی ترتیب توقیفی ہے

سےوال[۱۱۳۰]؛ قرآن کیم کی تربیب آیات اور سورتول کی تربیب قطعی ہے یا طنی ؟اس تربیب موجوده کا منکر کا فرہوگا یانہیں ؟ بینواوتو جروا۔

الجواب حامداً و مصلياً :

ییز تیب تو قیفی ہے، بعض جگہ اختلاف بھی ہے ،اس کا منکر کافرنہیں ، گنہگار ہے (۲)۔ فقط والتد سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

> حرره العبدمحمود گنگوی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاهر علوم سهار نپور،۲ /۹/۲ هـ-الجواب صحیح: سعیداحمد غفرله، محیح: عبداللطیف، مدرسه مظاهر علوم سهار نپور-

> > (١) (سورة الحجر: ٩)

(٢) "انعقد إجماع الأمة على أن ترتيب آيات القرآن الكريم على هذاالنمط الذي نراه البوم بالمصحف ، كان بتوقيف من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن الله تعالى إنه لا مجال للرأى والاجتهاد فيه". (مناهل العرفان في علوم القرآن: ١/٣٩٩، ترتيب آيات القرآن ، دار إحياء التراث العربي) =

## کیا قرآن کے جالیس یارے ہیں؟

سے وال[۱۳۱]: اگرزید کھے کہ قرآن یا ک تو مولوی لوگوں کے لئے ۴۰/ یارے ہیں،حالانکہ اصل قرآن پاک مہم/ پارہ کا ہے، پوچھنے پر بیرنے جواب دیا کہ ۱۰/ پارے پیر کے قلب میں ہیں۔توالیاا عقاد ر کھنے والاشخص کیساہے؟

الجواب حامداً و مصلياً:

فتاوي محموديه جلدسوم

یے عقیدہ رکھنا بخت گراہی اور بددینی ہے(۱)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حرر ه العبدمحمود غفرایه دا رالعلوم دیوبند، ۸۹/۲/۵ هـ

قرآن كريم كے حياليس يارے ماننے والے كاحكم

سوال[۱۳۲]: بیقرآن کریم فرقان حمید کے تمل تمیں یارے میں ، مگرایک فرقہ کہتاہے کیقرآن كريم كل حاليس بإرون ميں اتراہے، ظاہرتيس بإرے اور مشائخ كے سينه ميں پوشيدہ وس بإرے سينه بسينه حلے آ رہے ہیں۔ال کا کیا حکم ہے، پیغلط ہے تواس جماعت کو کیا کہنا جا ہے؟

"وقال السيوطي ما نصه : الذي ينشرح له الصدر ما ذهب إليه البيهقي، و هو أن جميع السور تـرتيبهـا تـوقيـقـي إلا براء ة والأنفال ". (مناهل العرفان : ٣٥٠/١، ترتيب السور ، دار إحياء التراث العربي)

(وكذا في الإتقان: ١/١١، ١٣٠، النوع الثامن عشر ، دار ذوى القربي)

(ومرقاة المفاتيح: ٣٠/٣، ٢٣٠، كتاب فضائل القرآن، رشيديه)

(١) "اعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشيء منه أو سبهما، أو جحده أو حرفاً منه أو آيةً، أو كـذب به أو بشيء منه، أو كذب بشيُّ مما صوح به من حكم أو خبر، أو أثبت ما نفاد أو نفي ما أثبته على علم منه بذلك، أو شك في شيء من ذلك، فهو كافر عند أهل العلم بإجماع ، قال الله تعالىٰ: ﴿ لا بأتيمه الباطل من بين يديه و لا من خلفه، تنزيلٌ من حكيم حميد، (الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، الفصل التاسع، الحكم بالنسبة للقرآن : ٢٩٢/٠ ، دار الأرقم)

#### الجواب حامداً و مصلياً :

یے فرقہ قرآ نِ کریم کوئر ف مانتا ہے،اس کاالیمان قرآن پڑہیں(۱)، جب بورا قرآن بھی اس کے پاس نہیں تو بیابلِ کتاب بھی نہیں ۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود غفرله ،۹۰/۹/۲۴ هـ

سورہ فاتحکس یارہ کا جزہے؟

سوال[۱۳۳] ا]: سورة فاتحة رّان مجيد كي سورة به كذبين؟ اگر به تو كون سے پاره كي سورة ہے؟ نيز يه كه صرف سورة فاتحة پڙھنے سے نماز مين تو كوئي قصور واقع نہيں ہوتا؟ نيز شانِ نزول وغير و مفصل تحرير فرما كميں۔ الحواب حامداً ومصلياً:

سورہ فاتحہ (الحمد شریف) بالیقین کتاب اللہ قرآن شریف کی سورت ہے، مصحفِ عثانی میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے، اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، بچوں کی تعلیم میں ہولت کی خاطر پارہ عم میں خلاف تر تیب سورتیں لکھی گئی میں ۔ سورہ فاتحہ نماز میں (امام، منفرہ کے لئے ) پڑھنا واجب ہے، اوراس کے ساتھ سورت یا تین آیات کی مقدار پڑھنا بھی واجب ہے (۲) اورنفس قرائت فرض ہے، اگر صرف فاتحہ پر کفایت کی تونفس قرائت کا فریضہ اور سورۃ فاتحہ کا وجوب توادا ہو گیا (۳) مگرضم سورۃ کا وجوب اوانہیں ہوا۔ اگر بھولے سے واجب ترک ہوجائے توسیدہ سہولازم ہوتا ہے، عمداً واجب ترک کرنے سے اعادہ نماز واجب ہوتا ہے (۴)۔ شان نزول اور مزید معلومات

(۱)''وجواب این مطعن راحق تعالی خود متکفل شد، جائے که فرموده: ﴿ إِنَا نَحْنَ مَوْ لِنَا اللّهٰ کُو وَ إِنَا لَه لِحافظونَ ﴾ ہر چه در حمایت وکلایت البی باشد بشرراچه امکان که درال نقص وکمی را راه دېد ......اه''۔ ( تخفة اثناعشرية ، باب دوم درم کا ندشيعه و طريق اصلال وتلبيس ، کيدسيز دېم ،ص: ۴۸ سهيل اکيدُمي لا ،ور )

(٢) "تبجب قرأة الفاتحة وضم السورة أو ما يقوم مقامها من ثلاث آيات قصار أو آية طويلة في الأوليين بعد الفاتحة، كذا في النهر الفائق". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الصلاة، الفصل الثاني في واجبات الصلاة: ١/١ ٤، رشيديه)

(٣) "الفصل الأول في فرائض الصلاة مسمو منها القرأة، و فرضها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يتأدى بآية واحدة الخ". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الصلاة: ١٩/١، رشيديه)

(٣) .....الأسل في هذا المتروك ثلاثة أنواع : فرض وسنة وواجب .... وفي الثالث إن ترك =

"لبابالمنقول'''الدرالمنثور'()''مفاتح الغيب'(۲)وغيره ميں ملاحظ فرمائيں۔فقط والله تعالى اعلم۔ حرر والعبر محمود غفرله، دارالعلوم دیو بند،۳۲/۲۳هه۔

کتب ساویه کی زبان

سے ال [۱۳۴]: تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم ومویٰ کس زبان میں تھیں، عربی یا سریانی؟
سوائے تاریخ کے قرآن وحدیث ہے ان کتابول کی زبان کی تحقیق ہوسکتی ہے یا نہیں؟ اگر ہوسکتی ہے تو تحریر
فرمائے اورا گرصرف تاریخ ہی ہے بعد چلتا ہے تو بحوالہ گت تحریر فرمائے، جو حضرت میسلی وموی وحضرت داؤد
علیہم السلام پرنازل ہوئی تھیں۔

الجواب حامدا ومصلياً:

نزول ہر کتاب کاعربی زبان میں ہوا پھر ہررسول نے اس کتاب کا اپنی قوم کی زبان میں ترجُمہ کیا اور اس کو سمجھایا، قیامت کوسب کی زبان سریانی ہوگی پھرلوگ جنت میں داخل ہول گے، ان کی زبان عربی ہوجائے گی مفیان قوری سے ابن البی حاتم نے اس کوروایت کیا ہے ، کندا ضی تفسیر ابن کٹیر: ۳ (۳)۔ شخ

- ساهياً يجبر بسجدتي السهو، وإن ترك عامداً، لا اليجب السهو في العمد، وإنما تجب الإعادة جبراً لمنقصانه، كذا في البحر الرائق الله وإذا ترك الفاتحة في الأوليين أوإحداهما يلزمه السهو". (الفتاوي العالمكيرية: ١٢٦/١، رشيديه)

(١) (الدرالمنثورفي التفسير الماثور،سورة الفاتحة: ٥،٣/١.مؤسسة الرسالة،بيروت)

(وكذا راجع للتفصيل الإتقان للسيوطي، المسئلة الخامسة ....... لنزول الآية أسباباً متعددة الخ الإتقان، النوع التاسع معرفة سبب النزول: ١٣/١، ذوى القربي)

(٢) (التفسير الكبير: ١ / ٢ ١ ٢ - ٢ ١ ١ ، اشتراط الفاتحة في الصلاة، دار الكتب العلمية ، طهران)

(وكذافي الحلبي الكبير، ص: ٩٥، ٣٩٥، تتمات فيما يكره من القران، سهيل اكيدمي)

(والفتاوي العالمكيرية:الياب الخامس في آداب المسجد والمصحف: ٣٢٣/٥، رشيديه)

(٣) "وقال سفيان الثورى: لم يخزل وحي إلا بالعوبية، ثم ترجم كل نبى لقومه، واللسان يوم القيامة بالسريانية، فمن دخل الجنة تكلم بالعوبية. رواه ابن أبي حاتم". (تفسير ابن كثير: ١٣/٣) ، الشعراء، تحت قوله تعالى: ﴿بلسان عربي مبين ﴾ رقم الآية : ٩٥ ا ، دار السلام رياض)

عبدالوہاب شعرانی نےالیہ واقیت والہواہر : ۹۶/۱ ، میں لکھاہے: کیقر آن ،تورات ،انجیل ،سب کلام اللہ میں ،اول عربی میں ، ثانی عبرانی میں ، ثالث سریانی میں (۱) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ۔

## غيرعريي ميں قرآن لکھنا

استفت، سوال[۱۳۵]: کیافرماتے ہیں علائے دین اور شرع مثین اس بارے میں کہ مقامی
ایک نیم عالم صاحب نے قرآن کیم کو بنگہ خط میں اور ترجمہ میں لکھا ہے، جس کے شروع میں کہتے ہیں '' کہ یہ
حروف بنگالیوں کے لئے ہیں' ۔ لفظ بنگالی کی تشریخ نہیں گی، آیا بنگالی مسلمانوں کے لئے ہے یا آور کسی کے لئے
ہے۔ یہ تو سرخی ہوئی، دوسرے صفحہ پرانھوں نے لڑاللا' کو (لفظ )اس شکل میں لکھا ہے، لوگوں نے دریافت کیا تو
جواب دیا گیا کہ یہ ہماری چیز تھی جو ہند دووں نے لئے لئی، نیز '' فتہ ہب اسلام کیا ہے' اور ''مسلمان کے کہتے ہیں''
عنوان کے تحت لکھتے ہیں کہ 'مسلمان اسے کہتے ہیں جوموی 'میسی، محمر، کرش جی پرایمان رکھتے ہیں،ان کو نبی مائے
ہیں اور حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو '' ھا گر' یعنی ڈاکیہ، ہرکارے بتلایا ہے، حضورا کرم ۔ صلی اللہ تعالی علیہ
وسلم ۔ سے تکریم کے مناسب الفاظ بھی لانا بنی دانست میں مناسب نہ مجھا۔ اب دریافت طلب امریہ ہے کہ:

بْكلەخط مىن قرآن ھىيم كىھنا كىسا ہے؟

#### الجواب حامدا ومصلياً:

"قال اشهب رحمه الله تعالى: سئل مالك هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء؟ فقال: لا إلا على الكتبة الأولى. رواه الداراني في المقنع. ثم قال: ولا مخالف له من علماء الأمة. وقال الإمام أحمد: يحرم مخالفة خط مصحف عثمان رضى الله تعالى عنه في واو أو ياء أو ألف أو غير ذلك وقال البيهقي في شعب الإيمان: من يكتب مصحفاً ينبغي أن يحافظ على الهجاء التي كتبوا به تلك المصاحف، ولا يخالفهم، ولا يغير مما كتبوه شيئاً فإنهم كانوا أكثر علماً وأصدق قلباً ولساناً وأعظم أمانة مناء فلا ينبغي أن نظن بأعسنا استدراكاً عليهم اه". (1) "فإن عبر عن كلام الله تعالى بالعربية كان قرآناً، وبالسريانية كان إنجيلاً، وبالعبرانية كان توراةً". (اليواقيت: الجواهر للشعراني، ص: ٩٠ ه وكتبه عباس بن عبد السلام، مصر)

اتقان، النوع السادس والسيعون: ٢/١٩٦ (١)-

"وصرح بتحريم كتابته بالعجمية في الفتاوى الكبرى: ١/٣٨ (٢):قال بعض أئمة القراءة: ولسبته إلى مالك؛ لأنه المسئول عن المسئلة، وإن لا فهو مذهب الأئمة الأربعة، وقال أبوعسرو: ولا مخالف له في ذلك من علما، الأمة، وقال بعضهم: والذي ذهب إليه مائك هو الحق؛ إذ فيه بقاء الحالة الأولى إلى أن يتعلم الاخرون، وفي خلافها تجهيل اخر الأمة أوّلهم وإذا وقع الإجماع كما ترى على منع ما أحدث الناس أليوم من مثل كتابة الربو بالألف مع أنه موافق للفظ الهجاء، فمنع ما ليس من جنس الهجاء أولى، وزعم أنه كتابته بالعجمية فيها سهولة للتعلم كذب مخالف للموافق للموافق على أنه لو سلم صدقه، لم يكن مبيحاً لإخراج ألفاظ القران عما كتبت عليه وأجمع عليه السلف و الخلف اه". والمسئلة مذكورة في اكام النفائس ايضا، ص: ٢٤ (٣).

عبارات منقولہ بالا ہے معلوم ہوا کہ مصحفِ عثانی کے رسم خط کی رعایت ومتابعت لازم وضروری ہے اوراس کے خلاف لکھنا اگر چہوہ عربی رسم خط میں ہی کیوں نہ ہو، ناجائز اور حرام ہے اوراس مسئلہ پرائمہ اربعہ کا اتفاق ہے بلکہ علائے امت میں ہے کسی کا اختلاف نہیں تو بیا جماعی مسئلہ ہوا، پھر غیرعربی بنگلہ وغیرہ رسم خط میں لکھنا کہتے جائز ہوسکتا ہے، اس میں تو جواز کا کوئی اختال ہی نہیں ۔ لہذا صورت مسئولہ بالا جماع نا جائز ہے، بعض حروف عربی کے ساتھ مخصوص ہیں جیسے: طاء، حاء ض، ظ، وغیرہ، بیحروف دوسری زبان میں استعمال ہی نہیں ہوتے، ان کے لئے ان زبانوں میں نہ صوت ہے، خشکل وصورت ہے تو لامحالہ ان کی جگہ دوسرے حروف کلھے جائزیں گے جو کہ جگاہ میں مستعمل ہیں اور میاممدا تح بیف وتغیر ہے جو کہ حرام ہے۔ البتہ اگر متن قرآن کریم تو

<sup>(</sup>١) (الإتقان في علوم القرآن: ٣٢٨/٢، النوع السادس والسبعون، في مرسوم الخط وآداب كتابته، دار ذوي القربي)

<sup>(</sup>٢) (الفتاوي الكبري الفقهية: ١ /٣٨، باب النجاسة، المكتبة الإسلامية، تركي)

<sup>(</sup>٣) (أكام النفائس، ص: ٥٣، في ضمن رسائل الكنوى: ٣٨٥/٣، ادارة القرآن).

<sup>(</sup>و كذا في الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي: ١١١١ - ٢٩ ١، النوع الثامن عشر في جمعه وترتيبه، دار ذوي القربي)

عربی اصل رسم خط میں ہو،اوراس گاتر جمہ وتفسیر بنگلہ زبان میں توشر عامضا اُقتہ بیں ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم حرر والعبد محمود گنگوہی عفااللہ عنہ معین مفتی مظاہر علوم ۔

الجواب صحيح: سعيداحمه غفرله مفتى مظاهر علوم سهار نپور، ١٣٠٠ جمادى الأولى/ • ٤ هـ.

صحیح :عبداللطیف ناظم مدرسه مظاہرعلوم سہار نپور ، کیم/ جمادی الثانیة / • ۷ ہے۔

الجواب صحيح : بنده منظورا حرعفی عنه مدرس مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور

سلف صالح کااتباع اور پیروی ضروری ہے اوراس میں ہماری فلاح اورسعادت ہے۔فقط۔زگریا قد وی الجواب صحیح :بندہ ظہورالحق عفی عندمدرسہ ہذا۔ ہذا الجواب ہوالحق و بالا تباع اُحق ،امیراحمد کا ندھلوی کان اللہ له الجواب صحیح :عبدالرحمٰن غفرله۔ احقر علیم الله مظاہری عفااللہ عند۔

اردومیں قرآن پاک پڑھنا

سےوال[۱۳۲]: آج کل لوگ اردو کا قرآن پاک پڑھ رہے ہیں ،ایسے قرآن شریف پڑھنایا خرید ناجائز ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

محض اردومیں قرآن پاک لکھنا اور چھا پنا اور فروخت کرنا اور خریدنا درست نہیں ،اصل عربی کے ساتھ ترجمہ بھی ہوتو درست ہے(۱)۔ فقط واللہ اعلم۔ حررہ العبد محمود گنگو ہی غفر لہ دارالعلوم دیو بند، ۲۳/۱۱/۸۵ ہے۔ الجواب سیجے : بندہ نظام ایرین عفی عنہ دارالعلوم دیو بند، ۲۳/۱۱/۲۳ ہے۔

(۱) قال المحقق ابن همام ""و في الكافي: إن اعتاد القرآن بالفارسية أو أراد أن يكتب مصحفاً بها يسمنع، فإن فعل أية أو أيتين لا، فإن كتب القرآن و تفسير كل حرف و ترجمته جاز الخ ". (فتح القدير، باب صفة الصلاة : ١/٢٨، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(وكذا في رد المحتار: ١/١١ ٨٠، مطلب في بيان المتواتر والشاذ، سعيد)

(وكذا في مناهل العرفان : ٣٨/٢، دار احياء التراث العربي)

#### ترجمهٔ قرآن بغیرعر بی عبارت کے

سدوال[۱۱۳۷]: قرآن شریف کوبغیر عربی کے صرف اردوتر جمد کے ساتھ چھاپنا کیسا ہے اوراس کو خرید نااور پڑھنا کیسا ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

بغیرعر بی مے محض اردویا کسی بھی زبان میں قر آن شریف کولکھنا چھاپنامنع ہے،اتقان میں اس پرائمہ اربعہ کا اجماع نقل ہے(ا)۔

قال العلامة الشامي: "في الفتح عن الكافي: إن اعتاد القرأة بالفارسية أو أراد أن يكتب مصحفاً بها يمنع اهـ". شامي : ٢/٣٢٦/١).

اس سے خرید نے اور بیچنے کی بھی مما نعت معلوم ہوگئی۔فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود گنگوی غفرله دارالعلوم دیوبند -

## قرآن كريم مندي ميں لكھنا

سوال[۱۳۸]: ہندی میں جوقر آن کریم جماعت اسلامی ہندنے شائع کیا ہے اس کو پڑھتے ہیں اور سجھتے ہیں اور عربی رسم الخط عربی قر آن جوہے، اس کوتلاوت کرتے ہیں توان میں افضل کون ہے، عربی رسم الخط یا ہندی، کس کی تلاوت کا ثواب زیادہ ملے گا؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

الفاظِقر آن كوعر بي رسم الخط ميں لكھناضروري ہے، ہندي ياكسي اوررسم الخط ميں لكھنے كي اجازت نبيس (٣) ـ ا تقان

(١) (الإتقان في علوم القرآن ، التوع السادس والسبعون في مرسوم الخط الخ : ٣٢٨/٢، ذوى القربي)

(٢) (ردالمحتار: ١/٣٨٦، مطلب في بيان المتواتر والشاذ، سعيد)

(كذا في فتح القدير، باب صفة الصلاة: ٢٨٦/١، مصطفى البابي الحلبي، مصر)

(ومناهل العرفان: ٣٨/٢، دار إحياء التراث العربي)

(٣) "و في الكافي: إن اعتاد القرآن بالفارسية، أو أراد أن يكتب مصحفاً بها يمنع ، فإن فعل اية أو ايتين لا ، فإن كتب القرآن و تفسير كل حرف و ترجمته جاز الخ ". (فتح القدير ، باب صفة الصلاة : ١٨١/١، مصر) =

میں اس پرائمہ اربعہ کا اتفاق نقل کیا ہے(۱)۔ ہندی رسم الخط میں لکھنے سے عبارت مسنح ہوجائیگی، ح، ذ، ز، فس، ظ میں نمایاں فرق نہیں رہے گا، سب کی صورت بکسال ہوگی،اصل مخارج وصفارت سے ان کوادانہیں کیا جائے گا۔ استعلاء،اطباق،استطالت،سب کچھ ضائع کردیں گے۔ فقط والند تعالی اعلم ۔ حررہ العبر محمود فی عند دارالعلوم دیو بند، ۹۰/۲۷/۲ ہے۔

### أرُّ بيزبان ميں قرآن وحديث كالكھنا

سوال [۳۹] ا]: ہمارے علاقے میں اپنی صوبائی زبان اُڑیے زبان کے علاوہ کسی آورزبان کوعام طور پرسی خبیں جائے ، اکثر لوگ دوسری زبان سے بالکل ہی ناواقف ہیں ، خاص طور پر عربی اورار دوزبان سے بالکل نابلد ہیں ، لہذا احکام اسلام سیکھنے کے مشاق ہونے کے باوجو وسیکھ نہیں سیکتے ۔ اس لیئے ان لوگوں گی خواہش ہے کہ احکام اورار کا اِسلام اور تمام ضروری مسائل اُڑیے زبان میں شائع کرائیں اور اس سے قائد واٹھا کیں ، لہذا کیا اس مجبوری کی صورت میں مندرجہ فریل مسائل وا حکامات اُڑیے زبان میں سیکھ سکتے ہیں؟

ا سیکیا گلام اللہ کی جھوٹی جھوٹی سورتیں جونما زکے لئے ضروری ہیں اس کواڑیہ زبان میں لکھ سکتے ہیں؟

۲ سیکیا گلام اللہ کی اسلام اور ارگان اسلام کی فضیلت والی آیتیں اور دعا نمیں بھی لکھ سکتے ہیں؟

سیسیکیا احادیث نبویہ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم جوفضائل واحکام ہے متعلق ہیں، نیز دوسری دعا نمیں ان کوجھی لکھ سکتے ہیں؟

کوجھی لکھ سکتے ہیں؟

ہم....کیااس مجبوری کے تحت کلام اللّٰہ کی تفسیر وتر جمہاں متعلقہ زبان میں کر سکتے ہیں؟ براہ کرم مندرجہ بالاسوالات کے جوابات مع دلائل وحوالۂ کتب وضاحت کے ساتھ بیان فر ما کرشکر یہ کا موقع عنایت فر ما ٹیس ۔

<sup>= (</sup>وكذا في رد المحتار: ١/١٨، مطلب في بيان المتواتر والشاذ، سعيد)

<sup>(</sup>۱) "وقال أشهب : سئل مالك هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء؟ فقال: لا، إلا على الكتبة الأولى ...... وقال الإمام أحمد: يحرم مخالفة خط مصحف عثمان رضى الله عنه في واو، أوياء أو ألف أو غير ذلك". (الإتقان في علوم القرآن النوع السادس والسبعون .، في مرسوم الخط و اداب كتابته: ٣٢٨/٢، دار ذوى القربي )

<sup>(</sup>وكذا في مناهل العرفان في علوم القرآن: ٣٨/٢، دار احياء التراث العربي)

فقظ

#### الجواب حامداً ومصلياً:

قرآنِ كريم اوراحاديث كى دعائميں اصل عربی رسم الخط میں لکھ کران کا ترجمہ اورتفسیر اورتشری کا پی اُڑیہ زبان میں کر سکتے ہیں۔ فتح القدیرا ورد مگر کتب فقہ میں بیمسئلہ مذکور ہے(۱) محض اُڑیہ یا کسی اُورزبان میں (عربی کےعلاوہ) قرآن پاک کوکھنا بالاجماع ناجائز ہے، سحد افعی الإنقان (۲)۔ فقط واللہ اعلم۔ حررہ العبرمحمود ففی عند دارالعلوم دیو بند،۸۹/۴/۲۴ھ۔



(۱) قال المحقق ابن همام رحمه الله تعالى: "و في الكافي: إن اعتاد القرآن بالفارسية، أو أراد أن يكتب مصحفاً بها يمنع ، فإن فعل ايةً أو ايتين، لا، فإن كتب القرآن و تفسير كل حرف و ترجمته جازالخ". (فتح القدير ، باب صفة الصلاة: ١/٢٨١، مصطفى اليابي الحلبي مصر)

(وكذا في رد المحتار: ١/١ ٨٣، مطلب في بيان المتواتر والشاذ، سعيد)

(۲) "وقال أشهب: سئل مالك هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء؟ فقال: لا، إلا على الكتبة الأولى ....... وقال الإمام أحمد: يحرم مخالفة خط مصحف عثمان رضى الله عنه الخ". (الإتقان: ٣٨/٢ النوع السادس والسبعون .، في مرسوم الخط و اداب كتابته ، دار ذوى القربي). (وكذا في مناهل العرفان في علوم القرآن: ٣٨/٢، دار إحياء التراث العربي)

# حفظِ قرآن كابيان

## حفظِ قرآن اورختم فرض ہے یاسنت؟

سوال[و۱۱۳]: ماقبولكم رحمكم الله تعالى في الدنيا والأخرة: مرفض برعمر بمرايك ختم قرآن شريف يؤهنا ياسننا فرض عين بي ياسنت موكده؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

حفظ قرآن کرنا فرض عین نہیں بلکہ فرض کفاریہ ہے(۱)،تراوت کی میں ہرسال پڑھنایا سنناسنت موکدہ ہے اور ہر جالیس روز میں ایک مرتبہ نتم کرنامستحب ہے، کہذافسی البدر السمنحنسار: ۲/۲۹/۲(۲)، والهندیه: ۲/۷۲ ۳ (۳) ۔ فقط والٹداعلم ۔

حرره العبدمحمود گنگویی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور،۴۴/۱۱/۱۴ هـ

الجواب صحيح :سعيداحمد غفرله، ۲۸/ ذيقعده/۲۰ ههـ

صحيح: عبداللطيف، مدرسه مظاهر علوم ۲۹/ زيقعده/۲۰ ههـ

کیا قرآن کریم حفظ کرنامفیز نہیں مضرہے؟

سوال[۱۱۴۱]: بركهتا ہے كەكل كلام پاك كاحفظ كرنا -نعوذ بالله-ايباہے كہ جيسے گندى نالى ميں

(۱) "قوله: و حفظ جميع القرآن الخ. أقول: لامانع من أن يقال: جميع القرآن من حيث هو يسمى فرض كفاية و إن كان بعضه فرض عين و بعضه واجباً". (رد المحتار: ۵۳۸/۱، مطلب في الفرق بين فرض العين و فرض الكفاية، سعيد)

(و كذا في الحلبي الكبير: ص: ٩٥، سهيل اكيدُمي لاهور)

(٢) "ينبغى لحافظ القرآن في كل أربعين يوماً أن يختم مرةً". ( الدر المختار : ٧٥٤/٦، مسائل شتى عقيب كتاب الفرائض،سعيد)

(٣) (الفتاوي العالمكيرية، فصل في التراويح: ١ /١١، رشيديه)

عطر کا چیئر کنا کہ بعد حفظ نہ کلام پاک گااحتر ام کیاجا تا ہے نہ یاور کھا جا تا ہے جس کی ذمہ داری استاذیر ہے ممکن ہے کہ قیامت میں استاذ کی پکڑ ہو۔

عمر، بکرگو کہتا ہے کدایسے پرفتن زیانے میں مسلمانوں کوکلام پاک کا حفظ کرنا انتہائی ضروری ہے تا کہ بچو بن سے واقت رہیں، اور کلام پاک کو جھلا وینا بیان کا اپنافعل ہے، استاذ پرکوئی فرمہ واری نہیں ، استاذ کو حفظ کلام پرآ مادگی ورثاء و فرمہ داروں گی ہے اور و واسا تذہ و وہر ہے اجرفظیم مے ستحق ہوں گے کس گاقول سیجے ہے؟ الحجواب حامداً و مصلیاً:

عمرُه تول درست ہے(۱)۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ حرر ہ العبرمحمود عفی عنہ دارالعلوم و یو ہند۔

جس کوکلام پاک کچایاد ہو، کیاوہ بھی بخشش کرائے گا؟

سوال[۱۱۴۱]: ایک آدمی نے حفظ کرنا شروع گیااور پوراکرلیا، ایساکیا کہ جو پارہ استاذکو سنانا ہوا اور سنایا مگر سناتے وقت دسیول غلطیاں ہو تمیں اور بھی غلطیوں کی وجہ سے بھادیا کہ جاؤیادکرو، ابھی یادنہیں ہے، ایسے ہی قرآن شریف ختم ہو گیااور رمضان میں بھی قرآن شریف (تراویج) پورانہیں کیا، بس دوجارپارے سنایا اور حفظ وغیرہ کی گیری وغیرہ کی گئیری وغیرہ کی گئیری وغیرہ کی گئیری وغیرہ کی گئیری و تا ہے تھی اللہ تعالی کے بہاں سے حافظ دی آدمیوں کو بخشوانے کا حقدار ہے۔ یانہیں ؟ یہ حافظ بہت بیار رہتا ہے یعنی زکام اور خواب ہوجانے کا بہت بڑامرض ہے، لگا تاراس مرض میں مبتلا ہے، اس لئے دماغ کی کمزوری بہت رہتی ہے، تھی ایڈبیس ہوتا، چھوٹی مورتیس تک جول جاتا ہے۔ قیامت کو یہ حافظ اللہ تعالیٰ کے باں اندھا تو نہیں اٹھایا جائے گا؟ قرآن شریف دیکھ کرروزانہ پڑھتا ہے، ایک دو پارہ، ناغہیں کرتا، بیخ وقتہ نماز پڑھتا ہے، امام بھی ہے۔

<sup>(</sup>۱) حضرات فقها عَلَم الله عند كر منظر كر فقط كراني وفرض كفاييكها عند قال العلامة التسمر تناشى: "حفظ جميع القرآن فرض كفاية ". ( اللار المختار: ١ / ٥٣٨، مطلب في القرق بين فرض العين و فرض الكفاية، سعيد) روكذا في الحليي الكبير: ٩٥٥، سهيل اكيلامي)

<sup>(</sup>وفتاوى قاضى خان على هامش العالمكيرية: ٢٢٨/١.فصل في مقدار القرأة في التراويح، مكتبه رشيديه، كوثله)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جب وہ روزاند دیکھ کرتلاوت کرتارہتا ہے اور دہاغ کی کمزوری کی وجہ ہے محنت کے ہاوجودیا دہیں ہوا تو وہ اندھانہیں اٹھایا جائے گا(۱) اوراس کومحنت کا پوراا جرملے گا(۲) اورامید ہے کہ وہ بخشش بھی کرادے گا۔ فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم۔

حررهالعبرمحمودغفرله دارالعلوم ديوبند-

الجواب صحيح: بنده نظام الدين غفرله دارالعلوم ويوبند-

كياحا فظ كوغيرها فظ پرفوقيت ہے؟

سوال[۱۱۳۳]: زيركهتا بكر كمقترى پرحافظ قرآن كام تبدزياده بركيايدرست ب؟ الجواب حامداً ومصلياً:

غیرحافظ پرحافظ کوفوقیت حاصل ہے،امام کومقتدیوں پرفوقیت ہے(۳)۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم حررہ العبدمحمود غفرلہ دارالعلوم دیو بند،۱۴/۱/۹۵ ھ۔

(۱) اندهاا ثلاث جانے کی وعیدایسے تخص کے تق میں ہے کہ جوقر آن کریم دیکھ کر پڑھنے پر بھی قدرت ندر کھتا ہو، ورنہ توبیہ وعید نہیں: "والنسیان عندنا أن لایقدر أن یقواً بالنظر، كذا فسی شرح شرعة الإسلام"، (بندل المجھود فسی حل أبسی داؤد: ۲۱/۱، مكتبه امدادیه ملتان)

(٢) "عن عائشة رضى الله تعالى عنها، قالت عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: قال: "الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن، و يتتعتع فيه، وهو عليه شاق، له أجران ". (الصحيح للبخاري، كتاب فضائل القرآن، وقم الحديث: ٢٥ ٩ م، دار السلام، رياض)

(٣) "الأولى بالإمامة أعلمهم بأحكام الصلاة ..... فإن تساووا فأقرؤهم: أي أعلمهم بعلم
 القرأة". (الفتاوي العالمكيرية، الباب الخامس في الإمامة: ١/٨٣، رشيديه)

(وكذا في رد المختار ، باب الإمامة : ٥٣٤/١، سعيد)

و قال عليه الصلاة والسلام: " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القرأة سواء الخ". (الحلبي الكبير، فصل في الإمامة، ص: ٢ ا ٥، سهيل اكيدُمي لاهور)

## لبنتي ميں کوئی حافظ ہیں

سوال[۱۳۴۱]: ہماری بستی میں کوئی حافظ نہیں ہے، زید کہتا ہے کہ حفظ کرنا فرض کفاریہ ہے، اس بستی کے سب لوگ گنهگار ہیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

ہر می محروی کی بات ہے کہ وہاں پر کوئی حافظ ہیں ، کوشش کر کے حفظ کی طرف توجہ دلانی جا ہیے(۱)۔ فقط واللہ تعالی اعلم

حرره العبدمحمود فيقرله دارالعلوم ديوبند ٢٨/١/١٥ هـ

قرآن شرافی بھول جانے پر وعید

سوال[۱۱۴۵]: ایک شخص نے قرآن شریف کو حفظ گیا تھالیکن غفلت سے بھول گیا،اب ضعفی میں اس کو خیال ہوا،لیکن یا دنہیں ہوتا،اگراس کے بجائے فٹل نمازوں کی کثریت کرے تو کیااس وعید سے بچے سکتا ہے جو یا دکر کے بھلادینے برہے یا یا دکرنے میں لگار ہنا بہتر ہے،خواہ یا دہویا نہ ہو؟

الجواب حامداً ومصلياً:

وه وعیداس وقت ہے کہ دیکھ کر پڑھنے پر بھی قادر نہ ہو، بذل المحهود: ۱ (۲) ۲ ۶۶۸)۔ فقط واللہ اعلم۔ حرر ہ العبرمجمود غفرلہ دا رابعلوم دیو بید۔

(۱) قبال العلامة التمرتاشي: "و حفظ جميع القرآن فرض كفاية ".وقال ابن عابدين: " فرض الكفاية " معناه فرض ذو كفاية : أي يكتفي بحصوله من أي فاعل كان". (رد المحتار، مطلب في الفرق بين فرض العين و فرض الكفاية : ٥٣٨/١، سعيد)

(وكذا في الحلبي الكبير : ٩٥، سهيل اكيدهي )

(٢) "والنسيان عندنا أن لا يقدر أن يقرأ بالنظر، كذا في شرعة الإسلام". (بذل المجهود في حل أبي داؤد: ١/٢١، باب فضل كنس المسجد، مكتبه امداديه ملتان)

وفى الحلبي الكبير: "والنسيان أن لا يمكنه القرأة من المصحف ". (ص: ٩٨ ، تتمات فيما يكره من القرآن، سهيل اكيلمي)

### قرآن یاک حفظ کر کے بھول جانا

سے وال[۱۴۲] : جو محض حافظ ہے قرآن مجید بھول گیا، کیا حافظ کہلانے کا مستحق ہے یانہیں؟ بھول جانیوالا گنہ گارہے یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

قر آن مجید کو یاد کر کے بھلادیتا بہت بڑی ناقدری ہے اورا یک نعمتِ عظمیٰ کی ناشکری ہے اور ناشکری پر وعید آئی ہے: ﴿لئن شکر تــم لأزید نـکـم ولئن کفر تـم إن عـذابـی لـشـدید﴾ (الآیة)(۱)۔

الیے تف کوخود حافظ ہونے کا دعوی نہیں کرنا جاہیے،اگرلوگ اس اعتبارے حافظ کہیں گہاں نے حفظ کیا تھا تو گنجائش ہے۔فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم۔

> حرره العبدمحمود گنگوی معین مفتی مدرسه مظاهرعلوم سبار نپور، • ا/شوال/ ۹۷ هه۔ الجواب سجیح بسعیداحمد غفرله مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور، ۱۲/شوال/ ۹۷ هه۔

## درجه ٔ حفظ ہے انگریزی تعلیم میں جانا

سے وال [۱۱۴۵]: معہود مدرسہ عرصہ درازے بغرض تروی امور دینیہ قائم ہے، حفظ قرآن کی تعلیم محقق میں ماس کے ساتھ ساتھ بغیر درجہ بندی اردو کی بھی تعلیم ہوتی تھی مگر حفظ قرآن کو غلبہ رہا۔ اسی درجہ بیں طلبہ کی کثرے رہی اور بھماللہ حفظ کا اچھا خاصا کام ہور ہاتھا، سرکاری ہندی وغیرہ کے پرائمری اسکول تھے جو خالص دنیوی اور عقائد شکن تھے، ایسی صورت میں مسلم لڑکول کا کتنا عقیدہ خراب ہوتا تھا نا گفتہ بہ ہے۔ حالات کی نزاکت کا خیال کرتے ہوئے سر پرستان مدرسہ نے معہود مدرسہ کے اندر با قاعدہ درجہ بندی کرائے پرائمری کا

(١)( سورة إبراهيم: ٤)

قال الحافظ ابن كثير: " (ولئن كفرتم): أى كفرتم النعم و سترتموها و جحدتموها (إن عذابى لشديد) و ذلك بسلبها عنهم و عقابه إياهم على كفرها". (تفسير ابن كثير: ٩٠/٢، ٥، دار السلام رياض) ليكن قرآن كريم يحلاوي كامعياري به كرقرآن كريم و كي كرجمي ندير د كان إذا حفظ الإنسان القرآن، ثم نسيه، فإنه يأثم ، و تفسير النسيان أن لا يمكنه القرأة من المصحف الخ". (الفتاوى العالمكيرية " هارا الباب الرابع في الصلاة والتسبيح و قرأة القرآن ، رشيديه)

نصاب قائم گرایا اورانجمن سے الحاق گرایا تا گدار کے پرائمری تک اس میں تعلیم حاصل کریں عقائد کی در تھگی کے ساتھ، پھرآ گے اگریزی میں وافل ہونا چاہیں تو الحاق ہونے کے ناسطے اس سرٹیفک سے بلار کاوٹ واخلہ لے لیں تا کہ کم از کم ابتدائی تعلیم تو ایس رہے کہ ان کے اندراسلا کی داغ بیل پڑی رہے۔ فلاہر ہے اس نظر سے کو اند سے صرف نظر نہیں گیا جو خالص قرآن کی تعلیم و سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا، مگر سے سارے افراجات کی تھیل انہیں رقوم سے کی گئی جو خالص قرآن کی تعلیم و د بینات کے لئے آتی رہیں۔ اور پرائمری تعلیم کے لئے سے نصیف انہیں طلباء کے اندر کی گئی جو عالب طور پر حفظ قرآن کے لئے رہتے رہے، جس کا متیج سے ہوا کہ درجہ پرائمری کوعروج وفروغ ہوا اور عوام بھی کسی صدتک زمانے کے ساتھ ہوا ہے کہ بیاں سے نگل کرائمریز کی مدرسہ میں داخل ہوجائے کے بعد نہ تو اس کی زہر بلی فضا سے وہ بڑگ سے اور نہ خود کہ بیباں سے نگل کرائمریز کی مدرسہ میں داخل ہوجائے کے بعد نہ تو اس کی زہر بلی فضا سے وہ بڑگ سے اور نہ خود اپنی بنیادی ساکھ جس پرائمری کے وجود کا این تھا محفوظ رہ سکے، اس طرح درجہ پرائمری کے وجود کا اپنی بنیادی ساکھ جس پرائمیں چند سال سے کا رکھا گیا تھا محفوظ رہ سکے، اس طرح درجہ پرائمری کے وجود کا الیان مقصد تقریباً فوت ہوگیا۔

اس کے بیکس درجہ مخفظ و دیتیات پر بیا تریزا کہ اس درجہ میں طلبہ انتہائی قلیل و محدودرہ گئے، جہاں سال میں کئی جد بدطلباء داخل ہوتے رہے وہ درجہ بندی کی ز دمیں آگئے اور جو پرائمری سے نکلے وہ انگریزی کے بیجھے دوٹر پڑے اس کے لئے گویا کہ درسہ نے ہی راستہ ہموار کیا۔ مزید فضب بیہ ہوا کہ طلباء قدیم ماحول نہ پاکر نیز درجہ کا شیرازہ بکھر جانے کے باعث خود درجہ حفظ والے بھی چھٹنے گئے اور مدرسہ کے غیر تجربہ کاراراکین کا موجوم ارتقائی فلسفہ قیام مدرسہ کے اولین مقصد عظیم کے لئے ناسور بن گیا۔ طرفہ تماشہ یہ کہ نہ تو انہیں اس کا احساس ہے نہ اس پہلوسے وہ سوچنے کے عادی ہیں۔ ایسی صورت میں مدرسہ کا موجودہ طرز تعلیم باقی رکھ کر حفظ قرآن کی زیاں کاری برداشت کی جائے ، یاسمانی طریقے تعلیم کو کمر رمعرض وجود میں لا یا جائے ؟ حضرات مفتیان قرآن کی زیاں کاری برداشت کی جائے ، یاسمانی طریقے تعلیم کو کمر رمعرض وجود میں لا یا جائے ؟ حضرات مفتیان کرام آراء عالیہ سے بہرہ وور فرمائیں ۔ تفصیل پر مجموعی حیثیت سے روشنی ڈالیس اور مفہوم کا اجمال درج ذیل ہے:

مرام آراء عالیہ سے بہرہ ورفر مائیں ۔ تفصیل پر مجموعی حیثیت سے روشنی ڈالیس اور مفہوم کا اجمال درج ذیل ہے:

مرجوں کو چلا نااگر ممال کے اعتبار سے وہ انگریزی کا ذیبے بنیں تو کیا تھم ہے ؟

۲ .....درجہ پرائمری کے قیام سے گووہ مصلحة ہی ہواور عامة المسلمین کے اصرار وخواہش کے مطابق ہی

ہومگر درجہ حفظ کی تعلیم پرغیر معمولی اثر نہ پڑے تو کیا حکم ہے؟

سوں مدرسہ کا ایساعملہ جس میں فساق و فجار غالب ہوں اور مدرسہ کے قعلیمی وتر بیتی نشونما کے طریقوں سے یکسرنا واقف ہوں ،ان کی عہد ہ داری کیا حثیت رکھتی ہے؟

نشیم الله مظاہری ، مدرسہ باب العلوم ، قصبہ بالوِسِّنج ، پرتاب گرّ ہے۔

الجواب حامداً و مصلياً :

اندازِسوال ہے مفہوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی اس کے متعلق سوال کرکے کوئی جواب حاصل کیا گیا ہے،اگر ایسا ہے تو بہتر ہوتا کہ وہ سوال وجواب بھی ہمرشتۂ ارسال کر دیا جاتا،نوعیت سوال کے پیش نظر جواب کا بدل جانا کیجھ مستجدنہیں یہ موجود ہ سوال کا جواب تمبر وارتح رہے:

ا .... جائز نہیں (۱)۔

۲ .... اجازت ے (۲)۔

س....مضروممنوع ہے( س)\_ فقط واللہ اعلم ۔

حرره العبدمحمودغفرله وارالعلوم ويوبند، ۹۴/۳/۲۲ هـ\_

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه دا رالعلوم ديو بند، ۲۹/۱۳/۲۹ هـ.

(١) قال الله تعالى : ﴿ و لا تعانوا على الإثم والعدوان ﴾ (سورة المائده : ٢)

قال الحافظ إبن كثير في تفسير هذه الآية: "يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات و ينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم الخ". (تفسير ابن كثير: ١٠/٢) ، سورة المائده ، مكتبه دار السلام ، رياض)

(وكذا في أحكام القرآن : ٢٩/٢م، قديمي)

(٢) "و إن غوس للمسجد لا يجوز صرفها إلا إلى مصالح المسجد الأهم فالأهم كسائر
 الوقوف". (البحرالرائق: ٣٣٢/٥) كتاب الوقف، رشيديه)

(٣) "إذا وُ سّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة". (مرقاة المفاتيح: ٣٣٨/٩، كتاب الفتن، رشيديه)

"في الإسعاف: لا يُولِي إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه أو يستوى فيه الذكر والأنثى الخ". (الفتاوى العالمكيرية: ٨/٢٠م، كتاب الوقف، الباب الحامس في ولاية الوقف، رشيديه) (وكذا في البحر الرائق:٣٤٨/٥، كتاب الوقف، رشيديه)

# آ دابِقر آن کابیان

### قرآن یاک کوبے وضوحیھونا کیساہے؟

#### الجواب حامداً و مصلياً :

﴿ لا یسسه ﴾ کواگرخبر مانا جائے تو ﴿ مطهر ون ﴾ سے مراد ملائکہ ہیں اور تغمیر مفعول راجع ہوگی ﴿ کتاب مکنون ﴾ کی طرف جس سے مراد لوٹِ محفوظ ہے۔ اگراس کو نہی مانا جائے تواس سے مقصد سے ہوگا کہ قر آن پاک کو بلاطہارت کے مس نہ کیا جائے (۱)۔ حافظ ابو بکر جصاص رحمہ اللہ نے اس کو اُولی قر اردیا ہے اور حد یہ عمر و بن حزم کو استدلال میں پیش کیا ہے:

"إنه كتب في كتابه لعمرو بن حزم: ولا يمس القرآن إلاطاهر". فوجب أن يكون نهيه دُلك بالآية اهـ"ـ أحكام القرآن (٢)ـ فقط والشّبجانة تعالى اعلم\_

## معلم معذور كاقرآن كريم كوبلا وضوباته لكانا

مسوال[۹۱ ۱۱ ]: اگرکوئی معلم قرآن شریف پیپه کامریض ہو،اس کا وضوزیا دو دریتک ندر ہتا ہو،

(۱) "وقال العوفى: عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: (لايمسه الا المطهرون) يعنى الملائكة. وعن قضاصة (لا يسسه إلا المطهرون) قال: لا يمسه عند الله إلا المطهرون الخ. و قال ابن زيد; زعمت كفار قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين، فأخبر الله تعالى أنه لايمسه إلا المطهرون. وقال الآخرون: (لا يمسه إلا المطهرون): أى من الجنابة والحدث". (تفسير ابن كثير: ٢٩٨/٣، سهيل اكيدمي لاهور) رئا المطهرون): ألى من الجنابة والحدث". (تفسير ابن كثير: ٢٩٨/٣، سهيل اكيدمي لاهور)

(كذا في رد السحتار : ١ / ٨٩ ، مطلب في اعتبارات المركب التام ، سعيد)

اس کے لئے بغیروضو کے یا تیم سے قرآن شریف جھونے میں کچھ گنجائش ہوسکتی ہے یا نہیں؟ الجواب حامداً و مصلیاً:

اییا شخص رومال ہاتھ میں لے کراس سے جھولیا کرے(۱) ۔ فقط واللہ سبحا نہ تعالی اعلم ۔ ... مرین

حرر والعيدمحمو دغفرله دارالعلوم ويوبندبه

طلبه كابے وضوقر آن برخصنا

مسوال[• ١١٥]: طلباء کوقر آن شریف وضوے پڑھنا جا ہے یابلا وضوء اگریانی کاطلباء کے لئے انتظام نہ ہوتو شرعا کیا تھم ہے؟

الجواب حامداً و مصلياً:

جوطلبه بالغ ہوں ان گوقر آن شریف ہاتھ میں کیکر ہاوضو پڑھنا جائے (۲) اور جو نابالغ ہوں ان کو بلا وضوبھی ہاتھ میں کیکر پڑھنا درست ہے(۳)، ہالغ طلبہ کواگر یانی کا انتظام دشوار ہوتو بلاوضوقر آن شریف کو ہاتھ نہیں لگانا جائے۔ نہیں لگانا جائے ہے، بلکہ کپڑے یاقلم وغیرہ سے ورق الٹانا جائے (۴) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔
حررہ العبر محمود گنگو ہی عفا اللہ عنہ عین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور ۱۲۰/۵۵۵ ھ۔
صحیح : عبد اللطیف ، ۱۲/رجب المرجب/۵۲ ھ۔

(١) في مجمع الأنهر: "لا يجوز لمحدث مس مصحف إلا بغلافه المنفصل لا المتصل في الصحيح".

(١/ ٣٢ ، كتاب الطهارة ، دار الكتب العلمية بيروت)

(و كذا في رد المحتار: ١/٣٥١، كتاب الطهارة، سعيد)

(وكذا في النهر انفائق: ١٣٣/١، كتاب الطهارة ، امداديه ملتان)

(٢) "و يحرم به تلاوة القرآن بقصده ...... و مسه بالأكبر وبالأصغر مس المصحف، إلا بغلاف

متجاف غير مشرز أو بصرة ، به يفتي ". (الدر المختار : ١/٢١. ٣١١ ، كتاب الطهاره ، سعيد)

(وكذا في الطحطاوي، ص: ١٣٣ ، قديمي)

(و كذا في الفتاوي العالمكيرية : ١ /٣٨ ، رشيديه)

(٣) "و لا يكره مس صبى لمصحف و لوح، و لا بأس بدفعه إليه و طلبه منه للضرورة؛ إذ الحفظ في

الصغر كالنقش في الحجر". (الدر المختار: ١/٣/١ كتاب الطهارة ، سعيد)

(٣) "و لا يجوز لمحدث مس مصحف إلا بغلافه المنفصل لا المتصل في الصحيح، كالخريطة و نحوها". =

#### بے وضو بچول کوقر آن کریم دینا

سےوال[۱۵۱]: وہ نابالغ بچے جو ہیٹاب کرنے کے بعد پانی استعال نہیں کرتے انہیں قرآن شریف پڑھنے کے لئے دینا کیساہے؟

#### الجواب حامداً و مصلياً:

گنجائش ہے(۱) مگران کوطہارت کی ہدایت کی جائے اور عادی بنایا جائے ۔ فقط والڈسیجا نہاملم ۔ ریاحی مریض کے لئے قر این کا حجھونا

سوال[۱۵۲]: زیدنے قرآن پاک حفظ کرلیا ہے،اب وہ پکا کرنا چاہتا ہے، چونکہ اسے تجارت کی غرض سے اکٹر سفر کرنا پڑتا ہے اور وہ ریاحی مریض بھی ہے کہ اکثر ریاح خارج ہوتی رہتی ہے تو اس صورت میں کیاوہ دوا یک مرتبہ وضو بنا کر بار بارقر آن جھوسکتا ہے یانہیں؟

#### الجواب حامدا ومصلياً:

صورت مسئولہ میں وہ شرعی معذور نہیں ،اس کو جا ہے کہ رو مال یا تولیہ ساتھ رکھے اس سے قرآن کریم کو کپڑے ، بلاوضو ہاتھ نہ لگائے (۲)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

#### حرره العبدمحمود غفرله دارالعلوم ديوبند

= (مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر، كتاب الطهارة :٢/٢، مكتبه غفاريه كو نثه)

(وكذا في رد المحتار على الدر المختار، كتاب الطهارة: ١/٢١، ٣١، سعيد)

(١) قبي المدر: "(ولا) يكره (مس صبي لمصحف و لوح) و لا بأس بدفعه إليه و طلبه منه للضرورة ، إذ

الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر". (الدر المختار : ١/٩١١، كتاب الطهارة ، سعيد )

(و كذا في الطحطاوي على مراقى الفلاح: ١٣٣١ ، قديمي)

روكذا في الحلبي الكبير ،ص: ٥٩، مطلب في أصح القولين ، سهيل اكيدمي )

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١/٩٩، الفصل الرابع في أحكام الحيض والنفاس. وشيديه)

(٢) "لا يجوز لمحدث مس مصحف إلا بغلافه المنفصل لا المتصل في الصحيح". (مجمع الأنهر،

كتاب الطهارة، ٢/١م، دار الكتب العلمية بيروت)

(كذا في ردالمحتار: ١/٣/١، كتاب الطهارة، سعيد)

### بلاوضوقرآن كريم لكصنا

سبوال[١١٥٣]: بلاوضوءقر آن مجيدُ لولكصنا كيها ٢٠

الجواب حامداً و مصلياً :

اگر کاغذ ہاتھ میں لے کرلکھتا ہے تو ناجائز ہے،اگر گاغذ کو ہاتھے نہیں لگا تا بلکہ کاغذ کسی چیز پر رکھا ہوا اور اس پرصرف قلم چیتا ہوتو مکروہ ہے۔طحطاوی (1)۔فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم۔

حررهالعبدفخمودغفرلهبه

بلاوضوكتبِ تقسيركو باتحدلگانا

سےوال[۱۵۴]: قرآن پاک گی تفسیر جس میں اکثر اردو ہےاور کہیں کہیں قرآن کریم کی آپتیں مکتوب ہیں ،ایسی کتاب کو بغیر دضویاتھ لگانا جائز ہوگایا نہیں؟

الجواب حامداً و مصلياً :

الیک کتاب کو بغیر وضو ہاتھ لگا نا درست ہے لیکن جہاں قرآن پاک لکھا ہوا ہواس کو ہاتھ نہ لگائے ، خالی جگہ اجازت ہے (۲) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔

حرره العبرمجمودغفرله دارالعلوم ديوبند

= (وكذا في النهر الفائق: ١٣٣/١ ، كتاب الطهارة، مكتبه امداديه ملتان)

(۱) "وأما كتابة القرآن فلا بأس بها إذا كانت الصحيفة على الأرض عند أبي يوسف؛ لأنه ليس بحامل للصحيفة، وكره ذلك محمد، وبه أخذ مشايخ بخاري الخ ". (حاشية الطحطاوي، ص: ٩٣٠، قديمي)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١ / ٣٩ ، الفصل الرابع في أحكام الحيض ، رشيديه)

(وكذا في رد المحتار : ١٤٥/١ ، مطلب يطلق الدعا كتاب الطهارة ، سعيد)

(٢) "وقد جوز بعض أصحابنا مس كتب التفسير للمحدث ...... لا يجوز مس مواضع القرآن منها ،

و له أن يمس غيرها بخلاف المصحف الخ ''. (حاشية الطحطاوي ،ص: ٣٣ ١ ، قديمي)

(و كذا في رد المحتار : ١/١١ ، كتاب الطهارة ، سعيد)

(و كذا في الحلبي الكبير، ص: ٩٥، سهيل اكيدُمي لاهور)

### ستب تفييركو بلاوضومس كرنا

سدوان[۱۵۵]: قاضی مفتی،طلبخصوصاً کتب تفسیر وحدیث پڑھنے والے آگر صاحب اعذار ہوں تو این گوان کتابوں کامس کرنا بلا کرا ہمت جائز ہے یا نہیں، آگر مگر وہ ہے تو کس درجہ کا، مگر وہ نہیں تو کیوں، جو بھی متعین ہواس کے مرتکب پر شرعاً کیا حکم ہے؟ تصریح اعذار موصوفہ کے رات و دن اکثر اوقات میں ممارست و مزاولت کتب مذکورہ ہوتی رہتی ہیں مثلاً بوقت مطالعہ وتکرار سبق علاوہ اس کے مثلاً مطالعہ کررہا ہے اتفاق سے نیند آگئی دو بارہ وضوکیا، پھر ثانیاً و ثالثاً اس قسم کا واقعہ پیش آتارہا۔

فرض کیجئے اگر مقام وضو نیز دور ہواور موہم سردی بھی ہواور ان اوقات میں اگروضو کے پابند ہول گے تو ندگورہ امور میں پخت نقصان واقع ہوتا ہے اور ان پر بخلی ندر ہے کہ اعذار مسطورہ ہوتے ہوئے تیم کر لینا کا فی ہے یا نہیں؟ ملل تج سرفر مادیں گے۔

#### الجواب حامداً و مصلياً :

#### حضرت امام ابوحنیفدر حمدالله تعالی کے نز دیک صورت مسئولہ میں مس کرنا مکروہ نہیں:

"ويكره أيضاً للمحدث و نحوه مس تفسير القرآن و كتب الفقه و كذا كتب السنن؛ لأنها لا تخلوعن أيبات، وهذا التعليل يمنع مس شروح النحو أيضاً، و في الخلاصة: وكذا كتب الأحاديث والفقه عندهما، و الأصح أنه لا يكره عند أبي حنيقة رحمه الله تعالى انتهى، ووجه قول أبي حنيفه رحمه الله تعالى انتهى، ووجه قول أبي حنيفه رحمه الله تعالى أنه لا يسمى ما ساً للقرآن؛ لأنه ما فيه منه بمنزلة التابع، فكان كما لو توسد خرجاً فيه مصحف أو ركب فرقه في السفر وإن أخذه: أي التفسير وكتب الفقه بكمه لا بأس به؛ لأن فيه ضرورة لتكرر الحاجة إلى أخذه زيادة على الحاجة إلى أخذ المصحف؛ لأن القرآن يقرأ حفظاً في الغالب بخلاف التفسير والفقه، وهذا الفرق إنما يحتاج إليه على قول من كره مس القرآن بالكم اهـ" غنية المستملي للحلبي (١) - فقط والترجانية الي أملم حرره العبرمجود عنا الله عني مفتى مظاهر علوم بهار نيور ١٢/١٤ مهـ على هذا الفرق إنما يحتاج البه على عنية المستملي الحلبي (١) - فقط والترجانية على العالم المحررة العبرم عين مفتى مظاهر علوم بهار نيور ١٢/١٤ مدهـ

<sup>(</sup>١) (الحلبي الكبير، ص: ٩٥ مطلب في أصح القولين، سهيل اكيدهمي الهور)

## بے وضو وغسل کتابیں پڑھنا

فتناوى منحنمو ديه جلد سوم

مسوال[۱۵۱]: وه كتاب جس مين قرآن وحديث لكهي موئى موعلاوه فقه واصول كے مثلاً بخوكى كتاب موتوالي كتاب كو بيائي المحال كامثلاً بخوكى كتاب موتوالي كتاب كو بيان وحديث لكهي موئى بروتوالي كتاب كو بيان كتاب وضوير هنا كيا بياب اوروه كتاب جس مين بجز بسمله كاورقرآن وحديث لكهي موئى نه مومثلاً امنطق كى كتاب كو بني كتاب كو بني برخ هسكتا بيان بين ؟ نيز مفسرين كو بي وضوچ هونا كيا بياب؟ فقط المجواب حامداً و مصلياً:

الیم نحو کی کتاب کو بغیروضو پڑھنا درست ہے، ایسی کتاب جنب پڑھ سکتا ہے، بروقت ضرورت جائز ہے مگر بہتر نہیں(۱) اور جب حجو بے تو جس جگہ قرآن شریف لکھا ہے اس جگہ پر ہاتھ نہ لگائے (۲)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔

حررهالعبرمحمودگنگوېيعفااللهعنه، مدرسه مظاہرعلوم سہار نپور۔

الجواب صحيح: سعيدا حمد غفرله، صحيح: عبداللطيف، مدرسه مظاہرالعلوم، ۱/ ذي الحجة/ ۵۵ هـ۔

بے وضوقر آن پاک چھونے اور بے سل مسجد میں جانے کی تو بہے معافی

سے وال [۱۵۷]: ایک آدی نے بے وضوقر آن پاک اکثر چھوا ہے اور بغیر سل مسجد میں واخل ہوا ہے اور انفیر سل مسجد میں واخل ہوا ہے اور اکثر ایام حیض میں اپنی ہیوی ہے ہم بستر ہوا ہے ، للذااب وہ ناوم ہے ، ڈرتا ہے اور تو بہ کرتا ہے ۔ تو اس کا گناہ تو بہ سے معاف ہوجائے گا یا نہیں؟ اگر معاف ہونے کی کوئی اُور صورت ہوتو جواب عنایت ہو، جوصورت اس کے لئے مفید ہو تھم فر مایا جا و بے تا کہ عذا ب سے چھوٹے۔

<sup>= (</sup>وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح، ص: ٣٣ ، قديمي)

<sup>(</sup>وكذا في رد المحتار : ١/١٤ ، كتاب الطهارة ، سعيد)

 <sup>(</sup>١) "ومندوب في نيف وثلاثين موضعاً". وفي الرد: فمنها عند ....دراسة علم .... ومس كتب شرعية
 تعظيماً لها ". (الدر المحتار مع ردالمحتار: ١/٩٨، كتاب الطهارة، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في مداد الفتاح ، ص: ٩ ٨، كتاب الطهارة، فصل في صفة الوضوء، احياء التواث العربي)

 <sup>(</sup>٢) "وفي السراج عن الإيضاح: إن كتب التفسير لايجوز مس موضع القرآن منها، وله أن يمس غيره
 وكذا كتب الفقه إذا كان فيها شي من القرآن". (ردالمحتار، كتاب الطهارت: ١/١٤)، سعيد)

الجواب حامداً ومصلياً:

خدا کے سامنے رَوۓ ، عاجزی کرے اور سچی توبہ کرے ، اللہ تعالیٰ توّ اب روُف رحیم ہیں ، معاف فرمادیں گے(۱)۔ حسبِ وسعت بچھ صدقہ بھی دیدے(۲)۔ فقط داللہ سجانہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبدمحمود گشگوہی عفااللہ عنہ،۲۷/ ذی الحجہ/ ۲۷ ھ۔

الجواب صحيح: سعيدا حمد غفرله معين مفتى مدرسه مظاهر علوم سهار نيور، ٢٩/ ذي الحبر/ ٦٤ ه

حمائل شریف لئے ہوئے بیت الخلاء جانا

سوال[۱۵۸]: کمی مخص کے پاس حمائل شریف ہے اور بڑے اعتبے کی حاجت در پیش ہے، اب وہ کیا کرے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

حمائل شریف کواپنے سے الگ کر کے ادب واحترام کے ساتھ کہیں رکھ دے، پھر فراغت حاصل کر لے ۔ کہیں جگہ نہ ہواور حمائل شریف جیب میں ہواور جنگل میں صاف جگہ بیٹھ کرضرورت پوری کر لے تب بھی گناہ نہ ہوگا۔

"إذا كان عليه خاتم، وعليه شئى من القرآن مكتوب، أو كتب عليه اسم الله، فدخل المخرج معه يكره، وإن اتخذ لنفسه مبالاً طاهراً في مكان طاهر لايكره، كذا في

(١) قال الله تعالى : ﴿ يأيها الذين امنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً ﴾ (التحريم : ٨)

وقال الله تعالى : ﴿ واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم و دود ﴾ (هود: ٩٠)

(٢) "(ويستحب أن يتصدق بدينار إن كان) الجماع (في أول الحيض وبنصفه إن كان في آخره) أو وسطه كذا قال بعضهم، وقيل إن كان الدم أحمر فدينار، أو أصفر فبنصفه سراج". (مجموعة رسائل ابن عابدين: ١٣/١) ، الرسالة الرابعة، منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأصلين في مسائل الحيض ، مكتبه قاسميه)

"ثم هوكبيرة لو عامداً مختاراً عالماً بالحرمة، لا جاهلاً أومكرهاً أوناسياً، فتلزمه التوبة، ويندب تصدقه بدينار ونصفه". (الدر المختار، كتاب الطهارة، باب الحيض: ٢٩٨/١، سعيد)

المحيط", (عالمگيري: ٤/٤) (١) - فقط والله اعلم -

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند، ۹۲/۱۲/۲۵ هـ\_

### قرآن شریف کی طرف پشت کرنا

سے وال[۱۱۵۹]: گمرہ کے دروازے کے سامنے اندرالماری میں قرآن پاک رکھا ہوا ہے، نگلتے وقت اس کی جانب پشت ہوجاتی ہے تو کیا یہ خلاف اوب ہے؟

#### الجواب حامداً و مصلياً:

اگروہ ادب واحترام کے ماتھ رکھا ہوا ہے تو اس طرح نگلتے وقت اس کی جانب پشت ہو جانا خلاف ادب نہیں (۲) فقط۔

## قرآن شريف كي طرف ياؤن يهيلانا

سےوال[۱۱۰]: قرآن کریم او نجی الماری یادیوار کے طاق پررکھا ہے تو جاریا بی پراسی کمرہ میں اس کی طرف پیرکر کے لیٹنا کیسا ہے؟

(١) (الفتاوي العالمكيرية، الباب الخامس في آداب المسجد والقبلة والمصحف وماكتب فيه شني من القرآن نحو الدراهم والقرطاس: ٣٢٣/١، رشيديه)

"رقية في غلاف متجاف لم يكره دخول الخلاُّ به، والإحتراز أفضل". (الدرالمختار)

وفي ردالمحتار: "رقوله: رقية) والظاهر أن المراد بها مايسمونه الآن بالهيكل والحمائلي المشتمل على الآيات القرآنية سالخ". (الدر المختار مع ردالمحتار، كتاب الطهارة، قبيل باب المياه: ١/٨/١، سعيد)

(١) قال العلامه الحصكفي: "كره مدّ رجليه في نوم أو غيره إليها أو إلى مصحف أو شيء من الكتب الشرعية، إلا أن يكون على موضع مرتفع عن المحاذاة، فلا يكره". (الدر المختار: ١٥٦/١، مطلب في أحكام المسجد، سعيد)

(وكذا في الفتاوى العالمكيرية: ٣٢٢/٥، الباب الخامس في آداب المسجد والقبلة والمصحف، رشيديه)
وقال ابن الحجر المكي: "و الأولى أن لا يستدبره و لا يتخطاه و لا يرميه بالأرض". (الفتاوى الحديثيه: ٣٠٠، مطلب: حكم مد الرجل للمصحف، قديمي)

الجواب حامداً و مصلياً :

اگرقر آن شریف پیروں کی سیدھ میں نہیں بلکہ بلند ہے تواس میں گنجائش ہے(۱)۔فقط واللہ سبحانہ اعلم۔ جس کمرہ میں قر آن یاک ہواس میں بیوی ہے ہمبستری کرنا

سے وال[۱۱۱]: جس کمرہ میں قرآن پاک رکھا ہوا ہے، ایک صاحب کہتے ہیں کہ اس کمرہ میں ہوئی ہے۔ ہیں کہ اس کمرہ میں ہوی ہے، ہم بستر نہ ہونا چاہئے کیا ہے جے؟

الجواب حامداً و مصلياً:

اگرقر آن شریف طاق یاالماری میں اونجی جگہ حفاظت سے رکھا ہوا ہے تو اس کمرے میں بیوی سے ہمبستری میں کوئی مضا کقنہیں (۲)۔فقط واللہ اعلم۔

ایک شخص جاریا ئی پر بیٹھےاور دوسراشخص نیچ قرآن پاک کی تلاوت کرے مسےوال[۱۲۲]: ایک شخص جاریا ئی پر بیٹا ہےاور نیچای کمرہ میں ایک شخص قرآن پاک کی تلاوت کررہا ہے تو کیا بیدرست ہے یااس شخص کو جاریا ئی سے نیچے بیٹھنا جا بئے ؟

الجواب حامداً و مصلياً :

عار پائی پرایک شخص بیٹے اس طرح کے قریب ہی نیچ ایک آ دمی قر آن پاک لے کر تلاوت کرر ہاہے تو

(١) "مد الرجلين إلى جانب المصحف إن لم يكن بحذائه لا يكره، وكذا لو كان المصحة ، معلقاً في الوتد و هو قد مد الرجل إلى ذلك الجانب، لا يكره، كذا في الغرائب ". ( الفتاوى العالمكيرية: ٣٢٢/٥ الباب الخامس في آداب المسجد و القبلة والمصحف ، رشيديه)

(وكذا في رد المحتار: ٢٥٥/١، مطلب في أحكام المسجد، سعيد)

(و الفتاوي الحديثيه ، ص : ٢٠٠ مطلب حكم مد الرجل للمصحف، قديمي كراچي)

(٣) "يجوز قربان المرأة في بيت فيه مصحف مستور، كذا في القنية". ( الفتاوي العالمكيرية:

٣٢٢/٥ الباب الخامس في آداب المسجد والقبلة والمصحف ، رشيديه)

(وكذا في الدر المختار: ١/٨٨١ ، كتاب الطهارة ، سعيد)

(والفقه الإسلامي و أدلته : ١/١٥٣، رشيديه)

ہارے عرف میں یہ چیزخلاف اوب مجھی جاتی ہے(۱) فقط والٹد سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله دارالعلوم ديوبند، ۹۴/١/۲۳ هـ-

زینه کے قریب بیٹھ کر قرآن کریم پڑھنا

سوال[۱۱۳]: زید مجد کے فرش پرقر آن شریف کی تلاوت کرتار ہتا ہے اس کے قریب جار پانچ گز کے فاصلہ پرایک بڑا اور زینہ ہے اور زینہ معجد کی حدود میں ہے، آیا اس صورت میں جب کہ اس زینہ سے اترتے چڑھتے رہتے ہیں اور زیدنے قرآن شریف پر کپڑاڈ الدیا ہے قرآن شریف کی ہے ادبی ہوگی؟ الحواب حامداً و مصلیاً:

الی حالیت میں زینے پر اتر نا چڑھنا درست ہے گر بہتر یہ ہے کہ قرآن شریف دور بیٹھ کر پڑھے(۲)۔فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

رُره العبرمحمود گنگوہی عفااللہ عنه عین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار بپور ہم/ ۲/۷ هـ۔

الجواب صحيح: سعيداحمد غفرله - صحيح عبداللطيف -

كرسى يربيثهنا جب كهقرآن ينجيركها هو

سےوال[۱۱۲۳]: اگر نیچ قرآن مجید کی تلاوت ہور ہی ہواورکو کی شخص کری پریا چار پائی پر بیٹھنا جا ہے تو کتنی دور ہوکر بیٹھنا ضروری ہے؟

(١) "و لا تقعدوا على مكان أرفع مما عليه القرآن". (حيواة المسلمين لحكيم الأمة ،ص: ٥٣، اداره اسلاميات لاهور)

حضرت مفتی کفایت الله صاحب رحمه الله تعالی لکھتے ہیں:''اگرایک ہی مکان اورایک ہی جگہ ایسی صورت ہوتو عرف عام میں اس کو بے او بی قرار دیا جاتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔''کتب فقہ'' میں تلاش کرنے پراس صورت کی تصریح تونہیں ملی گرعر فی ہے او بی کامدار عرف عام پر ہے''۔ ('کفایت المفتی: ۱/۲۱/۱ کتاب العقائد، دارالا شاعت کراچی )

(٢) (راجع رقم الحاشية: ١)

وفي الفتاوي العالمكيرية: "لا يلقى في موضع يخل بالتعظيم ". (٣/٥) الباب الخامس في أدب المسجد والقرآن، رشيديه)

الجواب حامداً و مصلياً :

جنتی دور سے دوسرا مکال شروع ہوا ورقر آن شریف کی ہےا دلی نہ ہو(ا)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔

حرر ہ العبرمحمود گنگو ہی عفا اللہ عنہ عین مفتی مدرسہ مظا ہرعلوم ۔

الجواب صحيح : سعيدا حمد غفرايه، صحيح : عبداللطيف، ٢٦/ رجب/٢٩ ههـ

كرى پر بیڅه کرتعلیم قر آن کریم

سے وال[۱۱۵]: امام صاحب ایک وینی مدرسه میں کری پر بیٹھ کرتعلیم دیتے ہیں جہاں پرقر آن شریف پڑھایا جاتا ہے اس کے لئے کیا حکم ہے؟

الجواب حامداً و مصلياً:

اس طرح کری پر بیٹھ کرتھایم دینا کہ قرآن پاک نیچے رہے،احترام کےخلاف ہے(۲)اس طریق کو ترک کرناضروری ہے۔فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمجمود غفرايه دا رالعلوم و يوبند، ۱۲/۲۷/ ۸۹ هه۔

استاذ کری پر بیٹھےاور بچے ٹاٹ پر،اس کا کیا تھم ہے؟

سے وال [۱۲۱]: ہمارے یہاں ایک دینی مدرسہ ہے اس میں مولوی صاحب تو کری پر بیٹھتے ہیں اور ان کے سامنے بچے قاعدہ بغدادی اور قرآن شریف وغیرہ لے کرنے چائے ہیں، پیطریقہ تعلیم خلاف شرع ہے یائییں؟ بچے آتے ہیں اور کھڑے ہوکر میز پرقرآن نشریف رکھ کرسبق لے کرچلے جاتے ہیں۔قرآن شرع ہے یائییں؟ بچے آتے ہیں اور کھڑے ہوکر میز پرقرآن نشریف رکھ کرسبق لے کرچلے جاتے ہیں۔قرآن

(١) (راجع رقم: ٢)

(٢) "و لا تنقعه وا على مكان أرفع مما عليه القرآن". (حيواة المسلمين لحكيم الأمة: ٥٣، اداره اسلاميات لاهور)

وفي الفتاوي العالمكيرية : "لا يلقى في موضع يخل بالتعظيم ". (٣/٣/٥، الباب الخامس في أدب المسجد والقرآن، رشيديه)

(وكذا في كفايت المفتى: ١٢٩/١ ، كتاب العقائد، دار الاشاعت كراچي)

عظیم کی بے حرمتی کرنے والے کے لئے شرعاً کیا تھم ہے؟

الجواب حامداً و مصلياً :

تعلیم کاپیطریقه که قرآن کریم لے کریچے ٹاٹ پر یافرش پر بیٹھیں اور استاذ و ہیں کری پرتشریف رکھیں خلاف سنت ہےاوراحترام قرآن عظیم کے بھی خلاف ہے اس کی اجازت نہیں (۱) ایسی حالت میں استاذِ محترم کو جا ہے کہ کرسی و ہاں سے ہٹا دیں اور نیچے ہی بیٹھ کرتعلیم دیا کریں۔ فقط والٹد سبحانہ تعالی اعلم۔ حرره العبرمحمودغفرله دارالعلوم ديوبند، ٩٠/٢/١٧ هـ-الجواب صحيح: بنده نظام الدين غفرله دارالعلوم ديو بند، ١٥/٢/١٥ هـ

ٹیچیران کا کرسی پر بیٹھنا جب کہ کتب ویدیہ نیچے ہوں

سے ال[۱۱۷]: کیجھ مدارس دیدیہ جن میں دینیات کی جھی تعلیم ہوتی ہےاور دنیاوی بھی اور ٹیجران كرسيوں پر بيٹھ كر پڑھاتے ہيں اور دينيات كى كتابيں نيچر كھی ہوتی ہيں ،اس كے لئے كيا تھم ہے؟ الجواب حامداً ومصلياً:

میطریقهادب واحترام کےخلاف ہے،اس کی اصلاح کی جائے (۲)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند،۱۳/۱۱/۹۵ هـ

(١) "ولا تـقـعـدوا عـلـي مـكـان أرفـع مـما عليه القرآن". (حيواة المسلمين لحكيم الأمة : ٥٣، اداره اسلاميات لاهور)

وفي الفتاوي العالمكيرية : "لا يلقي في موضع يخل بالتعظيم ". (٣٢٨٥، الباب الخامس في أدب المسجد والقبلة و القرآن، رشيديه)

(وكذا في كفايت المفتى: ١٢٦/١، كتاب العقائد، دار الاشاعت كراچي)

(۲) ندکورہ طریقه ادب داحترام کے خلاف اس لئے ہے کہ اس میں دینی کتابوں کی تعظیم مفقو د ہے، جب کہ دینی کتابوں کی تعظیم

"رجل أراد أن يقرأ القرآن، فينبغي أن يكون على أحسن أحواله ; يلبس صالح ثيابه، ويتعمم ويستقبل القبلة؛ لأن تعظيم القرآن والفقه واجب، كذا في فتاوي قاضي خان". (الفتاوي العالمكيرية: ۵/۱۱م، رشیدیه)

## قرآن پاک کوچومنا

سوال[۱۱۸]: قرآن شریف پڑھتے وقت رحل پر جھک کرقرآن شریف کوچومنا یعنی بوسد دینا کیسا ہے؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

قرآن شریف کو چومنا برکت اور تعظیم کی غرض سے درست ہے لیکن اٹھا کر چومنا جا ہے ،رحل پررکھے ہوئے جھک کرنہیں چومنا جا ہے۔

"روى عن عبسر رضى الله تعالى عنه أنه كان يأخذ المصحف كل غداة و يقبله، ويقول: عهد ربي، و منشور ربى عزوجل، وكان عثمان رضى الله تعالى عنه يقبل المصحف و يستحه على وجهه اهـ". در مختار هامش رد المحتار (۱) و فقط والله تعالى اعلم و حرده العبر محود گنگوبى عفاالله عنم عين مفتى مدرسه مظا برعلوم سهار نبور، ۱۸/شوال/ ۱۲ هـ الجواب سي الجواب سي الجواب معيدا حمد غفر له ۱۲/۲۲ هـ معيدا حمد غفر له ۲۵۲/۱۲/۲۵ هـ تقبيل قرآن كريم

سوال[۱۱۹]: قرآن مجيدكوبوسددينااوربوسه كرماته يا تكهون پرركهناكيها ي؟ الجواب حامداً و مصلياً:

قر آن مجید کو بوسہ وینا اور آئکھول سے لگانا اور ماتھے سے لگانا درست ہے، جبیبا کہ در مختار میں ہے(۲)۔فقط واللّہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمود غفرله دارالعلوم ديوبند، ۱۹/ ۱۷ ۸ ۵ ـ

الجواب صحیح: بنده محمد نظام الدین غفرله دارالعلوم دیوبند، ۱۹/ ۵/ ۸۷ هه

(١) (الدر المختار: ١/٣٨٣، كتاب الحظر والاباحة، سعيد)

(وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح ، فصل في صفة الأذكار ،ص: ٢٠٠، قديمي)

(وكذا في نفع المفتى والسائل للكنوي، ص:١٤١، في ضمن مجموعة رسائل اللكنوي:٣، ادارة القرآن)

(٢) "تـقبيــل الـمـصـحف قيل. بدعة، لكن روى عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يأخذ المصحف كل

غداة و يقبّله، ويقول: "عهد ربي و منشور ربي –عزوجل –". و كان عثمان رضي الله تعالى عنه يقيل =

تقبيل مصحف

سوان[1-21]: اكثر تلاوت شروع كرنے يقبل عوام قرآن كوچوم كرآئكھوں سے لگاتے ہیں كيا تكم ؟؟ الجواب حامداً و مصلياً:

تبرکا ایبا کرتے ہیں اوربعض صحابہ ہے بھی منقول ہے۔ کذا فی الدرالمختار (۱) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم ۔

### قرآن کریم کوبغیر تلاوت کے چومنا

سوان [111]: ایک شخص پڑھنا لکھنانہیں جانتا، بعد میں آکر قرآن شریف کو چوم کراور سرپرد کھ کر اور آئی ہو ھوں سے لگا کر چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ پڑھنے والے پڑھ کر تواب حاصل کرتے ہیں، میں اُن پڑھ ہونے کی وجہ سے اس طرح تواب حاصل کرتا ہوں ۔ زید کہتا ہے کہ یہ فعل بدعت ہے، کیوں کہ یہ فعل رواج پکڑ جائے گا اور لوگ قرآن شریف پڑھنا چھوڑ دیں گے۔ لہذا قابل شخص بات یہ ہے کہ اگر قرآن پڑھنے والا بھی اس فعل کو کر بے تو سے جائے گا وونوں قتم کے لوگوں کے لئے بچھ ہے؟ اگر اُن پڑھ کے لئے بھی نا جائز ہے تو اُن پڑھ لوگ کس طرح قرآن شریف سے تواب حاصل کریں؟

= المصحف و يمسحه على وجهه". (الدر المختار : ٣٨٣/٦، كتاب الحظر والإباحة، سعيد ;

(وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، ص: ٣٢٠، فصل في صفة الأذكار، قديمي)

روكذا في "نفع المفتى والسائل للكنوى رحمه الله تعالىٰ، ص: ٢١، في ضمن مجموعة رسائل اللكنوي رحمه الله تعالىٰ ج: ٣، ادارة القرآن كراچي)

(۱) "تقبيل المصحف قيل: بدعة، لكن روى عن عمر رضى الله تعالى عنه أنه كان يأخذ المصحف كل غداة و يقبّله و يقول: عهد ربى و منشور ربى -عزوجل-. و كان عشمان رضى الله تعالى عنه يقبل المصحف و يمسحه على وجهه". (الدر المختار: ٣٨٣/٦، كتاب الحظر والإباحة، سعيد)

روكذا في "نفع المفتى والسائل للكنوى رحمه الله تعالى، ص. ١٤٦، في ضمن مجموعة رسائل اللكنوي رحمه الله تعالى، ج: ٣، ادارة القرآن كراچي)

(وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح، ص: ٣٢٠ فصل في صفة الأذكار، قديمي)

الجواب حامداً ومصلياً:

لبعض حفزات صحابہ ملیہم الرضوان ہے ثابت ہے کہ وہ قر آن کریم کی تلاوت فرماتے اوراس کو چو متے سے سے سیاحترام ہے (۱) ، مگرمحض چو منے پر کفایت کرنااور تلاوت سے اعراض کرنا فلط ہے ، بڑی ناقد ری ہے ، زیادہ سے نیادہ تلاوت کرنے اوراس کے سمجھنے کی کوشش کرنالازم ہے ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔
حررہ العبرمحمود غفرلہ ، دارالعلوم دیو بند ، ۳/۳/۳۸ ہے۔

قبرستان میں قرآن یاک لے جانا

سوال[۱۷۱]: قبرستان میں قرآن شریف پڑھنے کے لئے لے جانا کیساہ؟ الحواب حامداً و مصلیاً:

نہیں جاہئے، وہاں جا کے جو حفظ ہو وہ پڑھ دے، جو حفظ نہ ہو وہ مکان یا مسجد میں پڑھ دے (۲)۔فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم۔ دے(۲)۔فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم۔ حررہ العبدمحمود گنگو ہی عفا اللہ عنہ معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم۔ الجواب صحیح: سعیداحمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف، ۲۰/رہیج الثانی/۵۹ھ۔

(۱) "تقبيل المصحف قيل: بدعة، لكن روى عن عمر رضى الله تعالى عنه أنه كان يأخذ المصحف كل غداة ويقبله و يقول: عهد ربى و منشور ربى - عزوجل -. و كان عشمان رضى الله تعالى عنه يقبل المصحف و يمسحه على وجهه". (الدر المختار: ٢/٣٨٣، كتاب الحظر والإباحة، سعيد) وكذا في حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح، ص: ٣٢٠، فصل في صفة الأذكار، قديمى) (وكذا في حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح، ص: ٣٢٠، فصل في صفة الأذكار، قديمى) (وكذا في "نفع المفتى والسائل للكنوى رحمه الله تعالى، ص: ٢١١، في ضمن مجموعة رسائل اللكنوى رحمه الله تعالى، ح: ٣، ادارة القرآن كراچى)

(٢) "وكان الصدر أبو إسحاق الحافظ يحكى عن أستاذه ......... لا بأس أن يقرأ على المقابر سورة الملك سواء أخفى أو جهر". (الفتاوى العالمكيرية: ٥/٠٥، الباب السادس عشر في زيارة القبور، رشيديه) (وكذا في ردالمحتار: ٢/٣٥٠، مطلب في زيارة القبور، سعيد) (وكذا في الفقه الإسلامي وأدلته: ١٥٨٠/٢، المكتبة الرشيديه)

ریشم کا جزوان قرآن پاک کے لئے

سوال[27] ا]: رایشی کیڑے کا جزوان بنانا کیساہے؟

الجواب حامداً و مصلياً :

ریشم کے گیڑے کا جز دان قرآن پاک میں لگایا جاسکتا ہے اس میں گوئی منع نہیں (۱)،ریشم کا پہننا مردوں کے لئے حرام ہے (۲)،مطلقاً ریشم حرام نہیں۔فقط والڈسجانہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمو دغفرله دارالعلوم ويوبند

اخبارات میں قرآن پاک کی آیات اور ترجمه شالع کرنا

مدوال[۱۷۴]؛ بعض اخبارات ورسائل میں قرآن پاک کی آیات شائع ہوتی رہتی ہیں جن کولوگ عام طور سے ردی میں فروخت کردیتے ہیں۔اب سوال ہیہ کے کہ ردی میں فروخت کرنا اوراخبارات ورسائل میں آیات کا شائع کرنا کیسا ہے؟ نیزاً گرصرف اردویا ہندی ترجمہ شائع کریں توصورت فدکورہ میں اس کا کیاتھم ہے؟ فقط۔

الجواب حامداً و مصلياً :

دین کی اشاعت کے لئے آیات کالکھنااوران کا ترجمہ کرنااوران کا چھاپ کرنادرست ہے(۳) کیکن

(١) قال العلامة الحصفكي: "جاز تحلية المصحف لمافيه من تعظيمه كمافي نقش المسجد". (الدر المختار، كتاب الحظر والإباحة: ٣٨٦/٦، سعيد)

ركذا في نفع المفتى والسائل ،ص: ١٤٢ ، في ضمن رسائل اللكتوى، المجلد الرابع، ادارة القرآن كراچي) (وامداد الفتاوي : ٩١/٣، دار العلوم كراچي)

(والإتقان في علوم القرآن: ٣٣٢/٢، ذوى القربي)

(٢) "عن أبى موسى الأشعرى. رضى الله تعالى عنه، أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "أحل الذهب والحرير للأناث من أمتى، وحرّم على ذكورها". (مشكوة المصابيح، كتاب اللباس، الفصل الثانى: ٢٥٥/٢، قديمي)

"حرم للرجل لا للمرأة لبس الحرير إلا قدر أربع أصابع". (البحر الرائق، فصل في اللبس، كتاب الكراهية: ١/ ٣٥١، رشيديه)

٣) "تجوز كتابة آية أو آياتين بالفارسية، لا أكثر". (الدر المختار ، كتاب الصلوة: ١/١ ٣٨٦،سعيد) =

ان کاردی میں استعمال کرنا درست نہیں ،احترام کے خلاف ہے ،محض ترجمہ کا بھی احترام لازم ہے(۱)۔ فقط واللہ سجانہ اعلم۔

خط ميں بسم الله لکھنا

سوال[1143]: خطكاويربسم الله الرحمن الرحيم لكهناجا تزبيابين؟ الجواب حامداً ومصلياً:

برکت کے لئے جائز ہے، اگر کسی جگہ بیاحتال ہو کہ پورا پورا ادب نہیں ہوسکے گا تو پھر احتیاط کرے(۲)۔فقط والقد تعالی اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ دارالعلوم ویو بند۔

= (و كذا في نفع المفتى والسائل للكنوى ،ص: ٢٦١ ، إدارة القرآن كواچي)

(١) "و لا يجوز لفّ شيء في كاغذ فيه مكتوب من الفقه، و في الكلام الأولى أن لا يفعل ". (الفتاوي العالمكيرية : ٣٢٣/٥، الباب الخامس في آداب المسجد والمصحف، رشيديه)

(٢) "عن أبى مالك رضى الله تعالى عنهقال: كان النبى صلى الله عليه وسلم يكتب: "باسمك أللهم فلما نزلت ﴿ إنه من سليمن وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ كتبها". (مراسيل أبى داؤد ،ص: ٢ ، سعيد) "قال العلامه الآلوسى: "وكتابة البسملة في أو ائل الكتب مما جرت به سنة نبينا صلى الله عليه

وسلم بعد نزول هذه الآية بلا خلاف ..... كان أهل الجاهلية يكتبون: باسمك أللهم، فكتب النبى صلى الله عليه وسلم أول هذه الآية بلا خلاف ..... كان أهل الجاهلية يكتبون: باسمك أللهم، فكتب النبى صلى الله عليه وسلم أول ها كتب: باسمك أللهم حتى نزلت: (بسم الله مجراها ومرساها) فكتب: بسم الله، ثم نزلت: (بسم الله الرحمن الرحيم الخ". (روح المعانى: ثم نزلت: (ادعوا الله أو ادعوا الرحمن)، فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم الخ". (روح المعانى: 190/ ط: دار احياء التراث بيروت)

"وعن عمر بن عبد العزيز أن النبي صلى الله عليه وسلم مرّعلى كتاب في الأرض: فقال لفتى معه "ما هذا"؟ قال بسم الله: قال: "لعنه الله من فعل هذا؟ لاتضعوا اسم الله إلا في موضعه". قال: فرأيت عمر بن عبد العزيز رأى ابنا له كتب ذكر الله في الحائط فضربه"

(مراسیل أبي داؤد، ص: ۲۰، سعید)

مفتی محمد فع صاحب رحمة التدعليه معارف القرآن ميں لکھتے ہيں: '' حصرت سليمان عليه السلام كے ندكورہ خط سے نيز =

### قرآ نِ كريم كلينڈراوراخبار ميں چھپوانا

سے وال [112]: قرآن کریم کلنڈر پرچپواکرووکانوں اور مکانوں پرلگاتے ہیں بہنیت زیبائش جو کچھ دنوں میں دیواروں سے گرکر نالوں ،کوڑہ خانوں کی نذر ہوجا تا ہے جس سے قرآن کریم کی بہتر متی ہوتی ہے،اخبارات میں بکٹرت کلام اللہ چپتا ہے جودوکانوں پر پنساری استعال کرتے ہیں ان کی بہتر نے ہیں، پھر ان کونالیوں میں ڈال ویتے ہیں یا چولہوں میں جلا ویتے ہیں یا کوڑے کرکٹ پر ڈال ویتے ہیں، اس سے کتاب اللہ کی بے حرمتی ہور ہی ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کیا ہے کہ اشاعتِ قرآن اخباروں وکلنڈروں کی بندگی جائے؟

#### الجواب حامداً و مصلياً:

بیصورت حال یقیناً احترام قرآن کریم کے خلاف اور موجب و بال ہے، اس کی اصلاح اور روک تھام ضروری ہے۔ اگرآیاتِ قرآ نیدکومخس ذریعه ئزیبائش بنایا جائے اور ان سے کمرہ سجایا جائے تواس کی بھی اجازت نہیں (۱) چہ جائیکہ انجام کارغلاظت بھر کرچھینگی جائے یاان آیات کوغلاظت میں بھینکا جائے (۲) - العیاذ باللہ-، عمداً ایسا کرنے ہے ایمان کا سلامت رہنا دشوارہ (۳)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔ حررہ العبرمحمود غفرلہ دار العلوم دیو بند، ۲۲/۵/۲۲ ہے۔

= رسول کریم صلی الله علیه وسلم کے تمام مکاتیب سے ایک مسئله بیٹا بت ہوا کہ خط کے شروع میں بسم الله الرحمٰن الرحیم لکھنا سنت انبیاء ہے ۔۔۔۔۔لیکن ۔۔۔۔ آج کل جوعمو ما ایک دوسر سے کوخطوط لکھے جاتے ہیں ان کا حال سب جانے ہیں، بیٹا لیوں اور گندگیوں میں پڑے نظر آتے ہیں، اس لئے متاسب بیہ ہے کہ ادائے سنت کے لئے زبان سے بسم اللہ کے تج میر میں نہ لکھ'۔ (معا، ف القرآن: ۱/ ۵۷۹، ادارة المعارف کراچی)

(۱) "ولمو كتب القرآن على الحيطان والجداران، بعضهم قالوا :يرجى أن يجوز، و بعضهم كرهوا ذلك مخافة السقوط تحت أقدام الناس ، كذا في فتاوى قاضى خان". (الفتاوى العالمكيرية: ٣٢٣/٥، رشيديه) (وكذا في فتاوى قاضى خان: ٣٢٣/٣ فصل في التسبيح والتسليم ، رشيديه)

 (٢) قال العلامة الحصكفي: "و نُهِينا عن إخراج ما يجب تعظيمه و يحرم الاستخفاف به كمصحف وكتب فقه و حديث". (الدرالمختار: ٣٠/٣) ، سعيد)

٣) "كما لوسجد لصنم أو وضع مصحفاً في قاورة، فإنه يكفر". (رد المحتار: ٢٢٢/٣، كتاب الجهاد، باب المرتد ،سعيد)

### خط میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک ہواس کا ادب

سبوانی[2] این اسلوانی و این این این الله اوران کے جوابات اس طرح دیئے سے کہا لیے اخبارات ورسائل و خطوط جن پرارد و یا کسی زبان میں الله اوراس کے حبیب محفظ اور صحابہ کرام رضی الله عنہم وغیرہ کے نام لکھے ہوں ، ان کے زمین پر گرنے یار دی والے کو دینے سے بے حرمتی ہوتی ہے اور قرآنی آیات کے اردور جمد کی بھی حرمت مثل آیات کرنی چا ہے اور ایسی چیزوں کو پانی میں وزن وار چیز کے ساتھ چھوڑ ناچا ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈھیرے اخبارات باربار جمع ہوتے ہیں اور کسی کو پھر شاتھ چھوڑ ناچا ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈھیرے اخبارات باربار جمع ہوتے ہیں اور کسی کو پھر شاتھ کی خط جو جھیج ہیں ، شبیغ کا خط بھی نہیں لکھ کتے اور تاریخ گا وہ ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلموں کو بھی خط جو جھیج ہیں ، ان میں اللہ اور رسول کا آیات کی اور اس کی آیات کی بات علیحدہ ہے۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اس میں شک نہیں کہ پرلیں اور مشین کے رواج عام ہے آج کل اسمائے المہیہ وآیات قرآنیہ وغیرہ کا احترام باتی نہیں رہا، خبارات ورسائل میں آیات واحادیث ہوتی ہیں اور وہ ردی اور نالی میں ، غرض ہے ادبی ک جگہ پڑے ہوئے میں منظم میں ایس میں المرصوف ہے جا میں ارسال فرمائے ان حکم پڑے ہوئے کے باس ارسال فرمائے ان میں اللہ پاک کانام اور نبی ایس کا کام بھی اور بھی آیات قرآنی کا ہونا بھی ثابت ہے (۱) اور جن کے خط بھیج ہیں میں اللہ پاک کانام اور نبی ایس کی کردیا، اس کی حکومت بھی چاک بعض نے اتنا ادب کیا کہ مر پررکھ کر اور بعض نے ہے ادبی کرنے چاک کردیا، اس کی حکومت بھی چاک ہوئی ہے گئی (۲)۔ ترجمہ کا حال اصل عربی آیت کے برابر نہ ہوتو اس کے قریب ہوگا۔ تبلیغی خطوط جو بذریعہ ڈاک تبلیع جا کیں ان میں بھی احتیاط کی جائے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمجمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ١٥/١٠/١٥ ه

(۱) "ثم كتب إلى مسيلمة: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب: السلام على من اتبع الهدى، أما بعد! فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للتقين". (السيرة النبوية لإبن هشام، كتاب مسيلمة إلى رسول الله والجواب عنه: ٢٣٤/٨، مصطفى البابي الحبلي مصر)

(۲) "ومنهم: "عبدالله بن حذافة السهمي" بعثه بكتابه إلى كسرى، فمزقه فدعا عليهم أن يمزقوا =

### جن خطوط برقر آنی آیات کے مطالب لکھے ہوں ان کو کیا کیا جائے؟

مدوال[۱۵۸]: خطوط جن براحادیث نبوی یا قرآنی آیت کے مطالب لکھے ہوں ان کو کیا جائے؟ الجواب حامداً و مصلیاً:

ان کو دفن کر دیا جائے یا پانی میں بہادیں ، جلانے کی بھی گنجائش ہے(۱)۔ فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم۔ وینی تحریر کی ہےاد بی کے خیال سے مدخد مت جھوڑ نا

سے وال [۱۷۹]؛ ایک صاحب کہتے ہیں کتح ری دین خدمت جو کی جارہی ہیں وہ غلط ہے،مثلا

كل ممزق". ومنهم: دحية بن خليفة الكلبي رضى الله عنه. بعثه بكتابه إلى قيصر، فوجد عنده أبا سفيان، فاستدعاه قيصر فسأله عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وشرائع دينه، فأخبره أبو سفيان بها فاعترف قيصر بنبوته ..... الخ". (صدائق الأنوار ومطالع الأسرار، كتب الرسول صلى الله عليه وسلم. إلى ملوك الأقاليم: ١/٥٥، ٥٨، صاحب السموالشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، مطابع قطر الوطنية قطر)

"عن عبدالله ابن عباس رضى الله عنها، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبدالله بن حذافة السهمى، فأمر أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه، فرقه .... فدعا عليهم رسول صلى الله عليه وسلم أن يُمزَّقوا كل ممزق". (صحيح البخارى، كتاب المغازى، باب كتاب النبى صلى الله عليه وسلم إلى كسرى و قيصر: ١٣٢/٢، قديمى) "عن ابن مسعود أن عبدالله بن عباسٌ أخبره أن أبا سفيانٌ بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه ركب ... ثم دعا بكتاب رسول صلى الله عليه وسلم الذي بعث به مع رحية الكلبى إلى عظيم البصرى، فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل، فقرأه، فإذا فيه: بسم الله الرحين الرحيم، من محمد بن عبدالله ورسوله الى هرقل عظيم بصرى، سلام على من اتبع الهدئ ... الخ ". (صحيح البخارى، قبيل كتاب الإيمان: الى هرقل عليه وسلم الله عليه وسلم، قديمى)

(١) في الدر المختار: "الكتب التي لا ينتفع بها يمحى عنها اسم الله و ملائكته و رسله، ويحرق الباقي، ولا بأس بأن تلقى في ماءِ جارٍ كما هي، أو تدفن، و هو أحسن اه". (الدر المختار ، كتاب الحظر الإباحة ، فصل في البيع : ٢٢/١، سعيد)

کوئی ماہنامہ یاا خباراوران میں قرآن پاک کی آسیتی اوراحادیث لکھی ہوئی ہوتی ہیں، بہت سے ناواقف اوران پر مطاوران میں اوران میں اوران کی آسیتی اوراحادیث لکھی ہوئی ہوتی ہیں، بہت سے ناواقف اوران پر مطاوگ ان کو چھاڑ کر کوڑا کر کٹ پر ڈال دیتے ہیں تو اس کا گناہ اس کے لکھنے والے پر پڑتا ہے، بے اولی کرنے والوں پر کوئی گناہ نہیں۔ایک اہل علم جن کواپے علم پرناز ہے وہ بھی یہی فرماتے ہیں ، سیجے کیا ہے؟ المحبواب حامدا ومصلیاً:

قرآن کریم، سیپارے، حدیث شریف، فقہ سب ہی کی طباعت واشاعت ہوتی ہے، اگر ناواقف یا بے دین ادب واحترام کا معاملے نہیں کرتے تو وہ خود ذرمہ دار ہیں (۱) حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغی دعوت نامہ شاہ فارس کے پاس جیجا، اس بدنصیب نے اس کو چاک کردیا کوئی احترام نہیں کیا تواس کا و بال خوداس پر پڑا، ندکہ جیجنے والی ذات مقد سے ملی اللہ علیہ وسلم پر (۲) - معاذ اللہ - ۔ فقط واللہ اعلم ۔ حررہ العبر محمود غفر لہ دار العلوم ویو بند، ۱۱/۱۱/۱۱ مھے۔

### خط لکھنے کے بعداس کومٹی سے خشک کرنا

سبوال[۱۸۰]: مولانامفتی قدرت الله صاحب کی ایک تصوف کی کتاب میں لکھا ہے کہ خط لکھنے کے بخط لکھنے کے بخط لکھنے کے بخط لکھنے کے بخط لکھنے کے بعد شخصے کرنے میں ایک راز ہے، لیکن راز کا انکشاف نہیں فرمایا۔ براہ کرم اس راز ہے مطلع فرمائیں۔ الحبواب حامداً ومصلیاً:

بعض کتابوں میں لکھاہے کہاس سے خط میں لکھی ہوئی حاجت بوری ہوتی ہے،اتنی بات تو ظاہر ہے کہ

(١) "ولا يجوز لف شئ في كاغذ فيه مكتوب من الفقه ..... النخ". (الفتاوي العالمكيرية: ٣٢٣/٥، الباب الخامس في آداب المسجد والمصحف، رشيديه)

(٢) "عن إبن عباس رضى الله تعالى عنهما أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى، مع عبد الله بن حذافة السهمي رضى الله تعالى عنه، فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه. فحسبت أن ابن المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يمزَّقوا كل ممزق: " (صحيح البخارى: ٢٢٤/٢، كتاب المغازى، كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، قديمي)

تقصیل کے لئے ویکھیے: (فتح الباری: ۱۲۷/۸، کتاب المغازی، دار الفکر) (وعمدة القاری: ۱۸/۱۸) ادارة المطبع المنبرية، بيروت)

اگرروشنائی خشک نہ کی جائے تو ہاتھ وغیرہ لگ کراس کے پھیل جانے اور تحریر کے بگڑ جانے کا اندایشہ ہے۔ پھرالی حالت میں مکتوب الیہ اس کو پڑھ بیں سکے گا، کا تب کا مقصد حاصل نہیں ہوگا ، للہٰ ذاروشنائی خشک کردی جائے تا کہ حروف اصلی صورت پر ہاتی رہیں اور مکتوب الیہ بسہولت سیح پڑھ لے (۱) ۔ فقط واللہ اعلم ۔
حررہ العبر محمود غفر لہ دارالعلوم دیو بند، ۲۶ ۱/۲ م

# وسترخوان يامصلے برآيات يااسائے الهيه لکھنا

سوال[۱۸۱]: حامدایک دسترخوان پر پھھ آیات قر آئی تحریر کے اس پرخوردونوش کرناچاہتاہ،
مثلاً: یہ آیات: ﴿کلوا حلالاً طیباً ﴾، ﴿کلوواشربوا و لا تسرفوا ﴾، ﴿لن تموت نفس حتی
تست کمل رزقها ﴾ مامدکی نیت میں بیخلوس ہے کہ جوبندہ خدا بھی اس دسترخوان سے کھانا تناول کرے اس
کی اصلاح ہوجائے ، حلال وحرام کی تمیز کرے۔ آیا اس قتم کی حرکت از روئے شرع جائز ہے یا ناجائز؟ اوراپیا
کرنے والا آثم ہوگایانہیں؟ نیز جلالین شریف بغیر وضوچھونا جائز ہے یانہیں، کیونکہ اس میں آیات قر آئی سے
زیادہ شرح ہے؟ فقط۔

### الجواب حامداً و مصلياً :

جوکام شرعاً ناجائز ہے، ضروری نہیں کہ نیک، نیت سے جائز بھی ہوجائے، قرآن کریم کی آیات واسائے الہیہ واجب الاحترام بیں، وسترخوان پرلکھ کرایے دسترخوان کواستعال کرنے سے ان کااحترام باقی نہیں دہےگا:
"کتابة القرآن علی ما یفترش و یبسط مکروهة ، کذا فی الغرائب، بساط أو مصلی کتب علیه الملك یکره بسطه والقعود علیه واستعماله الخ" (فاوی عالمگیری) (۲)-اس لئے اس کی

<sup>(</sup>۱) "عن جابر رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تربوا صحفكم أنجح لها، إن التراب مبارك". (ابن ماجه، كتاب الآداب، باب تتريب الكتاب، ص: ۲۲۷، قديمي)

<sup>&</sup>quot;قال المحشى: قوله: تربوا صحفكم: أى اسقطوها على التراب اعتماداً على الحق تعالىٰ في إيصاله إلى المقصد، أو أراد ذر التراب على المكتوب ليجفّ من الحروف كان رطباً". (إنجاح الحاجة على هامش ابن ماجة ، ص: ٢٦٧، قديمي)

<sup>(</sup>٢) (الفتاوي العالمكيرية: ٣٢٣/٥، الباب الخامس في آداب المسجد والقبلة والمصحف، رشيديه)

اجازت نبیس، تذکیر کے دیگر طرق ما ثورہ کواختیار کرنا جائے۔ تفسیر کی کتاب کے متعلق خواہ جلالین ہویا کوئی اُور ہوفقہاء نے لکھا ہوئی آیات کو بغیر وضوم کرنا جائز نبیس (۱)، ہاں ضمونِ تفسیریا خالی جگہ کے مس کرنے میں دوقول ہیں: اول اباحت، دوم کراہت ، والأول اُوسع و الثانی اُورع (۲) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبر محمود غفر لہ دارالعلوم دیوبند، ۱۳/۱۲ ہے۔

الجواب صحيح: بنده محمد نظام الدين عفي عنه دارالعلوم ويوبند، ٩٠/٢/١٣ هـ\_

اگر غلطی ہے قرآن کریم گرجائے تو کیا کرے؟

سوال[۱۱۸۲]: اگر مضخص کے ہاتھوں سے علطی سے قرآن کریم گرجائے تواسے کیا کرنا جائے؟ الجواب حامداً و مصلیاً:

استغفاروتو بهركة لطي بوگني (٣) يه فقظ والله سبحانه تعالى اعلم يه

بوسیدہ قرآن کریم کوکیا کیا جائے؟

سبوال[۱۱۸۳]: اگرفر آن شریف بوسیدہ ہوجائے تو کیا کیا جائے ،ایک عالم صاحب کہتے ہیں کہ آگ میں جلا کررا کھ کوزمین میں فن کردیا جائے۔کیااییا کرنا بہتر اور جائز ہے؟

الجواب حامداً و مصلياً :

جوقر آنشریف بوسیدہ ہوکر تلاوت کے قابل نہ رہے تواس کو پاک کپڑے میں لیبیٹ کرقبر کھود کراس میں دفن کر دینا جا ہے یہی بہتر ہے (۴۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

<sup>(</sup>١) "و لا يجوز لهم مس المصحف بالثياب التي هم لا بسوها، و يكره لهم مس كتب التفسير والفقه والسنن". (الفتاوي العالمكيرية: ١/٩٩، الفصل الرابع في أحكام الحيض، رشيديه)

 <sup>(</sup>۲) "وأما كتابة القرآن، فلا بأس بها إذا كانت الصحيفة على الأرض عند أبي يوسف الأنه ليس بحامل للصحيفة، و كره ذلك محمد، و به أخذ مشايخ بخارى". (حاشية الطحطاوى، ص: ۱۳۴، قديمي)
 (٣) (گذا في امداد الفتاوى: ٢٠/٣، مكتبه دار العلوم كراچي)

<sup>(</sup>٣) قال في الدر: "المصحف إذا صار بحال لا يقرأ فيه، يُدفن كالمسلم".

وفي ردالمحتار:"(قوله: يدفن): أي يجعل في خرقة طاهرة،و يدفن في محل غير ممتهن لا =

### بوسيده قرآن كريم كوجلانا

سوال[۱۱۸۴]: ایک شخص نے قرآن شریف کوجلادیا، کیاوہ ایمان سے خارج ہو گیا؟اگرایمان سے خارج ہو گیا تو کیا اس شخص کا نکاح بھی فاسد ہو گیا؟ ایسی حالت میں کیا اس کی زوجہ کوعدت کے دن گزار نا لازم ہے؟اگراییا شخص اپنی بیوی کورجوع کرنا جا ہتا ہے تو شرعاً اسے کیا کرنا چاہیئے؟

#### الجواب حامداً و مصلياً :

قرآن کریم کوجلانااگراس وجہ سے پیش آیا کہ وہ بوسیدہ ہوگیا تھااور تلاوت کے قابل نہیں رہا تھا،اس کو ہے ادبی سے بچانے کے لئے جلادیا تب توابیان میں کوئی فرق نہیں آیا(۱)،البتۃ اس نے تلطی کی،الیں حالت میں یاک کیڑے میں لیپ کر قبر بنا کر فن کردینا جائے تھا(۲)۔اب استغفار کرے،اس کا نکاح قائم ہے ختم

(وكذا في الدر المختار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ١/٢٢١، سعيد)

(وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد والقبلة والمصحف: ٣٢٣/٥، رشيديه)

(۱) حضرت عثان رضی الله تعالی عنه کااثر اس عمل کے جواز کی دلیل ہے:

"وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق ".

قال المحشى رحمه الله تعالى: "و إنما جاز حرقه؛ لأن المحروق هو القرآن المنسوخ ،أو المختلط بغيره من التفسير، أو بِلُغَة غير قريش اهـ". (صحيح البخارى، كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن: ٢/٢ م)، قديمي كراچي)

(٢) في الدر : "المصحف إذا صار بحال لا يقرء فيه، يدفن كالمسلم". وفي الرد : "قوله: يدفن: أي =

نہیں ہوا۔اگرکسی اُ وروجہ سے جلایا ہے تو تفصیل لکھ کروریا فت کرنیں۔فقط والٹہ سجانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله دارالعلوم ديوبند، ۹۲/۱۲/۵ هه\_

الجواب صحيح: بنده نظام الدين غفرله دا رالعلوم ديو بند، ۹۲/۱۲/ ۹ ههـ

قرآن کریم کے بوسیدہ اوراق کوجلانا

سوان[۱۸۵]: قرآن کریم کے بوسیدہاوراق کواگر کوئی آگ میں جلادے تا کہ ہے جرمتی ہے نیج جائے تواس میں کوئی گناہ تونہیں؟

الجواب حامداً و مصلياً :

اس میں کوئی گناہ نہیں (۱) کیکن پاک کپڑے میں لپیٹ کر محفوظ جگہ دفن کرنا اس ہے بھی بہتر ہے(۲)۔فقط واللہ سجانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمود عفاالله عنه عين مفتى مدرسه مظا برعلوم سهار نپور \_

الجواب صحيح :سعيداحمد غفرله، صحيح :عبداللطيف، كيم/ربيع الثاني/ ٥٧ هـ

= يجعل في خرقه طاهرة، و يدفن في محل غير ممتهن لا يوطأ ". (الدر المختار مع ردالمحتار، كتاب الطهارة: ١/١٤٤ . مطلب يطلق الدعاء، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ٣٢٣/٥، الباب الخامس في آداب المساجد والقبلة والمصحف، رشيديه)

(۱) حضرت عثمان رضی الله تعالیٰ عنه کا اثر اس عمل کے جواز کی دلیل ہے:

"وأمر بسما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق ". (صحيح البخاري : ٢/٢هـ، قديمي)

(و گذا مرتخویجه تحت عنوان: "بوسیده قران کریم کوجلانا")

(۲) "المصحف إذا صار بحال لا يقرأ فيه، يدفن كالمسلم". وفي الرد: "(قوله: يدفن): أي يجعل في خرقه طاهرة، و يدفن في محل غير ممتهن لا يوطأ". (الدر المختار مع ردالمحتار: ١٧٧١. مطلب: يطلق الدغاء على ما يشمل الثناء، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ٣٢٣/٥، الباب الرابع، رشيديه)

# وفن کے لئے بوسیدہ قرآن کریم کو لیسٹ کرر کھ دینا ہے او بی نہیں

سے وال [۱۸۲]: زید نے پرانے قرآن پاک کوجوکہ بہت ہی ختہ ہوگیا تھا کر کے ایک کپڑے میں اس نیت سے باندھ کرر کھ دیا کہ اس کوکی کنویں یا تالاب میں ٹھنڈا کر دیاجائے گا، اس پرزید کی بیوی نے بہت فریادشور وغل کیا اور زید کو برادری میں بدنام کیا کہ زید نے قرآن پاک کی تو بین کی ہے۔ زید کا اور اس کی بیوی کوکسی اور معاملہ میں اختلاف ہے۔ براہ کرم مطلع فرما کیں زید نے کسی قتم کا گناہ کیا یا نہیں ؟ یا اس کی بیوی نے گناہ کیا یا نہیں ؟ بیوی کے اس الزام سے برادری والوں نے زید کو برادری سے نکالدیا اور یہ کہا کہ جب تک فتوی نہ آئے گا اس وقت تک ہم تمہیں گاؤں میں نہ دہے دیں گے۔

#### الجواب حامداً و مصلياً :

جوقر آن پاک بہت بوسیدہ ہوجائے اوراستعال میں نہ آسکے تواعلی بات میہ کہ اس کو کپڑے میں بھی اس طرح ٹھنڈا کردینا لیسٹ کر قبر بنا کراس میں محفوظ حبُد فن کردیا جائے ،کسی کنویں یا تالاب وغیرہ میں بھی اس طرح ٹھنڈا کردینا درست ہے کہ اس کے اوراق نیجے بیٹے جائیں اور بے اوبی شہو(۱)۔ اگرزید کا مقصود یبی تھا تو اس نے یہ کوئی جرم کا کا منہیں کیا۔ ذاتی اختلاف کی وجہ سے بیوی کو اس کا بدنام کرنا بڑا جرم ہے اور برادری کا اس کی وجہ سے بطور میزا کے برادری یا گاؤں سے نکالنا خلط اور بلا وجہ ہے ،برادری کولا زم ہے کہ زید کوگاؤں میں آنے اور رہنے میر درہ العبرہ خود غفر لہ دارالعلوم دیو بند، ۱۱/۱۰/۱۰ ہے۔ مقط واللہ سجانہ تعالی اعلم۔ مررہ العبرہ خود غفر لہ دارالعلوم دیو بند، ۱۱/۱۰/۱۰ ہے۔ الجواب شجے: بندہ محمود غفر لہ دارالعلوم دیو بند، ۱۱/۱۰/۱۰ ہے۔

(١)"المصحف إذا صار بحال لا يقرء فيه، يدفن كالمسلم". وفي الرد: "(قوله: يدفن): أي يجعل في خرقه طاهر ةُ، و يدفن في محل غير ممتهنٍ لا يوطأ ". (الدرالمختار مع ردالمحتار: ١/١٤)، مطلب: يطلق الدعاء على ما يشمل الثناء، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية : ٣٢٣/٥، الباب الخامس، رشيديه)

## قرآن کریم کوگراموفون میں بھرناا درسننا کیساہے؟

سے والی [۱۱۸۷]: ایک محض صاحب حشمت کے مکان میں فوٹو گراف رکھا ہوا ہاس کے اندر غایت درجہ خوش الحانی کے ساتھ میں کلام پاک کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اور اللہ تعالی کی وحدانیت کی تقریراور اظہار کا فی طرز سے بیان کیا جاتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیه وسلم کے اوصاف جمیدہ ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے احوال، جائز قصے ، صوفیائے کرام کی تعریف، خواجہ معین الدین رحمہ اللہ تعالی نے اس باجے کو پسند کیا ہے ۔ لہذا اس کا سننا اور مکان کے اندر رکھنا جائز ہے کہ نہیں ، اگر جائز نہ ہوتو پورا پہتہ مع حوالہ حدیث نوشتہ فرمادیں تاکہ اس باجے سے لوگ باز رہیں۔

#### الجواب حامداً و مصلياً :

فوٹو گراف اہو ولعب کا ایک آلہ ہے جس کے ذریعہ ہے جیش پرست، دنیا دار، دین سے غافل، بیکار
لوگ اپنادل بہلاتے اور وفت گزارتے ہیں، اس میں گانا بجانا بھی ہوتا ہے بخش اور نداقیہ غزلیں بھی پڑھی جاتی
ہیں، قرآن کریم خدائی کلام سب سے زیادہ معزز اور واجب الاحترام ہے اس کا گراموٹون میں بھرنا اور سنمنا ناجائز
ہے (۱)، اس سے احتراز لازم ہے، اگر قرآن شریف کوآلہ ولعب بنایا جائے تو یہ کلام اللہ کا استہزاء اور استخفاف
ہوگا جو کھر ہے:

"وفي الخلاصة: من قرأ القرآن على ضرب الدف والقضيب، يكفر، قلت: و يقرب منه ضرب الدف والقضيب، يكفر، قلت: و يقرب منه ضرب الدف و القضيب مع ذكر الله تعالى ونعت المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، و كذا التصفيق على الذكر". اهـ شرح فقه اكبر (٢) -

اس سے معلوم ہو گیا کہ جواشیاء قابل احترام ہیں ان کا اس میں بھرنا اور سننا نا جائز ہے خواہ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف مبار کہ ہوں یا دوسرے بزرگانِ وین کے احوالِ حسنہ۔خواجہ عین الدین

<sup>(</sup>١) "وفي السراج: ودلت المسئلة أن الملاهي كلها حرام الخ ".(الدر المختار، كتاب الحظر والاباحة: ٣٣٨/٢، سعيد)

<sup>(</sup>٢) (شرح الفقه الأكبر، ص: ١٦٧ ، فصل في القرأة والصلاة، قديمي) (وكذا في رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة: ٣٣٩/٦، سعيد)

چشتی رحمہ اللہ تعالیٰ کا اس باہے کو پیندفر ما ناکس کتاب میں لکھا ہے اور وہ کتا ب کس درجہ کی ہے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

> حرره العبدمحمود گنگوی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور۔ الجواب صحیح : سعیداحمد غفرله ، سجیح : عبداللطیف ،۲۶/محرم/ ۵۹ هـ۔

> قر آن کریم کوگرا موفون میں بھرنا اوراس کی تجارت کرنا

سے وال [۱۱۸۸]؛ اسسگرامونون کے ریکارڈوں میں آیات قر آنی ونعتیہ غزلیں کہ جن میں حضور سرور کا نئات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اور آپ کے محامد و معجزات ہوں ، گھرنایا کھروا نا اور کھران کو حسن فروش طوا کفوں کے کوٹھوں اور شراب خانوں میں اور بازاروں میں یاعیش ونشاط کے وقت کوٹھی بنگلوں میں بجائے جاتے ہیں کیسا ہے؟

۲.....جولوگ قراء یاحفاظ ہے آیات قرآنی کواجرت دے کر بھرواتے ہیں ،ان کافعل کیسا ہے اور بیہ اجرت لینا دینا جائز ہے یاحرام ہے؟

سسہ جولوگ اجرت دے کرا یسے ریکارڈ کھرواتے ہیں اور پھراس کی تجارت کرتے ہیں، یہ تجارت جائزے یا حرام ہے؟

سمجھ کرکرتے ہیں، وہ اوگ ان ریکارڈ سنتے ہیں، وہ لوگ ان ریکارڈوں کا بھرنا یا بھروانا، اس کی تجارت کرنا جائز سمجھ کرکرتے ہیں، وہ مرتکب بہیرہ ہیں یاصغیرہ؟ کل سوالوں کا جواب مہر بانی فرما کر مدل تحریر ماویں۔ قاضی مجد بشیرالدین صدیق فضی شہرمیرٹھ

### الجواب حامداً ومصلياً:

ا....گراموفون ،آلات لہو ولعب میں ہے ہے اس لئے قابلِ احترام مضامین اس میں بھرنااور محض تفریح طبع کے طور پرسننااور بجانا ، ناجائز ہے ،خصوصاً مذکورہ مقامات پر بجانا نہایت ہتک حرمت کا باعث ہے ،اس لئے اس ہے اجتناب ضروری ہے۔

۲..... بغل اوراجرت بھی ناجائز ہے کیونکہ اس سے قرآن کریم کی ہتک اور بے حرمتی ہوتی ہے۔ ۳.....اسی طرح بیتجارت بھی ناجائز ہے۔ "إذا أنكرايةً من القران، أو تسخر باية من القران، وفي الخزانة: أوعاب، كفر، كذا في التاتار خانية"(١). "إذا قرأ القرآن على ضرب الدف والقصب، فقد كفر". فتاوى عالمگيرى: ٢)٨٨٧/٢) ـ فقط والله اعلم ـ

حرره العبرمحمود گنگویی ،۱۱/۱/۴۵ هه۔

صحیح:عبداللطیف،۱۳/محرم/۵۴ ه۔

قرآن كريم كوآلات لهواورريثر يومين تلاوت كرنا

سروال[۱۱۸۹]: قرآنِ كريم كاعربي الفاظ مين جن الفاظ مين قرآن كريم نازل ہوا ہيئ "المحدمد للله رب المعالمين" كوگانے كآلات مين جن آلات مين راگ ديا جاتا ہوسناوسانا جائز ہے يا "المحدمد للله رب المعالمين" كوگانے كآلات مين جن آلات مين راگ ديا جاتا ہوسناوسانا جائز ہے تو منبين ؟ اگر ناجائز ہے تو كس حدير ناجائز ہے ، حرمت كيسى ہے اور سننے وسنانے والوں كوشرع شريف كيسا مجھتى ہے ؟ ريد يو پرقر آن كريم كاعربي الفاظ مين سنناوسانا كيسا ہے؟

الجواب حامداً و مصلياً:

قرآن کریم کے مبارک عربی الفاظ کوراگ اور گانے کے آلات میں پڑھنا اور شنا جیسے سارنگی، ہارمونیم وغیرہ میں انتہائی بےحرمتی اور تو ہین ہے، شرعاً ہرگز جائز نہیں، فقہاء نے بہت بخت حکم لگایا ہے (۳)۔

(١) (الفتاوي العالمكيرية، كتاب السير، الباب التاسع في أحكام المرتدين، مكلب موجبات الكفر أنواع،ومنها ما يتعلق بالقرآن اهـ: ٢٦٢/٢، ٢٦٧، رشيديه)

(وكذا في التاتار خانيه، كتاب أحكام المرتدين، فصل فيما يتعلق بالقرآن: ٥/٩٠/٩، إدارة القرآن)

(٢) (الفتاوي العالمكيرية، المصدر السابق: ٢ / ٢ ٢ ، رشيديه)

(٣) "قرأة القرآن على ضرب الدف والقضيب، يكفر الستخفافه، و أدب القرآن أن الا يقرأ في مثل هذه المجالس والمجلس الذي اجتمعوا فيه للغناء والرقص الا يقرأ فيه القرآن كما الا يقرأ في البِيَع =

ريد يوگان اورراگ كااصالة آله نيس به بلكه خركوبهت دورتك بينچان كے لئے ايجاد كيا گيا به اس ميس گانا بجانا بھى ہونے لگا جيمے انسان كى زبان ب كداس سے گانے كا كام بھى لينا باوراس كى وجہ سے زبان سے قرآن كريم كى تلاوت بھى ممنوع نبيس ہوگى، اس طرح ريد يوكا حال ہے تاہم جس محفل ميس گانا بجانا ہواس ميس تلاوت ندكى جائے: "وفى الحالاصة: من قرأ القرآن على ضرب الدف والقضيب يكفر" - (١) شرح فقه أكبر (٢) - "و يكفر بقراء ة القرآن على ضرب الدف والقضيب" - البحر الرائق (٣) - فقط والله سجانة تعالى اعلم -

حرره العبدمحمود عفاالثدعنه دارالعلوم ديوبند\_

ريد يوميں قرآن پاک کاپڑھنا

سوال[١٩٠]: ريديو پرقرآن شريف پر صفي ميل كياتكم ہے؟

الجواب حامداً و مصلياً:

ریڈیودراصل مخصوص خبروں کی اشاعت کا ایک ذریعہ ہے لیکن یہاں اس کا استعال بھی اگر بالکل فوٹو گراف کی طرح سے نہیں تواس کے قریب قبریب ضرور ہے جس میں بہت ہی لغویات بھری رہتی ہیں ،مختلف قسم کی تقریریں مختلف قسم کے اشعار اور طرح طرح کا گانا بجانا ہوتا ہے ،مسلم اور غیر مسلم کی شخصیص نہیں ، ابھی ایک بازاری عورت گارہ ہی ہے ، ابھی ایک قاری صاحب نے قرآن نثریف نثروع کردیا ، یہ یقیناً احترام کلام اللہ کے خلاف ہے ۔ فقہا ، نے مواضع لغواور بازار میں کلام اللہ شریف پڑھنے کومنع فرمایا ہے ۔ اسی طرح سے ایسے لوگوں

= والكنائس؛ لأنه مجمع الشيطان". (البزازية على هامش الفتاوي العالمكيرية: ٣٣٨/٦، رشيديه) "وفي السراج: ودلّت المسئلة أن الملاهي كلها حرام الخ". (الدر المختار، كتاب الحظر والاباحة: ٣٣٨/٦، سعيد)

"قلت: و يظهر من هذا ما كان دليل الإستخفاف، يكفر به". (رد المحتار: ٢٢٢/٦) "والاستهزاء بشيء من الشرائع كفر". (رد المحتار: ٣٤٣/٥، سعيد)

(١) ( خلاصة الفتاوي : ٣٨٨/٣ ، الجنس الثامن، امجد اكيدُمي لاهور )

(٢) (شرح الفقه الأكبر، ص: ١٤)، فصل في القرأة والصلوة، قديمي)

(٣) (البحر الرائق، كتاب السير، باب أحكام المرتدين: ٥/٥ ، رشيديه)

کے سامنے جوابینے کا مول میں مشغول ہوں ، زور سے بڑھنے کی ممانعت ہے:

"لا يقرأ جهراً عند المشتغلين بالأعمال و من حرمة القرآن أن لايقراً في الأسواق و في مواضع اللغو، كذا في القنية اهـ". فتاوى عالمگيريه (١)\_فقط والله سجاندتعالي اعلم ـ

حرره العبدمحمود كنگوى عفاالله عنه معين مفتى مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور ـ

الجواب صحيح: سعيدا حمد غفرله، صحيح: عبداللطيف، ٢٦/محرم/ ٥٩ هــ

کیسٹ کے ذریعہ قرآن پاک پڑھنا

سوال[۱۹۱]: قرآن پاک صحیح پڑھنے کے لئے اگر کیسٹ چلائیں اور خود بھی قرآن مجید کھول کر ساتھ ساتھ پڑھتا ہے تو کیا ثواب ملے گا؟ دوسرے مجدہ آئے تو کیا ایک ہی سجدہ کافی ہے یا کیسٹ سے سننے کا الگ کرے؟

الجواب حامداً و مصلياً :

اگرخود بھی سیحی نہیں پڑھ سکتا اس مجبوری سے کیسٹ چلاتا ہے اوراس کے موافق پڑھتا ہے تو ضرور تواب ملے گا(۲)اور مجدوا کیک ہی کافی ہوگا(۳)۔فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔ املاہ العبد محمود غفرلہ دارالعلوم دیو بند، ۱/۲۸ میں اھ۔

(١) (الفتاوي العالمكيرية : ٦/٥ ١٣، الباب الرابع من آداب المسجد و التسبيح والقرأة، رشيديه)

(وكذا في ردالمحتار: ١/٣٦/، مطلب الاستماع للقران فرض كفاية، سعيد)

(ومجموعة الفتاوي على هامش خلاصة الفتاوي : ٣٣٠/٣، امجد اكيدُّمي )

(٢) قرآ ن كريم كى تلاوت كے لئے جو بھى كوشش ہوگى اس پراجر ملے گا"عن عائشة - رضى الله تعالى عنها - : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : "الما هر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذى يقوأ القرآن و يتتعتع فيه، وهو عليه شاق، له أجران ". (صحيح البخارى، رقم الحديث : ٣٣٧، ص: ١٠١٠ ، دار السلام، بيروت)

(۳)''شیپ ریکارڈ رکے ذریعہ جو آیت مجدہ کن جائے اس پر مجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا، کیونکہ مجد ۂ تلاوت کے وجوب کے لئے تلاوت صحیح شرط ہاور آلہ کے جان ہے شعور سے تلاوت مقصود نہیں''۔ (آلات جدید) مفتی محد شفع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ملخص ہیں: ۲۰۵ءادار قالمعارف کراچی )

# آ دابِ تلاوت كابيان

منبرے پہلے درجہ پرقر آن رکھ کر پڑھنا

مسوال[۱۹۲]: منبرکے پہلے درجہ پرقر آن شریف رکھ کر تلاوت کر سکتے ہیں یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جزودان،غلاف،تکیہ وغیرہ پررکھ کر پڑھنا تقاضائے ادب ہے۔جس جگہ پیرر کھے جاتے ہوں اس جگہ بغیرغلاف وتکبیہ کے ندرکھیں۔فقط واللّٰہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ويوبند\_

مجبوراً لیٹے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کرنا

سوال[۱۱۹۳]: ضعفِ شدیدگی وجہ سے بیٹھ کر تلاوت نہیں کر پاتے ،کیا جائز ہے کہ چت لیٹ کر یا کروٹ لیکر تلاوت کریں اور پیروں کو نہ سکوڑیں کہ پیروں کو ذراو پر سکوڑنے میں گھٹنوں میں درد پیدا ہوجا تا ہے اور ٹانگوں میں درد ہوجا تا ہے ،کیا پیرکوسکوڑ نالازم ہے؟

الجواب حامداً و مصلياً:

ایسی حالت میں بغیر پیرسکوڑے بھی تلاوت جاری رکھیں، جب سہولت ہوسکوڑ لیں۔(۱) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمود غفرله دارالعلوم ديوبند،۳/ ۹۲/۷ ههـ

الجواب صحيح: بنده محمد نظام الدين غفرله دارالعلوم ديوبند،٣/ ١٩٢/ ١٩٢٠ هـ-

(١) قال الله تبارك وتعالى: ﴿لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ﴾ (سورة البقرة : ٢٨٦)

وقال الحافظ ابن كثير: "أى لا يكلف أحداً فوق طاقته، و هذا من لطفه تعالى بخلقه و رأفته بهم و إحسانه إليهم ". (تفسير ابن كثير: ١/٣٥٧، دار السلام، رياض)

### بر هندسر تلاوت کرنا

مسوال[۱۱۹۴]: برجندسرتلاوت قرآن كيمام؟

الجواب حامداً و مصلياً :

افضل ہے ہے کہ حسبِ حیثیت عمدہ لباس پہن کر عمامہ باندھ کر تلاوت کرے۔عالمگیری (۱)لہذا برہنہ مرخلاف افضل ہے۔

تلاوت قرآن كريم بإزار مين جبرأاورمسجد مين سرأ

سوال[۱۹۵]: قرآن شریف کوبازار میں بلندآ وازیے پڑھنا کیباہے؟ بعض حافظ صاحبان معجد میں چلتے پھرتے آ ہستہ آ واز سے قرآن شریف کی علاوت کیا کرتے ہیں،ان کا پیمل کیباہے؟ الجواب حامداً و مصلیاً:

مسجد میں چلتے پھرتے آ ہستہ تلاوت کرنا درست اور موجب نواب ہے، بازار (مواضع لغو) میں بلند آ داز سے تلاوت کرنا کہ لوگ اپنے اپنے کام میں مشغول ہوں اور کوئی تلاوت نہ سنتا ہو درست نہیں، منع ہے(۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

> حرره العبدمحمودغفرليددارالعلوم ديو بند،٩٠/٦/٩٠ هـ ـ . صب

الجواب صحيح: بنده نظام الدين غفرله دارالعلوم ديوبند \_

(۱) "رجل أراد أن يقرأالقرآن، فينبغى أن يكون على أحسن أحواله، يلبس صالح ثيابه، و يتعمّم، ويستقبل القبلة؛ لأن تعظيم القرآن والفقه واجب". (الفتاوى العالمكيرية: ١٦/٥ ا ٣، كتاب الكراهية، الباب الرابع، وشيديه)

(و كذا في فتاوي قاضي خان: ١/٥ ا ٣، الباب الرابع في الصلاة والتسبيح و قرأة القرآن ، رشيديه.) (وامداد الفتاوي : ٣٩/٣ ، دار العلوم كراچي)

(٢) "يجب على القارى احترامه بأن لا يقرأ في الأسواق و مواضع الاشتغال، فإذا قرأه فيها كان هو المُضِيع لحرمته، فيكون الإثم عليه دون أهل الاشتغال، دفعاً للحرج". (رد المحتار: ١/٢ ٥٣م، مطلب: الاستماع للقرآن فرض كفاية ، سعيد)

## متعد دلوگول كابيك وقت جهراً قرآن پاك پر هنا

سوال[۱۹۲]: زیدوعمرو بکروخالد جمع موکر بآواز بلند تلاوت قرآن مجید فرماتے ہیں آیا یہ جائز ہوگا یانہیں ،قرآن مجید کی آیت کریمہ سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ جائز نہیں ، کیونکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں : ﴿وإِذَا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ﴾ الخ۔

اس آیت سے سننا واجب معلوم ہوتا ہے اور دوسرے فقہ کی کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ تلاوت مستحب ہے،اس لئے شبہ ہوتا ہے۔

### الجواب حامداً و مصلياً :

"وفي الدرة المنيفة عن القنية: يكره للقوم أن يقرؤا القرآن جملةً، لتضمنها ترك الإستماع والإنصات، وقيل: لا بأس به اهـ ". طحطاوي (١). "ولا بأس باجتماعهم على قرأة الإخلاص جهراً عند ختم القرآن، ولو قرأ واحد و استمع الباقون فهو أولى اهـ ". هنديه (٢).

اس سے معلوم ہوا کہ اولی واحوط بلاا ختلاف ہیہ ہے کہ ایسی حالت میں سب آ ہت پڑھیں جہر نہ کریں تا کہ استماع واجب میں خلل نہ ہو،اگر جہر کریں تو ایک جہر سے پڑھے باقی سنیں سب کا جہر کرنا مکروہ ہے اور بعض فقہاءاس حالت میں بھی عدم کراہت کے قائل ہیں۔

آیت: ﴿وإذا قسر یَ القرآن ﴾ الخ (۳) کوایک جماعت نے نماز کے ساتھ مخصوص مانا ہے، اس لئے خارج صلوق یہ آیت اس کا حکم نہیں ویتی، اور ایک جماعت نے عام مانا ہے اگر چہسبپ نزول خاص ہے۔ "عن طلحة – رضی الله تعالیٰ عنه – قال: رأیت عبید بن عمر، وعطاء بن أبی

<sup>= (</sup>وكذا في الفتاوى العالمكيرية: ٣١٩/٥ ا ٣، الباب الرابع من آداب المسجد والتسبيح والقرأة ، رشيديه)
و في المحيط: "يكره رفع الصوت لقرأة القرآن عند المشتغلين بالأعمال". (مجموعة
الفتاوى، على هامش خلاصة الفتاوى: ٣٠٠/٣، أمجد اكيدهي لاهور)

<sup>(</sup>١) (حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح، فصل في صفة الإذكار ،ص: ١٨ ٣، قديمي)

<sup>(</sup>٢) (الفتاوى العالمكيرية: ٥/٥١ ٣، الباب الرابع في الصلاة والتسبيح والقرأة ، رشيديه)

<sup>(</sup>٣) (الأعراف: ٢٠١)

فتناوى منحموديه جلد سوم

رباح رحمه الله تعالى يتحدثان والقاص يقص، فقلت: ألاتستمعان إلى الذكر و تستوجبان الموعود؟ قال: فنظرا إلى ثم أقبلا على حديثهما، قال: فأعدت فنظرا إلى وأقبلا على حديثهما، قال: فأعدت الثالثة قال: فنظرا إلىّ فقال: إنما ذلك في الصلوة: ﴿ وَإِذَا قَرَى القَرِ آنَ فَاسْتُمَعُوا لَهُ وَأَنْصَتُوا ﴾. و كذا قال سفيان الثوري عن أبي هاشم إسماعيل بن كثير عن مجاهد في قوله: ﴿وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا﴾ قال: في البصلوة، وكذا رواه غير واحد عن مجاهد. وقال عبد الرزاق: عن الثوري عن ليث عن مجاهد قال: لا بأس إذا قرأ الرجل في غير الصلوة أن يتكلم (إلى قوله) عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "من استمع إلى آية من كتاب الله، كتبت له حسنة مضاعفة، و من تلاها كانت له نوراً يوم القيمة" ـ ابن كثير(١).

﴿ وَإِذَا قَرَى القَرِ آنِ فَاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ﴾ ظاهره وجوب الاستماع والإنصات وقت قرأة القرآن في الصلوة وغيرها، و قيل؛ معناه: إذا تلا عليكم الرسول القران عند نزوله، فاستمعوا له. وجمهور الصحابة رضي الله تعالىٰ عنهم أنه في استماع المؤتم، و قيل: في استماع الخطبة، وقيل: فيهما وهو الاصح اهـ". مدارك التنزيل (٢).

ان عبارات ہے معلوم ہوا کہ استماع اور سکوت کوفرض عین قرار دینااور وقت تلاوت قر آن تکلم کوحرام قرار دیناا دراس حکم کی تعمیل کرنا که حالت صلوة وغیرصلوة هر دوکوشامل بودشوار ہے ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔ حرره العيدمحمود گنگوې عفاالله عنه معين مفتى مدرسه مظاہر علوم سہار نپور ، ۲۸/۳/۲۸ هـ۔ الجواب صحيح: سعيدا حمد غفرله، صحيح: عبداللطيف، ٨/ ربيع الثاني/٥٩ هـ ـ چندآ دمیوں کا قرآن کریم کو جهراً پڑھنا

مدوال[۱۹۷]: چندلوگ ایک جگه بیٹھ کرتلاوت قرآن جبر کے ساتھ کریں اور دوسرانہ سے ایسا کرنا

<sup>(</sup>١) (تفسير ابن كثير: ٣٤٣/٢، (سورة الأعراف: ٣٠٣)، دار الفيحاء دمشق)

<sup>(</sup>٢) (مدارك التنزيل: ١/٥٨/ (سورة الأعراف)، قديمي)

<sup>(</sup>و كذا في رد المحتار : ١/١ ٥٣٦) الاستماع للقرآن فرض كفاية ، سعيد)

درست ہے یانہیں؟ ایک مقامی عالم اس طریقہ گودرست فرماتے ہیں حالانکہ اس طریقے سے تلاوت قرآن کرنا درست نہیں ہے، جب کہ علاء ق نے منع کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟

#### الجواب حامداً ومصليا:

اعلی بات بیہ کہ سب آ ہستہ آلاوت کریں تا کہ ایک کی آواز دوسرے سے نظرائے اور قرائی قرآن کو سننے کا فریضہ کسی کی طرف متوجہ نہ ہو، لیکن اگر جہراً پڑھیں تب بھی ایک قول پراجازت ہے۔ جب ایک شخص خود ہی تلاوت میں مشغول ہے اور دوسرے کی تلاوت کونہیں سن رہا ہے تو وہ قرآن پاک کی طرف سے اعراض کرنے والاشار نہیں ہوگا (1)۔ فقط واللہ اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند ـ

قرآن خوانی میں قرآن شریف زور سے پڑھنا چاہئے یا آہستہ ہے؟

سے وال [۱۹۸]: ایصال ثواب کے لئے قرآن خوانی میں قرآن شریف زورہ پڑھنا چاہئے یا خاموثی ہے؟ ایک صاحب کہتے ہیں کہ امام اہل سنت حضرت مولا ناعبدالشکورصاحب رحمہ اللہ تعالی ایسے موقعہ پر خاموثی سے پڑھنے کو کہتے تھے۔ سجیح مسئلہ سے مطلع فرمائیں۔

(۱) "وفى الدرة المنيفة عن القنية: يكره للقوم أن يقرؤوا القرآن جملةً لتضمنها ترك الإستماع والإنصات، وقيل: لا بأس به". (حاشية الطحاوى على مراقى الفلاح، كتاب الصلاة، قبيل باب ما يفسد الصلاة، ص: ١٨ ٣، قديمي)

"وحكى ابن المنذر الإجماع على عدم وجوب الإستماع والإنصات في غير الصلاة والخطبة، وذالك أن يحا بها على كل من يسمع أحداً يقرأ فيه حرج عظيم ؛ لأنه يقتضى أن يترك له المشتغل بالعلم علمه، والمتاعان مسادمتهاؤ تعاقد هما، وكل ذي شغل شغله". (تفسير المنار: ٥٥٣،٥٥٢/٩)

"(وإذا قرى القرآن فاستمعواله وأنصتوا) ..... المؤمن في سعة من الإستماع إليه إلا في صلاة مفروضة". (أحكام القرآن للحصباص: ٣٩/٣، باب القراء ة خلف الإمام، دارالكتب العربي، بيروت) (وكذا في روح المعاني: ٩/٥، ١٥٣، ٥٠/٩) دارإحياء التراث العربي بيروت)

#### الجواب حامداً و مصلياً:

افضل تو یبی ہے کہ جب ایک جگہ مجمع قرآن شریف پڑھے تو سب آ ہت ہڑھیں لیکن زور سے پڑھیں تب بھی گنجائش ہے(۱) ۔ فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم ۔

حرر ه العبرمجمودغفرله۔

## لوگوں کی رعایت میں قر آن سُنوا کر پڑھنا

سوال[۱۹۹]: حضرت ابوموی اشعری رضی الله عند سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ قرآن شریف کی تلاوت فرمار ہے تھے کہ رسول الله علیہ وسلم نے سنا تو تعریف فرمائی، جب ان گو پہتہ چلا تو انھوں نے فرمایا کہ اگر ہم کومعلوم ہوتا کہ رسول الله علیہ وسلم سن رہے ہیں تو اور اچھا پڑھتا، اس سے معلوم ہوا کہ کسی کی فرمائش پرقم آن پڑھا جائے اور خوب سنوار کر پڑھا جائے تو جائز ہے، لبندا اگر نماز تراوی میں کسی کی رعایت سے خوب سنوار کر اس کا دل خوش کرنے کے لئے پڑھا جائے تو کیا تھم ہے کہ مؤمن کا دل خوش کرنا بھی ثواب ہے؟ خوب سنوار کراس کا دل خوش کرنا بھی ثواب ہے؟ المجواب حامدا و مصلیاً:

اس میں شک نہیں کہ مؤمن کا دل خوش کرنے میں بھی تواب ہے، لیکن جوعبادت اللہ تعالیٰ کے لئے گ جاتی ہے اس میں نیت اللہ تعالیٰ کوخوش کرنے کی ہی ہونی جا ہئے ،حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کوخوش کرنا اپنی اصل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہی کوخوش کرنا ہے: ﴿ومن یطع السر سول فقد أطاع الله ﴾ (۲) ورنہ اللہ تعالیٰ کی

(۱) "ولا بأس باجتماعهم على قرأة الإخلاص جهراً عند ختم القرآن، و لو قرأ واحد واستمع الباقون فهو أولى". (الفتاوى العالمكيرى: ١٤/٥ ٣ ، الباب الرابع في الصلاة والتسبيح والقرأة ، رشيديه) (وكذا في حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح، ص: ١٨٣ فصل في صفة الأذكار ، قديمي)

(وكذا في تفسير ابن كثير: ٢٨١/٢، سهيل اكيدُمي لاهور)

(وكذا في مدارك التنزيل: ١/٣٥٨ ، سورة الأعراف ، قديمي)

(٢) (سورة النساء: ٨٠)

وقال ابن كثير: "يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأن من أطاعه فقد أطاع فقد عصاه فقد عصى الله، وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى".

(تفسير ابن كثير: ١/٣٠٥، دار السلام رياض)

عبادت اگرمخلوق کوخوش کرنے کے لئے کی جائے تو شرک کا خطرہ ہے: ﴿فسن کان پر جو لقاء ربه ، فلیعمل عملاً صالحاً ولا پشرك بعبادة ربه أحداً﴾ (۱) \_ فقط والله اعلم \_ حملاً صالحاً ولا پشرك بعبادة ربه أحداً﴾ (۱) \_ فقط والله اعلم \_ حررہ العبرمحمود غفر له دارالعلوم دیو بند ، ۱۰/۱۰/۱۰ هـ \_

بوقت مطالعه تلاوت كرنا

سے وال[۱۲۰۰]: ایک ایسے کمرہ میں بالجبر تلاوت کرناجس میں کئی آ دمی اپنی کتب دینیہ زور سے پڑھ دہے ہیں یا سرامطالعہ کررہے میں ملاوت کی طرف توجہ بالکل نہیں ہے تو اس صورت میں تلاوت بالجبر کر سکتا ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً و مصلياً:

اگر دوسراشخص پہلے ہے دینی کتب کے مطالعہ میں مشغول ہے تو آ ہت، تلاوت کی جائے (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم ۔

حرره العبدمجمودغفرله دارالعلوم ويوبند، ۴/۵ هـ م

الجواب صحیح: بنده نظام الدین عفی عنه دارالعلوم دیو بند، ۹۳/۲/۵ هه۔

کیا تلاوت کی وجہ ہے کسی کے وظیفہ کورو 6 جائے گا؟

مىدوال[١٢٠١]: اگرمىجد مين كوئى ورديا وظيفه پڙھ رہا ہوتو بآواز بلند تلاوت كرنا جائز ہے يانہيں؟

(كذا في رد المحتار: ١/١ ٥٣، مطلب الاستماع للقرآن فرض كفاية، سعيد) (ومجموعة الفتاوي على هامش خلاصة الفتاوي: ٣٣٠/٨ ،امجد اكيدُمي لاهور)

 <sup>&</sup>quot;وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أطاعنى فقد إطاع الله، ومن عصانى فقد عصى الله". (مسند الإمام أحمد بن حنبل: ٢/٠٤/، دار إحياء التراث العربى)
 (١)( سورة الكهف: ١١٠)

#### الجواب حامداً و مصلياً:

اگرتلاوت پہلے ہے کوئی شخص بآ واز بلند کرر ہا ہے اور پھرکسی نے آکرا پناوظیفہ شروع کرویا تو تلاوت کرنے والے کوروکا نہیں جائے گا اور اگروظیفہ پہلے ہے کوئی شخص پڑھ رہا ہے تو بعد میں آنے والا آ ہت ہتا تلاوت کر نے گرمجبور پھر بھی نہیں کیا جائے گا محض استحسانی چیز ہے (۱) فقط والٹد سبحانہ تعالی اعلم ۔
حررہ العبر محمود غفر لہ دارالعلوم دیو بند ۱۲۰ ملام۔ الجواب محمود غفر لہ دارالعلوم دیو بند ۱۸۸/۹/۱۲ ھے۔

# جلسه کی ابتدا کلام پاک ہے

سے وال [۱۲۰۱]: اسسہ مسلم یو نیورٹی مسلمانوں کا ادارہ ہے، جس کی مجلس (مسلم یو نیورٹی کورٹ) خالصۂ مسلمانوں کی جماعت ہے اور کوئی غیر مسلم قانو نااس کاممبر نہیں بن سکتا مجلس مذکورہ کے جلسہ خصوصی منعقدہ ۱۷ دیمبر ۱۹۳۹ء میں ایک ممبر نے بیہ تجویز پیش کی کہ کورٹ کے جلسوں کی ابتداء تلاوت کلام ہوگی کل سے ہوا کرے، اس پر ایک دوسر مے ممبر نے مخالفت کی اور کہا کہ آج اس جلسہ میں تلاوت کلام ہوگی کل دوسر مے جلسوں میں ہوا کرے گی اور جلسہ میں ناظم و مینیات کو کلام پاک پڑھنے کے لئے بلا ناہوگا ،اس لئے اس تجویز کو پیش کرنے کی اجازت نہ دمی جائے۔ واضح رہے کہ اس مجلس میں کافی تعداد میں ممبران حافظ جی اور تجویز کو پیش کرنے کی اجازت نہ دمی جائے۔ واضح رہے کہ اس مجلس میں کافی تعداد میں ممبران حافظ جی اور کے لئے مامور ہونا ضروری نہیں ہے۔

چونکہ یہ تبجویز شامل ایجنڈا نہ تھی اور ہرائیں تبجویز کے بیش کرنے کے لئے جو خارج ایجنڈا ہو، دوتہائی

<sup>(</sup>۱) "صبى يقرأ في البيت وأهله مشغولون بالعمل، يعذرون في ترك الاستماع إن افتتحوا العمل قبل القرأة و إلا فلا، و كذا قرأة الفقه عند قرأة القرآن ، مدرس يدرس في المسجد و فيه مقرىء يقرأ القرآن بحيث لوسكت عن درسه يسمع القرآن يعذر في درسه". (الفتاوى العالمكيرية: ١٤/٥ ٣ ، الباب الرابع في الصلاة والتسبيح و قرأة القرآن ، رشيديه)

روكذا في ردالمحتار: ١/١ ٥٣٦، مطلب الإستماع للقرآن فرض كفايه ، سعيد) روكذا في مجموعة الفتاوي على هامش خلاصة الفتاوي: ٣٠٠/٣ ، امجد اكيدهي لاهور)

ممبران موجوده کی رضامندی ضه وری بوتی ہے اس لئے اس مخالفت کی بنا پراس تجویز کو دو تہائی ممبروں کی تائید حاصل خہ بوئی اور تجویز نہ پیش کی جاسی محرک آئندہ اجلاس میں پھر اس تجویز کو باضا بطہ نوٹس کے ساتھ پیش کرنے کا ادادہ رکھتا ہے۔ ان حالت کے ماتحت اس تجویز کو پیش کرنا نثر یعب حقہ کی رو سے کیسا ہے اور کیا اس مخالفت کے بعد اس تجویز کو پیش کرنا اور جائے و تلاوت کام سے شروع کرنا لازمی ہوگیا ؟ مفصل اور مشرح جواب سے سرفراز فرمایا جائے۔

٢٠١١٠٣٦ نيز كيا تلاوت كلام پاك كے لئے وضوكا ہونا ضرورى ہے، بلا وضوكا م پاك ممنوع ہے؟ الحواب حامدةً و مصليةً:

استاہل اسلام ئے جلسے کی ابتداءا گرتلاوت کلام اللہ شریف سے ہولتو نہایت مستحسن ہے اور باعث برکت ہے، کین بیفرض واجب کے درجہ میں نہیں کہ اس کے ترک کرنے سے گناہ ہو بلکہ محض استحسان اوراسخ ہاب کا درجہ ہے کہ اس کے خلاف کرنے سے برکت اور اثواب سے محرومی رہے گی (۱) اور بفضلہ تعالی مسلمان قرآن شریف سے اس قدرتعلق اور لگاؤں کھتے ہیں کہ ہر جگہ کم وہیش اس کی تلاوت پر قدرت رکھنے والے ضرور ہی میسر آجاتے ہیں اور کوئی دشواری پیش نہیں آتی۔

اگرکوئی مجلس مسلمانوں کی قانونا ممانعت کردے کہ بھارے جلسہ میں تلاوت کی اجازت نہیں توبیقانون یعنیا اسلام اور اسلامی احساسات کے مخالف ہوگا ، ایسی صورت میں اس قانون ساز جماعت کونری سے سمجھایا جائے کہ وہ خود بی اس قانون گومنسوخ کردئے اور کلام الہی کی تلاوت پرالیسی پابندی عائد نہ کرے ، اگروہ نہ مانے تو ایسے قانون کی پابندی شرعا ناجائز ہے (۲) ، اس کے خلاف کرنا ضروری ہوگا۔ اس طرح تلاوت کو ایسالازم کرنا کہ بغیراس کے کوئی اجلاک ہی نہ ہوسکے اس کوفرض کا درجہ دینا یہ بھی ناجائز ہے (۳) ، اس لئے ایسا

<sup>(</sup>١) "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر فهوأقطع" ..... "كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بذكر الله ثم بالصلاة على فهو أقطع". (مرقاةالمفاتيح شرح مشكاة المصابيح، مقدمه : ١/٣٤، ٣٨، رشيديه)

<sup>(</sup>٢) "لا طاعة لمخلوق في معصية الله ". (مسند الإمام أحمد: ٢١٢/١، رقم الحديث: ٩٨٠، دار إحياء التراث العربي)

<sup>(</sup>٣) "من أصر على أمر مندوب و جعله عزماً ولم يعمل بالرخصة، فقد أصاب منه الشيطان من الإضلال =

کرنا چاہئے کہا کٹر تو افتتاح تلاوت سے ہواور بھی بغیراس کے بھی۔

ا سے قرآن شریف کو ہاتھ لگانے کے لئے تو وضو کا ہونا ضروری ہے اور محض تلاوت کے لئے شرط نہیں ہے۔ بلکہ مستحب ہے اور بلا وضوبھی تلاوت جائز ہے (1)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمود گنگو بی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاہرعلوم سہار نبور۔

الجواب صحيح: سعيدا حمة غفرله، صحيح: عبداللطيف، مدرسه منزا، ٦/ ذي الحجه/ ٥٨ هـ-

سیاسی غیرمسلم ہندؤوں کی آمد برقر آن کریم کی تلاوت کے ذریعیجلس کا فتتاح

سوال[۱۲۰۴]: ایک سیاسی مجلس میں ہندو مسلم شریک ہوں اور پیجلس ہندولیڈروں کی آمد پرمنائی گئی ہواور چند ہندو مجلس کا فتتاح قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ کرنے کے متمنی ہیں۔ دریں صورت تلاوت کرنا جائزے یانہیں؟ نوٹ: تلاوت نہ کرے تو تعصب کا اندیشہ ہے۔

### الجواب حامداً و مصلياً :

اگراس مقصد سے تلاوت کی جائے کہ اللہ کے کلام سے ان کے قلوب متأثر ہوکرا سلام سے قریب ہوجا کیں مقصد سے تلاوت کی جائے کہ اللہ کے کلام سے ان کے قلوب متأثر ہوکرا سلام سے قریب ہوجا کیں توجا کیں توجا کیں توجا کیں توجا کیں ہوتو اجازت نہیں (۲) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔

حرره العبرمحمو دغفرله دارالعلوم ويوبيند-

<sup>= .........</sup> و جاء في حديث ابن مسعودٌ : إن الله بحب أن تؤتى رُخْصه كما يحب أن تؤتى عزائمه''. (السعاية ، باب صفة الصلوة ، قبيل فصل في القرأة :٢٩٣/٢، سهيل اكيدُمي لاهور)

ر ١) "و لا تكر، قراء قالقرآن للمحدث ظاهراً": أي على ظهر لسانه حفظاً بالإجماع" (الحلبي الكبير، مطلب في اصح القولين، ص: ٢٠ ، سهيل اكيدمي)

<sup>(</sup>كذا في مجمع الأنهر: ٢/١م، كتاب الطهارة ، دار الكتب العلمية بيروت)

<sup>(</sup>والنهر الفائق ، كتاب الطهارة : ١٣٣/١ ، مكتبه امداديه ملتان)

 <sup>(</sup>٢) "قال الإمام محمد في السير الكبير : وإذا قال الحربي أو الذمي للمسلم: علّمني القرآن، فلا بأس
 بأن يعلمه و يفقهه في الدين لعل الله يقلب قلبه .... إنما يمنع منه إذا خيف منهم إهانته ، أما إذا لم يكن =

### تلاوت کے وقت سر ہلانا

سوال[١٢٠٥]: تلاوت كلام پاك يا تب حديث پڑھتے وفت سر ہلانا كيما ؟ الجواب حامداً ومصلياً:

یے شرعی حکم نہیں طبعی چیز ہے، بعض ہلاتے ہیں بعض نہیں۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ حرر ہ العبدمجمود غفر لہ دارالعلوم دیو بند،۴۲/۳/۲۴ ھ۔

### ا ٹک اٹک کرقر آن شریف پڑھنے والے کا اجر

سوال[۱۲۰۲]: نسائی اورابن ملجہ کے باب فضائل قرآن شریف میں جو بیصدیث آئی ہے کہ" اٹک اٹک کر پڑھنے والے گود ہرا تو اب اور جو تیز پڑھتا ہے اس گوا کہرا تو اب ملتا ہے"(۱) بیعقل کے خلاف اور انصاف کے خلاف ہے یانہیں؟ محدثین نے اس کا کیا جواب دیا ہے؟ مہر بانی فرما کر جواب صاف اردو میں مفصل ومدلل دینا جا ہے۔فقط بینوا تو جروا۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

چونکہ اٹک کر پڑھنے میں مشقت زیادہ ہوتی ہے اس لئے فر مایا ہے کہ ایسے مخص کودوا جرملیں گے: ایک پڑھنے کا اجر ، دومرامشقت کا اجر ۔ جو محض روانی ہے پڑھتا ہے اس کومشقت نہیں ہوتی تو اس کوصرف پڑھنے کا اجریلے گا اور اس سے مقصود قرآن شریف کی طرف توجہ اور رغبت دلانی ہے۔ جو محض ماہر ہے اٹک کرنہیں پڑھتا

= مشل هذا الخوف فلا بأس بذلك ". (تكمله فتح الملهم شرح صحيح المسلم ، باب النهى إن سافر بالمصحف الخ: ٣٨٦/٣، مكتبه دار العلوم )

(وكذا في الحلبي الكيير، ص: • ٦، مطلب في أصح القولين، سهيل اكيدْمي)

(وفي رد المحتار: ١/١٤١، مطلب يطلق الدعاء الخ ، سعيد)

(١) "عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرر ة، والذي يقرؤه، يتعتع فيه، وهو عليه شاق، له أجران إثنان ". (سنن ابن ماجه، باب ثواب الفرآن، ص: ٢٧٦، مير محمد كتب خانه)

(وسنن أبي داؤد مع بذل المجهود، ياب في ثواب قرأة القرآن: ٣٣٤/٢، مكتبه قاسمية، ملتان)

وه افضل بالرچال كومشقت كا اجرنيس ملتا، ليكن ال كا جربها الك كرير صفوال سن يكيم منيس بلك زياده الى مولاً الرجاكم الله أجران: أى أجرل قرأته وأجر لتحمل مشقته، وهذا تحريض على تحصيل القرأة، وليس معناه أن الذي يتتعتع فيه أجره أكثر من الماهر، بل الماهر أفضل وأكثر أجراً حبث الدرج في سلك الملائكة المقربين والأنبيا، الموسلين والصحابة المقربين اه". بذل المحبود: ٢/٣٣٨/١) وقط والله تعالى العمل علم .

حرره العبدمجمود گنگو ہی عفااللہ عنه معین مفتی مظاہر علوم سہار نپور، ۱۲/۲۷/ ۵۵ ھ

الجواب يحيح: سعيدا حمد غفرله، صحيح :عبداللطيف ،مدرسه مظام علوم سهار نپور، ٢٧/ ذي الحج/ ٥٤ هـ-

تلاوت كا ثواب زياده ہے ياتحية المسجد كا؟

سوال[۱۲۰۷]: تقریباً دی میمی نمازی مسجد میں تلاوت قرآن پاک کررہے تھے،ایک شخص آکر کہتا ہے کہ مجھے تحیۃ المسجد پڑھنی ہے تلاوت بند کر دور توبیعل افضل ہے یا تلاوت کرنا افضل و بہتر ہے؟ الجواب حامداً ومصلیاً:

الی حالت میں جبکہ لوگ تلاوت کررہے ہیں تو اس کے بعد میں آنے والے کو مناسب یہ ہے کہ تلاوت سننے میں مشغول ہوجائے دوسروں کوتلاوت سے ندرو کے، اگر تحیۃ المسجد پڑھنی ہی چاہوا لگ کسی جگہ پڑھ لے، تلاوت کرنا، سنت تحیۃ المسجد پڑھنے سے زیادہ تو اب رکھتا ہے: ﴿ وَإِدَاقَهِ یَ الْفَرِ آنَ فَاسْتَمْعُوالُهِ ﴾ الآیه (۲) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حرره العبرمحمو دغفرله دارالعلوم ديوبند، ۱۹/۱/۹۵ هـ

"صبى يقرأفي البيت وأهله مشغولون بالعمل، يعذرون في ترك الإستماع إن افتتحوا العمل قبل القراءة، وإلا فلا،وكذا قراءة الفقه عند قراءة القرآن " (ردالمحتار، فروع في القراءة خارج الصلوة: ١/٢هم،سعيد)

<sup>(</sup>۱) (بدل المجهود في حل أبي داؤد، الجزء التاسع، باب ثواب قرأة القرآن: ۳۳۸/۲، مكتبه قاسمية،ملتان)

<sup>(</sup>٢) (سورة الاعراف، آيت: ٢٠١٢)

دس دفعه "قل هو الله" پڑھنے سے جومکان جنت میں ملے گا کیااس میں بیوی بچے بھی ساتھ ہوں گے؟

سوال[۱۲۰۸]: بعض نوتعلیم یافتہ کہتے ہیں کہ جوشخص دس بار "قل هوالله" پڑھے گاایک کل جنت میں تعمیر ہوتا ہے تو کیاوہ کل صرف اس کے لئے ہے یااس کے ساتھ حوروغلان بھی رہیں گے؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

وس مرتبر "فسل هسوالله" پر صفی پر جنب میں ایک کل کا تیار ہونا کس روایت میں ہے؟ ان سے وریافت کر کے لکھے تا کہ اس پرغور کیا جائے ، اتنا ثابت ہے کہ جنت میں جو پچھ آدمی جاہے گااس کو ملے گا:
﴿ وفیها مانشتهیه الأنفس و تلذ الأعین ﴾ (۱) - فقط واللہ تعالی اعلم -

حرره العبرمحمود غفرله دارالعلوم ديوبند، ۲۶/۳/۴۷ هـ-

تمباكووالايان منهمين ركهكر تلاوت كرنا

سےوال[۱۲۰۹]: پان میں تمبا کو کھا کر مسجد یا دوسری جگہۃ تلاوت قرآن کرسکتا ہے یانہیں؟ جبکہ اس لئے یان کھایا گیا ہو کہ اس سے نیند نہ آئے۔

= (وكذافي الفتاوي العالمكيرية: ٥/٥ ا ٣، الباب الرابع في الصلاة والتسبيح وقراء ةالقرآن، رشيديه) (مجموعة الفتاوي على هامش خلاصة الفتاوي: ٢٣٠٠/٣ ،امجد اكيدُمي لاهور)

(١) (الزخرف: آيت: ١٧)

تفصیل کے لئے و کھتے: (تفسیر ابن کثیر: ۱/۱۵۱، دارالسلام، ریاض)

وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : "عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : "إن أدنى أهل الجنة منزلة أن له لسبع درجات، وهو على السادسة، وفوقه السابعة، وأن له ثلثمأة خادم، ويغدى عليه ويراح كل يوم بثلث مأة صفحة إلخ". (مسند الإمام أحمد: ١ / ٢ ٥٠ / ١ دارإحياء التراث العربي)

#### الجواب حامدا ومصلياً:

ادب واحترام کا تقاضا ہے ہے کہ منہ صاف کر کے تلاوت کی جائے (۱) اور پیر تصور کیا جائے کہ میں قرآن کریم اللہ تعالی کہ میں قرآن کریم اللہ تعالی نونہیں آئے گی۔فقط واللہ اعلم۔ قرآن کریم اللہ تعالی کوسنار ہاہوں، پھرانشاءاللہ تعالی نینزہیں آئے گی۔فقط واللہ اعلم۔ حرر والعبدمجمود غفر لہ دارالعلوم دیو بند، ۱۸/۱۱/۱۸ ہے۔

# ونیاوی غرض کے لئے بھی ذکر قرآن پراج ہے

سسوان [۱۲۱]: بعض اورادجن کے فضائل احادیث سے ثابت ہیں مثلاً: قرآن ٹریف علی اللطان اوراس کی بعض سورت وآیات بالخضوص "سبحان الله، والحمد لله، لا حول و لا قوۃ إلا بالله" السخ. لاإله الله وحده "وغیر ووغیر وجن کے فضائل منصوص ہیں، اس قتم کے اوراد اگرالی ترکیب سے السخ. لاإله الله وحده "وغیر ووغیر وجن کے فضائل منصوص ہیں، اس قتم کے اوراد اگرالی ترکیب سے پڑھی پڑھے جاکیں جو مشارکنے نے بیان فرائی ہیں یا عالموں نے بتلائی ہیں یا خاص اس کیت اور کیفیت سے پڑھی جاگیں جو کیت اور کیفیت سے پڑھی جاگیں جو کیت اور کیفیت ان کی احادیث سے ثابت ہے، مگران کے پڑھنے ہے گئی و نیوی غرض کا پورا کرنا ہے مثلاً: یہ کورزق میں فراخی بوجائے یا خلال مرض وقع بوجاوے، یا فلال غائب واپس آجائے یا تجارت میں فوجہ ہوجائے یا فلال مصیبت اور تنگی دورجوجاوے یا تنظیر عالم ہوجائے یا نظال فلال میں محبت ہوجائے یا فلال مصیبت اور تنگی دورجوجاوے یا تنظیر عالم ہوجائے یا تنظیر جنات وغیرہ ہوجائے یا تنظیر کو کہ مثلا نہرہ مشتر کی، عظار دو تم موجائے یا فلال فلال مقدم ختم ہوجائے وغیرہ وغیرہ وجائے یا تعیر کو کہ مثلا نے خاص خاص تراکیب کتب عملیات میں موجود ہیں اور مشائے عظام سے منقول ہیں اور قرآن شریف کی مختلف خاص خاص تراکیب کتب عملیات میں موجود ہیں اور مشائے عظام سے منقول ہیں اور قرآن شریف کے فاصیات تحریر قرآن شریف کی خاصیات تحریر قرآن شریف کے نامیات تحریر قرآن شریف کے نامیات تحریر قرآن گرائی ہیں کہ ان میں میں وارد ہے کہ ایک ایک ایک ایک وفرائد ہیں جو کہ دنیوں اغراض ہے تعلق رکھتے ہیں اور حالانگہ قرآن شریف کے نامیات تحریر قرآن گرائی ہیں۔ وفرائد ہیں وارد ہے کہ ایک ایک ایک ایک حرف کے بدلہ ہیں وارہ وارد ہے کہ ایک ہیں۔

اب دریافت طلب امریہ ہے کہ قرآن شریف کی بعض آیات یاا ذکار مذکورہ میں ہے کسی کوا گر کو کی شخص اس قتم کی دنیوی حاجات کے لئے پڑھے تو پڑھنے والے کواس پر کو کی ثواب مرتب ہوگایانہیں؟

<sup>(</sup>۱) كتب فقه مين صريح جزئينين ملا،البية عرف عام مين اس كو به اد بي خيال كياجا تا ہے،اس لئے اس سے احتر از كرنا جا ہے۔

اگر ہوگا تو کیا وہی منصوص یااس ہے کم اور اگر حاجت دنیوی کے لئے پڑھاجائے کہ آثار میں صراحة ذکر ہیں مثلاً: سورہ واقعہ کے متعلق حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ہررات میں پڑھنا دافع فقر ہمونا منقول ہے(۱)، اسی طرح پر "لاحول ولا قوۃ إلا بالله" النے ولا منجا، من الله إلا إليه" (۲) کا حدیث مرفوع میں ننانو سے بلاکا دافع ہونا جس کا ادفی فقر ہے مروی ہے تو اگر گوئی اس وظیفہ کو دفع فقر اور فاقد منگر تی کے لئے میں ننانو سے بلاکا دافع ہونا جس کا ادفی فقر ہے مروی ہے تو اگر گوئی اس وظیفہ کو دفع فقر اور فاقد منگر تی کے لئے دائی بیڑھتا ہے تو کیااس کواس دنیوی حاجت کے قضاء کے لئے پڑھنے سے ثواب جومطلقا تلاوت قرآن شریف کے متعلق یا" لا حول" النے پڑھنے بروایات میں وارد ہے موصول ہوگا یانہیں؟

اوراگرکوئی شخص ایسا وظیفہ جن کے فضائل نصوص سے ثابت ہیں بالفاظها تونہیں پڑھا کرتا مگر ایسا ہی جن اوراد کے فضائل روایات سے ثابت ہیں، مثلاً: دعاء، ثناوحمد باری عز اسمہ و درود بالفاظ ما ثورہ، ان کے فضائل منصوص ہیں، اب کوئی شخص فاری، ہندی وغیرہ زبان میں کوئی ورد، دعاء، ثناء کا کسی حاجت کے لئے پڑھتا ہے تو کیا اس کووہ ثوا ہجی مل سکتا ہے جو دعاء، ثناوغیرہ کے متعلق فرمایا گیا ہے۔ بالنفصیل بیان فرماد یا جائے۔
الہواب حامداً و مصلیاً:

جوخواص وفوائد آیات وسورواذ کار کے منصوص ہیں ان کے لئے پڑھنے سے ثواب میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ جس نے ثواب بتایا ہے اس نے خواص وفوائد بتائے ہیں اور ان خواص وفوائد کے لئے پڑھنے کی تعلیم دی ہے اور ثواب کو مشروط نہیں کیا خواص وفوائد کی نیت نہ ہونے کے ساتھ۔

نیزخواص وفوا کداور نیت نثواب میں نزاحم بھی نہیں کہ اجتماع دشوار ہو، گواعلی اورافضل درجہ ہے کہ مخض رضائے حق تعالی مقصود ہو کیونکہ خواص وفوا کد کا نزتب تو بہر حال ہوگا پھر نثواب کو تابع اورخواص وفوا کد کو متبوع بنانے کی کیا ضرورت ہے، تاہم اس سے ثواب منصوص میں کمی نہ ہوگی اگر چہ بید درجہ مفضول ہونے کی وجہ سے افضلیت کا ثواب نہل سکے گا، اپنی مشروع اغراض کے لئے دعا کرنا خود مامور بہ ہے جو کہ موجب ثواب ہے اور

<sup>(</sup>۱) "عن عبدالله مسعود رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ سورة الواقعة كل ليلة، لم تصبه فاقة أبداً". (تفسير ابن كثير: ٣١٠/٣، سورة الواقعه، دارالسلام، رياض) (٢) (مسند الإمام أحمد: ٥٩٥/٢، وقم الحديث: ٨٠٢٠، دارإحياء التراث العربي) (وحصن حصين: ٣٥٣، رقم: ٣٥٠، خزينة علم وادب، لاهور)

غیرمشروع اغراض کے لئے پڑھنا ناجائز ہے:

''من قرأ حرفاً من كتاب الله، فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول: آلم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف اه". ترمذي شريف(١).

"من شغله القرآن: أى لفظاً أو حفظاً أو معنى أو عملاً، وتخلف عن ذكرى: أى من سائر الأذكار ومسئلتى: أى من بقية الأدعية، أعطيه أفضل ما أعطى: على صيغة المضارع المعلوم المتكلم الواحد: أى أفضل ما أعطيه السائلين: أى والذاكرين فهو من باب الاكتفاء، أو المعراد بالسائلين الطالبون في ضمن الذكر والدعاء بلسان القال أو بيان الحال. وقال المظهر: بعنى إن اشتغل بقراء ة القرآن ولم يفرغ إلى الذكر والدعاء، أعطاه الله مقصوده ومراده أحسن وأكثر ما يعطى الذين يطلبون من الله تعالى حوائجهم، والمعنى أنه لا يظن القارى أنه إذا لم يطلب من الله حوائجه لا يعطيه إياها، بل يعطيه أكمل الإعطاء، فإنه من كان لله كان الله له اله". الحرز الثمين مختصرا، ص: ٢٥٢٥٢).

"فلوقصد بالذكر القربة إلى الله تعالى لكان أكثر ثواباً، ومن تُمّ قال الغزالي: حركة اللسان بالذكر مع الغفلة منه تحصل الثواب؛ لأنه خير من حركة اللسان بالغيبة، بل هو خير من السكوت مطلقاً: أى المجرد من التفكر، قال: وإنما هو ناقص بالنسبة إلى عمل القلب اله". فتح البارى : ١ / ١٤ (٣) د فقط والله بيحانة تعالى الممم .

حررهالعبدمحمود كنگوى عفااللدعنه

معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نپور ،۴/۳/۴ ۵ ه۔

صحيح:عبداللطيف، الجواب صحيح: سعيدا حمر غفرله.

(١) (جامع الترمذي، باب ماجاء من قرأ حرفاً من القرآن فله من الأجر: ١١٩/٢، سعيد) (٢) لم أظفر عليه

<sup>(</sup>٣) (فتح الباري، كتاب بدء الوحي، باب: ١، ١٨/١، قديمي)

## مصیبت کا علاج قرآن کریم کی ہرسطریرانگلی رکھنا

سبوال[۱۱]: ہمارے بیہال ایک صاحب نے بیمل بتلایا کہ مصیبت کے وقت یا کسی پریشانی کے وقت یا کسی پریشانی کے وقت پریشانی دورکرنے کے لئے قرآن مجید کی سطرول پرانگی رکھتے جا کیں اور بسم اللہ پڑھتے جا کیں چاہے قرآن پڑھا ہموا ہمووہ بھی قرآن پاک کی لائنول پرانگی رکھتا جائے اور بسم اللہ پڑھتا جائے تو کیا بیمل ٹھیک ہے؟ الحجواب حامداً ومصلیاً:

مصیبت دورگرنے کا علاج توبہ واستغفار ہے، گناہوں سے نادم ہو کر معافی مانگنا اور آئندہ کوعہد گرنا ہے، حقوق اللہ: نماز ، زکوۃ ،صدقہ ، روزہ جو بھی ذمہ میں باقی ہیں ان کو پورا کرنا ہے (۱) ، بندوں کے حقوق کو ادا کرنا ہے اوران سے معافی مانگنا ہے (۲) ۔قرآن کریم کی ہرسطر پرانگلی رکھ کربسم اللہ پڑھنا قرآن پاک اور نبی گریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علاج تجویز نبیس فر مایا۔ فقط واللہ اعلم ۔

حرره العبرمحمودغفرله دارالعلوم ديوبند، كم/محرم/٣٩٣اهـ

الجواب صحیح: بنده نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیوبند، مکم/محرم/۳۹۳اهـ

قرآن کریم کی ہرسطر پرانگلی پھیرنااوربسم اللہ پڑھنا

سهوال[۱۲۱۲]: ا....قرآن كريم كي هرسطر پرانگلي پچيرنااور هرسطر پرمخض بسم الله پڙهنا كيها ہے؟

(١) "عن جابر رضى الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ---- "ياكعب بن عجر ة! الصلاة قربان، والصوم جنة، والصدقه تطفئ الخطيئة، كما يطفئ الماء النار". (المسند للإمام أحمد: ٣٩٩٩، دارإحياء التراث العربي)

(وصحيح البخارى: ٩/٥١ ا ، دار الفكر بيروت)

(والسنن للنسائي: ٢١/٣ ا، دارالكتب)

(٢) "وأيضاً قد نصوا على أركان التوبة ثلاثة: الندامة على الماضى، والإقلاع في الحال، والعزم على عدم العود في الاستقبال ...... و إن كانت عما يتعلق بالعباد ..... فتتوقف صحة التوبة منها مع ما قدمناه في حقوق الله تعالى على الخروج عن عهدة الأموال و إرضاء الخصم في الحال والاستقبال بأن يتحلل منهم أو يردها إليهم "الخ. (شرح الفقه الأكبر، بحث التوبة ،ص: ١٥٨ ، قديمي)

تبرکا وتیمنااورعدم علم قر آن کی وجہ سے ہردوکا کیا حکم ہے؟

الساس طريقه كونتم قرآن تي تعبير كرنا كيها يج؟

٣.....ا گروظيفه کے لئے اپیاعمل کیا جائے تو جائز ہوگایا نہیں؟

سم الرجائز ہے تو محض امردینی ومقصد شرعی کے لئے جائز ہے یا حصول غرض دِنیاوی بیعنی غیر شرعی کے لئے بھی جائز ہوگا؟ نیز حصول دولت جبکہ ضرورت سے زائد ہوا مردینی ہوگایا دنیا دی وغیر شرعی؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اسدقر آن کریم کی ہرسطر پرانگی پھیر کربسم اللہ پڑھنااور بیہ بچھنا کہ بیہ بسم اللہ ہے، بیفلط ہے، محض بسم اللہ پڑھنے کا ثواب مستقل ہے۔

٢ ....اس طريقة كوختم قرآن كهنااور مجھناغلط ہے۔

سسا گرکوئی وظیفہ ایہا ہو کہ قرآن کریم کی سطور کے عدد کے موافق بسم اللہ پڑھی جائے تو اس کی سطور سے عدد میں اللہ پڑھی جائے تو اس کی سخوائش ہے۔

ہم ....خلاف دین کسی مقصد کا حاصل کرنا اور اس کے لئے وظیفہ پڑھنادرست نہیں، غیرشری امور سے تو بچنے کا حکم ہے، ضرورت سے زائد ناموری کے لئے دولت حاصل کرنا امر دنیوی اور غیرشری ہے (۱) ۔ فقط واللہ اعلم ۔

حرره العبرمحمود غفرله، دا رانعلوم دیوبند، ۱۸/ ۷/۰۹ هه۔

الجواب صحيح: بنده نظام الدين غفرله، دارالعلوم ديوبند ـ

ایک شب میں قرآن کریم ختم کرنا

سے وال [۱۲۱۳]: زیدنے کہا کہ تلاوت قرآن پاک ایک شخص ایک شب میں نہیں کرسکتا، اگر کسی نے کیا تو سنت کے خلاف کیا، قرآن پاک کی تلاوت ترتیل کے ساتھ کرنے کا تکم ہے، ایک شب میں جس نے تلاوت کر کے لوگوں کو سنایا وہ قرآن کا حق ادانہ کیا خلاف سنت ہے، قرآن کی بعض آیات یا تمام آیات کو جلد جلد

(١) "عن سلمة قال: سمعت جندباً رضى الله تعالىٰ عنه يقول: قال النبي سَلَطُنَة : "من سمّع سمع الله به و من يواء يراء الله به ". (صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب الرياء والسمعة : ٩٢/٢، ٩، قديمي) پڑھنے کا حکم شرعانہیں ہے کیونکہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کم از کم وہ گنہگار ہے۔ اس پر بکرنے
کہا کہ ایک شب میں تلاوتِ قرآن کرنا درست ہے، ہمارے علاقہ میں حافظ چند گھنٹے میں قرآن ختم کرتے
ہیں۔اس پرزیدنے کہا کہ وہ شیطان ہیں جو چند گھنٹے میں جیسا ویسا پڑھ دیا۔ تمام آبادی زید پر ناراض ہے کہ حافظ
کوشیطان کیوں کہا مگرزیدنے حدیث نہ ماننے کی وجہ ہے کہا۔

زیدی مندرجہ باتیں کس حد تک درست ہیں اور بکر کی بات کہاں تک درست ہے؟ جوسر کا رووعالم سلی
اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہ مانے اس کا شرعا کیا تھم ہے؟ ہمارے یہاں اس بات پرشدیداختلاف ہے۔ بمرنے
کہا کہ حافظ کو شیطان کیوں کہا ، زید نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جوٹ مانے اس بناء پر کہا۔
دونوں میں سے کس کا قول درست ہے؟ شرعاً جواب دیں۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

حدیثِ پاک میں تین شب ہے کم میں ختم قرآن پاک کونا پیند فر مایا گیا ہے(۱)،اس میں پورے تد بر کاعمو ما موقع نہیں ملتا،اس کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور بہت سے اولیائے عظام سے تین شب سے کم میں بلکہ ایک رکعت میں پڑھنا بھی منقول ہے بلکہ ایک رات میں کئی گئی مرتبہ قرآن ختم کرنا بھی منقول ہے بلکہ ایک رات میں کئی گئی مرتبہ قرآن ختم کرنا بھی منقول ہے رکھتا ہوا وراس کو بختہ یا وہو ، تیجی پڑھتا ہو، دل جھی منقول ہے (۲)۔ اب بھی جو تحف قرآن پاک سے شوق ورکچی رکھتا ہوا وراس کو بختہ یا وہو ، تیجی پڑھتا ہو، دل جمعی سے تین شب سے م میں ختم کر لے تو وہ گئہ گار نہیں اور ایسے آ دمی کو شیطان کہنا زیاد تی ہے، جس نے کہا وہ اپنی

(۱) "وعن عبدالله بن عمرو رضى الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث" أي: ليالى ...... لأنه إذذاك لم يتمكن من التدبوله والتفكر فيه بسبب العجلة والملالة". (مرقاة المفاتيح، شرح مشكاة المصابيح، كتاب فضائل القرآن: ١/١٠٤، رقم الحديث: ٢٢٠١، رشيديه)

(٢)قال العلامة اللكنوى: "ان قيام الليل كله، وقراءة القرآن في يوم وليلة مرة ومرات، وأداء ألف ركعات أو أزيد من ذلك، ونحو ذلك من المجاهدات والرياضات ليس ببدعة، وليس بمنهى عنه في الشرع، بل هو أمر حسن مرغوب إليه، لكن بشروط إلخ". (إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة، في ضمن مجموعة رسائل اللكنوى: ١/٢٠، إدارة القرآن)

(وكذا في الفتاوي الحديثية، ص: ٨٣،٨٢، قديمي)

غلطی کا اعتراف کر کے رجوع کر لے ،اس نے بھی حدیث شریف کی وجہ ہے کہا ہوگا مگر کہنے میں حد کی رعایت نہیں کی غلطی سے غلط لفظ کہدیا ،اپنی غلطی کا اقرار کر کے اصلاح کرنا بہت عمدہ بات ہے۔فقط واللہ اعلم یہ حررہ العبدمحمود غفرلہ دارالعلوم دیو بند ، ۹۴/۲۷/۲۷ ہے۔

# ختم قرآن پردعوت كرنا

سوال[۱۲۱۳]: میرے بچہنے قرآن کریم حفظ کرلیا ہے،میراارادہ ہے کدایک ترفیبی جلسہ کر کے شیرینی تقسیم کردوں، کیاایسا کرنے ہے کوئی شرعی قیاحت تونہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

قرآنِ پاک اللہ پاک کی بہت بڑی دولت ہے،اس کا حفظ کرلینا بہت بڑی دولت ہے،اگرشگرانہ کے طور پراحباب و متعارفین کو مدعوکیا جائے اورغر باء واحباب کو کھانا کھلایا جائے تو بیاس نعمت کی قدر دوانی ہے ممنوع نہیں۔ ہوسکتا ہے کہاللہ پاک دوسرول کو بھی حفظ کا شوق عطافر مائے اور بیاجتماع ترغیب و تبلیغ میں معین ہوجائے۔

حفنرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سورۃ بقرہ یادی تھی توایک اونٹ ذیح کر کے احباب وغرباء کو کھلا یا تھا (۱)، اس لئے سلفِ صالحین میں اس کی اصل اور نظیر موجود ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ اللہ کے پہاں اخلاص کی قدر ہے، ریا اور فخر کے لئے جو کام کیا جائے وہ مقبول نہیں (۲) اور نیت کا حال خدا ہی کومعلوم ہے (۳)،

(١) "قال السيوطيّ في الدر: أخرج الخطيب في رواة مالك والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر رضي الله تعالىٰ عنه البقرة في اثنتي عشرة سنة، فلما ختمها نحر جزوراً". (أوجز المسالك: ٣٣/٣)، ادارة تاليفات اشرفيه)

(٢) "وعن جندب -رضى الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من سمَع الله به، ومن يرآء ي الله به". متفق عليه". (مشكوة المصابيح، باب الرياء والسمعة من الرقاق، الفصل الأول، ص: ٣٥٣، قديمي)

(٣) "عن أبى هرير ة رضى الله تعالى عنه قال: عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "إن الله عزوجل لا ينظر إلى صوركم و أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم و أعمالكم". رواه مسلم". (مشكوة المصابيح، كتاب الرقاق، باب الرياء والسمعة، الفصل الأول، ص: ٣٥٣، قديمي)

مگرساتھ ہی ساتھ یہ بھی غورطلب ہے کہ اگراس نے رسم کی صورت اختیار کرلی تو اور پریشانی ہوگی (۱) ،اس لئے بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مخفی طور پرغر باءگوان کی ضرورت کی اشیاء بھی دے دی جائیں (۲) اور بچے نے جہاں ختم کیا ہے وہاں پڑھنے والے بچوں اور ان کے اساتذہ کوشیرینی وغیرہ دیدی جائے اور مدرسہ کی امداد کردی جائے ۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله دارالعلوم دیوبند، ۸ م ۸۹ مه\_

مكان كى تغمير برقر آن كريم ختم كرنا

سوال[۱۲۱۵]: زیدایک نیامکان تعمیر کرد با بے،اس کی خیروبرکت کے لئے آبیٹ تم قرآن کروانا چاہتا ہے۔کیا پیشرعاً جائز ہے؟ الحجواب حامداً و مصلماً:

خوداوراہلِ خانہ واحباب اس میں قرآن پاک کی تلاوت کرلیں اور دعا کرلیں ہے۔ نرما، گناہوں خیرو برکت عطافر ما، اس مکان میں رہنے والوں کو طاعات کی تو فیق دے، اتباع سنت نہیں ہے۔ فرما، گناہوں سے محفوظ رکھ، شیاطین، جنات اور پڑوسیوں کے شرور سے حفاظت فرما (۳) ۔ فقظ والقد تعی کی اسلم ہے حررہ العبر محمود گنگوہ کی غفرلہ دارالعلوم دیو بہنر، ۹۲/۴۷/۱۵ ہے۔ الجواب سے جندہ نظام الدین غفی عنہ دارالعلوم دیو بند۔

(۱) "من أصوعلى أمر مندوب و جعله عزماً ولم يعمل بالرخصة، فقد أصاب منه الشكران من الإضلال المستحدد و جاء في حديث ابن مسعود رضى الله تعالى عنه: إن الله يحب أن تؤتى رُخت كما يحب أن تؤتى عزائمه". (السعاية، باب صفة الصلوة، قبيل فصل في القرأة: ٢ ٢٣/٢، سهيل اك مي لاهور) و الله تعالى: ﴿وإن تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خيرلكم﴾: أي فالإخفاء (خير حم) من الإبداء والأحاديث في أفضلية الإخفاء أكثر من أن تحصى الخ". (روح المعانى:

(٣) "و لا بأس باجتماعهم على قرأة الإخلاص جهراً عند ختم القرآن ..... و يستحب له أن \_\_\_\_\_\_ مع أهله وولده عندالختم، و يدعو لهم الخ ". (الفتاوي العالمكيرية ، الباب الرابع في التسبيح و قرأة القرآن : ٥/\_\_\_\_

### نابالغ ہے ختم کرانا

مسوال[۱۱۱]: ہمارے یہاں گھروں میں ختم شریف کراتے ہیں، بہت سے بچے ناپاک کہ جن کو پچھ ناپا کی کی تمیز نہیں ہے وہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن پاک میں کئی جگہ سجدہ آتا ہے وہ ایک مرتبہ بھی سجدہ نہیں کرتے ،اس طرح پرختم کرانا درست ہے یانہیں؟

#### الجواب حامداً و مصلياً:

جو بچے نابالغ اور نامجھ ہوں ان پر سجدہ کا داوت واجب نہیں (۱) ، جب وہ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ان کو بھی نواب ملتا ہے (۲) ، بڑوں کے ذمہ ہے کہ پاک ، ناپاک کی تمیز سکھا کیں۔ میت کو نواب پر و نچانا بہت اچھا ہے ان سے نواب پر و نچانے والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور میت کو بھی (۳) ، میکن جب کہ بے نواب پر و نچانا مربع خواب پر و نچانا ہو نچانا شریعت کے موافق ہو بعنی اخلاص کے ساتھ ہو، ریا کاری ، رہم کی پابندی ، سوم ، دہم ، چہلم وغیرہ نہ ہواور پڑھنے والے بھی نواب کے لئے پڑھیں ورند نواب نہیں والے بھی نواب کے لئے پڑھیں ، چنول ، الا پچکی دانوں ، دعوت پیپوں کے لا کے سے نہ پڑھیں ورند نواب نہیں ہوگا بلکہ گناوہ ہوگا (۴) ۔ فقط والٹہ سجانہ تعالی اعلم ۔

حرر والعبرمحمودغفرله دارالعلوم ديوبند-

= (وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح ،ص: ١٨ ٣، فصل في صفة الأذكار ، قديمي) (وتفسير ابن كثير : ٢٨ ١/٢ ، سهيل اكيدمي)

(١) "فلا تجب (سجدة التلاوة) على كافر و صبى و مجنون وحائض و نفساء قرأوا أو سمعوا؛ لأنهم ليسو أهلاً لها". (الدر المختار: ٢/٤٠١، باب سجود التلاوة ، سعيد)

(٢) "عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: " من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة، و الحسنة بعشرة أمثالها الخ". (جامع الترمذي: ١٩/٢) باب ما جاء في من قرأ حرفاً من القرآن ماله من الأجر، سعيد)

(٣) "من صام أو صلى أو تصدق، و جعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء، جاز، و يصل ثوابها إليهم
 عند أهل السنة والجماعة ". (رد المحتار: ٢٣٣/٢ ، مطلب في القرأة للميت ، سعيد)

(٣) "ويكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث و بعد الأسبوع، و نقل الطعام إلى القبر في المواسم، و اتخاذ الدعوة لقرآء ة القرآن و جمع الصلحاء والقراء للختم ". (رد المحتار : ٢٣٠/٢ ، مطلب في =

## تلاوت کا ثواب پڑھنے والے کو بھی ملتاہے

سے وال[۱۲۱۷]: زیدروزانه تلاوت کلام الله کے بعدا گرحضور صلی الله تعالی علیه وسلم اورکل مونین ومومنات مسلمین ومسلمات کوثواب بخش دیے تو کیازید کو تلاوت کا ثواب ملے گایانہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

اس کوبھی ثواب ملے گاوہ ہر گزمحروم نیس رہے گا (۱)۔ فقط واللہ اعلم۔ حررہ العبدمج ودعفی عند دارالعلوم دیو بند،۱۶/۹/۱۸ھ۔

قبرستان میں قرآن شریف لے جانااور پڑھ کرثواب پہونیانا

### الجواب حامداً ومصلياً:

قر آن شریف خود پڑھ کرایصال ثواب کرنایا دوسرے سے پڑھوا کر ثواب پہونیانا درست اور میت

= كراهة الضيافة من أهل الميت، سعيد)

(۱) "الأصل أن كل من أتى بعبادة مّا، له جعل ثوابها لغيره ". (الدرالمختار) (قوله: بعبادة مّا الخ): أى سواء كانت صلا مًّ أو صوماً أو صدقةً أو قرأةً أو ذكراً أو طوافاً أو حجاً أو عمرةً أو غير ذلك سواء كانت صلا مًّ أو صوماً أو صدقةً أو قرأةً أو ذكراً أو طوافاً أو حجاً أو عمرةً أو غير ذلك الأفضل لمن يتصدق نفلاً أن ينوى لجميع المؤمنين والمؤمنات؛ لأنها تصل إليهم و لا تنقص من أجره شيء اهـ ". (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الحج، باب الحج عن الغير : ٥٩٥/٢ ، سعيد)

"قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من قراحرفاً من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمشالها، لا أقول: " الم" حرف، ولكن "ألف" حرف" ولام" حرف" وميم" حرف". (جامع النرمذي، باب ماجاء في من قرأحرفاً من القرآن: ٩/٢ ١١ ، سعيد).

(كذافي المسند للإمام أحمد : ٣٣٤/٣، دار إحياء التراث العربي، بيروت)

(ومصنف ابن أبي شيبة: • ١/١١ مردارالفكر بيروت)

(والكامل في الضعفاء لإبن عدى : ١٥٠/٥ ا، دار الفكر بيروت)

کیلئے نافع ہے(۱) کیکن اجرت دیکر پڑھوا نا جائز نہیں ہے گناہ ہے،اجرت کالینا بھی نا جائز ہےاوراس سے ثواب نہیں پہنچتا،اجرت لینے والا اور دینے والا دونوں گنهگار ہیں۔

جیسا کہ علامہ شامی نے ردالمحتار، جلد خامس، کتاب الاجارہ میں عینی وغیرہ سے بصراحت نقل کیاہے(۲) ۔ قبر پرقر آنشریف پڑھنے میں اختلاف ہے، ملاعلی قاری شرح فقدا کبر میں فرماتے ہیں:

"ثم قرأة القرآن على قبره فالوصية باطلة؛ لأنه في معنى الأجرة، كذافي الاختيار. وهذا بمعنى عدم جواز القرآن على قبره فالوصية باطلة؛ لأنه في معنى الأجرة، كذافي الاختيار. وهذا بمعنى عدم جواز الإستجار على الطاعات (إلى قوله) ثم القراء ة عند القبور مكروهة عند أبي حنيفه رحمه الله تعالى ومالك رحمه الله تعالى في رواية؛ لأنه محدث ترذيه السنة. وقال محمد بن حسن وأحمد في رواية: لايكره سبروى عن ابن عمر أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها، والله سبحانه اعلم "(٣).

طحطا وى في الفير، والمسئلة في المحمد كول كومخار الكهام: "وأخذ من ذلك جواز القرأة على الفير، والمسئلة ذات خلاف: قال الإمام، تكره؛ لأن أهلها جيفة، ولم يصح فيها شئى عنده عنه صلى الله تعالى عليه وسلم، وقال محمد: تستحب لورود الآثار، وهو المذهب المختار كما صرحوا به في كتاب الاستحسان الخ". طحطاوى ، ص:٣٢٣(٤).

قرآن شریف کوقبرستان میں لے جا کرتلاوت کرنا فی نفسہ مباح ہے کیکن اس کا التزام منع ہے جیسا کہ بعض دیار میں رواج ہے، ثواب گھر سے بھی پہنچ جاتا ہے۔ فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم۔ حررہ العبر محمود گنگو ہم یعفا اللہ عنہ معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور، ۵/ ۱/۵۵ ھ۔ الجواب صحیح: سعیداحم غفرلہ، صحیح :عبداللطیف۔

<sup>(</sup>١) "من صام أوصلي أوتصدق، وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء، جاز، و يصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة ". (رد المحتار: ٢٣٣/٢، مطلب في القرأة للميت، سعيد)

 <sup>(</sup>۲) (رد المحتار: ۱/۱ ۵، كتاب الإجارة ، مطلب: تحريرمهم في عدم جواز الاستيجار على
 التلاوةو التهليل و نحوه ممالا ضرورة إليه، سعيد)

<sup>(</sup>٣) (شوح الفقه الأكبر، ص: ١٣١، قديمي)

<sup>(</sup>٣) (حاشية الطحطاوي، ص: ٩٢٣، باب زيارة القبور، قديمي)

غيرمسلم كوقرآن پاک کی تعلیم دینا

سوال[١٢٦٩]: الركوئي مسلم غير مسلم كوقر آن وغيره برُّ صائة و كياجا رُنب ياناجا رُز؟ الجواب حامداً ومصلياً:

اگر بااٹر مسلم کسی غیر مسلم کواس نیت سے قرآن کریم پڑھائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے تو درست ہے، مگراس کو تا کیدر کھے کہ وہ بے وضوقر آن شریف کو ہاتھ نہ لگائے (۱) ۔ فقط واللہ اعلم ۔

حرره العبرمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ۸/ ۹۲/۷ هـ

الجواب صحیح: بنده نظام الدین غفرله، دا رالعلوم دیو بند، ۹۱/۵/۹۴ هه۔ پر

انگریز کوفر آن شریف کی تعلیم دینا

سوال[۱۲۲۰]: ایک عیسائی اوراس کی میم بالغ بیں اور قرآن شریف پڑھنا جا ہے ہیں ،آیاان کو پڑھانا شرعاً جائز ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

بہنیت بہلیغ وہدایت پڑھانا جائز ہے، کیا عجب ہے کہ اللہ تعالی توفیقِ اسلام عطافر مائے۔قرآن شریف کا حتر ام ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ بلاوضواس کوہاتھ نہ لگایا جائے (۲)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبدمحمود عفا اللہ عند ،معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نبور ،۱۸/۱۱/۱۸ ھ۔ الجواب صبحے: سعیدا حمد غفرلہ ،مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نبور ،۲۱/ ذی قعدہ/ ۵۸ ھ۔ صبحے: عبداللطیف ،مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نبور ،۲۱/ ذی قعدہ/ ۵۸ ھ۔

(١) قال الله تعالى: ﴿ لا يمسه إلا المطهرون ﴾ (واقعة: ٩٠)

" ويمنع النصراتي من مسه، وجوزه محمد إذا إغتسل، والابأس بتعليمه القرآن والفقه عسى أن يهتدى". (الدر المختار، كتاب الطهارة، قبيل باب المياه: ١٤٨/١، سعيد)

"ولا بأس بتعليم الكافر القرآن أو الفقه رجاء أن يهتدى، ولكن لا يمس المصحف مالم يغتسل". (الحلبي الكبير، تتمات فيما يكره من القرآن في الصلاة ومالا يكره وفي القرأة خارج الصلاة، ص: ٣٩٢، سهيل اكيدمي، لاهور)

(٢) (تقدم تخريجه تحت عنوان: "فيرسلم كوقر آن كي تعليم وينا")

# غيرمسلم كوقر آن اورفقه كى تعليم دينا

سوال[۱۲۲]: سوائم كويگرندهب كولگولكور آن شريف پرهاناشرعا كيماع؟ الجواب حامداً و مصلياً:

جائز ہے، کیا عجب ہے کہ اللہ تعالی اس کی برکت سے اس کواسلام کی تو فیق دیدیں، مگر اس کو قرآن شریف کو ہاتھ لگانے سے بلا وضومنع کردینا چاہئے:

"كافر من أهل الذمة أو من أهل الحرب طالب من مسلم أن يعلم القرآن والفقه، قالوا: لا بأس بأن يعلم القرآن والفقه في الدين ؛ لأنه عسى أن يهتدي إلى الإسلام فيسلم، إلا أن الكفار لا يمس المصحف اهـ ". فتاوى قاضى خان :٤/٤ ٧٩٤/١)-

یعنی اہلِ ذمہ یا اہل حرب میں سے کسی کا فرنے کسی مسلمان سے درخواست کی کہوہ اس کوقر آن وفقہ کی تعلیم دے،
کی تعلیم دے تو مشائخ نے فرمایا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ اس کوقر آن اور فقہ فی الدین کی تعلیم دے،
اس لئے کہ امید ہے کہ اس کو اسلام کی ہدایت ہوجائے اوروہ اسلام قبول کر لے، مگر یہ کا فرقر آن پاک کو نہ چھوئے۔فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نپور ،۲/۲/۲۰ ه۔ جواب سجیح ہے: سعیداحمہ غفرلہ ،سجیح: عبد اللطیف ، ۸/صفر/۵۲ ھ۔

☆.....☆....☆

(۱) "قال الإمام محمد في السير الكبير: "و إذا قال الحربي أو الذمي للمسلم: علمني القرآن، فلا بأس بأن يعلمه و يفقهه في الدين، لعل الله يقلب قلبه. والحاصل مما سبق أن وقوع المصحف بأيدى الكفار إن ما يمنع منه إذا خيف منهم إهانته ، أما إذا لم يكن مثل هذا الخوف، فلا بأس بذلك لا سيّماً لتعليم القرآن و تبليغه. والله اعلم". (تكمله فتح الملهم شرح صحيح الإمام مسلم، باب النهى أن يسافر بالمصحف الخ: ٣٨١/٣، مكتبه دار العلوم كراچي)

و في الدر: "و يمنع النصراني من مسه، و جوزه محمد إذا اغتسل، ولا بأس بتعليمه القرآن والفقه، عسى أن يهدى". (الدر المختار، كتاب الطهارة: ١/٨٥١، سعيد)

# المتفرقات

# قرآن افضل ہے یاسید؟

سوال[۱۲۲]: ایک مولوی صاحب سے کسی نے شانِ رسول کریم صلی الله علیه وسلم اورشان قرآن پاک کے بارے میں پوچھا تو انھوں نے جواب میں فرمایا کہ یہ مسئلہ نازک ہے عام لوگوں کی فہم سے او پر ہے۔ لیکن سائل ایک سید تھا جس کا بیعقیدہ ہے کہ ہم قرآن شریف سے بوجہ اولا وہونے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے افضل ہیں لبندا ہم پر شریعت کی پابندی ضروری نہیں۔ مولوی صاحب نے عظمتِ قرآن اللہ تعالی عنہ کے افضل ہیں لبندا ہم پر شریعت کی پابندی ضروری نہیں۔ مولوی صاحب نے عظمتِ قرآن شریف میں فرمایا کے قرآن شریف کے بارے میں بیآیت نازل ہوئی: ﴿لایہ مسه الا السمطهروں ﴾ اور سریف میں فرمایا کے قرآن شریف کے بارے میں بیآیت نازل ہوئی: ﴿لایہ مسه الا السمطهروں ﴾ اور اس حضور صلی الله علیہ وسلم کو ہاتھ لگا نا حالتِ جنا بت اور وضونہ ہونے میں احادیثِ صحیحہ سے ثابت ہے ، الن احدور سے معلوم ہوا کے قرآن شریف کا آل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا احر ام تھا۔

ایسے خص کے پیچے نماز جائز ہے یانہیں؟ بلکہ بعض جہلاء نے بیفتوی ویا کہ ایسامولوی صاحب واجب القتل ہے، والد نے اپنے بیٹے کو تنبیہ کی کہ مولوی صاحب کے پیچے نماز جائز ہے تم نماز پڑھا کرو،اس نے جواب القتل ہے، والد نے اپنے بیٹے کو تنبیہ کی کہ مولوی صاحب کے پیچے نماز جائز ہے اور آپ کی اس بارے میں میرے اوپر اطاعت کوئی ضروری نہیں اور دیا کہ دیو بندی کے بیچے نماز ناجائز ہے اور آپ کی اس بارے میں میرے اوپر اطاعت کوئی ضروری نہیں اور قیامت میں میری اس نافر مانی کا اجر ملے گانہ کہ گناہ آیا والدصاحب کی اطاعت ضروری ہے یا مرشد بر بلوی کی؟ جواب مدل ہواور مسئلہ کی پوری تحقیق ہو۔

# الجواب حامدا ومصلياً:

جابل سیّد کا بیمقولدا نهٔ نائی جہالت پرمبنی ہے، شریعتِ غراکی پابندی خود بی بی فاطمہ رضی اللّه عنہا اور ان حابل سیّد کا بیمقولد انهٔ نائی جہالت پرمبنی ہے، شریعتِ غراکی پابندی خود بی بی فاطمہ رضی اللّه عنہا اور ان کے شوہر حضرت علی رضی اللّه عنہ اور ان کے والدحضور اکرم صلی اللّه علیہ وسلم پر بھی ضروری تھی (۱)۔ آل حضرت صلی

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى: ﴿وأمر أهلك بالصلواة واصطبر عليها﴾. (سورة ظه : ١٣٣) وقال الله تعالى: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾ (سورة الذاريات: ٥٦)

الله عليه وسلم كاارشاد ہے كہ 'اگرميري بيٹي فاطمہ چوري كرے-اعسادن الله منها-توميں اس كابھي ہاتھ کا اُول گا'(۱)۔ پھرحضور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنه کی اولا دیر شریعت کی پابندی کیسے ضروری نہیں ہوگی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک میں تقابل کا مسئلہ واقعۃ نازک ہے، ہر مخص کے سمجھنے کا نہیں ،سعابیشرے وقایہ میں اس پر کلام کیا ہے۔ جوامورموافقِ شرع ہوں ان میں باپ کی اطاعت کرنی جاہئے ، خلاف شرع امور مين اطاعت جائز نبين: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" ـ الحديث (٢) ـ مسئلہ مذکورہ میں عظمتِ قرآن شریف کے متعلق مولوی صاحب کا جواب اور عقیدہ سے ہے۔ اور ایسے شخص کو واجب القتل قر ار دینا عنا داورعصبیت ہے۔لڑ کے کا اپنے والد کو جواب مذکور دینا غلط ہے ،اس کومعاملہ میں والد کی اطاعت کرنی جا ہے کہ بیشریعت کے مطابق ہے۔ فقط واللہ سجانہ تعالیٰ اعلم۔ حرره العبدمحمود گنگویی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار بپور،۱۳/۸ /۱۳ هه۔ صیح : عبداللطیف مدرسه مظاہر علوم سہارن بور،۱۴/شعبان/۱۴ ه۔ الجواب صحيح بسعيدا حمرغفرله مفتى مدرسه مظاهرعلوم سهار نبور غلاف قرآن اورغلاف كعبه ميں كون افضل ہے؟

سىوال[١٢٢٣]: زيركهتا ہے كەحضرت تھانوى رحمة الله عليه نے سسال هيس پانى بيت ميس وعظ فرمايا

(١) "عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: و من يجترئ عليه أسامة بن زيد حِبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتشفع في حدٍّ من حدود الله "؟ ثم قام فاختطب، ثم قال: "إنما أهلك الذين قيلكم، إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله! لو أن فاطمة بنت محمد (صلى الله عليه وسلم) سرقت لقطعت يدها". (مشكوة المصابيح، ص: ٣١٣، باب الشفاعة في الحدود، قديمي)

(وسنن ابن ماجه، ص: ٨٣ ، باب الشفاعة في الحدود، قديمي)

(٢) (فيض القدير: ١٢/ ٢٨٦/ ، رقم الحديث: ٩٠٣ ، بيروت)

(ومسند الإمام أحمد : ٩/٦) ٥٥، رقم الحديث : ٢٠١٥، دار إحياء التراث العربي )

تفاجس میں حضرت نے ایک اہم مسئلہ بیان فر مایا تھا کہ غلاف کلام اللہ غلاف بیت اللہ سے افضل ہے، چونکہ کلام اللہ ،اللہ کی صفات ازلیہ ابدیہ میں سے ہے اور صفت موصوف میں علاقہ اتحاد ہوتا ہے، اس بناء پروہ کیڑا غلاف کلام اللہ جس کا اقصال صفت حق تعالیٰ کے کلام سے ہے وہ افضل ہے بہ نسبت امیں کیڑے کے جس کا اقصال صفت باری تعالیٰ سے ہیں ہے۔

### الجواب حامدا ومصلياً:

یہ مسئلہ ضرور بات دین میں سے نہیں کہ اس پرایمان کی صحت موقوف ہویا اس پراوائے فرائض موقوف ہو مجھن علمی نکتہ کے درجہ میں ہے، ایسے مسائل میں نزاع نہیں کرنا جا ہئے۔

قرآن کریم کابیت اللہ ہے افضل ہونا حدیث شریف ہے معلوم ہوتا ہے(۱)،ای واسطے جو غلاف (جزوان) قرآن کریم سے متصل ہے وہ غلاف بیت اللہ ہے افضل ہوگا، یہ بات الگ ہے کہ غلاف بیت اللہ پر کلمہ شریف یا کوئی آیت لکھی ہوتو اس کی وجہ ہے اس کوا فضلیت ہوجائے۔فقط واللہ اعلم۔ حررہ العبر محمود غفرلہ وار العلوم ویو بند، ۱۲/۲/ هم۔

# شيطان قراءت ِقرآن پرقا درنہیں

سوال[۱۲۲۴]: مولانالکھنوی رحمہ اللہ تعالی نے نقل کیا کہ شیطان قراءت قرآن پرقادر نہیں اہلی انجاری شریف میں حدیث طویل "عن أبی هریره رضی الله تعالی عنه" میں ہے: شیطان نے ابو ہریرہ رضی الله تعالی عنه " میں ہے: شیطان نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنه والب ہے؟ زیداس کا جواب اللہ تعالی عنہ کوآیۃ الکری کی تعلیم کی لہذا اس میں پڑھنا بھی آگیا، اس تعارض کا کیا جواب ہے؟ زیداس کا جواب دیتا ہے کہ پڑھنا بطورنام کے ہے جیسے سورہ "البحد ملد لله" کہنا لہذا ہے پڑھنے میں شار نہیں، یا شیطان نے صرف آیۃ الکری کہا ہوگا، یا اس وقت شیطان انسان کے روپ میں تھا، وغیرہ وغیرہ د

<sup>(1) &</sup>quot;وعنه عليه الصلاة والسلام: "القرآن أحب إلى الله تعالى من السموات والأرض ومن فيهن. (قوله: ومن فيهن، (قوله: ومن فيهن) ظاهره يعم النبى صلى الله عليه وسلم، والمسألة ذات خلاف، والأحوط الوقف". (دد المحتار: 1/1/1، قبيل باب المياه، سعيد)

الجواب حامدا ومصلياً:

یہ جوابات بھی دیئے گئے ہیں اور محققین نے دیئے ہیں (۱)۔

حرره العبدمحمود غفي عنه دارالعلوم ويوبندبه

الجواب صحيح : بند همجمد نظام البدين عفى عنه دارالعلوم ديو بند\_

کیاملائکہ کوتلاوت قرآن پاک پرقدرت ہے؟

سوال[۱۲۲۵]: علم الكلام مؤلفة حضرت مولانامحدادريس صاحب كاندهلوى رحمه الله فول حافظ ابن صلاح رحمه الله فرات علم الكلام مؤلفة حضرت مولانامحدادريس صاحب كاندهلوى رحمه الله فرات و فواذا قرأناه صلاح رحمه الله كاتحريكيا به كوفر شتة قرآن مجيد بيره خبيس سكتة من سكتة بين: ﴿ فالتاليات ذكراً ﴾ (٢) ﴿ فإذا قرأناه فاتبع قرائه ﴾ (٣) سه كيام راد ب؟ اوروقت نزول جرئيل عليه السلام قرآن پاكوكس طرح نازل فرمات تقريف؟ الحجواب حامداً ومصلياً:

مولا نامحدادریس صاحب کاندهلوی رحمه اللہ نے صحیح لکھا ہے ( سم)۔حضرت جبر ٹیل علیہ السلام جب

(١) "وسئل ابن الصلاح عمن يقول: الشيطان يقدر أن يقرأ القرآن ويصلى هو وجنوده؟ فأجاب بقوله: ظاهر النقول ينفى قراء تهم القرآن وقوعاً، ويلزم من ذلك انتفاء الصلاة منهم؛ إذ منها قراء ة القرآن الخ". (الفتاوى الحديثية، ص: ١٠، مطلب: يجوز تكرير سورة الإخلاص خلافاً للإمام أحمد، قديمي)

(٢) (الصافات: ٣)

(٣) (القيامة: ١٨)

(٣) "وقد ورد أن الملائكة لم يعطوا فضيلة حفظه، فهم حريصون على استماعه من الإنس، فإن قراء ة القرآن كرامة أكرم الله بها الإنس، غير أن المؤمنين من الجن بلغنا أنهم يقرؤ ونه، وما ذكره في الملائكة.

قال الكمال الدميرى: قد يتوقف فيه من جهة أن الجبريل هو النازل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى في وصف الملائكة: (فالتُّليث ذكرًا) (الصافات: ٣): أي يتلوا القرآن، وقد يجاب أن ذلك خصوصية لجبريل، وتفسير الآية بخصوص كونها تتلوا القرآن هو محل النزاع، فلا دليل فيه ". (الفتاوى الحليثية، ص: ١٠، مطلب يجوز تكرير سورة الإخلاص الخ، قديمي)

قرآن پاک کی آیت لا کرسناتے تو حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ پڑھنا شروع فرماتے اس خیال سے كه بجول نهجا كين، اس يرارشا وهوا: ﴿ لا تـحرك به لسانك ...... إن علينا جمعه وقرانه، فإذا قرأنه ف اتبع قراله، ثم إن علينا بيانه ﴾ (الآية) (ا) بيوحي پهنچنے كے وقت كا واقعہ ہے، اييانہيں ہے كہ جوفرشته جب دل چاہے تلاوت کرلیا کرے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمو دغفرله وارالعلوم ويوبند، ۱۹/ ۸/ ۸۸ هـ-

الجواب صحیح: بنده محمد نظام الدین عفی عنه دا رابعلوم دیو بند،۹۱/۸/۵۵ هـ

کیاملا ککہ تلاوت کرتے ہیں؟

سهوال[١٢٢]: علم الكلام مؤلفة حضرت مولا نامحدا دريس صاحب كاندهلويٌّ نے حافظ ابن صلاح كا قول تحرير كيا بي كه فرشة قرآن مجيز نبيس بيره سكة بين علية بين ﴿ فالتاليات ذكراً ﴾ (٢)، ﴿ فاذاقر أنه فاتبع قر أنه ﴾ ٣) سے كيام راد ہے؟ اور وقت نزول حضرت جرئيل عليه السلام قر آن پاک س طرح نازل فرماتے تھے؟

سورہُ صافات کی آیت ہے متعلق حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے پچھارشا نہیں فر مایا ہیکن اس کا جواب بظاہر ہے کہ آیت مذکورہ میں لفظ" ذکے اُ" ہےاور ملائکہ کے لئے ذکراللہ کا ثبوت احادیث میں ہے، دوسرایہ کہاس ہے بھی آیات کتب ساویہ کا نبیاء میں السلام پربطوروحی پڑھنا ہے، یا ''التالیات'' سےعلماء کی نفوس مراد ہیں جو کہنمازوں میں صف بند ہوتے ہیں اور شرک و کفرسے ڈراتے ہیں دلائل کے ذریعہ ہے ، پاس سے مراد نفوسِ مجاہدین ہے جو کہ وقتِ قبال صف بند ہوتے ہیں اور الله تعالى كي ذكر مع وثمن كي يكاران كوغافل تبين كرسكتي: قال القاضعي ثناء الله البائسي بتي رحمه الله تعالى: "(فالتاليات ذكراً) هم الملائكة الذين يتلون ذكرالله، أو آيات الله من الكتب السماوية على الأنبياء ..... أو أقسم نفوس العلماء الصافّين أقد امهم في الصلوة، الزاجرين عن الكفر والسيئات بالحجج والنصيحات ، التالين آيات ربهم رفيع الدرجات. أوبنفوس الغزاة المقاتلين في سبيل الله صفاً كأنهم بنيان مرصوص، النواجرين الخيل والعدوّ، التالين لذكر الله، لا يشغلهم مبارزة العدوّعن ذكر الله". (التفسير المظهري (الصافات: ٣): ٥/٨ ؛ ١ ، المكتبة الحبيبية، كوئته)

(٣) (سورة القيامة: ١٨)

 <sup>(</sup>١) (سورة القيامة: ١٨ – ١٩)

<sup>(</sup>٢) (سورة الصافات: ٣)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

مولا نامجدا ورلیس صاحب نے سیح کھا ہے، حضرت جبرٹیل علیہ السلام جب قرآن پاک کی آبیت لاکر سناتے تو حضور سلی الله علیہ وسلم ساتھ ساتھ برخصنا شروع فرماتے ،اس خیال سے کہ جمول نہ جا سی ،اس پرارشا د موازی فیاڈا قبر آئے ہ فائد بع فرائه نم ان علیا بیانه گالآیة (۱) یہ وتی پہونچانے کے وقت کاوا قعہ ہے (۲)۔ ایسانہیں کہ جوفرشتہ جب دل جا ہے تلاوت کرلیا کرے۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔
حررہ العبر محمود عفی عنہ ، دار العلوم دیو بند ، ۱۹ / ۸ / ۸ / ۸ / ۸ هے۔ الجواب سیحی بہند محمد نظام اللہ بن عفی عنہ ، دار العلوم دیو بند ، ۱۹ / ۸ / ۸ / ۸ هے۔

# مسلمان قرآن شريف كؤبيل سمجهتا

سوال[۱۲۲2]: ایک بڑے دکھ کی بات ہے کہ جب ہم قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم نہیں سمجھ پاتے کہ آخراس کا ترجمہ کیا ہے، جوآیات ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں، آج ہم مسلمان اپنے اسلام کے بارے میں صحیح طرح نہیں جانتے اس لئے بڑاافسوں ہے۔ فقط۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

اگر کوئی شخص قانون کی زبان یارائج الوقت ملک کی زبان کونہ سیسے درآ نحالیکہ اس کی تعلیم کا با قاعدہ انتظام ہے اور ہر طرح کی سہولتیں ہیں اوروہ نیہ کے کہ دکھ کی بات ہے کہ ہم قانون کی کتاب کوئبیں سمجھ پاتے ، یا اسٹیشنوں ، بازارول ، دفتر ول ، کچر یوں میں جواعلانات ، سائن بورڈ ، نقشے ، نام گلے ہوئے اور لکھے ہوئے ہیں

<sup>(</sup>١) (القيامة: ١٨

<sup>(</sup>٢) "عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحى يلقى منه شدةً، وكان إذا نزل عليه عرف في تحريكه شفتيه يتلقى أوله، ويحرك شفتيه خشية أن ينسى أوّله قبل أن يفرغ من آخره، فأنزل الله تعالى: (لا تحرك به لسانك الخ)". (تفسير ابن كثير، الجزء التاسع والعشرون (القيامة: ١٨): ٥٤/٨، دارالسلام، الوياض)

<sup>(</sup>وكذا في صفوة التفاسير، (القيامة: ١٨): ٣٨٦/٣ دارالقرآن الكريم، بيروت)

<sup>(</sup>وكذا في روح المعاني: ١٣٢/٢٩ ، دارإحياء التراث العوبي، بيروت،

ان کوئیس سجھے ، تو اس کا صاف صاف جواب یہی ہے کہ بید دکھ آپ نے خود ہی اپنے سر لے رکھا ہے کہ قانون کی زبان اور رائے الوقت زبان کوئیس سجھا اور جگہ جرا تھیلیم گاہیں ، کالے ، یو نیورسٹیاں موجود ہیں جن میں تعلیم ہوتی ہے ، امتحانات ہوتے ہیں ، سندیں متی ہیں ، پھر انچھی ملازمتوں پر بلایا جا تا ہے ، ان سب سے آپ نے صرف نظر کر کے سب کو بیکار سمجھ لیا ہے ، یہی جواب آپ کے اس سوال کا ہے ۔ آپ انگریز کی تعلیم پر یا بہندی تعلیم پر وقت صرف کرتے ہیں ، دما فی محنت خرج کرتے ہیں ، رو بینے خرج کرتے ہیں ، اس کا سمجھ لیتے ہیں ، وہال کوئی دکھ نہیں ہوتا ۔ اس طرح آپ عربی تعلیم پر محنت کرتے وقت خرج کرتے تو آپ اس کو سمجھ لیتے اور دکھ رفع ہوجا تا ، تفاسیر و تر انجم ، اردو ، ہندی ، انگریز کی ، عربی ہرزبان میں موجود ہیں ۔ الحاصل اس دکھ گی دوا خود آپ کے پائی ہے ، ذرا ہمت و توجہ کی ضرورت ہے ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ اس دکھ گی دوا خود آپ کے پائی ہے ، ذرا ہمت و توجہ کی ضرورت ہے ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حرره العبدمجموع في عنه، دارالعلوم ديوبند، ۱۱/۵ مهر 🕳 🗠 🕳

الجواب صحیح: بنده نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیو بند، ۱۵/۱۱/۵ هه۔

### قرآن میں سائنس کی بحث

سوال [۱۲۲۸]: ایک محض کامیخیال ہے کہ قرآن پاک کا نزول اس کئے ہواہے کہ اخروی سعادت اور نجات حاصل ہو سکے اور خدا کی شیخے معرفت نعیب ہو، ای مقصد کے لئے خدا نے جہاں مناسب سمجھا وہاں شمثیلات بیان کیں اور دلائل آفاقی وافعس سے کام لیا، مگر قرآن سائنس اور مادیات کی تعلیم دینے والی کتاب مثیبیں، کا نئات کے بارے میں قرآن نے جو بچھ بیان کیا ہے وہ مخمنی یا تو تو حید کے بیان کے لئے یارسالت مثیبیں، کا نئات کے بارے میں قرآن نے جو بچھ بیان کیا ہے وہ مخمنی یا تو تو حید کے بیان کرنا نہیں، اس وآخرت وغیرہ عقا کداسلامی کے استدلال کے لئے، مقصد نزول، کا نئات کی ماہیت وغیرہ بیان کرنا نہیں، اس لئے اس کا یہ گمان ہے کہ کا نئات کے بارے میں قرآن نے جو بچھ انکشافات کئے ہیں ان میں سے بہت می چیزیں حقیقت نفس الام یہ ہیں اور بعض چیزیں مسلم قوم ہیں۔

چونکہ قرآن تو عرب قوم کو تو حید ورسالت اور آخرت پرمضوطی کے ساتھ جمانا جاہتا ہے اس کئے کا کنات کے بارے میں ان کے جو خیالات تھے ای کو دلیل کے طور پر بیان گیا گیا، اس گا یہ مطلب نہیں تھا کہ حقیقت نفس الامر بھی بہی ہے، اگر میہ خیال سے حسامی کرلیا جائے تو اس سے بہت سے اعتراضات سے جھٹکارامل جا تا ہے جو آئے ون سائنس کی جدید تحقیقات کے ذریعہ سے قرآن پر ہوتے رہتے ہیں۔ آپ سے دریافت

طلب امریہ ہے کہ کیا بی خیال میچ ہے، امید کہ اس کے میں پہلوپر بڑے غور وفکر سے جواب عنایت فرما کیں گے۔ الحواب حامداً ومصلیاً:

فیض الباری میں بھی اس کے قریب ہے مثلاً: اس میں ہے کہ آسان حرکت کرتا ہوا معلوم ہوتا ہے،

چاند، سورج، تارول کی حرکت نظر آتی ہے، قرآن پاک نے اس ظاہری ہیئت کا تذکرہ فرمایا ہے ہو والمشہ سس

تجری لمستقر لها سب کل فی فلك بسبحون ﴾ (۱) وغیرہ (۲)۔ اس ہے بحث کرنا کہ زمین متحرک ہے یا

آسان، زائدا زضرورت ہے، بلکہ ظاہری ہیئت ہے جوعبرت وفیعت حاصل کی جاسکتی ہے اور خالق کی طرف
رہنمائی ہوتی ہے، اس پر اکتفا کیا گیا ہے، اگر سائنس نے یہ پیتہ بھی لگالیا کہ زمین متحرک ہوتی ہے یا آسان

متحرک ہوتا ہے یا آسان موجود ہی نہیں بلکہ منتہائے نظر ہے اور جومتحرک ہے اس کی حرکت طبعی ہے یا عائق کی وجہ
سے تو اول تو اس پر بھی کوئی قطعی دلیل قائم نہیں اس لئے کہ آئے دن تحقیقات بدلتی رہتی ہیں، بعد والا طبقہ اپنے

سے پہلوں کی تغلیط وتر دید کرتار ہتا ہے اور بیسب پچھ ظن وتخیین پر ہے نہ کہ علم ویقین پر، ورنہ تبدل نہ ہوتا، کیونکہ
حقائق واقعیہ میں تبدل نہیں ہوتا۔ دوسر ہے جومقصد ہے (معرفت خالق اور اس کی اطاعت) اس سے یہ
حقائق واقعیہ میں تبدل نہیں ہوتا۔ دوسر ہے جومقصد ہے (معرفت خالق اور اس کی اطاعت) اس سے یہ

سائنسدان طبعہ بہت دور اور محروم ہے، دہ عامة خالق ہی کا منکر ہے، پھر تو بیسائنس وہال جان ہے۔ فقط واللہ سے نہ خالق مائے خالق ہی کا منکر ہے، پھر تو بیسائنس وہال جان ہے۔ فقط واللہ عالی اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله-

فالنامة قرآن پاک میں کیوں ہے؟

سے وال[۱۲۲۹]: فال نکالنا کفر ہے تو فالنامہ قر آن میں کیوں لگائے گئے ہیں؟ مولا نااشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کئی کتابوں میں کفراور شرک لکھا ہے۔

<sup>(</sup>١)(سورة يس: ٣٨،٨٨)

تفصیل کے لئے وکیجئے: (تفسیر ابن کثیر: ۵۳/۳، دار السلام، ریاض)

 <sup>(</sup>٢)وقال الله تعالى: ﴿ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا﴾. (آل عمران: ١٩١)

وقال جل شانه: ﴿وِبَنْينا فوقكم سبعاً شداداً، وجعلنا سراجاً وهاجاً ﴾. (النبا: ٢ ١ ، ١٣)

### الجواب حامداً ومصلياً:

فالنامة قرآن شریف میں تاجروں نے لگادیا ہے تا کہ لوگ زیادہ خریدیں، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی تو رائلہ مرقدہ نے نبیس لگایا، نہ لگانے کی اجازت دی (۱) ۔ فقط واللہ اعلم بالصواب ۔ حررہ العبرمحمود عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند۔ الجواب سیحے: بندہ محمد نظام الدین عفی عنہ دارالعلوم دیوبند۔



<sup>(</sup>۱) امداد الفتاوی میں ہے: '' محققین نے اس قرآن مجیدے فال نکالنے )کو ناجائز لکھا ہے خصوصاً جب کہ اس کا یقین کیا جائے تو سب کے نزدیک ناجائز ہے۔''(: ۹،۵۸/۴)، مکتبه دار العلوم کو اچی)

<sup>(</sup>وكذافي الفتاوي الحديثية، ص: ٢٠٠ قديمي)

<sup>(</sup>وكذا في شرح الفقه الأكبر، ص: ٩٩ ا ،قديمي)

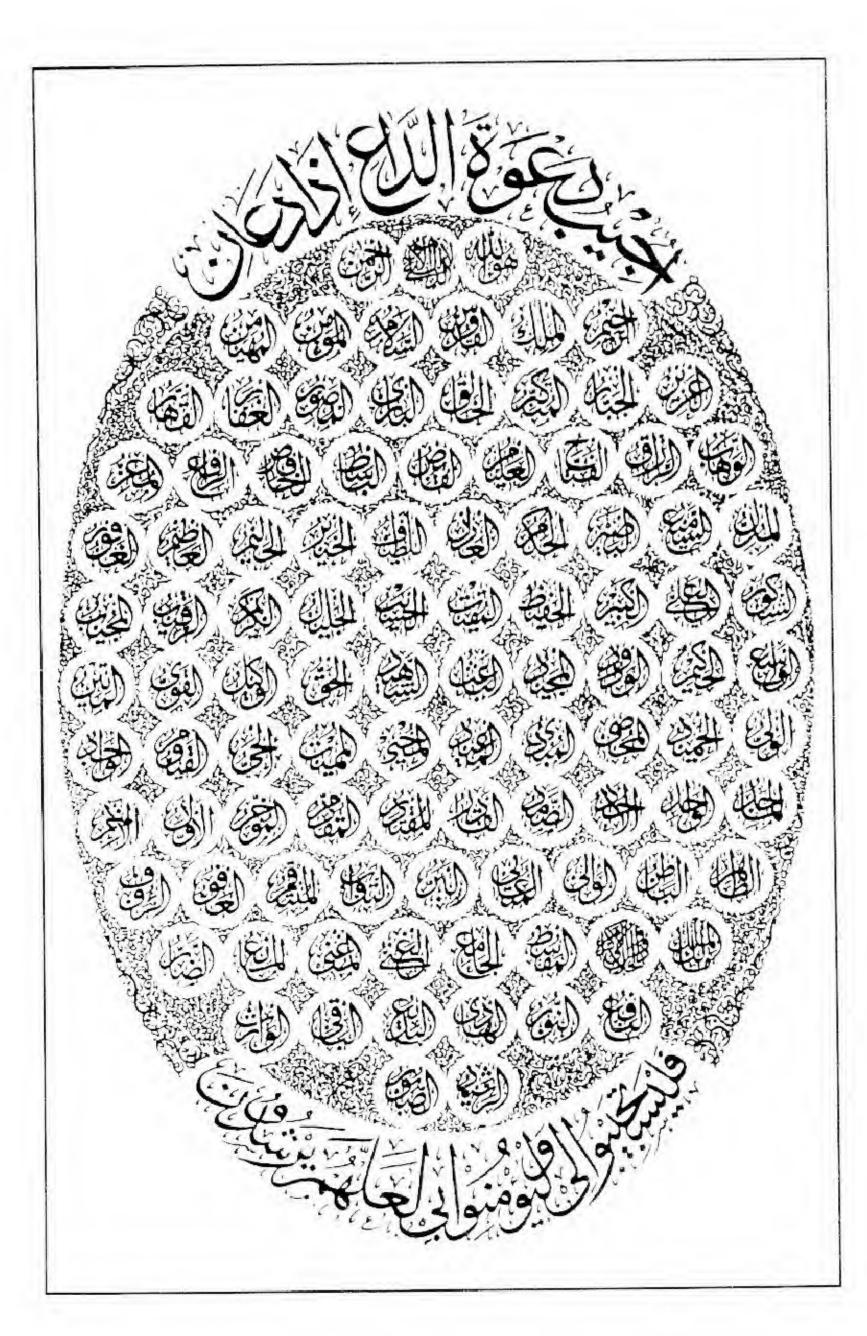